صديون برمعيط ايك تا قابل فراموش داستان

## صاليور كابيا

(تيسرا حصه)

ایم\_اے راحت

## بيش لفظ

ووستوں کی ویر یہ فرائش تھی کہ اصدیوں کا بینا است کی جہ ان کے جو جا سوی ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی ای سنسلے وار
کہانی کی اپنی تاریخ بھی بہت دلیپ ہے۔ اس کی زندگی میں خود بھی بہت انو کھے ادوار آئے ہیں۔ اس داستان کا بنیا دی مقصد تاریخ
انسانی جیسے ختک موضوع کو دلیپ جیرائے ہیں بیان کر نا تھا اور اس داستان کا دور ہماری کا میا بی کا منہ بولٹا جوت ہے۔ آئے ہی ایم اے
راحت کا نام من کرلوگ پو چھتے ہیں کہ صدیوں کا بیٹا '۔ ویٹے دعریض ہندوستان کے طول دعوض میں اس بہانی کی مقبولت کا میعالم تھا کہ
وہاں کے ڈائجسٹ نے اے کئی فیرملکی ذبان کی کتاب کی حیثیت سے چھا پنا شروع کردیا۔ وہ کتھتے تھے تحریرا بم اے آور جہ فورا حمد۔ اب
ان فورا حمد کو کیا کہا جائے۔ خدا کے فضل سے بیا کہ طبع زاد تحریقی۔ پاکستان میں بھی ایک ہو جی محکم دور کی کوڑی لائے اور انہوں نے چند
صفات کی ایک کتاب طاش کر کے دعوی کا کیا کہ صدیوں کا بیٹا اس سے ماخوذ ہے لیکن افسوس۔ تین قسطوں میں وہ کتاب شائع کر کے وہ بھی
مینی سے اور اس کے بعد صدیوں کا بیٹا مزید پانچ سال تک کسی جاتی رہی ۔ ایک اور پاکستانی ڈائجسٹ نے اس کہائی کے اختتام پو جوام کی
بہند سے فاکرہ واٹھاتے ہوئے کی کوشش کی ۔ بین بیس انہوں نے اس نعلی میں جو کی کتابی میں بھی شائع کر دیا۔ میرے بہت سے دوستوں نے
اس بات پر جمید سے استفساد کیا ۔ غوض ہو کہ میں انہوں نے اس نعلی میں جو کہ میں کا میا کی مارا حساب کتاب ان حضرات کے سر اس بات ہی جو معطوم ہوگا۔ بہرحال اصدیوں کا بیٹا '' کتائی تھل میں ہیں خدمت ہے آپ کے کا سارا حساب کتاب ان حضرات کے سر سے ۔ اس ملیک کا سارا حساب کتاب ان حضرات کے سر اس بات ہے ۔ ان کا پا آپ کومعلوم ہوگا۔ بہرحال اس مدیوں کا بیٹا '' کتائی تھل میں چیش خدمت ہے آپ کے کا سارا حساب کتاب ان حضرات کے سے ۔ ان کا پا آپ کومعلوم ہوگا۔ بہرحال اس مدیوں کا بیٹا '' کتائی تھل میں چیش خدمت ہے آپ کے مطاب کتاب ان حضرات سے اس سلیک کا سارا حساب کتاب ان حضرات کے سے ۔ ان کا پا آپ کومعلوم ہوگا۔ بہرحال اس مدیوں کا بیٹا '' کتائی تھل میں چیش خدمت ہے آپ کے گئے۔

اليم الصراحت

بزے احترام ہے وولوگ جمھے اندر لے ملئے۔ بچھی پریم کی ماری میرے چیجی آئتھی۔ دوسرے لوگوں کو اندر آنے ہے روک ویا میا تھا گئین میری ہدایت پر بزے احترام ہے بچھی کو اندر لایا ممیا۔ بڑا پجاری زبر دست عقیدت کا اظہار کرر ہاتھا۔ ببر حال مندر میں آ کرمیں ڈولی ہے اتر آیا اور میں نے مجری سانس کیکر پجاری کی طرف دیکھا۔

" آ ب کا استفان عام یا تر ایول کے ساتھ نہیں ہے مہاران ۔ مندر میں آ ب کے لئے جگہ موجود ہے ۔ یہال پدھاری آ پ کی سیوا ہماری خوش نصیبی ہوگی ' ۔ پجاری نے کہا۔

''ہمارے لئے ہرجگدایک جیسی ہے مبارا نی اپنو آپ کہتے ہیں تو تھیک ہے کیکن ہماری جو کمن ہمارے ساتھ رہے گی۔'' میں نے مجمعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' دیوی بی گوجی کو نی تکلیف ند ہوگی مہا رائے۔'' پجاری نے کہاا ور پھر ہمیں مندر کے اندر ونی جصے میں ایک نہایت پر سکون جگہ پہنچا ویا عمیا۔ کافی کشادہ کمرہ تھا جس میں آ رائش اور ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں اور پھران لوگوں نے جھے آ رام کے لئے چھوڑ ویا۔

تب میں نے کچھی کی طرف دیکھا۔ مجمعی ہو فی تھی۔میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ مجیل گٹی۔' ادے مجھی کیابات ہے۔تم اتن خاموش

كيول بو؟"

" ہم ئیا کہیں انو لی؟" ووآ ہندھ بول۔

والمعلميون أأثنا

''تم تو ۔ ، تم تو ہماری سمجھ سے او نیچے ہو۔ اس بھی تہمیں نہیں ہمسم کر سکتی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم تمبارے بارے میں کیا سوچیں ؟'' ''اب بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے جان من ۔سب پچھ ہونے کے باوجو دتمہا را مرزنبیں ہوں ۔''

" ہو۔ " بھی کی مردن شرم سے جھک کی۔

۱۰ بس نو ۱۰۰۰ ساس کے ملاوہ کچھ مت سوچو۔ اہم سے اسے قریب تھسیٹ لیااور و ومیرے سینے میں منہ چھپا کر مسرت میں ڈوب تی ۔اس کی بوجھل سائسیں اور چبرے کی سرخی اس کے کیف اور سرور کا پیتادے رہی تھی۔ کافی ویریک ووجھ سے لیٹی رہی اور پھر علیحدہ بولی۔

" ہم یباں تک تو آپنچ ہیں بھمی۔ ابھی آ کے بھی بہت کھی ہوتا ہے۔"

" نھيك ہمبارائي بس جمعے ذركتا ہے ."

" تجھے ذرکیوں لگتا ہے لیگل ۔ میں تجھے سے کہر چکا :ول۔ تیرا بال مہمی بریکا نہ ہوگا۔" میں نے جواب دیا اور اس و تت دو پنڈ ہے ہاتھوں میں بڑے بڑے بڑے اور ہماری اجازت میں اندرآ کئے ۔ تھا اول بڑے بڑے تھا اول انتظام کے جمال کے معلی میں ہے۔ انہوں نے دروازے میر رک کراندرآ نے کی اجازت طلب کی اور ہماری اجازت مراندرآ مکئے ۔ تھا اول میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں ۔ وہ انہیں رکھ کر چلے ملے ۔ میں نے اور کچھی نے کوئی ہکلف نہیں کیا۔ تکاف کی بات نہیں تھی ۔ بہر حال ہمیں اب و بال

يججيره وتت كزارنا تفايه

لكرج مثينے كے وقت چندخوبصورت لزكيال اندرآئيں اورانبوں نے مجھی كوساتھ بيجانے كى اجازت مانجى ۔

''او دیم اے کہاں لے جاؤگی ؟''میں نے بوجیا۔

" سناهماركرين محمباران - رات كى بوجامين شريك موتلى د يوى تى ـ "

''اد دنھیک ہے سندر یو لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہم نے جیون پہاڑ وں میں بتایا ہے ہمیں سنسار کی بہت تی باتیں نہیں آتیں۔ کو کی بات جو کن نہ سمجھے تواہے بچون کی طرح سمجھادینا۔''

" آپ چنانہ کریں مہارائے۔" انہوں نے کہااوروہ مجھی کو لے کر چلی کئیں۔ تنہائی میں ، میں نے ایک ممبری سانس لی۔ بیسارے کھیل بہر صال میرے لئے تو دلچپ تھے۔ کچے مقیدے کے ساتھ تو ہمات پنداؤگ بہر صال مجددے بہت متاثر ہو جا تیں مے۔ ابھی تو میں نے بورے کھیل نبیس دکھائے ہیں۔ بہر جال میں ان کے ذہب کی بچھ ہاتوں ہے متاثر ہوا تھا اور اس کے ہارے میں بوری طرح جان لینا چاہتا تھا۔ اس کے لئے ایک قدم ہی افعایا جا سکتا تھا۔ بیک وقت ساری ہاتھی تو بھی میں تھی تھیں۔

پھر چنداور پندے آگئے۔ بڑا پجاری بھی ان کے ساتھ تھا۔ پندوں کے ہاتھوں میں تھال تھے۔ بڑے پجاری نے وولوں ہاتھ جوڑے اور بولا۔''مہاران ۔اگر بوجامیں ہمارے ساتھ شرکے بول تو۔''

" ماراشريك موة ضروري بمباران ؟"

" ہماری خوش ہے مہارات ۔ اگر آپ کومنظور ہوتو۔"

'' نھیک ہے۔سنسار میں کسی کی خوشی اور کی کروینا بہت برا کا م ہے۔ان تھالوں میں کیاہے''

'' بياوگ آپ كے كيزے الائے بين مهارات بيآپ كى مددكريں كے \_''

" نھیک ہے۔ "میں نے گردن بلا دی اور مچھر پنڈے اپنی کارروائی کرنے تھے ۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بدن پر نوبھورت اور نفیس کپڑے کی دھوتی تھی ۔ ملے میں جنو اور ماتھے پرقشقہ ۔ ان او گوں نے خوب در گت بنائی تھی کیکن شایدان کے عقیدے کے مطابق میں کچوا تھا ہی لگ رہا تھا۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر مقیدت کا اظہاد کیا۔

پوجا بین زیادہ اوگٹشریک نہیں تھے کیونکہ عام ہو جانہیں تھی ۔ صرف مندر کے بجاری وغیرہ تھے۔ بڑا بجاری ضرورت سے زیاوہ ہی میرا مقیدت مند ہو حمیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں تے ہو جا کرائی۔ اس کے بحد مندر کی داسیوں نے رتص کیا۔ بڑا خوابسورت رتص تھا۔ کچھی بھی ان کے درمیان سوجوزتھی اس نے نہایت جسین اور مختلف رنگوں کالباس پہنا ہوا تھا اور وہ نہایت عقیدت سے کرشن بھوان کی مورتی کے ساسنے ہاتھ ہاند ہے اس میں بند سے کھڑی تھی۔ اس وقت خود بھی وہ کوئی مورتی ہی معلوم ہور ہی تھی۔ میں نے اس پیار بھری نگا ہوں سے دیکھا اور دیکھیا ہی رہ ممیا۔ پھر بو جا کی طرف متوجہ ہو کیا۔

کوئی مشکل کا منبیں تھا۔ ہیں اس کا جائزہ لیتار ہا۔ کچر بوجافتم ہوگئی اور پجاری پرشاد کا تھال کیکرمیرے پاس آھیا۔میرے ہاتھوں ہے پجاریوں میں پرشا ڈنٹسیم کرائی گئی اور پیختصر پروگرام ختم ہوگیا۔

پھر بڑا پجاری میرے پاس آیااور ہاتھ جوز کر بولا۔'' میرا نام نم وری پرشاد ہے مہارائ۔ آپ کا داس ہوں۔ آپ کا مہان گیان و کھیے کر میرامن آپ کاداس ہوگیا ہے۔''

"سب بعكوان كى سلام بنم درى يرشاد "ميس في كما-

"میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مباران۔ پرنت جب آب بیند کریں۔ آپ نے دن ہجرا کن تہیا کی ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہوں تو داس صبح کو حاضری دے۔"

" يې نھيك بيتم و دري - " ميس في كبا-

'' جوآ حمیا مہارائ۔' نم وری نے کہااور کھر میں واپس اپنے تجرے میں آگیا۔ 'چھی بھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس بہنچ گئی تھی۔ میں نے مسکرا کراہے دیکھالور پچھی بھی مسکرادی ۔ وہ ابھی تک ای لباس میں تھی اور مشعنوں کی رشنی میں بے حد حسین نظر آرتی تھی۔

میں نے بچھی کی کمر میں ہاتھ ڈال کراہے نزو کیے کرلیا۔ ' خوش نظر آ رہی ہو کچھی'ا''

" بال مباراج من كو يرى شانق في ب- "اس في جواب ويا ـ

"اپنے کمر بھی تم ہوجا کرتی تھیں؟"

''بإل-''

"مندر بهي جال تعين؟"

"مجمع مجمع مباراح \_روزان نبین اور بری بوجا پرتو سب ای مندر جاتے ہیں۔ ویسے ان واسیوں نے میری بری سیوا کی ہے۔سب

تمہارے بارے میں پوچیدری تھیں انولی ۔''

" كيانو چوران شيس؟"

'' یمی که مہاران کوا تنا کمیان کبال ہے ملا ۔اس ہے پہلے وہ کہاں تقے وغیرہ اور مبھی کچھ بدِ چھر ہی تھیں، پاپنٹس کہیں کی ۔''کچھی شرما کر بول ۔ ...

''ارے،اورکیا ہو چھر بی تھیں؟''

''یہی .....ین کے مبارات. ہم سے پریم کرتے ہیں کیا؟''

"او ديون ني کيا جواب ديا مجمي؟"

" ہماری زبان بی نبیس کملی۔ ہم کیا کہتے ان ہے۔" کبھی نے ادائے محبوبانہ ہے کہااور میں مسکرادیا۔اس کے بعد ہمیں کسی نے پریشان نبیس کمیااور پھی آرام ہے میرے بازوؤں میں سرچھ پاکرسوگئی۔ ہاں مبنی کوہم جلدی اشجے۔مندروں میں سب سوری نکلنے ہے پہلے جا منے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے جھے بھی خیال رکھنا تھا۔ دوسراون بھی حسب معمول تھا۔ جبح کی پوجاہیں، ہیں شریک نہیں ہوا تھانہ بی بچھی۔ البتہ ہم دونوں نے اشنان کیا تھا اور پھردن چڑ ہے بھوجن آ محیاجو میں نے اور بچھی نے کھالیا۔ سارے کا مول ہے فارغ ہوکرنم وری پرشادہ ہارے پاس آئیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڈ کر ہمیں پرنام کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کر دیا اور پجاری اوب سے بواا۔ "کل کے مہان سادھ کے بارے میں اوگوں کوزیادہ معلوم نہیں تھالیکن اب پے خبر آگ کی طرح پھیل پھی ہے مہارات کے بلد یوا میں ایک ایسا عمیانی سوجود ہے جو اکن تھیا کرتا ہے۔ اوگ آپ سے ملئے کے لئے بار ہار مندر آ رہے ہیں۔ "

" كرتم نان سى كياكها؟" بيس نے يو جها۔

'' پنڈے انہیں اندرنہیں آنے دے رہے۔ مہارات کی آئیا کے ہنایہ کیے ممکن ہے۔''

" من نے ممیک کہا ہے نمو دری پرشاد۔ ہم امھی سی ہے ۔"

الشام كى بوجاكے احداثيں درشن دے ديں مبارات - يہ كبر كرائيں الله جاسكتا ہے۔"

" مبيهاتم پيند کرو۔"

" كچھ باتم اوركرنى جا ہتا ہوں مبارات '

" بال نمو دري! كبو\_"

'' میں مہاراج کے بارے میں کچھ جاننا جا ہتا ہوں۔ووسرےاوگ مجھے بوپھیں محبو کیا کہوں گا؟''

'' ہے بھگوان۔ ہے کرشنوکا۔' پہاری نے عقیدت ہے کہا۔ ٹیھی کے بارے میں اس نے خاص طور سے سوالات نہیں کئے تھے اور بہر حال بیام پھائی تھا۔

بورا دن پرسکون گزر گیا۔کوئی خاص بات نہیں ہوئی کیکن شام ہوتے ہی چو نچلے شروخ ہو صئے۔ د بوداسیاں بچھی کو پھر لے تکئیں اوراس طرف میرا بناؤ سنگھار شروع ہوگی ۔شام کی بوجا میں بھی میں شر یک نہیں ہوالیکن اس کے بعد مجھے مندر کی بالائی منزل کے جعرو کے میں اا یا حمیا۔ در تقیقت باہر یا تریوں کا ذہر دست جمع تھا۔ ووسب میری ایک جھلک ؛ کھنے کے لئے آگئے تتھا ور میں جھروکے میں آ کھڑا ہوا۔

یاتر ہوں نے اوران میں شامل پنڈول نے کرشنوکا مہاراج کی ہے کے زبردست نعرے لگائے اور ومریک نعرے لگائے رہے۔ میں نے مسخروں کی طرح ہاتھ ہلائے تھے۔

یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر، کرونیائے بھے؛ نیاساز ہناویا تھا۔ میں نے جنگلوں میں شیروں کی می زندگی بسر کہ تھی اور میں تھا بھی شیر۔ بلاشبدد وسرے انسانوں کو میں کیوڑ کی میثیت و بتا تھا جومیرے سامنے کسی طور کنسر ہی نہیں سکتے بتے لیکن مبرحال مجھے ان کی زندگی کے بارے میں معلومات درکارتھیں اس لئے میں ان کا تمل بھی سیکھی اتھا اور اب میں وی ساری حرکتیں کرتا تھا جو آنہیں ورکارتھیں۔ میں نے ان اوگوں کے جورطریقے اور ان کی زبان کسی صد تک جان کی تھی لیکن انجمی میں ان کے بارے میں جانے کا دل ہے شوقین تھا اس لئے مجھے ان میں تھلنا مانا ہی تھا۔ یاتری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے ۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ پجاری ہو ساحترام سے مجھے میں حجوز کر کھڑے ہوگئے۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ پجاری ہو سے احترام سے مجھے میں جھوڑ کی جاتھ ہو تھی ہوگئے۔ اب وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے جلا آیا۔ پجاری ہو مسکراوی۔ میں ہے جمہری سانس کیکراس کی طرف و یکھا اور وہ مسکراوی۔

- ''تم بهت خوش مو مجهمی<sup>۱</sup>''
  - " إل مبارات ـ"
- ''اب تو تمبارے من میں کوئی ڈرنیس ہے؟''
  - " وركات جار باب مهاران -"
  - "ادو!اليمي با"ميس نے كہا۔
- '' تعوز انتعوز اانو پی '' بمجھی نے آ مے بڑھ کرمیرے مکلے میں بانہیں ڈال دیں۔

" بس نه جانے من بھی کیوں ہو لنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں بھگوان کرے بیکوئی سپنانہ ہو۔ آنکو کھلے تو پچھانہ وسوائے چتا کے لیکتے

معلوں کے۔ "مجھی مجھ سے جہٹ کی اور میں اس کی ایشت پر ہاتھ مجھیر نے لگا۔

''ان خیالات کواپنے ذہن ہے نکال دولیجیں۔کیافتہ بیں میرے اوپراعماد نہیں ہے'؟''

- '' ہے مبارات اِتمہارے او پرتواب پوراا عما دہے۔''
  - ''بس تو سوی او بمهارا کوئی پرتونیس بگاڑ <del>سکے گا۔''</del>
- " تی می سوان نے آکاش ہے مہیں میری سبائنا کے لئے بھیجا تھا انولی ۔ میں تواب بھی کہی بھی موں کہم آگاش ہے اترے ہوئے ہو۔'

"میں بتا چکا ہوں جو پچھ میں ہول۔ اس سے زیادہ مجھے پچھ نہ مجھو۔ "میں نے جواب ویا۔ ای وقت ایک پنڈے نے اندرآ کرا جازت

ما تی اور میں نے اے بلالیا۔ پنڈ ادونوں باتھ جوز کر جھکا پھر بولا۔

" الماى مهاران آب سالنا جائت أن "

"بڑے بجاری تی۔"

"بإل مهاران\_"

" کمان بین وه؟"

"ر کھشالا میں میں۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ "پنڈے نے کہا اور میں نے گردن بلادی۔ بھر میں نے بچھی کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اورخود پنڈے کے ساتھ چل پڑا۔ رکھشالا ایک طرح کا نشت کا کمرہ تھا وہاں تین آ دمی موجود تھے۔ چوتھائم ورمی پرشاد تھا۔ تینوں آ دمی شکلوں سے

معزز نظراً تے تھے۔ انہوں نے جنک کرمیرے یاؤں چھوئے۔

'' یہ نھا کر مدین داس ہیں مہاراج ۔ بیتر لوک چنداور یہ کوونداس تی ۔ تینوں ہی بڑے اچھے اوگ ہیں ۔ مندروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں ۔ آپ ہے، ملنے کوآئے ہیں مہاران ۔''نم و درنی نے کہا۔

" دھن ورد۔ "میں نے کہا۔

" آب جیت مہان کیانی ہماری میں پرهارے۔ ہمارے بھا مباران ۔ " تمنوں نے کہا۔

''ہم چاہتے ہیں مباراج ،آپ ایک ایک دن ہمارے گھروں کورونق بخشیں ، مجوجن ہمارے ساتھ کریں۔''

' مجگوان تمہیں مزت دے **بما**ئیو۔سا دھوکوان سنسار کی باتوں ہے دور ہی رہنے دوے تمہاری کریا ہوگ ۔ پچھدوز تمہاری بستی میں گڑا ریں

مے پھریباں سے چلے جاکیں گے۔ پہاڑ وں میں و ریانوں میں ،ہمیں سنسار کالو بوچہ نہ دواور مبیں کو نے میں پڑار ہے دو۔' میں نے کہا۔

" جوآ ميامباران \_بس بهاري خوشي بوتى \_ برنت بهم مباران كے لئے در چاتو بھيج كتے بير؟"

"سارى چزى مارے كئے كارين

"مباراح تھیک کبدر ہے ہیں بھانیوں ۔انبیں ان باتوں کی چنا کہاں ہوتی ہے۔"

مبرمال تحور أوريك ووتنول ميرے إس بينے رب اور كھر سے كئے۔

''عمیانیوں کا نمیان کہاں چھپتا ہے مہاراج ۔اوگ دیوانے ہو صحنے ہیں۔نہ جانے کیا کیامنو کا منا نمیں کیکر آگئے ہیں ۔سسرے نمس کمس کومنع کروں'؟'' پجاری نے کہا۔

" إل - إلى يمكوان كومبول كرمنش من ميان المبلحة بين - "

'' پروہ بھوان کےاتنے قریب بھی تونہیں ہیں مہارائ۔ میں نے بہتوں کونا لاہے مہارائ۔ جھے ٹاکریں کیکن بہت ہے ایسے ہیں جنہیں میں بھی منع نہیں کر سکا۔''

" سيجهاوراوك بهي بين كيا؟" ميس في بوجها

' 'ہاں۔اما نند تی اوران کی دھرم پنی بھی جیٹھے ہوئے ہیں۔ ووکس طورنہیں ملے۔ابآپ بی بتا نمیں مہارات ، میں کیا کروں ؟' '

" كياحا بيت بين وه؟" أ

"بس آپ کی سیوامین ماضری جائے ہیں۔"

"ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔"

'' بہت سے تھے۔ نیکے منوکا منا تھی سجائے دوڑے آئے ہیں بھس کس کو ناوں۔ بزی مشکل سے ان سب کو نالا ہے مہاراج۔''

' انبیں ہمی ہمیج وو ۔' میں نے ممہری سانس کیکر کہا۔ بہر حال یہ ہمی ایک دلچیپ تجربہ ہوگا۔ نوگ اپنی اپنی کہانیاں سنائمیں مے، دیکھیں تو

سى ان كے سائل كيا ہيں۔

مرد نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔عورت ای طرح کھڑی رہی تھی۔' اری اکیا دیکھ درت ہے۔ پرنام کرمہاران کو۔' مرد نے جلدی سے کیااور عورت نے بزاری سے دونوں ہاتھ جوڑ و بیئے۔

میں نے ہاتھ اٹھایااور دونوں کو قشیر واددیا۔ تب مرد نے نم وری پر شاد کی طرف مخاطب ہوا۔''اگر برانہ منا کیں مہاراج تو ہم اکیلے میں مہان رش ہے ہائے کرلیں۔''

'' ہال ہاں۔منرور۔بھوان تمہاری منوکا منا پوری کریں۔''نمو وری نے کہااور با برنگل کمیا۔تب مرد نے آھے بڑھ کروروازہ بند کردیااور پھردانت نکا لیے ہوئے میری طرف بڑھا۔

'' ہے مہالمی ، ہے مہارثی ،تم بڑے کیانی ہو۔ بھگوان نے تمہیں آ ورش دیا ہے۔ اکمن تمہیں جلانبیں سکتی۔ میری چینا دورکر وومہارا ج میری من کی مراوبھی پوری کر دومہا بلی۔' 'اس نے دولوں ہاتھ جوڑ ویئے۔

" ممن کی مراویں بھکوان پوری کرتا ہے۔ تمہیں کمیاد کھ ہے ؟" میں نے پو مجھا۔ ویسے اس مسخرے کی بکواس اوراوا کا ری پر مجھے بلسی آ رہی تھی ۔ " بھکوان نے سب کچھ دیا ہے مہارات ، دھن ، دولت ، پراولا دنبیس دی مہارات ۔ میرا نام امانند ہے۔ بہت بزا کا رو بار ہے ، سب بچھ موجود ہے۔ یہ میری دھرم پتی مروت ہے۔۔۔۔ پر مہارات ۔۔۔ آ ن تک میں اس کا پی نبیس بن سکا۔"

"اوو ۔ "میں نے ممبری سانس لی۔

' بجیمے بالک کی بردی خواہش ہے مبارات۔ پرمیرے بھاگ۔ '

"مم أن تك اس كے بني كيول نبيس بن سكو؟"

"بسنیس بن کامباران کول اس کے سر ہے۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں یہ مجھے مار بوگادے ہے۔" کا لے سائڈ نے بے جا جارگی ہے کہاا ورمیں نے بڑی مشکل سے قبقبہ عنم کیا۔

" كون ماس كرمرا" ميل في يوجها-

''کولی مردار تیلیا ہے۔ بزے بزے او کوں نے کوشش کی ہے تکروہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ بس وہ تو ای ہے آ وے ہے جب میں اس کے پاس جاؤں ہوں۔''موٹے آ دمی کے چبرے پر بزی حسرت تھی۔ جنگ ہے ہی فقیر معلوم ہوتا تھا تم بخت کمی طوراس حسین عورت کا جوزنہیں تھا۔ میں تيسراحسه

اس" تیلیا" کے بارے میں غور کرر ہاتھا اور پھر میں نے مرون بلا گیا۔

''تمہاری شاوی کو کتنے دن ہوئے امانند؟''

· ' بچیس سال مباران \_' 'اما نند جمونک میں بولا \_

"كيا؟"مين في حيرت سيكبا-

"ادويم ميرامطلب بيميري مبلي شادي كومچين سال بيت عليه بين"

"اود-"مين ن مرون بلائي - "بيوي كاكيابوالا"

"دهمانت موكيا!"

'' دوسری شاوی کب ہوئی تنی ؟''

" التنيس سال يبلي مباراج " الما نند في دانت نكالت موت كها ـ

"اورتيسرى؟" بين مبرى سانس كيكر بولا ـ

'' تيسري کو جھي بيس سال ہو گئے ۔''

' 'ان دونول وتنيول كاكيا هوا؟' '

''دھیانت ہوگیا۔''امانندنے بے جارگی ہے کہا۔

'' يتمهاري كونسي بتني ہے؟''

"أَ تُعُوي مهاراج -"الاندن باته المنة اوي كما ـ

"بهت خوب "میں نے بساختہ کہا۔" باقی ساری پتنیاں مرکئیں ا"

" کچرمرسی میں بھی بھا کے تنیں۔"اس نے سکون ہے جواب دیا۔

"سنتان کسی ہے نبیں ہونی ؟"

· انہیں مہارات میں مونارود ہے والے انداز میں بولا۔

" ہوں۔" میں نے كرون بلائ \_" مجھے كيا جا جنے ہو؟"

" آپ مہان میں مہارائ ۔ آپ خو و جانتے میں ۔ سنتان موجائے تو میری دلی خواہش پوری ہوجائے اور اگر بھاگ میں سنتان ہے ہی

نہیں تو بیتو ٹھیک ہوجائے ۔'' وہ مظلومیت سے بولا ۔

· ، تم با برجا وُاما نند ـ ، مِن كبا ـ

''ایں ۔''امانند چونک کر بولا۔

" تم باہر جاؤ۔" میں نے بھاری آواز میں کبااور اما تندنے تھبرائی ہوئی نگا ہوں سے اپنی بوی کی طرف و یکھا اور پھرمز مر کرو کھتا ہوا باہر

نکل ممیا۔ تب میں نے سرون کی طرف دیجھا۔ وہ بجیب ی نگاموں سے جمعے دیکھ رہی تھی۔

" توتم مير برست پريت اتارو هي؟" او بونت تيني كربولي \_

"میں تیرے پریت کواچھی طرح جانہ ہوں۔"

'' مہان سا دعوہوتا ۔من کی منو کا منا کیں بوری کرتے ہوگکرهمرف مردوں کےمن کی یاعورتوں کی بھی ؟''

''ما تا پتازنده میں تیرے؟''

' إل-''إل-

" كيا مجبوري تقى ان كى ، يتجيع تيرى مرشى كے خلاف بياود يا؟ " ميں نے بوجيدااور و وايك مصندى سانس لے كر بيٹورى ك

'' توتم نے میرے من کا دوگ جان لیا ؟''

" الله مس حد تك \_"

" تمبارا كيا خيال بم مبارات ، من إين مون نا؟ تمبارا يبي خيال مونا جائية مم محى تو مرد بو، طاقتور، تسست ك ما لك، بعاك

تمبارے ہاتھوں بنتے مرئے میں۔' و و فرت سے بولی۔

" تیرے ما تا پانے تجھے اس کے ساتھ کیوں بیاہ دیا؟"

"پتابی اس کے نوکر میں۔"

"اره المن في بهدروي كرون ملائل كرمير مرمير مونول يرمكراب ميل كن ااور جب وه تيرب پاس آن استوات مارتي الاا

''بال مين برطرح اس كاليمان كرتي بون.'

" مندری ـ ایک بات اور بتائے گی؟"

'' بوچھومباران ۔ جوسن جا ہے بو چھاد''

" تو کسی اورے پر میم کرتی ہے؟"

" ييكول بوجهد بهو؟"

"اس کنے دیوی کہ جب تیرا پتی اپنی منوکا منالیکر میرے پاس آسکتا ہے اوراس خیال سے ماتھ کے میری کوشش ہے اس کے ہاں سنتان ہو بائے گی تو سندری تیرے من میں یہ بات کیوں نہیں آئی کو تو بھی مجھ سے اپنے من کی مراد ما تک یکیا میں تیری سہائنا نہیں کروں گا؟ کیا میں تیرے لئے پھے بیں بول؟۔"

"تم ... تم ميري سهائنا كرو مح مهارات؟ تكركيون؟ مين تههيل كياد ب سكول كى؟ ميرايتي وهن وان بوه تهبيل سونة بالاوب كا\_

برنت ،اگرتم نے میری سبانتا کی تو میں تہمیں دیاؤں کے سوا کچھ نہ دے سکوں گی۔میرے پاس اس کے سوا کیجہ نہ ہوگا مباران ۔''

" ہمارا) پمان نہ کرود ہوی ۔ ساد موسنق کودھن ، دولت ہے کیاواسطہ۔ دھن ہمارے لئے زمین پرریٹنے والے کیڑے مکوژوں سے زیادہ ہیں۔"

"برنت تم کس کی سہائنا کرو گے مہارات میری یا میرے تی ک؟"

' ' دولوں کی دیوی۔اب تو میری بات کا جواب دے۔'

" كيابتا دُن مهاراج ؟"'

"توسمی ہے پریم کرتی ہے؟"

"-الل"

واسمس ہے؟"

''ایشوری سے ۔ وہ میرے بھپن کا پریم ہے۔ پرمیرے پتانے دولت کے بوجو میں میرا دبیون ناس کردیا۔ایشوری تڑ پتارہ حمیااور میں ذول میں بٹھا کر دولت کی بھٹی میں جھونک دی گئی۔ سونے کی آمک میں میرے شرر کولپیٹ کراما نند کے حوالے کر دیا گیااورایشوری دور ہے اس آمک کود کھتارہ کیا۔ سونے کی آم کی کوسونا بجھا تا ہے اور ایشوری کے یاس پیسنبرامال نہ تھا۔ '

"اليثوري كهال ربتايج"

' اس معلے میں جہاں میں بین سے جوانی تک پروان جڑ "می۔'

''وہ تھے ہے ماتا ہے بھی ؟''

" إل مبارات مل خوداس سے ملنے جاتی ہوں۔"

''کمیا تونے اپنا شریراے دے دیا ہے؟''

" نبیں مباراج ۔ بھرم نے میری سہائٹانہیں کالیکن میں دھرم سیو کی ہوں۔ میں دھرم کو بھشٹ نبیں کرسکتی۔ میرے من میں بھگوان سے اور ایشوری کے من میں بھی بھکوان ہے۔اس نے بھی میرے شریر کو چھو کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم دونوں کی آتمانیس ایک ہیں اور جب آتما کارشتہ ہوجائے تو شرریومٹی کے ذحیر ہوتے ہیں۔''

مشرق بول ر باتها پروفیسر ۱۰۰ اور بلاشبه بیآ واز تسین ترختی مشرق کی بیآ واز مجی بمیشه میند آئی ادر مین اس آ واز کارستار وول بهرحال میں نے اس ہے بھر یو جیا۔

''کیکن تیرے دھرم میں دوسری شادی تونبیں ہو تی سندری ا''

"بإل مباران-"

"الحرامانند سنتے مجمور دیتو کیا ایشوری جھے شادی کریکا۔"

- " دهرم توا جازت نبیس دے کا مہارات ۔"
  - " پھرتو کیا کرے کی ؟"
- "بغاوت ـ ميں نے بمشيد دهم كامان ركھائے ، دهرم جھ سے ميراجيون كيوں چھينتا جا بتاہے ـ ميں اس كى يہ بات نه مانوں كى ـ "
  - "سنسار والے بھیے جینے دیں ھے؟"
  - " ہم ایسے اوگوں کی نگاہوں ہے دور ملے جا تیں ہے۔ جب کوئی ہما رانبیں تو ہم می سے کیوں ہوں۔"
    - '' سوچ لےسرون کے کہیں ایسا ند ہو کہ تو بعد میں پھچھتا ہے 'ا'
  - ' المحريس پيجيتائي مهارات تووه پيجيتاوااس د كات زياده نه بوگاجو جمهامانندي كندي اور پر موس سانسوس ميس ماتا ب\_'
- " نوّجا ... بابرجا ... اما تندكو هيج و اورين ، جو يجه بواس پرجيرت مت كرنا ، بلكه جو يجهوا ما نند مجمع كيماس پرخاموش على كرنا "
  - " المحرمها دان" بين ... بين "
- " مباذیوی ۔ تو نے ہمیں ہے کہاتھا کہ ہم مرد تیں اور مرد کا پارٹ لیس مے۔ الی ہات نہیں ہے۔ ہم سادھولوگ سنسار کو اس کے ایک ایک رہنے والے کو ایک جیسا سجھنے ہیں نہ" اور سرون شندی سانس لیکر باہر اکل مئی ۔ چندہی ساعت کے بعد اما نشداندر آممیا۔ اس نے وونوں ہاتھ دجوڑ ہے ہوئے تنے اور اس کے دانت لکلے بڑرہے تنے۔
- ''مباران کی ہے۔ کرشنو کا مہاران کی ہے۔ بھگوان ہمیش<sup>تکہ</sup> می رکھیں۔ میرا کام کر دومہاراج ۔ میرا کام کر دول مہاران ۔ جیون کھر دنا تعیں دو**ں گا۔'**'
  - "الما نند\_"ميں نے بھاري آواز بيں كہا۔" تجھے پية ہے اما نند تيرا جيون كتناہے؟"
    - ' ج بعثوان ، ب مهاراج ، به بات تؤسى كوبين معلوم بوكى ي'
      - " بميں معلوم بالاند"
      - "رام رام برام ركيامعلوم بمباران؟"
    - "تو جا ہتا ہے کہ تیری بنی تجھ سے پریم کرے اور تنتی اپنا شریر سونپ دے۔"
      - "بال مال مبارات بم يمي حاج ين -"
- " تونے بجن میں، جوانی میں یا نجانے میں کوئی ایسانی منرو کیا ہے جس نے تیرے جیون کو بچالیا۔ امائند ہو ہم سے اپنی موت ماسکتے آیا ہے۔"
  - "كيا ؟ كيا كبدر ب بوبعكوان ؟ ب بهكوان ، بيآ پ كيا كهدر ب جي مهارا تن ؟ "
- " الله المانند، تیری اندهی آنکھیں اس مفید نامکن کونبیں دیکھے پار ہیں جو تیری پنی کے شریر میں چھپی میٹھی ہے۔ امانند، تونے یہ وش کہاں ہے
  - خريدليا؟ كبال = بيروك الى جان كوركاليا بالن؟"

"كيا؟ كياروك مهاراج؟"اما تندكي آئهين حيرت ہے جيل تنئيں۔

'' يهي روُّك ، جس كے لئے تو بےكل ہور ہاہے ين الاند، تيری چنی ایک انسان کی بینی ہے لیکن اس کا باپ انسان نہیں تھا۔'' '' پھر کون تھا مہارات ؟''

" ناگ، وش ناگ جیش ناگ، جود بوالی کی رات اس کے کھر میں آیا اور بھوان نے اسٹنش کا روپ دے دیا۔ یہ بات کسی کوئیں معلوم۔ پرنتو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سروی سانپ کی بیلی ہاں کا باپشیش ناگ تھا، اس کے شریر میں وش ہی وش ہواں کے وشت ہیں کہ تا گہا ہے۔ ہمارے جاپ ہے اگر وہ تجھ سے تو تیری جو پہلی دات اس کے ساتھ گزرے کی وہ تیرے جیون کی آخری رات ہوگی۔"

'' ہرے رام ، ہرے شکر ، ہے بھگوان ، یہ کس جنجال میں بھن گیا میں ۔ اب کیا کروں مہاران '؟ ہائے اگر آپ بلد یوامندر میں نہ آتے تو میرا کیا بنما ؟ پھر مجھے یہ بات کون بتا تا؟''

" بحكوان جو كوكرتاب جهاى كرتاب "ميل في المحمين بندكر كے كبا-اما نندخوف كاشكار بوكيا تعامين اس كے يو لئے كا انظار كرتار ہا۔

''اب میں کیا کروں مباراج ۔؟''

''سادِحوکی بات مانے گا۔؟''

''ادش انوں کا مہارات \_ بمہاراج میراجیون بچالو۔''اما نند تفر تفر کانپ رہاتھا۔

" تيرے إس ذهن دولت كى كى بيس باما نند \_ دهن د يادرجيون بچا۔"

"میری سبائنا کرومباراج \_ مجھے بتا تمیں میں کیا کروں ۔؟"

'' یباں سے اسے گھرلے جا،اس کی بنتی کر،اسے دھن دے جتنا و دمائتے اور پھراس سے کہدکہ دواس نامک کے ساتھ وہلی جائے جواس کا پریمی ہے تو اسے ندر دکے گا۔'' میں نے اسے پٹی پڑھائی۔

''وومان جائے کی مبارات۔؟''

" ہم تیرے گئے پرارتفنا کریں گے۔ اسے مان جاتا چاہئے۔ ہم اب تو دیر نہ کر، جا اور جیون بچا۔" میں نے کہا اور بزول بنیا دھوتی کیزے ، و تے با ہرنکل گیا۔ میں جی کھول کر ہنا۔ میرے دنیال میں سرون کا کام بن کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کسی اور سے ما قات نہیں کی۔ دات ہمی از کھی کی آغوش۔ مندرکا پرسکون ماحول ، کچمی کی انجھی سانسیں اور پھر سکون کی نیند۔ دوسری مسجو حسب معمول خوشکوارتھی۔ اس روز بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ بال میری ما قاتیوں کا تا نتا بندھا رہا تھا۔ بجیب النے سید ھے لوگ آ رہ سے تھے۔ بجیب بجیب خواہشات تھیں ان کی اور اس شام ، سورت نہمیا بی تھا کہ ایک جوڑے نے اندرآنے کی اجازت ما تھی۔ عورت ایک چا در میں لینی ہوئی تھی ، اس کا چرہ چھیا ، وا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت ساد بلا پتلانو جوان تھا۔ اس کا چرہ خواہشات دی۔ میں نے ایک خوبصورت ساد بلا پتلانو جوان تھا۔ اس کا چرہ میں ان کی حورت نے دروازے کی طرف ، یکھا اور پھر چیرے پرسے جادراتا ردی۔ میں نے ایک

مبری سانس لی اورمیرے ہونوں پرسکرا بٹ پھیل می۔

" باليثوري بها"من فيعورت س يوجها-

" بإل مباران \_"

'' تیرا کام ہو کیا سروج ؟''

''مہاران ۔''سروج نے ایک پولل میرے قدموں میں رکھ دی اور پھرخود بھی میرے ہیر دں میں گر پڑی۔ وہ سسکیاں لے کر رور ہی ہمی۔ نو جوان بھی میرے پیروں کے پاس بیٹھ کیا۔اس کی آنکھوں ہے بھی آنسو مبدر ہے تھے۔ میں نے دونوں کوا ٹھایا۔

"ابتم اوگ کیا کرو کے۔؟"

''ہم بیستی چھوڑر ہے ہیں۔ہم ہردے مان جارہے ہیں مہارا گ<sup>ے</sup>''

"مبی بہتر ہے۔اس بوٹلی میں کیا ہے ا"

"دوس ہے مہارات ۔ پر بھوان کی موکند ،ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے،ہمیں ایک دو ہے کا پر یم ل حمیا ہے، یہی تمہاری سب سے بوی وین ہے مہارات ۔ہم پروھن مندر کے لئے استے میں ۔ہم تم ہے آشپر واد جا ہے ہیں۔''

اور پر وفیسر ، میں ان الغاظ میں کھو کیا۔ انو کھا جذبہ تھا۔ کتنا شدید تھا، کتنا عظیم تھا، کا فی دیر میں ان الفاظ میں کھویار ہا۔ پھر میں نے پولمی ان دونوں کو دینے ہوئے کہا۔

''سنویتم دونوں سے پری ہو۔ بھگوان تہاری سبائنا کرے گا۔ بیددھن لیجاؤ۔ پردلیں جاؤ مختہبیں اس کی ضرورت ہوگی۔ بس اب جاؤ۔'' دونوں نے پوٹلی انھائی ،میرے قدم چو ہے ادر باہر نکل مکئے۔ میں نے سکون کی سانس کی۔ آیک مجیب می خوشی ہو کی تھی۔ بہر حال سروج اس کا لے سانڈے نچ تن تھی۔

اور مجرای وقت نم و دری نے جھے ہتا یا کوئل بری ہو جا کا دن ہے جس میں دانبہ ای چنداور دائی منور ما بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں نے دل میں جب کی کیفیت محسوس کی تھی۔ بہر حال ای چند سے ما قات کا خواہش ند تھا اور میری بین خواہش میری مرضی کے مطابق ہی ہوری ہوری تھی۔ میں نے کہی سوچا تھا کہ اس طرح میں ہرد سے مان میں شہرت حاصل کر دن اور پھر ماندیا دائیہ میں طرف متوجہ ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی صور تھال ہوا ور بات تم خود بھی سے ہو یہ و فیسر کے دائی کا مہمان بن کر یا اسے متاثر کر کے میں کوئی عد وزندگی حاصل کرنے کا خواہش ند نہیں تھا۔ عد وزندگی تو میں ہوئی عد وزندگی حاصل کرنے کا خواہش ند نہیں تھا۔ عد وزندگی تو میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی آ دمی اس کے لئے چھرسو ہے بھی۔ جس شے کا وجود دا محدود ہوا س پر تکا ہیں بھا نا بھی بے مقصد کتا ہے۔ میں مرف دائیہ کے تعاون سے اس ند جب اس معاشرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا چا بتا تھا۔ بشرطیکہ دائیہ کی طرف سے تعاون کی نفائل سکے اور یہی میں ہردور میں کرتا چا تا یا تھا۔

بزی بوجائے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی لیکن ووسرے دن اس کے لئے جو تیاریاں شروع ہوئیں تو انداز و ہوا کہ اس کا برا

ا بتمام ، وتا ب سارے مندر کوتیل کے دیوں سے جایا گیا تھا، جکہ جگہ فانوس لڑکائے کئے تھے اور بورے مندر کو تھھے کی طرح جو کا دیا گیا تھا۔

و پہرتک سارے پنڈت اس کام میں مشغول رہے اور اس کے بعد سب نہا دھوکر تیار ہو گئے۔ پھر پورے مندر میں نوشیو کی اہل پڑی۔ مضا کیوں کی بیل کا زیاں بحرکر آئیں۔ پرشاد کا بیا نظام راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ جوں جوں شام جھکتی گئی، مندر کے سامنے اوگوں کا جوم بڑھتا گیا۔ آئ نہ صرف یاتری بلکہ بردے مان کے دوسرے اوگ بھی آئے تھے۔ کو یا پوری بستی ہی امنڈ آئی تھی۔ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھ شام ڈیھے بڑا پجاری میرے یاس آیا۔ 'مہارات، اشنان کرلیس، نئے کہڑے پہن لیس۔''

"مم جمارے لئے سلکیفیں کیوں کرتے :وضع وری -؟" امیں نے بوجھا۔

"اس میں تکلیف کی کیابات ہے مہارات!"

" ہمارے میں کیڑے ٹھیک تھے۔"

''رام رام، بزی یو جا کے دن نے کپڑے نہیں پہنیں سے مہاراتے ؟''

"فشروري موت مين؟"

"بہت مشروری ۔ آج کے سارے اخراجات راجہ کے اے ہوتے ہیں ۔"

''اوو۔' میں نے گردن باوی۔ بہرحال جھے خوب جایا گیا۔ بھی کوحسب معمول داسیوں نے قبضے میں لے لیا تھااور پھرموری جیتے ہی کھنٹیاں اور ناقو س بجئے گئے۔ چاروں طرف ہے کی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھردانبہ کی مواری آگئے۔ بابرشور کی گیا تھا۔ مبارانبہ ای چند کی جے کے نعروں سے نصا کوننج رہی تھے۔ دوسر ہے جھرو کے میں دیو جے کے نعروں سے نصا کوننج رہی تھی۔ دوسر سے جھرو کے میں دیو واسیاں موجود تھیں۔ رابہ کارتھ سونے کے پتروں سے جڑا ہوا تھا۔ رتھ میں بختے تندرست بیلوں کا ساز بھی سونے کا تھا۔ رتھ مرخ رگھ کے لیمی کپڑے کا تھا فرض بڑی شان وشوکت تھی۔ رتھ مندر کے درواز سے کے سامنے رک میا۔ دو خاوموں نے جلدی سے ایک خوبصورت چوکی راب سے رتھ کے سامنے رک میا۔ دو خاوموں نے جلدی سے ایک خوبصورت چوکی راب کے رتھ کے سامنے رکھی ۔ تب حسین لباس میں ملبوس ای چند نیچے اتر ا۔ ورمیانی تحرکا تندرست و تو انا انسان۔ مقامی اوگوں کی مخصوص شکل تھی۔ پھراس کے پیچے سامنے رکھی۔ دوسرے رتھوں سے کنی داسیاں اثر کر رتھ کے کر دجی جو کئی تندرست و تو انا انسان۔ مقامی اوگوں کی مخصوص شکل تھی۔ پھراس کے پیچے مانی منور مااثری۔ ووسرے رتھوں سے کنی داسیاں اثر کر رتھ کے کر دجی جو کئی تھیں۔ انہوں نے رائی کو صلتے میں لبان

کافی حسین عورت تھی۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی ساڑھی اور دوشالے میں لہنی ہوئی، بال بال موتی پروئے، نازک نازک قدموں سے جلتی ہوئی وہ مندر میں داخل ہوگئ۔ پرستاروں کے جمرمٹ میں جاند لگ ربی تھی۔ بہرحال بیمنا ظرمیرے لئے کافی وٹکش تھے اور میری اس مختکو ہے تم انداز ولگا کتے ہو پروفیسر، کے میں نے زندگی کا کوئی لھے ضا کئے نہیں کیا۔ ہر لیے کی کوئی نہ کوئی حیثیت ضرور ہے۔ کیا تہمیں اس سے اختلاف ہے ؟''

" انہیں۔" پروفیسر نے چونک کرکہا۔ اس کی آجھیں صدیوں پرانے ہندوستان کو دیکھے رہی ہمیں۔ حسین ترین منور ماکی تازک مزاتی دو موری ہمیں۔ حسین ترین منور ماکی تازک مزاتی دو موری طرح محسوس کرر ہاتھا اس لئے میسوال اس وقت اے کر اگر رااور اس نے جلدی ہے جواب اس لئے وے دیا اور اس پرکوئی تنجر ونہیں کمیا کہ مختلون نہ وجائے اور اس چند کا رتھے نگا ہوں ہے فائب نہ وجائے۔

" ناقوس اور تعنیوں کی صداؤں ہے مندر کو نی رہاتھا۔ ایک جمیب ساساں بندھ کیاتھا۔ بزئے بجاری نے راجہ کا سوا کت کیااور اسے اپوجا کے کمرے میں لے کیا۔ بلویل وظرین ہال کو کمر و کہنا مناسب نہ ہوگالیکن اس وقت بال بیس ہردے مان کے معزز ترین اوگ اور راجہ کے خاص آوی اور ان کی بیٹیات بی تھے۔ وہ بھی مندر کے ایک مخصوص جصے میں۔ دوسرے جصے میں ان سے پچھو نچلے درجے کے اوگ ، تیسرے جصے میں یاتری اور ان کی بچھو نچلے درجے کے اوگ ، تیسرے جصے میں یاتری اور اس کے بعدے کیکرمندر کے باہر بھیلے ہوئے وسیحے ہوئے میدان میں ہردے مان کے عوام اور وہ یاتری شعے جواندر داخل نہ ہوسکتے ہتھے۔

راجد کو بال میں پہنچا کرنم وری پرشاومبرے پاس آھیااور پھراس نے جھے پرنام کر کے کہا۔

"مباران \_ميرى خوابش بكرآن كى برى بع جاآب كرائي \_"

'' میں ۔' میں نے انتھا کر کہا۔ یہ نیز ہا سوال تھالیکن میں نے جلدی سے کہا۔'' ہمیں پر بیٹان نہ کرونم و دری۔ہم تو بھگوان کے داس میں۔ بیمر تبرتمہادا ہے۔ہم صرف تمہارے ساتھ ہوں سے ۔''

'النيكن مباراج......

ا بنہیں نمبو دری ہم سجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے پہاڑوں میں جیون کر اراہے۔ ہمیں نہیں معلومتم او کوں کی رسمیں کیا ہوتی ہیں ،ہمیں مجبور

مت کرو۔''

" تب آپ ہمارے ماتھ ہوں محے مہارات ؟"

• • کیون نبیس م کیون تبیس . •

"تو آیئے ، بوجاشروع کی جائے۔" پجاری نے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ عام راستے سے توہال تک پنجنا نامکن تھا ہم وری جھے نفیدراستے سے توہال تک پنجنا نامکن تھا ہم وری جھے نفیدراستے سے کی بال میں داخل ہو گیا۔ بے شارنگا ہیں ہماری طرف اٹھیں اور اٹھی رو گئی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرر ہے تتے۔ خاص طور پر مورتوں نے جھے بزے اچنہے ہے ویکھا تھا۔ مجھیوں کی ہم بھنا ہے تھی۔ کوئی آ واز میرے کا نوں تک مساف نبیں ہنج رہی تھی۔

تبنم وری پرشاد نے ہاتھ اٹھانے اور بھنجمنا بٹ فتم ہوگی۔ اس کے بعد برا پجاری بولا۔ "متروا بھگوان نے آئ پھر بمیں دیوی ویونا والی کے ماسنے الکھڑا کیا ہے۔ براون ہے ہمارے لئے اور فوشی کا دن ہے ہے کہ مہارات اوجرائ واجدا می چنداور مہارائی منور ماہمارے ساتھ پوجا میں شریک بین اور اس سے بھی زیادہ فوشی کی بات ہے کہ پہاڑول کے باکی مہارات کرشنو کا ، جن کا حمیان آگاش حمیان ہے ، اس بوجا میں ہمارے ساتھ شریک بین ۔ آئ سارے بردے مان میں مہال کیائی کی بھوم ہے۔ مہارات کرشنو کا ہمارے ساتھ بیں اور ان کے چراوں کی دھول ہردے مان کے گئے بری چیز ہے۔ "

اوگوں کی نگاہیں یونمی جمھ پرگزی ہوئی تھیں۔ میں نے ویکھارادبامی چند جھے بڑے فورے دیکیدر باتھاا در پھرمیر پھیملتی ہوئی نگاہیں رانی منور ما پر جاپڑیں۔ تب میرے ذہن کو جھنکا سالگا۔ میراا حساس تھایا حقیقت، رانی منور ما مجھے دیکھ کرخفیف کی مسکرائی تھی۔ اس کی آتھوں کی چمک بحل کی طرح کوندگئی تھی۔ صرف ایک لمجے کے لئے، سمرف ایک لمجے کے لئے اوراس کے بعد کوئی احساس نہیں تھا۔ " تومیرے مترو! راجهامی چندگی . . . جے ۔ اووس نے جواب ویا۔ ارانی منور ماکی ، . ، جے ۔ انچیز نعرونگایا حمیا۔ اادر مہا رائ کرشنوکا کی ، . . ، جے ۔ الوگ ای زورشورے ہولے۔ امہاراج کی آگیا ہے بوجا شروح کی جائے۔ ا

"المال" ای چند نے جواب دیا اور بزے پیجاری نے دیوی دیوتاؤں کے چنوں میں رہے آگ دانوں میں خوشہو تیں ڈالیں اور پھر
اشلوک پڑھنے لگا۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ پوجا کانی دیر تک جاری رہی اور پھرختم ہوگئے۔ بڑے پجاری نے ایک تعال المحایا اور اس میں رکھی
چندن کی پیالی میں سے ایک تلک داجہ کے لگا وایک میرے اور ایک دانی کے۔ پھرد نوکنیاؤں کا ایک گرووتھالیاں لے آیا اور اندرموجووسارے لوگوں
کے ماشھے پرصندل اور چندن کے تلک لگائے گئے۔ اس کے بحد باہر پرشاد ہنے تی ۔ اندر بھی تھوزی تی مشائل تھیم کی تی تھی ۔ کانی دریک ہنگام دہا۔
پھرد بوکنیاؤں کا رقص شروع ہوگیا۔ ان میں پھی بھی شامل تھی اور چھوئی موئی بنی کھڑی تھی کونکہ اسے رقعی نہیں آتا تھا۔

کی بارمیری نگاہ راجہ ای چند پر پڑی اور ہر بار میں نے محسوس کیا کہ وہ معنی خیز نگاہوں سے جمعے ویکے رہا ہے۔میری چھٹی حس نے جمعے اسلامی نگاہ رہ ہے۔ میری چھٹی حس نے جمعے اسلامی نگاہ رہ ہے۔ میری چھٹی حس نے جمعے اسلامی نگاہ والی کے دور کی اور کیے جائے کے بروگرام ختم ہو مجھے ۔ ہو مجھے ۔

کٹین ای چنداہے چند خاص اوگوں کے ساتحہ رکا رہا۔ پھر جب کمرہے میں جیس آ دمی رہ مکیے تو اس نے دروازے کو بند کرنے کا اشارہ کیا۔

· ، ہمیں بھی آ عمیاد وضو دری۔ ' میں نے کہا۔ ویسے میں سمجھ کمیا کہ کوئی فررامہ شروع ہونے والا ہے۔

''ارے نبیں نبیں میانی مہارائ۔ ابھی میں نے آپ کے درش بھی نبیں کئے ۔''امی چند بول پڑااور کھروہ آہتہ آہتہ میرے قریب آ کیا۔ وہ بھی خورے دیکھ رہاتھا۔'' دھن وردمہارائ۔ آپ کا روپ تو واقعی انو کھاہے۔''اس نے کہا۔ میں نے اس کی ہاے کا کوئی جواب نبیس دیا تھا۔

"مباراج کا گیان بھی مبان ہے۔" نمیو دری نے کہا۔

۱ ممر دو بے سکھے مجھا ور ہی کہتا ہے مہارات - ' راجہ بولا \_

" ووب بشكه -" بجاري تعجب سے بولا۔

''دوبے علی رآمے بڑھ آؤ۔''راجہ نے کہا اورایک آوی آمے بڑھ آیا۔اس کی آنکھوں میں کینے توزی کی جھلکیاں تھیں اور وہ جھے گھور رہا تھا۔''اے پیچانتے ہومبارات ۔؟''امی چند نے کہا۔

''نبیس ای چند' میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں نے سرسری نگاہوں سے اس تخص کودیکھا تھا جسے داجہ نے آگے بلایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا۔

"دوب سلمد" رابدا آمرة في والكوم المب كيار

"جي مهاراج."

- "م كرشنوكا مهارات كوجائي بو-؟"
  - "جن مبارات <u>"</u>
- " كييے جانتے ہو؟ كبال ديكھا ہے تم نے انبيں ۔؟"
- " ساوھومبارائ ،مہارائ ہے، ان کے بتھیارے ہیں۔انہوں نے بن ہے رائ کو ہااک کیا تھااوران کے بہت سے ساتھیوں کو جان سے مارڈ الاتن۔ "وویے سنکھے نے بتایا۔
- "بے بات دو بے علی کواس کے معلوم ہے مہارات کدو بے سکی خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو جے رائ کے ساتھ اس ناری کو لینے مکتے سے جے تنہیں ہونے دیا میا تھا اور جب ہے رائ مارا کیا تو یہ بھا گ کروہ ان و تامیرے پاس پہنچا تھا۔" داجہ ای چند نے فورے میری شکل ویکھتے ہوئے کہا۔ پہاری نم ورئ حربت سے آئے میں بھاڑے کھڑا تھا۔
  - "توكياكبنا جابتا بامى چند؟"ميس في بوجمار
  - " بہی مہاراج کرز هو تک زیادہ درنہیں چینے ۔" ای چندطنز میا نداز میں بولا۔
    - '' ذهوتك \_' مين آستهت بولا \_
    - "بال مبارات \_تمبارا كيان البهى تمبارى كياسبانيا كر \_عاد"
- ''نمو دری پرشاد جمہارارابدنو بروہ می ہے وقوف ہے۔اے بتاؤ کمیا نیول کے مشہیں لگتے ،نقصان اٹھاتے ہیں۔اس ہے کہوکہ ہے رائ بھی اپنی ملطی ہے مارا کمیا۔'
- ''مم ۔مباراج ۔مباراخ امی چند! میں نے کیائی مباراخ کونو وجلتی ہوئی اگنی میں دیکھاہے۔اس میں کوئی شک نہ کریں۔مباراج میں، کمبیں ایساندہ و۔''
  - ''او د ـ مگر بے رائ کو کیوں مارا کیا؟''
  - "وواس الماكولين آياتهاجس كاجيون بم في بهت يدا كمعضول سے بچايا تھا۔" بيس في جواب ديا۔
    - " أب ف اس كالبيون كول بيايا تعامباران ال
      - "اس لئے کہ بھگوان کی میں اچھاتھی۔"
    - ''اور بعگوان تو دهرم کے رکھوا لے بیں۔انہوں نے دهرم نشٹ کرنے کی آھمیا کیوں دی؟''
- "بیسوال تم بھگوان سے کرو، وہی تہہیں اس کا جواب دے گا۔ جہال تک اس ابلا کے تی ہونے کا سوال ہے تو ای چند، س لوہ تی کی رہم بہت گندی ہے۔ عورت تہہیں اپنی کو کھ سے جنم دیتی ہے، وہ تہہاری نسل بر ھاتی ہے اور تم اسے زندہ آگ میں جلاد سے ہو۔ اس کی عزت کرو۔ اس کا جیون اسے دی۔ دو۔ اس آئر میں نے کو استوامی چند! بیکام آئر تم نہ کرو

مے تو آنے والی سلیس کریں کی ۔ تی کی رسم بہت گندی ہے۔ بری خراب رسم ہے۔ "میں نے کہا۔

"مباران \_"امي چند چيخ پرا\_" آپ دهرم کاايمان کرر بيس ـ"

" تم ات وحرم کا اپمان مجھ رہے ہوا می چند۔ اس لئے کہ ابھی تمہاری آئیھیں بندیں۔ ہم کملی آٹھوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آنے والے سے کی بات کر رہے ہیں۔ "

"مہاران کو بوری بات تو کینے دوای چند ہم نظ میں کیول ٹوک رہے ہو۔" دانی منور مانے پہلی بار مداخات کی ادر میر کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئا۔
میں نے ایک بار پھراس کی آتھوں میں وہی چیک اور ہوئوں پر وہی مسکرا ہٹ دیکھی۔ ویسے اس بات میں وزن تھا۔ اس چندا یک دم خاموش ہوگیا تھا۔
"ریجھوان کی ہاتھی میں دیوی۔ ہم پہاڑوں پر تہیا کر رہے تھے۔ ہمیں وروان مالا کر ہتی جاؤا وراس ابالا کے جیون کی رکھشا کرو۔ سوہم بہتی پنچے اور ہم نے اسے آگ میں نہ جائے ویا۔ پرنت اس کے اپنے اس کے دشمن بن سے۔ بیری نہیں جائے تھے کہ اس کی جان بجے۔ ہم نے

أنبيس مجمايا ..... برنبيس مانے اوركس ذهو تيب كولة نے يق كى بجائے اس كا جيون ميا۔ ذهو تكبے كا تام كرنت تھا۔''

الده مرنقه مهاراج المي چندآ سته يولا ـ

" " كرنى مهاران محى اى ك باتھوال مارى سے مباران " دو بستكى نے كبا۔

"بال سى مونے سے بیخے دائى كا جیون بچانا ضروری تھا۔ ہم اے لیکر چل پڑے کیونکہ اس کے این اس کے بیری ہو گئے تھے۔ تبہم دھم شالہ میں آئے اور دہاں ہے رائ لشکر کے ساتھ والیس لینے آیا۔ تم جانوامی چند، جب او پر ہے آ درش ماتا ہے تو کون اے تو رُسکتا ہے۔ مجبورا ہم نے بے مائی اور اس کے ساتھ آنے والوں کوان کے خون سے اشنان کرادیا۔ پچھ ہماگ میے جن میں سے یہ بھی ہوگا۔ "میں نے دو بے شکھ کی طرف اشار و کیا۔

"اکیکن مہارات ۔ ہمارے پر کھول کی رہم کیسے نوٹ میکتی ہے؟"

''نوٹ جائے گی ای چند۔ اگر تو بھی اس تی ہونے ہے نی جانے والی کے جیون کا گا بک بن جائے گا تو ہم بھے بھی تیری را ن دھانی سمیت نشٹ کردیں گے۔ یہ کون می ہر می بات ہے۔''

اورائی چندے چبرے پرخوف کے آٹا راظر آنے لگے۔ وہ شاید کافی ہزول تھا۔ دوسرے کمجے اس نے وونوں ہاتھ اٹھائے اور جلدی ہے مولا۔ انہیں نہیں مبارات میں ، میں چینیں کہتا۔ میں پرکھنیں کہتا مہارات ٹھیک ہے آپ نے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔ جو بھگوان کی مرضی۔ ا

"مسلمى ر ہوا مى چند تم نے اپنا جيون بچاليا۔"

" آپ کی باتوں سے تیان برستا ہے مہارات ۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ آکاش کے رہنے والول میں سے ہیں۔ " "امی چند۔"منور مانے مچرمدا ضات کی اورامی چندا ہے و کیھنے وگا۔" کیا ایسے مہان کیا کی بار بار ہاتھ و کلتے ہیں ؟"

" بنبيس راني مبارات مبان بي - "

" تو کیاتم انبیں کچھر وزخل میں رکھ کران کی سیوانبیں کرو مے ؟" منور مابول۔

''اوش۔اوش مبارانی۔''ای چندتو صرف ہاتوں ہے جت ہوگیا تھا۔ویسے اگروہ ضرورت محسوں کرتا تو میں اسے دوسری طرح بھی مطمئن كرف كى كوشش كرة اور چروه ميرى طرف رخ كركے بولا۔ " جمعے ميرى باتوں پرشاكر دومبارات ـ بورى بات ميرے علم مين نبيس تقى ـ اس دوب شنجہ نے میرے کان میں کہاتھا کہ بیسادھووادھونہیں ، وہی ہتھیاراہے جس نے جے راح کا کھون کیا ہے ، ای پالی نے جمیعے بہکایا تھا۔''اور پھرراجہ ای چند نے قبرآ لودنگاہوں ہے دو بے سکو کودیکھیا۔'' دو بے سکھ کیا تو ہتائے گایا بی کہ جے راج کے ساتھ کتنے منش تھےا'' رو بے سکھ کی حافت مبلے ہی خراب ہوگئ تھی ، ہدلتے رتک کود کیو کر اور بھی شیٹا کمیا تھا اوراس کے چبرے پر ہوا ئیاں اڑنے گئی تھیں۔

"جواب دے دو بے سکھ۔ 'راجہ دھاڑا۔

" بہت ہے منوئی تنے مہارات ۔ اس نے لرز تی آواز میں کہا۔

''اورمہارات کےساتھ کتنی بڑی نوج مقی؟'

" بياكيلے تنقي مبارات - "

''ادرتواس کی برائی کرنے آیا تھاجس نے اسکیے سب کو مارگرایا۔ پائی بتو میرامتر ہے بابیری ،اگر میں بھی تیری ہاتوں میں آ کرمہاران کا الهان كرتا تو ... " دانبه في كهااوردو بي تنكها يُهد كرمير فيدمون مين كرهيا ..

'' ثما کر دیں مباراج ۔ ثا کر دیں۔ہم ہے بھول ہوئی ۔ بھگوان کے لئے ہمیں ثا کر دیں۔'' دو بے تنکھ کو وقت کی نزا کت کا اجساس ہو کمیا تھا۔ وہ مجھ کیا تھا کا ب خوداس کی زندگی خطرے میں پڑگئ ہے اوراس وقت صرف میں ہی اے بچا سکتا ہوں۔

مجھے اس کی جالا کی پرہنسی آ ر بن تھی۔ ہبر مال میں انفرادی رشمنی کا تو تائل بی نہیں ہوں پر و نیسر ، چنانچے میں نے اے معاف کر دیا۔ تب ای چندا کے بڑھ آیا۔

"مباراج ـ داس کی خوابش ہے کہ آپ ران محل چل کرر ہیں ۔ پچھرروز جمیں بھی اپنے چرنوں میں رہنے کا موقع ویں۔ ہم آپ کی سیوا مرس محمهاران-"

'' ساده مستون کے لئے پھریلے پہازاور رائ محل والک ہی حثیت رکھتے ہیں ای چند۔ اگرتم جا ہے مونو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے۔'' "مبارائ كى جـــ "انى چند نے كبااور پھراس نے دوسرے اوكول كومدايات جارى كردي اور ببت سے آدى ميرے لئے رتھ لينے دور سئے ـ " ہماری جو کن بھی ہمارے ساتھ جائے کی مبارات ۔"میں نے کہا۔

"او دے ضرور مبارات مشرور 'امی چند نے کہاا در ایک بار پھر میں نے بھر پورنگا : ون سے منور ما کو دیکھا خوبصورت عورت کی آئکھیں غضب ک تھیں ۔معنویت ہے بھر بورا ورمسکراتی ہونی دکش آنکھیں ،جینے دہ آنکھیں ہرراز جانتی ہوں ، ہرہید جمعتی ہوں کیکن بہرحال اس نے میری مدد کی تھی اس لئے اس کی طرف سے میرے دل میں کوئی کدنہیں تھی۔ ہاں میں ان آئموں کی معنویت جاننا جا بتا تھا۔ اس مسکرابٹ کا بعید معلوم کرنا جا بتا تھا۔ کچھی بھی میرے باس آئی۔وہ بہت خوش تھی۔ آج کی بو جامیں اے بہت لطف آیا تھا۔ای چند نے اسے پر نام کیااور پھھی نے بھی دونوں

تيسراحسه

ہاتھے جوڑد ہے۔

"بوی ہما میروان ہود ہوی کہ تہہیں کرشنوکا جیسے مہان میانی ملے اور تہارا جبون پھل ہو میا۔ میری طرف سے دھن وردسو نیکارو۔" ای چند نے کہا۔ وہ عااؤت سے جلد متاثر ہو جانے والوں میں سے معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال مجھے ان باتوں سے کیا فرض میرے ذہن میں تواس وقت مرف منور مائی آئیمیں تھیں۔ در مقیقت ان آئیموں کا اس حسین رائی کے چبرے سے کوئی را بطن بیس معلوم ہوتا تھا۔ اس کے خدو مال بے حد حسین اور سادہ تنے۔ چبرے سے وہ بری معصوم آئی تھی لیکن آئیمیں ،ان آئیموں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جاسکتی تھی۔

تموری در کے بعدرتھ آ کیا اور کھادگوں نے اندرآ کراس کی اطلاع دی۔

" تونمو دري پرشادسواي آميادي-"

'' ہے ران کی مہاران ۔ آ پ ایسے مبان پرش کو لئے جارہے ہیں جس ہے آپ کو بہت پچھ ملے گا۔ان کی قدر کریں مہارائ ۔ان کی سیوا محریں اور پھل یا تھیں۔''بڑے پجاری نے کہا۔

'' آپ چینانہ کریں مہارائ۔''ای چند نے کہا اور ہم لوگ ہا ہر نکل آئے۔خوبصورت رتھ بماراا تنظار کرر ہاتھا۔ پھر راہبہ ای چند اور رانی منور مالوا پنے رتھ میں سوار ہوئے اور میں پچھی کے ساتھ دوسرے رتھ میں۔رتھ چل پڑے تو میں نے مسکراتے ہوئے پھھی کی طرف دیکھا۔

" کمیاسوی ربی مولیسی!"

· - رنبیں انو پی۔ ہم کہاں جارہے ہیں'؟' · کمپھی نے زندگی ہے بھر پورآ واز میں کبا۔

''ران محل ''

" باے رام۔ ہم راجہ کے لیس میں رہیں سے ؟ اور وہ مہارات ای چند ہے؟"

''بإل-''

' اور دوسری رانی جی تھیں؟'' مجھی بچوں کی طرح سوالات کرر جی تھی۔

''بإل، وه رانی منور مآتمی \_''

الدر ١٠٠١ ورانوني مبارات نے جمعے پرنام بھی تو کیا تھا۔"

" كيا وكا\_"

"ارے میری مزت بی کیا ہے۔ یہ سب کہی تمہاری دجہ سے ملا ہے انونی ۔ بھگوان کی سوکند! تم نے مجھے کہاں سے کہاں کہ بچادیا ہے۔ یہ ساری با تیں سپنوں میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ راجہ اور رانیوں کے نام قصے کہانیوں میں سن لیا کرتے تھے۔ بیشوان نے مجھے بہت بڑی مزت دی ہے انونی ۔ بیشوان نے مجھے بہت بڑی مزت دی ہے انونی ۔ بیشوان نے مجھے بہت بچودیا ہے۔ "

'' ية وخوشى كى بات ہے بچھى۔''

''میں ایسی خوش ہوں۔''

"بهت زياده نوش موا"

" الله السامة المع يزه كرمعهوميت ميري كردون مين إنبين وال دي-

سارے رائے کچھی الی ہی معصوم معصوم باتیں کرتی رہی ۔ کئی باراس نے بچوں کی بائدرتھ کا پرو د بنا کر باہر جما آگا تھا اور پھرہم رائ کل پہنچ سے ۔ راجہ امی چند نیچے اثر آیا۔ رانی منور ما بھی رتھ ہے اثر کر داسیوں کے ججوم میں بڑی بے نیازی ہے چلی کئی کین راجہ امی چند بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے کل میں میرا سوائکت کیا اور پھر بڑے احترام ہے ہمیں کل کے ایک خوبصورت کمرے میں پہنچا ویا گیا۔ راجہ خودمیرے ساتھ آیا تھا۔

'' میرے اندر میں خراب بات ہے مہاران ،جس کا بیری بنآ ہوں اسے پاتال میں بھی نبیں تپیوڑ تا اور جس کی عزت کرتا ہوں پیمراس کے سامنے خود کو بچھوٹیں سجھتا۔''اس نے کہا۔

" تیرے من میں کھوٹ نییں ہے ای چند تیرامن کنکا جل کی طرح سان ہے۔ امیں نے جواب دیا۔

"میرے من نے آپ کومہان مان لیا ہے۔اب کو گی جمی آپ کے ہارے میں کچھ کیے، میں نبیں مانوں گا۔ آپ آ رام سے مہال رہیں، میں آپ کی سیوا میں آتارہوں گا۔سارے لوگ آپ کی سیواکریں ہے۔ کسی بات میں آپ ظاموش ندر ہیں۔ ہمیں آپ کے چراوں کی دھول جا ہے مہارات ۔"

'' چننا نه کروا می چند بهم تعور سے دن تیرے مہمان رہیں مے مجبریبال سے چلیں جائمیں سے ۔''

''انہمی جانے کی بات نہ کریں مبادائ۔ آپ جیسے مبان پرش بار بارنہیں ملتے۔ اب آپ آ دام کریں ، دات بیت دبی ہے۔' ای چند نے مجہاا ور کھردہ میرے قدم چھوکر با ہرنگل کیا۔

" بائے رام۔ میں راجاؤں کونہ جانے کیا مجھتی تھی مہارات ای چند تو بڑے ہی اچھے منش ہیں۔"

'' بنی ہاں۔'' میں نے طنز میا نداز میں کہااور پھر چونک کر کچھی ہے ہو جھا۔'' تم مجوجن کر چکی ہو کچھی'؟''

" بإل مبارات ، كيول؟"

"بس مملك ٢، يونهي يوجيدر باتعا- آؤ آرام كري "

" میں ہمی تھک منی ہول مباراج ۔" کچھی نے ایک انگرائی لیتے ہوئے کہا۔

" تب پھرور داز ہ بند کرد و ۔ ایس نے کہاا در پھی کے چہرے پر آنے دالے وقت کے دیکین سائے لہرانے لکے۔اس کی آنکھوں میں کلال کھیل کمیا اور وہ شرمائے شرمائے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ کی۔ پھراس نے کا پہتے ہاتھوں سے درواز وبند کر دیا اور بہتے بہتے قدموں سے داپس آسمی۔

میں دلچیسی ہے اس کی کیفیات و کمیدر ہاتھا۔ آنے والے دلکش کھات کی ہوری کبانی کچھی کے چبرے پر بھھری ہوئی تھی۔ جسے یہ کتاب ب حد بسند آئی اور میں نے ات خود پر تھینج لیا۔ کچھی کے بورے بدن میں خوشبو کمیں اسائی تھی اور وہ پھول کی طرح مہک رہی تھی اور پھر میں نے اس کے بورے بدن کی مبک نود میں جذب کر لی۔ کہمی اب صرف گلاب کی ایک پتی روٹنی تھی لیکن طمئن ومسر در۔ وہ میری آغوش میں دراز تھی۔ تب اس کی آنجھیں بند ہو گئیں اور سانس ممبرے ہوتے مسئے۔ وہ کسی معصوم بجی کی طرح میری آغوش میں سوٹنی۔

کیکن میری آنکھیں کملی ہوئی تعیں اور میں پیار مجری ذکا ہوں ہے سوتی ہوئی کچھی کود مکیر ہاتھا۔ اپناسب پچھ میرے حوالے کر کے کس سکون ہے سوگئی۔ کتنا اعماد ہے اسے مجھ پر۔ میں نے سوحیا اوراس کی بندآ تکھوں کے پیاٹوں پرانگلی پھیرنے لگا۔۔

تبان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دواور آنکھیں میرے ذہن میں الجرآنیں، شرادت کی چیک لئے ہوئے ایک بجیب ہی معیٰ خیزیت لئے ہوئے۔ دو پر امرار آنکھیں ، دو دیکش آنکھیں ادران کے نیچے مسکراتے ہوئے ہونٹ، بجیب مسکراہٹ تھی ، واقعی بجیب مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں جیرت آنگیز تھی۔ دو ٹی اور دو ٹین ادر دو ٹین تر سے تیز تر سیر فین پورے کمرے بیں پھیل گئی۔ آنکھیں میرے سامنے تھیں ادر یے کو تصور نہیں تھا۔ آنکھیں در نقیقت میری آنکھوں کے سامنے تھیں ادران سے آئی تیز روشنی پھوٹ دبی تھی کہ کمر ومنور ہو گیا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے جونٹ، پھر تھی کی ٹھوڑی، کی جھر گردین اور پھر گردین اور پھر گردین اور پھر گردین اور پھر گردین سے نیچ کا بدن ۔ ایک انسانی نیول تھیل پار ہا تھا اور چند کھات کے بعد وہ نیول کھی ہوگیا۔ وہ منور ماتھی ، دائی منور ما۔ اس کی مسکراہٹ اور کہر کی ہوگی گین میں جران روگیا تھا۔ دروازہ بدستور بند تھا اور وہ اندر موجو تھی۔ پھراس کی آ واز اکھری۔

"كرشنوكامهاران\_"

"تم ... تم راني منور ماتم يهال كبال = الحكيس؟"

'' ثم تو آکاش بای جومباران بهم دهرتی کیر میمهارے میان کوئبال بننی سکتے میں نیکن کیا یہ کمیان تنہیں اس ابا کی کودے ملاہے؟'' مدر میں مصرف

" تم اندر مس طرح ومحميل منور ما؟" اس بار ميں نے بخت آ واز ميں پوچھا۔

"او ،۔ پریشان ہونے کی ضرورت نبیس ہے مہارا ن"۔ چینا کیوں کرتے ہو۔اب منور ماالی گئی گزری بھی نبیس ہے کئی کاراز کھول دے گی۔" -

" جھے میں راز کی چنتانہیں ہے منور ما۔"

''تم میرے لئے عجیب ہومہارات ۔ بڑے ہی سندر مگر بڑے بی اٹو کے۔ میں تمہارے بادے میں جانا جا ہتی ہوں۔''

''کیا جا نتا جا ہتی مو؟''

'' يبي كريم كون بو؟ كہال ہے آئے مو؟''

" جو کھو میں نے نباہاس پڑمہیں یقین نبیں آیا؟"

' ' ننبیں مہارا نے یا ' و ومسکم اپڑی یا ' کمیا آپ اب مجی میں کہتیں مے کہ میں اس بات پر یقین کراوں؟' '

'' کیون،اب کمیامو**ا**'ا''

" تیا گی سنسارے کوئی واسط نیمیں رکھتے آپ نے اس ابلا کوئی ہونے ہے بچایا ہے اور اب اے اپی ملکیت بنالیا ہے ۔ کیارٹی نہیں ایسا

ی کرتے ہیں''

"اود ـ كياايسانبيس كرتي ؟"ميس في مسكرات بوع إوجها ـ

' جمہیں تو ہندومت کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں مباران اورتم خود کو کیانی کہتے ہو۔''

"بإن رانى منور ما يتيرا خيال محيك بيمكر ببلينو مجعد ايك بات بتايا"

" يوجهومباران \_"

'' تواہں بند کمرے میں کیسے آھی ؟''

" يديراكيان بمباراح - يديري على ب- "منور ان كبا-

' تب تو بزی بی به و توف ہے۔ اپنے گیان اپنی شکتی ہے میرے بارے میں کیوں نہیں معلوم کر لیتی ؟ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' ایدکام بھی مشکل نبیں : وگامہاران ۔ پرنت میں کچھاور جا ہتی : ول ۔'

ا و معی بتادے۔ اس تے لا پردائی ہے کہا۔

'' بتادوں کی مہارائ۔ایی جندی بھی کیا ہے۔' منور مانے کہااوراس کی آنکھوں سے پھرتیز روشن پھو منے گلی۔میری نگاہاس کی آنکھوں پر جم کر روگن۔ درحقیقت مجھےا نداز ونبیں ہو۔کا کہاس کا بقیہ جسم کب تحلیل ہوگیا۔ پھروہ آنکھیں چھوٹی بونے آئییں۔چھوٹی اور چھوٹی اور پھروہ ننھے ننھے نقطے روسے اور۔۔۔ اس کے بعد ہجے بھی ندر ہا۔

میں جیرت زوہ نگاہوں سے مپاروں طرف دیکھنے لگا۔ ذبئن میں ابھی تک منور مائی آ دازگو نئی رہی تھی۔ پھر میں نے چونک کراردگرد کے ماحول کودیکھا۔ کینا بیسب وہم تھا،تصورتھا۔ دروازہ بالکل بندتھااور کمرے میں کوئی دجونسیں تھا۔منور ماکبال سے آئی اور کہاں چلی کئی۔ پھھا ندازہ نہیں ہوسکتا تھا۔

بہرحال یہ بجیب وغریب توت تھی جس کا اظہار دوسری بارمیرے سامنے ہوا تھا۔ یہ اوگ اے جاد و منتر کہتے تھے لیکن جو پہر بھی تھا، ملم دلجیب تھاا در میں اس سے کافی متاثر تھا۔ میں چا بتا تھا کہ کسی ایسے مخص کود وست بناؤں جو مجھے بیٹم سکمادے اور وہمنور ما بھی ہو سکتی تھی۔

کافی دیرتک میں اس کے بارے میں سوچتار ہااور پھر گبری نیندسو گیا۔ دوسری صبح دیرے جاگا تھا۔ کہمی جاگ چکی تھی اوراس کا مسلا ہوا قباس اب اس کے بدن پر تھا محل کی واسیوں اور واسوں نے ہمیں عنسل کرنے کی جگہیں ہتا کیں۔ پچھی اور میرے لباس ہجی نے آئے تھے اور پھر واسوں نے اطلاع دی کے مہارات نے بھوجن کے لئے بلایا ہے۔

" چلو۔" میں نے کہااور میں اور کچھی نوکروں کے ساتھ چل پڑے کی در حقیقت بے حد خوبصورت تھا۔ ہر چیز سے شان پہتی تھی۔ایک بہت بزیداور خوبصورت تھا۔ ہر چیز سے شان پہتی تھی۔ایک بہت بزیداور خوبصورت کمرے میں داجوائی چند، رائی منور مااور دومرے کچھے لوگ موجود تھے۔انہوں نے کھڑے ہوکر ہمارا مواگمت کیا۔
منور مابز ہے احترام سے چیش آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھان اس دقت بجھاس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نظر بیس آئی۔
"دوات کیسی گزری مہارا نے الان چند نے دوستانداز میں بوجھا۔

"اس پرآن تک غور تبین کیاای چند جیسی بھی گزر جائے۔"

" ميرى منوكا مناب مهارات كرآب يبال كوني الكيف ندا فعالمس -"

" بمیں کوئی اکلیف نہیں ہے ای چند۔"

'' تم بھی دیوی… ،،مہان گیانی کے سنگ کی وجہ ہے تمہارا رتبہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں تمہاری مواکر کے بہت خوثی ہوگ ۔''راجہا می چند، کچھی سے بولا۔ کچھی کوئی جواب نہ دیسے کی تھی۔ میں نے بار ہارمنور ہا کی طرف دیکھالیکن و و خاموثی سے سر جھکائے بھوجن کرر ہی تھی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی خاص ہائے نبیں تھی۔

نا شتے کے بعد ہم کمرے سے نکل آئے۔رادبہ نے میرے قدم جیوئے اور دربار جانے کی اجازت طلب کے۔ مجر چلا گیا۔ میں اور کیمی اپنی آرام گاہ کی طرف چل پڑے تھے۔رانی منور ما بھی ہمارے چیجے آرہی تھی۔ تب میں نے کیمی کو داسیوں کے حوالے کیا اور رانی سے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔منور مامیرے تریب آکر دک می تھی۔

"ميرے ليے كوكى الديش مبارات - إن منور مانے اوب سے بوجھا۔

"بال رانى يم ع يحد بالمركن إن "مين في كبا-

''مہاراج اگر پیندکریں تو میرے دوارچلیں ، یا پھر جہاں جا ہئیں۔؟''

"بيتيراكل براني اورجم تيرب مبمان، جهال توكيه-"

"" تب میرے ساتھ آیئے مہاران ۔" منور مانے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ داسیاں پیچے ہٹ میں اور ہم دونوں آسے پیچے چلئے ہوئے ایک خواصورت در دازے کے پاس پینی مجے۔ داسیوں نے دوڑ کرورواز ہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کئیں۔ تب ہم دونوں اندرواض ہو مجے اور رانی کے اشادے پرداسیوں نے درواز وبند کردیا۔

"پدھاریئے مہارائے۔میرے بھاگ کہ آپ یہاں تک آئے۔ 'رانی ایک نشست کا ہ کی طرف اشارہ کر کے بولی اور میں اطمینان سے بینے ممیارانی میرے میں اور میں اطمینان سے بینے ممیار ان میرے سامنے بینے کئی میں بینے ممیار رانی میرے سامنے بینے کئی میں بینے ممیار میں جبکہ اور نظر آپ میں میں جبکہ اور نظر آپ ہو تھا۔ رات کے اقت رانی کی کیفیت بی مجمداور تھی۔ اب بھی تھی کیکن اس میں کوئی خاص بات نبیں تھی۔ میں سنہول آپیا۔ بیتو معاملہ تی مجمدا ورنظر آپ ہوتھا۔ رات کے اقت رانی کی کیفیت بی مجمدا ورتھی۔

"كياا پديش بمباران-!"اس فكبا-

" کچھ باتمی پوچھنی ہیں۔"

" مين موجود بول."

صد بول کا بینا

"کیاای چند کی ایک ہی رانی ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ !"

''مرف میں ہی ہوں مہارائ۔ چاررانیاں مرچکی ہیں۔ ویسے بھی راجاؤں کو رانیوں سے زیادو داسیوں کے ساتھ سے بتانا ہوتا ہے۔

مانی ایک:و یادس اس سے کوئی فرق نیس بر تا۔

''او و ''میں نے کرون ملائی۔''ای چند مجمی داسیوں میں بچسی لیتا ہے۔؟''

" يدراجا ون كى شان ب مباران -" منور مااداى ت بولى -

· بتمهیں برانہیں گئتا۔؟''

''عادت پڑ جاتی ہے مہارات ۔''اس نے جواب دیااوراس جواب میں بزے بے بی تھی۔ رات کی منور ما بے بس نہیں تھی۔ پھر یہ کیاراز سرحت میں میں میں تب میں کر کے منعت میں اور

ہے۔ کیاہ رحقیقت وہ صرف ایک تصور تھا، یا پھر کو ٹی اور ہستی۔ ؟''

" تم اگر چا ہومنور ما ، تو میں تمہاری سبانتا کرسکتا ہوں ۔"

" 'مس بارے میں مہارات ۔'ا''

اامی چندصرف تمبارادم بعرے ۔

، ہنبیں مباراج - بھی یہ میری منو کا مناتھی ابنیس ہے۔''

''کیول ۔'ا''

''بس میں عادی ہوچکی ہوں اور پھرمیرا پتی جس بات میں خوش ہے میں اس میں ٹاخک کیوں اڑ اوَں نبین مبارات میں پنییں جا '' میں صفر سے ایک میں میں میں میں ایک ایک میں مصر مجتمع سختہ ہیں کا میں میں میں میں ایس ایس اور ایک ایس اور می

" تیری مرضی ہے رانی۔ میں جا ہتا ہوں تیری کو کی سہالتا کروں ۔ اگر مبھی تھے اس کی ضرورت پڑے تو مجھے ضروریا دکر لینا۔"

" ویا ہے میاران کی اور میں اس کے لئے بہت شکر گزار ہوں ۔ امنور مانے کہااور میں اٹھ کھڑا ہوا۔

"بس اب مجهة ميادي."

" بدهاری مباران بین کیاسیوا کروں میرے گئے بھی تو م کھیس ؟"

''ضرور کہیں مے منور نا۔ پراہمی نہیں۔' میں نے کہا اور پھراس کے کمرے سے نکن آیائیکن الجھاذ بن لئے تھی بات ہے میں کوئی انداز و نہیں لگار کا تھا۔ منور ما تو میرے خیال کے برتکس نگل۔ وو چالاک تکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی نیکتی تھی کیکن اپنی تفقیلوسے ووالی نہیں معلوم بوئی تھی۔ اس نے نہایت احترام سے بجھ سے بات کی تھی اور میں کہیں بھی انداز ونہیں لگا۔ کا کہ وہ جھھ سے کوئی فریب کردی ہے۔

پجروو تصور کیما تھا۔ کیا در حقیقت وہ کوئی تصور تھا۔ ، عمراس ہے بل تو بہمی ایمانہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تو میں نے کملی آتھے ہوں سے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ یہ اللہ اور اس کے بعد میں نے پی خیال ہی و بہن سے اکال ویا۔ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ایما فریب کیوں ہوا۔ در حقیقت میں تھوڑی دیر تک الہمار ہا اور اس کے بعد میں نے پی خیال ہی و بہن احترام کے سوا منور ماسے دن میں تین ہار ملا قات ہوئی۔ ایک بارشام کی ہو جا پر اور پھر رات کے کھانے پرلیکن اس کے اور را جا ای چند کے انداز میں احترام کے سوا پہنے تھا۔

اور پھررات آئنی۔میرے ذبن میں کسی تشم کا تر دونبیں تھا۔ کچھی کا نزک اورمیرا جانا پیچانا بدن تھااور میں ۔ کچھی کی لذت انگیز سانسیس

تھیں اور رات کا سناٹالیکن اس سنانے میں ایک کھنگتی ہٹس شامل ہو گئی اوریہ نبی کچھی کی نبیس تھی۔ کچھی تو نیم غنود و ہو گئی تھی۔ پھرمیرے کا نواں میں میانی آ واز انجری۔

"كيا جور بالم مهاران - ١٠ 'اور مين في جارول طرف ويكها- قوازمنور ما كي تحل واس مين كوئي شبهين تعا-

'' کچھی۔''میں نے کچھی کوآ واز دی۔

"اے سونے دومبارات، مجھے باتیں کروں ومیری آ وازنیس سے گی۔"

" كون بوتم \_ " "

الديكيم كياني مواتن ي باتنبيل معلوم كريكة إنا

"منور ما۔"میں نے ایک ممبری سانس لے کر کہا۔

"دائىى ہے۔"

"كيابات ٢٠٠ ن تم كمل كرسام نبيس آر بين-١٠٠

" آ جا دُل \_ ؟" منور ما کی چیکتی بوئی آ وا زا بجری \_

" ہاں آؤ۔ دیکھوں تو سمی کیاطلسم ہے۔ ' میں نے کہااوراحیا تک ایک جگہ روشی ہوئی۔ میں نے چونک کراس طرف دیکھا۔منور ماہی تھی لیکن جرت کی بات تھی ۔ میں اسے قریب ہے دیکھنے کے لئے آئے بڑو یہ کمیالیکن جونہی میں اس کے چمک داروجود کے نزد کی پہنچاوہ میری نگاہوں سے اوجمل ہوئی۔

''فاصلے ٹیک ہوتے ہیں مہاران ۔ میں قریب ہے بھی الی ہی نظر آؤں گ جیسی دور ہے۔' بیآ واز میری پشت ہے آئی۔ میں نے تھوم کرد یکھا، منور ما کمرے کے دوسرے کونے میں کمڑی ہوئی تھی اور بچھی اسی طرح سور بی تھی۔ ہہر جال جیرت انگیز بات تھی لیکن جھے کرنتھ ناتھ یاد آ میا۔ اس کاعلم میں دکیے چکاتھا۔

" فھیک ہے منور ما۔ دور ہے جی سمی مگر کیاتم جمیدے یا تیں کر دگی ۔؟"

'' مان ہاں مباراج کیونبیں۔''

" تب بحراً وُ بيضوه بالتي كريل " 'اورمنور المسكراتي مولي بينه كني " كل رات بهي تم بي تقي نا -؟' ا

" بإن مهارات \_سنسار مين صرف ايك بي منور ما هيا وروو مين بهون \_ ميري جيسي و وسرى نه بهوگي \_ آپ نے ديکھي ہوتو بتا كيل ـ "

" نہیں دیکھی۔ 'میں نے مسکرات ہوئے کہا۔ 'لیکن تم دن کی روشتی میں برل کیوں جاتی ہو۔ '؟'

"اس كى بات تيمور وكرشنوكا ون كى بات ون كے ساتھ ، ہم بتاؤ تمبارا ميان ميرے بارے ميں كيا كہتا ہے ۔؟"منور مانے كہا۔

''تم مبادوگرنی ہو۔''

" ہوں ، مرتم میرا جادونشٹ بھشٹ کیوں نہیں کرویتے ، ... تم نے تو پورا جیون پہاڑوں میں بتایا ہے ، تپیا کرتے ہوئے ، ممیان حامل

كرتے ہوئے -كياتمهاراكيان ميرا كچھيس بكازسكتا-؟"

'' شایم بیں۔''میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"ارے کیوں۔؟"

"اس کئے منور ماک میری اور تمہاری حیثیت مختلف ہے۔ تمہارا بیلم جے تم جادو کا نام ویتی ہو، میرے لئے اجنبی ہے میں تمہارے اس ملم سے بہت متاثر ہوں ۔ تم مجھے ایک بات بتاف بتمہارا جادو بتمہارا بیا نو کھاعلم جمہیں میرے بارے میں کیا بتا تا ہے۔ ؟"

'' سنو محرِ مباران \_؟''

''بإل-''

''اور یچ بواو محے۔ ؟''

" الله من مجموث بين بواول كا-"

" تو پھرمبارا ن تمبارا نام کرشنو کانبیں ہے۔تم نے بھی بہاڑوں میں گیان نہیں کیا۔ بال میرے ہیر جھے تمبارے بارے میں پھونہیں ہتا سکتے ۔وہتمباری چھلی زندگی کا پیتنیس لگا سکے اور بیتمباری ذات کا انو کھا پن ہے۔کیا میں فاط کہدر ہی ہوں کرشنو کا مبارات ۔؟''

"بالكل تعيك ب\_من في كوئي حميان تبيس كيا ـ"من في اس بنايا ـ

"تو پر آلیانی کیوں بن محتے ۔ اس لڑکی کے لئے۔؟"

"انبیں منور ما۔ بیار کی میرے لئے کوئی بڑی حیثیت نہیں کفتی ... بس مرنے سے ذرر بی تھی، آمک میں نہیں کود نا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا جیون بیالیا۔"

"ادر گھراہے اس احسان کا بدلہ اس کے شریہ سے لیا۔؟"

" بنیس منور ما۔ میں نے اس کا شریر بدلے میں نبیس لیا تھا۔ وونو جوان تھی ،خوبصورت تھی اور میں ایک مجر بور مرد۔ میں نے اس کی خوش ے اے حاصل کیا۔''

' اور پرمباران کرشنوکا بن کر بلد بوامین آبینے ۔؟' 'منور ماطئر بیا نداز میں بولی۔

" آیانبیں لایا گیا تھا۔ ابتم ہے کیا کہوں ہمبارے ہاں حما تقول کی ہاتوں پر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ میں نے خووتو مندر میں واخل ہونے کی کوشش نبیس کی تھی۔'

''ایک اور بات بتاؤ مح مهاراج ۲۰۰۰

"بال يوتيو-"

"كيابندووهرم عقمباراكوني ناطنيس ب-؟"منور ما فيسوال كيااوريس في چندمنت اس كيسوال پرغوركيا-

''اس كا جواب ديئے ہے مبلے ميں تم ہے كچھ بع چھنا جا ہتا ہوں منور ما-؟''

" چلویو چھاو۔" منور مانے شابانداز میں کہا۔

''اہتم اس بات ہے انکارنبیں کروگی کے اس دفت کی منور مااور رانی منور مامیں کوئی فرق ہے ۔ ؟''

" چلونمیک ہے میں نے مان لیا کہ میں منور ماہی ہوں۔اب ...

'' تو منور ما پھر میں تم ہے کہوں گا کہ مجھ ہے دوئی کرلو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کواپنے بارے میں بچ بچ بتا نمیں محےاورایک دوسرے پر وشواش کریں مے۔''

''وجن دیتے ہومہاراج کے بھوٹ نبیں بولو کے۔؟''

'' مان وچن دینا ہول۔''

" نھیک ہے توابتم جھے بتاؤ کے کیاتہار آجلق ہندودھم سے نبیس ہے۔ ا

، منهيس ريوي ...

" " چرکیا وهرم ہے تمہارا \_؟" ا

"کوئی دهرم نہیں ہے۔ بس دهرتی پر بسنے والا ایک جاندار ہوں۔ دهرتی پر بسنے والوں سے پریم کرتا ہوں اورا کر بھی مانوتو پریم ہی میرا دهرم ہے۔ بے بس کیزے جب اپنے جسے دوسرے کیڑوں کو نگلنے لکیس تو ان سے طاقتور کیڑوں کا فرض ہے کہ وہ انہیں نگل جانمیں اور کمزوروں کی رکھشا کریں۔ میں میرے دھرم کا وجارہے نے "

"كہان سے آئے ہو۔ ال"

"سنسار کے برکونے سے ۔ دھرتی کے بہت سے کلاے میرے پیروں تلے روندے محفے ۔ بات بچ کی بور بی ہے اس لئے تم اس میں شک ندکرنا۔"

" ہمارے دھرم کاروپ کیون اپتالیا۔ اک"

''صدیوں کے انسانوں کا تجزیہ کرتا آیا ہوں۔ ہردھرم ہے دلچپی ہے، برملم کو پہند کرتا ہوں۔ تنہارے دھرم کے بارے میں جانے ک لئے تم جبیہا بن کمیا۔ یباں ہے کہیں اور جاؤں گاتوان جبیبار تک جاؤں گا۔''

''انو کھے: و۔ بھکوان کی سوگند ۔اتنے سندر کیوں ہو۔ 'ا''

"بس اس بارے میں کچھنیں کبرسکتا۔ کام کی باتیں کریں۔ ؟"

'' چلوکریں۔'منور مانے بھیب سے انداز میں کہا۔

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

تبيراحسه

```
"اب میں تمبارے بارے میں کیجہ ہوجھوں۔ ا"
```

" ' بوجیالو۔ حالانک میں ابھی تمبارے بارے میں کہنمیں جان سکی۔ ' منور مانے کہا۔

''اس سے زیاد واگر میں تنہیں ہتا دُل گا تو تہباری سمجھ میں نہیں آئے گااورتم اسے جھوٹ بجھو گیا ، ثبوت مانگو گی اور مجھے ریثبوت دینے میں خامهی الجھنیں بیش آئم مانگی ۔''

' ' پھر مجھی میں تمہارے بارے میں بہت کھے جاننا جا ہتی ہوں کرشنو کا تی ۔ '

" أن المستدة المستد جان لوكى -ابتم الين بارك مين ماؤ ـ"

" تم يوجهومها دائ - "منور مامسكراكر بولي \_

''تم جاد و جانتی ہو۔؟''

"بإل-"

"به بات سب كومعلوم ب- ؟"

ه وخهير د وخهيل -

''اس طرح توتم ای چند پر بھی قابور محتی ہوگی ۔؟''

"اتنابرارابدای چند کول کی طرح میرے پیر جانتا ہے۔اس کی جاررانیاں تھیں۔جنہیں میں نے ایک ایک کر مےموت کے کھاٹ

اى دويااوراب مروے مان كے داجه برصرف ميرى حكومت بـ "

"بهت خوب رانی منور ما اب دوی کی بات کرو "

"ضرورمهاراج"

"كياتم جعيم بمن اپناملم سكهاسكق .و-؟"

'' بيبهت بري بات بوگ مباراخ بين ايسا كرسكتي هول كيكن جب دوي كي بات عل ہے تو مين بھي آپ ہے كچھ انگول كي \_''

"بإل-مشرور-"

" بہل بات تم مجھا پی علق کے بارے میں بتاؤ کے۔"

''اوه - بات و بین آخل - ''

'' بال مهارات مين جاننا حيا متى بول ـ''

" توسنومنور ما ہے کو تہمیں بتا چکا ہوں ، کھماورتن او میرا خیال ہے تہماراطلسم میرے او پڑ بیل چل سے گا۔ میں ہے اثر انسان ہوں۔ آگ پانی یا کو کی اور چیز میرے بدن پر باثر ہے اور میصد یوں کی مختیاں ہیں جنہوں نے جھے نہ جانے کیا بنادیا ہے۔ میں تم جیسا کوشت پوست کا انسان نہیں ہوں۔ ہروور میں، میں ہر ذہب اور ہر خیال کے انسانوں کے ساتھ رہاہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہروور کے انسانوں میں ضم ہونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان سے مختلف نہ رہو۔ سومیں نے خود کو تمہارے دھرم کے مطابق بنا کر چیش کیا، کو مجصواس کی ضرورت نہتی۔ وہ ایک لڑک کی جان لینا چاہتے تھے۔ اگر میں اس کو بچانا چاہتا تو ان سب کو تل کر دیتا اور وہ آئ ہمی میرے پاس اس طرح محفوظ ہوتی جس طرح ہے۔ اسے کون مجھ سے تھیں سکتا تھا۔ منور مالیکن اس طرح جودشنی کی فضا پیدا ہوتی وہ مجھے سکون سے نہ دہ ہے دیتی نہ میں اپنا تج قیقاتی کام جاری رکھ سکتا تھا۔

تمہارے دھرم میں شامل ہوکر میں زیادہ سکون ہے اپنا کام کرسکتا ہوں اور اس میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو آگ نے درمیان رکھ کرتمہارے ہاں کے اوکوں کی دلچسپیاں حاصل کرلیں۔ انہوں نے مجھے او تار سمجھا، میں نے انکار نہ کیا۔ وہ مجھے عام آ دمی مجھیں کے تب بھی مجھے اعتراض نہ ہوگا بس میرا کام جاری رہے۔'

" مرمديون ية تباراكيا مطلب بمباران؟"

"مديال اصديال او تي مين -"مين في شندي سائس كركبا-

''وہ تو ٹھیک ہے کیکن تم جوصد یول کی ہات کرتے ہووہ کیا میثیت رکھتی ہے؟'تم نے کہا کہتم بردور کے انسانوں کے ساتحد شامل رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟''

'' میں صدیوں سے زندہ ہوں رانی منور ما۔میری عمر بزار وں سال ہے۔ مان سکتی جوتو مان لو، ورندا پیے علم کوآ واز دواس سے پوتھو میں نے جھوٹ نہیں کہا۔''

" المائے رام ـ تو كياتم في امرت جل بيا بوا ہے؟"

'' میں نے چھنیں پیا۔میرے بارے میں سوچتی رہی تو میرے ہی بارے میں پوچستی رہوگی۔اس لئے اس گفتگو کو میبی فتم کردوا ورمیری بات کا جواب دو۔''

" مجھے بڑی حیرت ہے مہاران۔"

" ہروور کے انسان مجھ پر حیران رہے ہیں بتم نے کو کی نی بات نہیں گا۔"

"توتمبارانام بمي كرشنوكا ٢٠٠٠

" ننجیس دیوی - "

" مجرتمهاراكيانام بمعهاران؟"

"مديول كاجيا " اوربس-"

''انوکمانام ب۔احیمالیک بات بتاؤ'''

"وه مجمى بوجهوا" بيس في ايك كبرى سانس كركبا

" يازى تمبارى پريميكا ہے؟ ميرامطلب ہ مبارات تم اس ہے پريم كرتے ہواورو ، بھى تم ہے ... "

'' زمین کی بے شارعورتوں نے اووار کے مطابق میراقرب حاصل کیا ہے۔ انبول نے جمعے میں کشش جمسوس کی ، جمعے بھی ان کی ضرورت تھی چتانچے میں نے ان کا قرب اپنالیا۔ کچھی بھی انبی میں سے ایک لڑک ہے۔ جبال تک تم پریم کی بات کرتی ہوتو یہ میرے لئے نامکن ہے کیونکہ تہباری

عمرین ایک عد تک جاکر ختم جو جاتی ہیں اور اس کے بعد میں تنہارہ جاتا ہوں چنا نچہ بدلتے ادوار کے مطابق میری عورت بھی بدلتی رہتی ہے۔''

'' تو کمیاتم مہاراج ایک دور میں ایک ہی استری کے ساتھ مرہے جو؟''

نبیں۔ 'میں نے مسکراتے ہوئے کہااور منور ماکسی حد تک جھینے گئے۔

"ميرامطلب بمباران تم ال يوواه كر ليت مو؟"

« هنیس می تمبیس بتا چکا ہوں کہ بیساری باتیں دھرموں ہے تعلق رکھتی ہیں اور میرا کو لی دھرم نہیں ہے۔ بال میری عورت اپنے طور پر جو

با بركري-

'' ہول۔ تمباری ساری باتیں انوکھی ہیں۔ بھگوان کی سوگندتم جتنے سندر ہوائے بی حیرت انگیز بھی۔ میں تہبیں پسند کرنے گلی ہوں مہاران ۔میرامن تم میں الجیے کمیاہے۔ ابھی تو نے کہوں گی لیکن میں تم ہے ایک بات ضرور کہوں گی۔' منور مانے کہا۔

' البهی کیوں نہ کہوگی منور ما ؟' '

''لات آوے ہے۔'' دو شرما کر بولی۔

''امپھا۔ایک بات اور ہتا دو۔''

" إل ، بال يوجيمو-"

'' کیاای چندکوبھی نبیں معادم کرتم ایسے علوم جانتی ہو'''

''ات معلوم ب مبارائ مراس كاد ماغ ميري منمي ميس ب و دمرف داي سوچتا ب جويس جا متى بول ـ امنور مانے جواب ديا۔

" تب تو يون مجما جائے كه برد ، مان پراصل حكومت تمبارى بـ "

تم میرے کہنے سے کچھی کوچھوڑ سکتے ہو؟"

"اوو۔" میں نے مجری نگاہوں ہے اسے دیکھا۔ میں مجھ کیا کہ وہ کیا کہنا جا ہتی ہے لیکن ریا بھھن کی بات تھی۔ وہ خوبھورت تھی ، سب
سے بڑی بات ہے کہ باعلم تھی ،اس ملم کی ہا لک جے میں حاصل کرنا جا ہتا تھا لیکن وہ معصوم لڑکی ،جس کی زندگی کے گا کہ جاروں طرف بھھرے ہوئے تھے ، بے قصورتھی اور میرے ملاوواس کا کوئی سہارانہ تھا۔ اپنی خوش کے لئے اوراس علم کے معسول کے لئے میں اپنے اصول کوئیس تو ڈسکتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کی حفاظت کا وعد و کمیا تھا سواس کے لئے میں بڑی ہے بڑی قربانی و سسکتا تھا حالانکہ منور ما میرے لئے بہت وککش تھی ، جوان اور سیمن

عورت كاحييت سيبحى اوراك جادوكرني كي حييت سيبعي مسلكن معوم ليهي وبر إوكرنامير بسال باتنبيل كي

"اے جھوڑ نابہت ضروری ہوگا منور ما؟"

" ہاں مہاران ۔ اب کہلوانا چاہتے ہوتو من ہی لو۔ تمہاری سندرتا نے میرامن موہ لیا ہے۔ میں تمہارا جیون بھر کا ساتھ چاہتی ہوں اور میں کسے برداشت کروں گی مہارات ۔ تم میرا پریم سو بیکار کرلواور صرف کسے برداشت کروں گی مہارات ۔ تم میرا پریم سو بیکار کرلواور صرف میر ہے ہوجاؤ۔ "منور ماکی آبھوں سے پیار نیکنے نگا تھا۔

میں موج میں ذوب کیا۔ سوج بیزیتمی کے منور ماکی چیکش قبول کراول بلکہ پتھی کہ اگر میں نے اسے انکار کردیا تو اس کے بعد کیار دمل ہوگا ؟ م

" موج مين ۋوب محية مباراج ؟"

" بإل منور ما "

" پر کیا سوی رہے ہوا؟"

" تم جيون تجرمير ے ساتھ كيے روسكوگى؟"

"كيون اس مس كيابرج ب؟"

"مباراج ای چند کا کیا ہوگا؟"

'' وہ صرف ایک کتے کی طرح ہمارے تمہارے سامنے دم ہلاتارے گا۔ میں اے بے تقیقت کر کے رکھ دوں گی۔ میرانا م منور ماہ۔'' مدم

" مجھے سوچنے کا موقع دو. رانی ... میں شہبیں جلند ہیں جواب دوں گا۔"

'' نھیک ہے مہاراتی، سلیکن عورت جب کسی کومن کا میت مان لیتی ہے تو گھراس کے بعد کسی دوسری عورت کو برواشت نہیں کرسکتی ہم میرے ہو چکے بوسوای ۔اب میں حمہیں،اس عورت کے ساتھ نہ و کھے سکول گی۔'منور مانے نفرت سے پچھی کی طرف دیکھتے :ویئے کہا۔

المحمراتهمي توييشكل بمنور اي

" میں ساری مشکلیں نھیک کراوں کی مہارات ہم چنا نہ کرو۔" منور مانے ہاتھا اٹھایا اور دوسرے کمیے دومیری نگا ہوں ہے اوجھل ہوگئ ۔ با بالکل ای طرح بسیے جان ہوا جان اور میں آنکھیں بھاڑتارہ کیا۔ ایک خطرا کی کین دلچپ الجھین میرے ذہن پر سوار ہوگئ ۔ با چاری نچھی خطرے میں پڑکی تھی اور اس باری خطرہ شدید تھا کیونکہ دواؤک جو مچھی کی جان کے گا کہ تھے کھل کرمیر سانے آچکہ تھے۔ جسمانی طور پران سے نمٹن میرے لئے مشکل نہ تعالیکن ایک ایسی پرامرار توت جوشطے کی طرح زندہ ہوتی ہاور چرائی کی طرح بھے جاتی ہے میری ہم جو جاتی ہے میری بھو سے باہر ہمان سے نمٹن میرے لئے کوئی مناسب بندو بست نیمی کر سکتا تھا۔

میں نے بچھی کی طرف دیکھا۔ چبرے پرسکون جائے آ رام ہے سور ہی تھی۔ ساری ڈکریں ، ساری پر ایٹانیاں میرے سپر دکر کے۔ ظاہر ہے معنبوط سبارے انسان کوسکون ہی دیتے ہیں اور میں اس کے لئے ایک مضبوط سبارا تھا۔ ساری رات آ تھموں میں کر رکنی۔ پھر پچھی کے خواہسورت

ہونٹ مسکرائے اور منح ہوگی۔

وہ بالکل مطمئن ہتی۔ اس کے چبرے پر کوئی ہریشانی نہیں تھی اور ہوتی ہمی کیوں۔ اس کوتو کھمل سکون تھا۔ دن بیس کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ راہدوی چند مجھ سے ملے آیا اور اپنے دکھڑے روتا رہا۔ نہ جانے اس نے مجھ سے کیا کیا تو تعات لگار کھی تھیں لیکن اس وقت میر کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات چیت کی۔ میراؤ بمن الجھائی رہا تھا۔ آئے رات وہ بجھ سے میرافیعلہ ماتے گی۔ اسے فریب دین بھی آسان کام نہ ہوگا، پھی کے لئے کیا کروں ا

رات ہوگی۔ بدل ہوئی منور ما دوبارہ میرے سامنے آئی۔ بھول کر بھی نہ کہدسکتا تھا کہ یہ دبی رات کی جادوگرنی ہے۔ ہرطور بدلا ہوا تھا۔ گھرسارے کا موں سے فارغ ہوکر میں اپنی خوابگاہ میں آیا تو دروازے سے اندرقدم رکھتے ہی میرے کا نوں میں آیک باریک ی آواز انجری۔

" كرشنوكامبارات يبال كيول آئے ہو؟"

" كيانا" مين آسته سے بولا۔

" میں تم ہے کہ پیلی ہول کہ اب تم میرے ہو میے ہو۔ میں تنہیں کسی اوراز کی کے نماتھ اسلینہیں و کھے ملتی۔ اس سے پہلے تم اس کے شریر سے بھینتے رہے بولیکن اب یہ کھیک نہ ہوگا مہا داج ۔ "

" النيكن منور ما<u>"</u>"

''میں اس بارے میں کچھ نیسنوں گی۔ میں تمہاری باہٹ تک ربی ہوں۔میرے من میں اد حک منوکا منا 'میں ہیں۔آ جاؤ۔'' مدیس

"لكين ميساس كي كبون؟"

''اس کی اور و کیمسو ، و وتم ہے کچھ نہ کہے گی۔'' منور ما کی آ واڑا مجمری اور میں نے چونک کر کیممی کی طرف و یکسا۔ کپھی چپ چاپ کھڑئ تھی۔ یوں لگنا تھا جیسے کھڑئ کھڑی سوتی ہو۔

" کھی۔" میں نے اشے آواز وی لیکن کھی نے کوئی جواب نہ ویا۔ تب میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے پکڑ کراے
جہنجوڑ نے کی کوشش کی لیکن اچا تک میرے جسم میں گرم اہریں دوڑ کسکی۔ پھی کا بدن .... یہ انسانی بدن نؤ نہ تھا۔ میں نے کسی پھر کے جسم پر دونوں
ہاتھ رکھ دینے بتھے۔ پاگلوں کی طرح میں نے اس کے بورے بدن کوٹٹولا، چبرے کا جائز دلیا۔ آنکھیں دیکھیں، سب کے سب پھرائے ہوئے تھے
ادر میرے بدن میں شعلے بحزک المجھے۔ منود مانے چکر چھا دیا تھا۔

''منورہا۔''مین نے فراتی ہوئی آواز میں کہا۔

'' آجاؤ ﴿ مِهَارَانَ ﴿ مِا قَى بِالْتِمِنِ مِبَالَ بِولَ كَلَّ ۖ ۖ ''

· اليكن ميكيا نرويا؟ · ·

" بین آکر بوجهه لیناسوامی " منور ما کی آواز مین خمار تھا۔

میں جھلائے ہوئے انداز میں کمرے ہے بابرانکل آیا۔ منور ماصد ہے بڑج کئی تھی۔ جسے اس پر بخت طیش آر ہا تھا لیکن بابرآ کر میں ٹھنگ میا۔ وہ مُم بخت ہورت نہ جائے کہاں ہے۔ میں اس کے پاس کہاں جاؤں ۔ جبی وو خاو ہا کمیں طرف ہے نکل کرمیر ۔ بڑو کیک بڑنے حمیں۔
'' آیئے مبارات ۔ ہم آپ کورانی بی کے پاس لے چلتے ہیں۔' اور میں ان کے ساتھ چل پڑا ۔ مُل کے ایک وور وراز جھے میں بیٹی کر باندیاں ایک ور واز ہے رائے جس کی باندیاں ایک ور واز ہے رائی ہاں جگھ نے ایک کا پرانا جھہ، جہاں نہ چوب وار سے نہ پہرے وار نے موثی اور ویرانی والی اس کے ساتھ کی باندیاں ایک ور واز وکھولا اور وو ایک چھوٹے ہے کمرے میں واخل ہو گئیں اس کمرے میں فرش نہ تھا بلکہ سے میال تھیں جو نے جہ نہ جائے کہاں نگر ہی گئیں اس کمرے میں فرش نہ تھا بلکہ سے میال تھیں جو نیچے نہ جائے کہاں نگر جھائی تھیں ۔

" آپان میرهیوں سے بیچاتر جا کمی مہارات۔"عورتیں و ہیں رک حمی اور میں میرهیاں طے کرنے لگا۔ میں نے خود کو پُر سکون کرلیا تھا۔ بیشک منور مانے جو پھی کیا تھاوہ تا قابل معافی تھا۔ میں کسی قیت پر پھی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک برداشت نہیں کرسکتا تھالیکن یہ پراسرار علم، یہ علام میرے پاس نہ تھا۔ میں اس ملم سے اجنبی تھا۔ چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ دیائے مختذار کھ کرم بخت منوریا سے بات کروں اور پھی کواس عذاب سے نجات والدوں۔

بشارسٹر حیاں از کر میں ایک بہت بزے ہال میں پہنچ کمیا جہاں ویواروں میں روشنیاں نصب تھیں۔ فالوسوں میں رکھیں شمعیں رنگ کھیں رہی تھیں۔ سامنے بی ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ فلا ہر ہے آئے بزیضے کی وبی جگرتی ۔ میں نے پروہ اٹھایا اور ایک دم چونک پڑا۔ پردے کی دوسری جانب آگ کا سندر موجز ن تھا۔ پیلے و تاریخی شعلے زمین سے بلند ہور ہے تھے اور اوپر جہاں تک نگاہ جاتی نظر آر ہے تھے لیکن جرانی کی بات تھی کہ انہوں نے کپڑے کے اس پردے کومتا ٹرنہیں کیا تھا اور نہ بی ان میں حدت تھی۔ ہاں عام آ دی ان شعلوں کود کیے کر بی وحشت زدہ ہو جا الیکن آگ میری صدیوں ہے۔ ہاں عام آ دی ان شعلوں کود کیے کر بی وحشت زدہ ہو جا الیکن آگ میری صدیوں ہوتا۔

میں نے اندرقدم رکھااورآگ کے اس بھوٹے ہے گزر گیا۔ ماقینا بیا گل زیمی کو کی نظری دھوکا ،کو کی انو کھاطلسم، جومیری سمجھ میں نہیں آ سکا تھالیکن تعندی آگ کے دوسری جانب پاؤں رکھا بی تھاکہ پہمپاک کی ایک آ واز ہوئی اور میں پانی ہے بھرے کسی کزھے میں جا پڑا۔ روش آگ کا تکس پانی پر پڑر ہا تھا۔ بجیب ساحوض تھا جس میں رتھین مجھلیاں تیرد ہی تھیں۔ بہرصال اس مجھوٹے ہے گزھے کو ملے کرنا میرے لئے مشکل نہ بوااور میں دوسری طرف نکل حمیا۔ کے جھوٹا ساخٹ کھڑا ہے کر کے میں رکھیا۔

''اندرآ جاؤ، کرشنوکا مباران ۔''منور ماکی آ داز انھری اور بیس آ مے بیز حتا چاہ کیا۔ سامنے نظر آنے والی دیوار ، دیوار نیس تھی بلکہ ایک پر دو تھا۔ میں نے اسے بٹایا اوراندر کینئی کیالیکن سامنے جوشکل نظر آئی اسے دیکھی کرمیری آئی میں تجب سے پھیل گئیں۔ وہ مچمی تھی۔
ایک لیحدرک کرمیں نے جرت سے اسے دیکھا۔ کچمی نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مخصوص انداز میں مسکرائی۔
انٹم۔ بیٹم ہو پچھی۔''اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاتھ پھیلائے میری جانب بڑھ آئی اور میرے سینے سے لگ گئے۔ میں تجب ودنچپ

سے اس کے بدن کوٹول کرد کیچہ ہاتھ انگیل جواب نہ دیا اور ہاتھ چسلائے میری جانب بزوہ آن اور میرے سینے ہے لک می بیل عجب ودپیل ہے اس کے بدن کوٹول کرد کیچہ رہاتھائیکن حیرانی کی کوئی ہات نہی ۔منور ما کی پراسرار تو توں کے بہت ہے مظاہرے دکیجہ چکا تھا۔ • ہتمہیں بھی اس نے سبیں باہ لیاتمہاری وہ مہیں کیفیت . ... کیاتمہیں اس کا حساس ہے؟' 'میں نے کہالیکن مجھی طاموش رہی۔اس نے سر بر سے :

ميرى بات كاكوئى جواب نبيس وياتعا \_

"كيابات بي مجمعي؟ خاموش كيول بو؟"

''بواوں۔'' مجھی کی آواز ابھری اور ایک بار پھر میں حیران رو کمیا۔ بیآ واز اس کی نیتھی۔ میں نے منور ماکی آواز صاف میجیان لی تھی۔

دوسرے لیے میں نے اسے خود سے الگ کردیا۔

''کیوں کرشنوکا! کیا صرف بدلی ہوئی آواز ہے مجھ میں اور بچھی میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ ویکھ ٹومیں بالکل اس جیسی ہوں اب تو مجھے سوئےارکراو مے۔''

" نتوبيتم بومنور ما"

۱۰ مال مهاراج میسی لگ دی بول؟<sup>۱۰</sup>

" بہمی کبال ہے؟"

"ممن أے اے اپنے كمرے ميں نہيں او يكھا تھا۔"

"وواب بحی ای حالت میں ہے۔"

" إل اور بميشه رب كي ."

· ' كيون ٰ ' 'ميري آواز بين غراب مقمي\_

''اس کئے کرشنوکا کراب تو میری پیند ہے اور جھے ہیں پیند کرتی ہوں اس پڑکی دوسرے کا سابیتک نہیں پڑسکتا۔ پھی اب جمعی انسان نہ بن سکے گی اور تو اس پرصرف افسوس کر سکے گا۔'

"كيا كواس بمنور ما - تيراخيال بتواس طرح ميرامن جيت سكي ؟"

"تو" "تو كيا كرشنوكا ،كياتواس كے لئے ... ؟"منور ماحيرت سے بول ـ

" تو بھی مورت ہے منور ما۔ وہ بھی عورت ہے ، تیراعلم میرے لئے دکش ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نبیں ہے۔ میری

مان مجهی و محیک کروے ورند است

مدیوں کا بینا

"مُم مجمع اورات كسال بجمعة مو؟" منور ماغرال \_

"بال اس من كوكي شكنيس بـ"

" تب میں نے اسے پھر بنادی ہے۔اس سے کبود و ٹھیک جو جائے۔ اس نور مانے کہا۔

" میں نے تیری شفتی کو مان کیا ہے۔"

"ميري ذات كونيس ما نا؟" منور مان طنزيه البج ميس كبا -

"و کیومنورما۔ حالات خراب نہ کر۔ میں دوستوں کی طرح یہاں آیا ہوں۔ اگر یشن کیا تو تیرے قل میں اچھانہیں رہے گا۔ 'جھے غصرآنے لگا۔ "تو نے اپنے بارے میں بجیب بجیب باتیں کی ہیں کرشنو کا مکن ہے وہ کچ بول کیکن دیوائے تو منور ما کی شکتی ہے واقف نہیں ہے۔ میں چاہوں تو تجھے کتوں کی طرح بھو نکنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ میرے چرنوں میں ہزاروں جیون قربان کیے جاتے ہیں اور تو ایک معمولی لڑکی کے لئے میرا ایکان کرر باہے۔''

" أخرى بات منور ما " المن في كبار

ا اوه مجلی کبروے۔

''کھمی کوایک انسان کی میثیت سے پیال لے آ۔''

ا الممكن - "

'' ابس میں اس کے بعد کوئی بات نہ کروں گا۔' میں نے کہا۔

''اے دہائی سے نکال دومہارا نے، ہاں اگر اس مجسے کوتم یہاں و کیمنا چاتے ہوتو میں پیش کر دوں۔'' منور ہانے کہااور مجراس نے ایک طرف ہاتھ کیا۔

کیمی میرے سامنے آکٹری ہوئی لیکن وہی پھرایا: واانداز۔ میری آگھول میں خون اتر آیا اور میں نے کہا۔" منور ما۔ میں تھے پندکر نے لگا تھا لیکن اب میں تھے سے کی عبت کی امید ندر کھا"
لگا تھا لیکن اب میں تھے سے نفرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت ،اب میں تیرادشن ہول منور ما بہتی ؟ اب تو میری ؤات سے کسی محبت کی امید ندر کھا"
" تو اچھا ندکرے کا کرشنو کا اکیا تو یہ پندکرے کا کہ میں تھے کنوں کی طرح وم ہلانے پر مجبور کردوں؟"

"بال میں یمی پند کرون گا۔"میں نے زبر لیے لیج میں کہا۔

' ' تب نھیک ہے ۔' منور ما کا چبرہ آھک کی طرح د کھنے لگا تھا۔

میرے بدن میں پڑگار میاں دوڑ رہی تھیں۔ نھیک ہے بیٹورت ایسے انو تھے علم کی مالک تھی ، جوٹی الحال میری بجھ سے باہر ہے لیکن دو میرا کہتم ، جوٹی الحال میری بجھ سے باہر ہے لیکن وہ میرا کہتم کی دیار ہے تھیں۔ ظاہر ہے دہ جسے موت تو دے نییں گئی تھی جبکہ ہیں اس کے خلاف ہر وہ کوشش کرسکنا تھا جوائے تم کر دے ۔ ہاں پر وفیسر، ہندودُ س کا بیجا دو بھی خوب چیز تھی ۔ اس کا کوئی تو زمیری بجھ سے باہر تھا ۔ لیکن اس وقت بات چونکہ ایسی ہوگئ تھی کہ بھی کی مضلحت ہے بھی کا منہیں اس کے سکتا تھا ۔ جھے اس جادو گرمورت پر منعسہ آئی تھا اور اب ہیں کسی طور اس کی بات نہیں مان سکتا تھا خواہ اس کا انجام ہجو بھی ہو۔ روگئ مجھی کی بات میں میں اس کی اور یت مان کی اور یت باک موت سے بھی گئی ۔ اب اگر میری کوششیں اس کی بات میں تو اس فریب کی زندگی ایک طرح سے ختم ہوگئی تھی ۔ ہاں وہاں آئی کی اور یت باک موت سے بھی گئی ۔ اب اگر میری کوششیں اس کی زندگی دائیں ہو تھی تھی تھی ۔ اس میں اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہوگئی میں کرسکن تھا کہ اس کی زندگی کے لئے آخری کوشش ہمی کروں ۔

میں خونخوار نگاہوں سے منور ما کو دکیجہ رہا تھا اور منور ما کا چبرہ اعتدال پر آنا جار ہاتھا۔ کافی ویر بعد ہم وونوں خاموتی ہے ایک دوسرے کو تھورتے رہےاور پھرمنور مامسکرانے لگی۔

"مديول كے ملے -اب بول كيا جا بتا ہے -ان

" تونے مجھے توں کی طرح دم ہلانے کو کہا تھا ، " میں نے زبر لیے کہتے میں کہا۔

" ہاں۔ وہ تو اب تیرامقدر ہے۔ من جب تک نو میرے تکو نیمیں جانے گا ،میرے پینگل سے بیل نکل سے گا تو بیہاں ہے جاہمی نیمی سے گا۔ دیوانے راجد ہانی کے بزے بڑے سندر ، بڑے بڑے کڑیل جوان ، جواپی مونچھ کے ایک بات کی بہت بڑی قیمت تجھتے ہیں ،منور ماکی آتکھ کے ایک اشادے پر اپنا جیون وارنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ تو سندر نغرور ہے لیکن ایساانو کھا بھی نیمی ہے کہ کوئی تیرے مقابلے کا نہ ہو۔'

''میں مانتاہوں منور ما۔اورتوس لے، میں علیمے کتیا کی موت ماردو ذکا۔''میں واپسی کے لئے پلٹا۔

"تو جار باہے۔!" منور مام شکہ خیز کہیے میں بول۔

"بال- مسجاريا ،ول-"

"كبال ـ ١٤

''والسراميناي چندے بھي تيرے بارے ميں بات كروں كا۔''

''جاسے ہوتو ضرور جاذ ، ویمثو۔ یہ جانے کے لئے کہدر ہاہے۔''منور مانے ہنتے ہوئے کہااوراس کی آواز کے جواب میں ایک ہمیا مک قبقہد سنائی دیا۔

"جائے کا کہال منور ماد ہوئی، اگر اس نے یہاں سے جانیکی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگیں تو زوں گا۔" ایک بھدی اور تھٹی کھٹی کی آواز اہمری اور اس کے ساتھ ہی کسی نے میری گردن کیز لی۔ منور ماکا خیال تھا کہ اس نظر نہ آنے والے گرفت سے میں خوف سے سرو ہو جاؤں گا۔ نیکن میرے نزویک خوف کا کیا گردن ہے کہا گیا ہے۔ میرے نزویک خوف کا کیا گردن ہے کہا ہے۔ اس کے بورے بدن کو نواہ بس کی گرفت میری گردن پرکائی سخت تھی ہمل جسم تھا لیکن میں نگا ہوں سے نام بہ تھا اور اس سے فرق بھی کیا پڑتا تھا پروفیسر ۔۔ نظر آنے یا نہ آئے۔

اس کی گردنت میری گردن پراتی بخت بھی کہ بلاشہ کوئی جیتا جا گتا، میراسطلب ہے ایساانسان ہوتا جوایک طاقنورترین آدی ہے بھی بنٹنے کی سے بار ہوتے ہے ،اس کی سے اور تو ت بھی اور تو ت بھی اس کی سے بار گردہ نوال کر جا تھی کیا پریشان کرتی۔ ہاں میں نے سکون سے اس کے بدن کوٹنول کر بالآخراس کی کمردہ نوال ہاتھوں سے پکڑلی ،اور پھر میں نے اسے تو ت مرف کر کے او براٹھالیا۔

''اباب کیا کرتا ہے، وب چیوڑ، اور اور '' کیمٹی بھٹی آ وازیس بوکھلا ہے۔'' ''ویٹو۔ دہادے تُرون۔ ماردے جان ہے،اس نے میراائیان کیا ہے۔''منور ماغرائی۔ ''اب تیموچیو ، اے اید لیٹی بچا ہے۔ اس کے ہاتھوں ہے۔ ہا ، ، بائے کلا ، کلا ، کا ، ، ' سریبہ آواز کھٹی جار بی تھی۔ میرے محردن ہے کرفت تو پہلے بی ٹتم ہوئی تھی۔ اب و وخود میری گرفت ہے نگلنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پھر میں نے اچا تک ہاتھ نیچ کرائے اور اس کی دونوں ناتھیں کچڑلیس۔

''ابے ، ابے بیکیا کررہ ہے ، اب ، '' آواز نے پھرکہا جین اب ٹائلیں میری گرفت ہے کہاں نکل عق تھیں ، میں نے ان پراپی گرفت قائم کی اور پھرمیرے ہاتھ پھیلنے گلے۔

''دیون ـ دیون اے روکوں میں کیا کررہا ہے، میں نشف ہوجاؤں گا۔ آہ ساق سائے۔ سائے۔ اواز بھیا تک ہوتی گی اور میں ہے۔ اور بھیا تک ہوتی گی اور میں ہے۔ اور بھیا تک ہوتی ہوجاؤں گا۔ آہ ساہ رنگ کا سیال گرتے ویکھا چینیں شدید ہوتی میں نے زمین پرایک سیاہ رنگ کا سیال گرتے ویکھا چینیں شدید ہوتی میں ہوری طرح تھیل سے ۔ سیاہ سیال کانی مقدار میں گردہا تھا اور رانی منور ماغور سے میری شخل دیکھر ہی تھی ۔ سیاہ سیال کانی مقدار میں گردہا تھا اور رانی منور ماغور سے میری شخل دیکھر ہی تھی ہوری طرح تھیل سے ۔ سیاہ سیال کانی مقدار میں گردہا تھا اور رانی منور ماغور سے میری شخل دیکھر ہی تھی ۔

اور پھروہ، جونظر نہیں آر ہاتھ زندگی کھو کراب حقیق شکل میں آسمیا۔ بڑی ہمیا تک شے تھی پر وفیسر۔ میں نے اس وقت کی واستان کلیجے ہوئے اس کی مرح فیاں تھی میری کتاب میں محفوظ ہے، کسی وقت دکھاؤں گا۔ سیاہ جسم ، انتہائی لسبا چوڑ الباس ہے بے نیاز۔ اس کی سرح زبان تقریباً کرنے کی ایک جسمے کی طرح سیاء عفریت مرچکا تھا۔ زبان تقریباً کرنے کی ایک جسمے کی طرح سیاء عفریت مرچکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ حجماڑ ہے اور منود ماکی طرف دیکھنے لگا۔

" نوب ۔ اوہ سکرائی انسیرے شریر کی شختی تو واقعی ماننے کے قابل ہے۔ ہائے تیرے بازوؤں کی گرفت کتنی منبوط ہوگی۔ ترسی ہوں میں ایسے مرد کے لئے جومیرے بدن کی ساری ہڈیاں اپنے بازوؤن میں دبا کرچور چور کردے یکر پاپی تو تو ایسا کھور بن گیا ہے ، پگاا کہیں کا۔ " "میں تیری پیخواہش ضرور پوری کروں گامنور ما۔ " میں نے غراقے ہوئے کہا۔

" نانا .... الیے نہیں ، اسے مارکرا تناخوش مت ہو۔ تیراسارا جیون الیے راکشٹوں سے نزیے لڑتے بیت جانے گا، تب بھی یے ختم نہ موں تھے۔ چل ایسا کریں، میں تھے یمبیں چھوڑے جاتی ،وں تو سوچ لے کل تک کوئی فیصلہ کر لینا۔ اگر نواے من سے زکال کرصرف میرا بن جائے تو میں تھے آزادی دے دول گی ، درنہ ... !'

"ورنه کیا۔ ان میں نے ہو جھا۔

''تھوزے دون تخیے زندہ رکھ کر ماردول کی۔''منور مانے لا پرداہی ہے کبا۔اور میں نے اس کی لا پرداہی ہے ذرا فائدہ انھایا۔میرے خیال میں اے میرے کی اسے میرے کی تو تعنہیں جوگی۔ چنانچے میں نے نہا ہت بچی تکی چھاا تک نگادی اور سیدھامنور ما پر جا پڑا۔ لیکن میری حماقت تھی ۔ میں اسے میرے کی اوپ جارے میں کچونہیں جانیا تھا۔منور ما کا بدن میری بینی گرفت میں آیا تھا لیکن میں خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ منور ما اللمینان ہے میری گرفت سے نکل کرا لگ جا کھڑی ہو گئی ،اس کا تو کوئی وجود ہی نبیس تھا۔

''میراشریرتمبارے بکڑ میں نہیں آسکے گامہاران۔ آؤ۔میرے قریب آؤ۔ آؤ بھی۔' اس نے مجھے پہلنج کیااور میں اس کے نزدیک آسمیا۔ ''او مجھے کمزلو۔' وہ بولی اور میں نے اس کے بدن کوچھوا۔لیکن میرے ہاتھ اس کے بدن سے نکل مکئے تھے کوئی ٹھوس وجود بی نہیں تھا۔

"کیا خیال ہے۔" وہ مسکرانی اور میں نے اپن پوزیشن پر فور کیا۔ میں بلا وجہ غصہ کرر ہاتھا۔ بیانو کئی کنلوق در حقیقت اہمی تک نا کابل کلست تھی۔ یوں مجھیں پروفیسر سندو ومیرا کچھ ان ٹرکستی تھی اور نہ میں اس کا الیکن بہر مال اس وقت و ومیرے اوپر حاوی تھی اور میرے و نہن میں اس کے خلاف کوئی تھوں اور کاری وار کرنے کی تر کیب نہیں آ ربی تھی۔ چنانچے سب سے پہلے جھے اپنے غصے پر قابو پانا تھا اور اس کے بعد بی کوئی ترکیب موچی جاتی۔
ترکیب موچی جاتی۔

میں نے ایک ممبری سانس بی اور منور ماک مسکرا بٹ مبری ہوگئ ۔

"كماخيال ب\_ إن اس في مركبا \_

''منور مان ، کیا میمکن نہیں :وسکتا کے تو کہی کو تھیک کردے ، اے اصلی حالت میں لے آ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹھے بھی اپنا قرب دے دوں گا بتم دونوں کو برابر کا درجہ دول گا۔''

''ہونہ۔ … برابر کا درجہۃ .....میری او راس کی کیا برابر کی اور پھراب تو وہ بے چار کی کسی شم کی برابر ک کرنے کے قابل ہی نہیں روگئی۔'' ''کمیا مطلب۔'؟''

'' پتھری مور تیوں میں ہمی جسی جان پڑی ہے۔''

" تو كياساب. ١٠٠ " مير ، بدن يس چنگاريان ي دور ني كيس .

'' پھرکا یہ خوبصورت مجسراب یونمی رہے گامہارائ ، بلکہ کرشنو کا مبارائ کوئی شکق اب اے زندہ نہیں کرسکتی ، میں جا ہوں تو میں بھی نہیں۔'' ''ادو، ذکیل عورت یونے اس کی جان لے بمی لی۔' میں غرایا اور میں نے بھراس پرجعپنا مارا ... کیکن پروفیسر، سماری زندگی میں پہلی بار مجھے بے بسی کا حساس ہواتھا، میں پکڑتا تو کسے ، خصہ ذکا لٹا تو کس پر۔'ا''

' 'تم ابھی نھیک نہ ہو کے مہارات ۔ ہیں اب چنتی ہوں۔ بس تم پھر ہے اپناسر پھوڑتے رہوے تم اب یبال سے جامبھی نہ سکو گے۔ ' منور ما نے کہااور پھراس نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور میرکی نگا ہوں سے غائب ہوئئ۔

بیں ام قوں کی طرح محوم محوم کراہے تلاش کرنے لگالیکن اب اس اسنے بزیطلسم فانے میں اس کا کوئی وجوز نبیس تھا، میں نے تنہری سانس لی اور کرون جینکنے لگا۔ مجمع کا بے جان بت دیکھ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ رہا تھا ہالا آخر میں زمین پر بینو کیا۔ اب میہاں کوئی آ واز نبیس تھی ، کوئی سرمرا بت ہمی نبیس تنمی۔ میں کانی دمر تک زمین پر بیٹھار ہااور پھراٹھ کر مجھی ہے جسمے کے نز دیکے پہنچ حمیا۔

'' کچھی۔''میں نے اس کے پھر لیے بدن پر ہاتھ کھیرا۔'' بجھے افسوں ہے کچھی۔ میں جھی ہے اوادعدہ بورانہیں کر کا، ہاں کچھی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ کا نئات بے حدوستے ہے میری طویل ترین زندگی بھی انجھی اس کا نئات کے سارے راز معلوم کرنے میں نا کا مرہی ہے ، ابھی اس کا نتات کے بے شارداز چیچ ہوئے ہیں۔ جھے افسوس ہے کہی ۔ لیکن تیری زندگی کی کہانی سیمی تک تھی۔ ہردور کے انسان کا خیال رہا ہے کے دندگی کی کہانی سیمی تک تھی۔ ہردور کے انسان کا خیال رہا ہے کے دندگی کی ایک حد ہوتی ہے اوراس کے بعد موت بھی ہے۔ مرنے کے بے شار طریقے ہوئے ہیں۔ تم سمجھ لینا تمہاری موت کا بہی وقت تھا۔ بہی انداز تھا، تمہاری زندگی کی حدیں یہیں آ کرفتم ہو جاتی ہیں۔ بہر حال اس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا چھر یا شانہ تھ کیا اور پھراس کے باوجود مجھے افسوس ہے۔ ' میں نے اس کا چھر یا شانہ تھ کیا اور پھراس کے بزوی کے سے ہے تا ہے اور محبت کا تاثر میں کی کوئیس و نے مکن تھا۔ پھی مزوی زندگی ہے نظر بی تھی۔ ہاں تک میں ہول سکتا تھا کہ است موت کی طرف دھکیلا حمیا ہے اور دھکیلنے والے کو جس کس طرب معاف میری زندگی ہے نظر تی تھی۔ اس کی میں اس طرب معاف کرسکن تھا۔ '؟

منور ما بحص اپنے طلسم خانے میں چھوڑ گئی تھی۔ کیا ایک قیدی کی حیثیت ہے۔ ویسے اگر اس نے مجھے یہاں قید بھی کرلیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نبیں تھی۔ پراسرار ملوم کی ماہراس مورت کے پاس مہر صال ایک برتر قوت تھی جوجسمانی طاقت سے قتم نہیں کی جاسکتی تھی۔

کیکن میرا کوئی قصور نہیں تھا۔اس علم کے بارے میں پہلے کوئی آواز ہی میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی۔ میں نے اس خطے میں آ کرا ہے ویکھا تھا ،ادر ہبر حال یہاں بھی بیعام نہیں تھا۔ کیونکہ لوگ اس علم والوں سے خوفز وہ تھے۔اس کی مزت کرتے تھے۔

لکین منور یا بھے تیدکر کے کہاں گئی اور کیا ہیں بہاں قید ہوگیا ہوں بیقو مشکل ہے، اگر ہیں قید ہوگیا ہوں تو صدیوں کی کہانی بہیں نتم ہو جانی چاہتے ۔ ہیں نے چاروں طرف و یکھا اور پھر ہیں ایک طرف چل پڑا الیکن مرف چند قدم ۔ اس کے بعد ہیں کی شوس چیز ہے کر ایا لیکن جس چیز ہے میں کرایا تھا وہ نظر نیس آری تھی۔ یہ بلا شہر وہ نظر نہ آنے والی ویوار تھی گئی تا یہ بھٹھ کے دیوار، کیونک اس کے دومری طرف کا منظر بھی صاف نظر آر ہا تھا۔ ہیں نے رن بدل لیا لیے لیکن چند منٹ کے بعد ہی معلوم ہوگیا کہ چاروں طرف ویواری ہیں میں منور ما بھے تھے کے قید فانے ہیں بند کر کے کئی تھی جہاں چھی کے بت اور میرے علاوہ کو گئیس تھا ۔ لیکن اس نے کوئی منبوط کا منبیں کیا تفا۔ ہیں ایک ویوارکا انتخاب کر کے اس کے قریب پہنچ گیا اور چھر میرے دونوں ہاتھ ویوار پر جانکے اور ویواروں پر دباؤ پڑن نگا ۔ ہیں نے اپنی قوت آ ہت آ ہت آ ہت بردھائی شروع کر دی اور کوئی فاص مشکل نیس موئی۔ ہاں ۔ شیشے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک گہری میں نے قید فانے کوئو ڈویا تھا اور پھر میں ایک گہری میا نے کر آگے بڑھا گیا۔

منور ما کوشاید اپنے اس طلسم خانے کے ٹوٹے کی خبرنہیں ہوئی تھی ورنہ وہ ضرور آتی ، بہر حال میں اطمینان ہے آگے بر حتار ہا۔ جمجے باہر اللے کے رائے تکی کر دوسرے کمرے میں آو اللے کے رائے کی تام تھی ۔ عمادت در قدارت ۔ ان میں ورواز بے ضرور نئے کیکن ایک درواز بے نکل کر دوسرے کمرے میں آو جایا جا سکتا تھا۔ کمرول ہے باہر نیمی اور باوم بالغہ میں نے ورجنول کمرے ملے کہے۔

پھر کائی ویر کے بعداحساس ہوا کہ پھر گرز ہے۔ باہر کے راستے کانہ ملنا بھی اس کم بخت منور ماکی حرکت ہے۔ راستے بٹائے بھی جاسکتے ہیں منور ما۔ بیس ہونٹ جینئے کر بولا اور ایک لیے کے لئے میرے دل میں آیا کہ اس بورے طلسم خانے کومٹی کا ڈھیر بڑووں لیکن اپلی جھنجا اہٹ کا یہ انداز خود بھے بیند نبیں آیا۔ اس طرح منور ماکوا ہے ہے۔ برتر سجھتا ہوں۔ اس طلسم کو بوری طرح جانے کی کوشش تو کی جانے۔ میں نے اپنے ذبی کو الداز خود بھے بیند نبیں آیا۔ اس طرح منور ماکوا ہے ہے۔ برتر سجھتا ہوں۔ اس طلسم کو بوری طرح جانے کی کوشش تو کی جانے۔ میں نے اپنے ذبی کو

پرسکون کیاا دران درواز دن ہے ہوکر میں جس کمرے میں جاتا تھاد دنیا ہوتا تھا۔ ایک بھی کمرے میں ،میں دوبارہ نبیں میا تھا۔ دل ہیں ، میں اس انو کھالم ہے بے عدمتا ثر ہوا تھا۔ جوانسان کواس حد تک جکڑ سکتا تھا۔

'' سنو…'' جونهی میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔میرے کا نوں میں ایک آ داز کونجی اور میں انھیل پڑا۔اس طویل وعریف طلسم خانے میں بیمبل آ دازتھی۔

میں نے جاروں طرف نکامیں دوڑا کیں۔

''ادھر'' اس و ہوار پر '''' ووآ واز پھرآئی اوراس بار میں نے اس کی ست کا نداز ولگالیا۔ میں نے اپنی پشت کی د یوار پر ویکھا ایک انسانی چبرہ د بوار میں نصب تھا۔ایک نو جوان کا چبرہ تھا جس کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں ،اس چبرے پر تاثر ات بھی تھے۔خوبسورت آئیسیں یاس بجری نکا ہوں سے مجھے و کمچے دبی تھیں۔

من اپن جگه كمر ااحقاندا نداز من اے ديكمار ہا۔

''میرے قریب آؤ ''اس کے ہونٹ ملے اور میرے ہونٹول پرمسکرامٹ آخلی۔ آہتہ آہتہ میں اس کے قریب پیٹنی حمیا ادرا سے غور کیمنہ ہوں

' 'باق كبال كت بمانى - ؟ ' 'ميس في مفتحد خير ليج مي يو جها-

" بنادوں گا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بناؤ۔"

" ایارو بوارمیں انک کربھی ضد کرو ہے۔" میں نے بنس کر کہا۔

" تبتم كوئي معييت زدونبيل بوسكته \_"اس كي آواز مين مايي تقي \_

"كمامطلب-؟"

"بيرةواس كے ـ"

" بیرکیا ہوتا ہے۔" میں نے پو چھااور یاس بھری آئکھیں میرا جائز ولینے لکیں ، بڑی گبرائی تھی ان آئکھوں میں ، جیسے وہ مجھے اندر سے نول

ر بی ہوں۔

" فودے ببال آسے موں ۔؟ " چند کھات کے بعد اس نے سوال کیا۔

''بوشم سمجواو '

"بدنصیب ہو۔"اس نے افسوس مجرے کیے میں کہا۔

" کیواں۔'ا"

''شایداب بھی بہاں ہے نہ لکل سکو، چونکہ خوبصورت انسان ہواس کی نگاہتم پر پڑائی تو پھرو ہمبیں مہمی نبیں چھوڑ ہے گی۔''

```
"منور ما كى بات كرد ہے ہو۔؟"
```

" الله -ات جائے او جھتے بھی یہاں آھئے۔ ' ویوار کے چہرے نے کہا۔

" میں پاکل ہوں میمرا بتم اپنے بارے میں ہمی کچھ بناؤ کے یامیرے ہی کان کھاتے رہو گے ۔"

· میں ستم رسیدہ ہوں ، بھا کوں کا ماراد ہوں ، اس ہے زیادہ کیا بتاؤں۔ 'اس نے در دہجری آواز میں کہا۔

" تو میں جاؤں۔ ایک میں نے بوج مااوراس کی آئیمیں ڈیڈیا آئیمیں ۔ آنسوؤس کے قطرے اس کے کااول پراٹر حک آئے اور پھرآ ہت

ہے بولا ۔

" جاؤ ... کبتک یمبال رہو مے بھوان کرےتم جاسکو ... " حسرت ویاس میں ذوبی اس آواز نے میرے دل پراثر کیا۔اس بے قبل میں بہی سوچتار ہاتھا کمکن ہے میکھی منور ما کا کوئی غداق :ولیکن دیوار میں لئکے ،وئے اس سرکی آواز نے مجھے متاثر کیااور میں نے گہری نگا ،وں سے اس کا جائز ولیا۔

" تم خور مجه سكتے مودوست \_ جس حالت ميں تم ہوا ہے د كيوكركيا ميں تمبيل كمل انسان مجھ سكتا مول ـ"

'' میں کمل انسان ہوں،لیکن میرا بقیہ جسم ، وہ سامنے صندوق و کمچے رہے ہو۔ میرا باتی جسم اس میں ہے۔'' میں نے گھوم کراس کے

اشارے کی ست دیکھا۔ ہمرکا ایک تا ہوت نماصندوق رکھا ہوا تھا۔

"اورسرو بوار مل الذكاموات."

''بال-''

الاس کے باوجودتم زندہ مو۔

'' بال ۔ کیونکہ وہ بھتی مان ہے۔'اس نے کہااور میں نے سنجیدگی ہے اس کی باتوں پرغور کیا۔ بیتو درست ہے، وہ جادو کرنی جب مجھی کو چھر بنا سکتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے۔

" كمياتمهارابدن جور أنبيس مباسكتا\_؟" مين في يوجها\_

''وہ جوڑ لیتی ہے۔''

"كيامطلب-؟"ميس في بوجها-

" جباس پائن کوضرورت ہوتی ہے تو جوڑ لیتی ہے۔کیاتم میری بوری کہانی سنو مے۔؟"

"بال ابال ضرور اساف "ميل في كهار

"میرانام سریندر کمار ہے، بھوجالبتی کا رہنے والا ہوں۔ بھوجالبتی میبال سے کافی دور ہے۔ بھین ہی سے بجھے دیوی دیوتاؤں سے بزی افتیدت ہے۔ میرے پاجی کافی دھن وان تھے۔ دوسرے بھائی بھی تھاس لئے مین آزادتھاا ورسارے بندوستان میں دیوی دیوتاؤں کے مندر ک

یاترا کرتا ہونا تھا۔ جیسے کسی بات کی کوئی چنتانہ میں تھی۔ پھر میں قسست کا مارا ہروے مان آ اٹکا۔ یہاں کے بلد یومندر کے بارے میں ہمیں ہے بہت پھری میں نے بہت پھری ہونا تھا۔ بربی ہوجا کی دات تھی۔ میں تشمی کے چرنوں میں تھا۔ کہ منور ماکی نگاہ میرے اوپر پڑگی جسین رانی جھے بھیب برگاہوں ہے دکھیے رہے بھی بربی مندر، میں اے دکھیے سے بازندرہ اکا اربیم دونوں ایک دوسرے کود کھیتے رہے پھردہ خاموقی سے جائی گی اور میں من کوسنجا لیے کی کوشش کرنے لگا اور میں میں اے دوسرے کی کوشش کرنے لگا اور میں میں کوسنجا لیے کی کوشش کرنے لگا اور میں میں ا

لكين . .رات كے يہ من اپنے خيم من سور باتھا كوكن نے جيسے جگايا، ادر ميں چونک پرا۔

" كون ب- " من في الكهيس طقة موئ يو حما-

'' دای ہوں مہارائ۔' ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔

"كيابات ٢ إرات كي محم كون آلى مولا"

"بڑے کہنور :ومباران۔وہ تمہاری یاد میں جاگ رہی ہے کروٹیں بدل رہی ہے اورتم سکھ کی نیندسور ہے ہو کیسی بری بات ہے۔" مورت نے جواب یا۔

" كون جاكرتى ب- اميس في تجب س او حما

''توتم ات بھول بھی گئے۔مروہوتے ہی خراب ہیں۔'عورت نے نخرے ہے کہا اور میں نے اسے فورے دیکھا۔ کمی نیندے جاگ گیا تھا اس لئے چرم چراہور ہا تھا۔لیکن اے دیکھ کر میں ٹھیک ہو گیا۔ا تھی خاصی جوان اورخوبھورت عورت تھی۔لیکن میں دیوی و بوتاؤں کا پجاری تھا۔ دھرم کی اتھی باتوں کا قائل تھا اس لئے میرے ذہن میں کوئی کھوٹ نہیں آئی اور میں نے اس کے چبرے سے نگا ہیں بنالیں۔

"میں نہیں مجماد ہوی ہم کس کی بات کرری ہو۔"میں نے صاف کیج میں کہا۔

" بائے رام الیں باتمیں مت کرو، وہ نا راض ہوجائے گی۔"

" مكركون -؟" مين في بين المنتهما الناء موت انداز مين كبا ـ

"رانی منور مااورکون ۔"اس نے کہااہ رجیدہ و خواہ مورت آئی میں یادآ سکیں ۔ اوگوں نے بچھے بتایا تھا کہ وہ برد ہے مان کی رائی ہے۔ راب ای چند کی چیتی پتی ہتی ہوا دیں دل سوس کررہ کیا تھا۔ میرے من میں اس کا جو خیال پیدا ہوا تھا۔ میں نے اے تھ پک کرسلالیا تھا۔ جیون میں پہلی بار میں کی ہواتھا تو وہ بھی آئی بزی مورت تھی۔ وہ جھ سے آئی دورتھی کہ میں اس کی گرد بھی نہ پاسکتا تھا۔ لیکن سکین اس مورت کی آ مد پہلی بار میں میں لاکھوں دیپ جل میں ۔ اس کا سطلب ہے کہ اے بھی میرا خیال ہے۔ میں بے انتھار ہوگیا۔

"ويوى " ويوى ، توكيون آئى ہے المنسيس ف بنانى سے بوجها۔

" انتهبیں وہ یا وآ حمیٰ کا" عورت نے بچ تھا۔

" إلى مكر ... وه توراني بيسين في واي سياو جماء

" پريم ميس كياراني. . . كيامهتراني \_"

" تو کمیان "تو کیاوه مجمی . . . و مجمی \_ "

" بكل ب تير الخ برو ي با

"مين. .. من كيا كرون ديوي، مجمع بنا، مِن كيا كرون-"

" تواس کے پاس جانا جا ہتا ہے۔"

'' ہاں۔''میں نے بے افتیار کہا۔ عورت سنساری سب سے بڑی تا گن ہے بھائی۔ اس کی کالی شکتی کے آھے۔ سنسار کی ساری شکتی تی ہے۔ میں نے ساری ٹھرد بوی، دبیوتاؤں ہے من لگا یا تھا۔ پر نواب کا یا جال میں پھنس کمیا تھا اور سب کچھ میرے من سے نکل حمیا تھا۔ بے شک بید بوتاؤں کا اپھان تھا۔ میں نے ایک بل میں سب کو بھاد یا تھا اور اس بات کی سزا تو جھے انی ہی جائے تھی اس لئے دکھے اور آئے کس حال میں ہوں۔

" كمركيا مواد وست\_" ميں نے يو حيا۔

وه مجرشروع بموكمياً۔

'' تو پھرآ ؤ۔' عورت بولی اور میں سب پچھ بھول کراس کے ساتھ چل پڑا۔عورت مجھے لئے ہوئے سنسان راستوں ہے گز رکرمحل میں جا رہی تھی اورمیرے من میں بٹا نے کھوٹ رہے تھے۔اس سے مجھے بس وہ حسین آتھمیس یا تھیں ،ان کے سوا پچھ بھی یا ونہیں تھا۔

تھوڑی دیر کے بعدہم دونوں محل کے چیچے کے حصے میں پہنچ مئے۔ دانی منور ماہمل طور پر دانی تھی۔ سب سے سب اس کے داز دار تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کے بمیں روکتا اور میں منور ماکی خواب گاہ میں پہنچ میا جہاں وہ میری راہ تک رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف ویکھانے واب گاہیں اس کے اور میرے سواکوئی نہ تھا۔وہ بھے سے پریم کی باتیں کرنے لگی اور میں دل بی دل میں خوش ہوتار ہا۔

پھر جباس نے مجھے مناہ ہر آ ماہ ہ کیا تو نہ جانے کہاں ہے میرے من میں پاپ اور پن کا خیال آحمیا۔ میری بچن سے اب تک کی تھیا اہمر آئی اور میں سنبول کیا۔

الراني منور ما يا بين في است فاطب كيا .

' ' ہول۔ ' او چمنور کہج میں بولی۔ و ومسیری پرمیرے نزد کیے لیٹی احکر ائیاں لے رہی تھی۔

'' میں ، …شیں پاپنہیں کرون گا۔'' میں نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہااوراس نے میری کمریکڑ لی۔ پھروہ پریت سے بولی۔ '' کیا ہو گیا تنہیں؟''

'' میں پاپنبیں کروں گارانی ہے دوسرے کی استری ہواورتم رانی ہو نہیں تو میں تم سے دیواد کر لیتا ۔ مبھکوان کی سوکند میں تم سے پریم ممر نے لگا ہوں مگر ، ، میں پاپنہیں کروں گا۔''

"كيا بكواس كرر به مو كياريتمبار ير بها كنبيس بيل كه بم فيتمهيس اتنابر ادرجه ديا به بياتون يه بهارامن ميلا ندكرو"

" بنيس راني ميں پائيس كروں كا - ميس نے فيصل كن ليج ميس كبا -

" تم ميراا نهان كررب مو-" وهغرال \_

" ننبیں محرمیں پاپ کسی طورنبیں کروں گا۔"

" تبتم جبنم میں جاؤ۔ رکھی ہم نے اپنے لئے کانے ہوئے ہیں۔"

'' کیجی جو، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہد دیا۔تم اتن سندر ہو کراندر ہے۔اتن میلی جو، مجھے معلوم نہیں تھا۔ پریم تو سنسار کی سب ہے۔انمول چیز ہے۔ہم دیو یوؤں ، دیو تاؤں ہے پیار کرتے ہیں۔اس میں شرمیر کی کھوٹ نمیک نہیں ہے۔''

'' ویشو۔'' اس نے غضبناک کیج میں آواز دی اور ایک خوفناک شکل کا آ دی میرے پاس آ حمیے۔اس کی شکل و کیھیتے ہی میرے حواس خراب ہونے گئے تھے۔

''اے لے جاؤا تھا کراور جادومنڈل میں قید کردو۔'' کالے رنگ کے بھوت نے میری گردن اس زور سے ٹیلزی کے میں ہے بہوش ہو گیا ادر ہوش آیا تو یبال قید تھا۔ دن بھر میں بھوکا ہیا سابند رہا۔ یہ میں نے من میں سوج لیا تھا کہ اگر وہ جھے جان سے بھی مارو ہے تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔

دوسری دات وہ بنی کریباں آئی اوراس نے وہی یا تیں شروع کرویں۔"اب کبومبارائ۔اب تمبیارے من میں کیا ہے؟" "میں پاپ نیس کروں گا دیوی۔ میں نے تھی ہے پریم کا فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ تواوپر سے اجلی مکرا ندر سے کالی ہے۔ تیرامن میا ہے۔" "اورتو پاگل ہے۔" وودانت ہیں کر بولی۔

"من اب تجديد افرت كرا مول ديوي -"من في كما -

" میں تیراد ماغ نمیک کردوں گی۔ جب تک تواہے میں سے جمعے نہ پکارے گا، اب جب تک تو خود میر سے پیروں پر کر کر میرا داس نہ بہت کا میں تجھے معاف نمیں کردوں گی۔ "اس نے کہنا اور پھراس نے ہاتھ او پر کینا اور دھار والا چکراس کے ہاتھ میں آسمیا۔ اس نے چکر تھما کر میری طرف پھیے کا اور میری گرون کٹ کرنے جا گری کیکن میں ووثی میں تھا، سیکن تھا، میں سکتا تھا، میرے شریرے کوئی ناطر نہیں دہ ہتا ہی اور میرا توب نہ اق از اتی رہی ووروں سے تی ہوا نوں کو صدوق میں بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ دو دوسرے تیسرے دن میں میں کہ سکتا تھا، میں اور میرا توب نہ اتی اور میں اس کے باد نہ دو دوسرے تیسرے دن میں کیا کہ سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جس دن میں وس کی بات مانے پر نیار ہو باور کا اور میر اسمورے شریرے جوز دے گی، پر میرا میں نہ مانا اوراب تواس نے مبینوں سے قانا جیوز دیا ہا اور میں اس طرح لانکا ہوا ہوں۔ " باوی کا دوہ میر اسمر میرے شریرے جوز دے گی، پر میرا میں نہ مانا اوراب تواس نے مبینوں سے قانا جیوز دیا ہا اور میں اس طرح بھی ہوا کین میں جیل تھا۔ اس کا میں میں بندر کی بھی ہوئی میں نے جوز دے گی، ہوئی اور آسمیس میاز کررہ گیا۔ دیوار پر لاکا تواب اور تیک سرمیرے لئے بیا حد بھی تھا کین میں بھی تو پر وفیسر میر میر میں دی گئیں میں نے میں اور آسک میں میاز کررہ گیا۔ دیوار پر لاکا تواب اور اس کے مد بھی تھا کین میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے دیور کیا تھا کہ میں میں کہنے کہ میں کہنے کہ میں کہنے کہ کہنے کہ کے دور میں کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کو میں کہنے کہ کے دور کر کر دیا ہو کہ کو کو میں کی کو میں کے دور کی کو کہنے کہ کہنے کہ کہنے کی کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کی کہنے کہ کہنے کی کہنے کی کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کو کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کو کر کے کہ کہنے کہ کہنے کہ کہنے کہ کو کہنے کہ کہنے کے کہنے کہ کو کہنے کہ کہنے کہ کی کہنے کہ کہ کہنے کہ کہ کی کو کر کر کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کی کہنے کی کہ کہنے کہ کہ کو کو کہ کہ کو کر کے کہ کہ کر کر کے کہ ک

بے شار چیزیں تھیں کس کس پر جیرت کرتا۔ کا فی دیرتک میں خاموش کھڑاات دیکھتار ہااور پھرایک گہری سانس لے کر بولا۔

" میں تمبیاری کیا مدو کرسکتا ہون دوست؟"

" دو .. میری ... تم کیا کر کتے ہو؟" وہ مایوی ہے بولان مکرتم خودکون ہو؟"

"بس اليموال مت كروي اليس في جواب ديا ..

"اس کے شکار ہو گے اس کے طاوہ کون ہو سکتے ہو گرایک بات بتاؤ اکیاان کے ساتھ وہ کو کی ٹراسلوک نیس کرتی جواس کی بات مان لیتے ہیں!"

" میں اس کا شکار نیس ہوں ووست لیکن امجی اس ہے جنگ کی کو ٹی تر کیب نیس تلاش کر سکا ہوں۔ بہر حال شکست اس کی ہوگی۔ اسے بھی ابھی تک میرا جیسا کو کی نیس ملا ہوگا۔" میں نے پُر خیال انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔" تم اس کی بات کیوں نہیں مان لیتے ؟"

" کون کا بات ۔'

''صورت بیمل کی پُری نبیس ہے۔اس کے ملاو وعورت ہے۔اس کی بات مان اواور یبال سے نکل جاؤ۔ پھرزند کی بھراس پا ہے کا پرانٹچت مرتے رہنا۔''

"اس سے میری عمر تیرہ سال تھی جب ایک میانی مہاراج نے میرا ما تھاد کیمتے ہوئے کہا تھا کہ بائیس سال کی عمر میں میرے اوپر ایک مصیبت آئے گی۔امر میں اس مصیبت ہے چھنکارا پا میاتو جھے بڑا میان ملے گاا دراکر کا یا جال میں پھنس کیاتو پھر جیون نشک ہوجائے گا اور کسی کا مرکا نہیں رہوں گا۔''

" توتم كيان عاصل كرنے كے چكر ميں لنكے ہوئے ہو؟"

'' بإل مبارات اورائهی بمت نبین بارامول\_''

"كميامطلب"

"جب من دوجر جائے گا تو اس کی بات مان اوں گا اور یہ ہو جائے گیان حاصل کرنا میرے بھا گ میں بی نہیں تھا۔ ابھی تو میں اس طرح بہت ہے دن گز ارسکتا ہوں مبارات ۔" اس نے مسکرا کر کہااور میں نے گردن بلا دی۔ مجھے اس نو جوان سے ہمدروی : وکئی تھی جونیکیوں کی طرف جانے کے لئے بدی کاظلم برداشت کرد ہاتھا۔

'' میں تمبیاراجسم تو و کیھوں واس کی کیا کیفیت ہے۔''میں نے پھر کے صندوق کی طرف بڑھتے ہوئے کہااور داوار میں لڈکا ہواسر ہنے لگا۔ ''کیوں وہنس کیوں رہے ہوا؟''میں نے اے کھورتے ہوئے کہا۔

"" تمہارا نداق نہیں ازار ہادوست، بلکے تمہاری نامجھی پر ہنس رہا ہوں۔ بیجادہ کا سندوق ہے۔ اگر پچاس آوی مل کر بھی اے کھولنے ک کوشش کریں تو نہیں کھول کتے۔ میں نے سریندر کی بات پر ٹردن ہلا کی اور پھر میں نے صندوق کوٹول کو دیکھا۔مضبوط صندوق تھا جس کا ڈھکنا بھی بہت مونا تھا۔ میں نے الکیوں کی قوت سے ڈھکنے کوتھوڑ اساا ٹھایا اور جب میری الکلیاں اس میں پھٹس تنمیں تو میں نے بودی قوت صرف کر کے ذھکنے

کواشا کردور مچینک ویا۔

و بوار میں لنکے ہوئے سریندر کاچبروا یک دم سکز گیا۔ اس پر جمیب سے ان طرا نی جذبات نظراً نے ۔''ارے ۔ارے بیتو کمل گیا۔''اس کے منہ سے نگالیکن میں اس کی طرف متوجہ ہواا ورود بارہ اس بغیرسر کے انسانی جسم کود کیھنے لگا جو بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ تب میں نے اسے احتیاط سے مندوق سے زکال لیا۔

''مہاران ،مباران ہے مہاران جلدی کرد۔ جمعے دیوارے نیچا تاراو۔ جمعے اس کے ساتھ جوڑ دو ممکن ہے ہمگوان نے تہ ہیں ای لئے ہمچا ہو۔''

سریندر کے جسم کوز مین پرد کا کرمیں نے اس کے سرکی طرف دیکھا۔ سردیوارے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اس پر تھوڑی کی توت صرف کی اور است دیوارے جدا کر دیائیکن دیوارے جدا ہوتے ہی سریندر کی آئیمیس بند ہوگئیں۔اس کے چبرے سے زندگی کی چیک چھنتی جا دی تھی اور پھراس کی زبان ہمی بند ہوگئے۔

''سر بندر سے ہمریندر ۔' میں نے اسے کئی آوازیں دیں کیکن اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔اب اس کےعلادہ کو کی جیارہ کارٹیمن تھا کہ میں اس سرکو کئے جوئے بدن سے جوڑو دل اور میں نے نہایت احتماط ہے سرکو کئی ہوئی گردن پرر کھ دیالیکن اسے جوڑوں کس چیز ہے ا

لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی گردن کی رکیس خود بخو دو دو سری رکوں سے ال گئیں اور میں نے سکون کی سمانس لی اور اس کا روگل و کیجئے رکا۔ وقت گزرتا دہا۔ جمعے خطرہ تھا کہیں کم بخت منور ما کو اس بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ بچ بات توبیہ ہر ہم نے اندازہ لگا یا ہوگا کہ طویل ترین زندگی میں اس وقت میں جن حالات سے دوجا رہوا تھا والے حالات سے بھی واسط نہیں پڑا تھا اور میں اس بے ایمان عورت سے کی قدرخوفزوہ ہوگیا تھا۔ جسمانی قوت سے تومیں ہر چند نمٹ سکتا تھا۔ خواہ کہی بی ہولیکن یہ سب کھے میری تمجھ سے باہر تھا۔

پھر جب میں نے سریندر کے بدن میں سانس دوڑتی محسوس کی تو میرے بدن میں خوشی کی لہریں دوڑ تنمیں اور میں نے زمین پر بینے کراس کاسرا پے زانو پر رکھ لیا۔سریندر کومیری آغوش میں ہی ہوش آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک تکنگی انگا کرمیری شکل و کیشار باادر پھراس کے ہونوں پر سکرا ہت مجیل می کیکن پھروہ چونک پڑا۔

''ارے۔کیا۔کیا۔ کیا ہے بھُوان۔''اس نے نگاہیں نیچی کیں اورا پنے بدن کودیکھنے لگا۔ پھراس نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اوراس کا ہاتھ اٹھا کیا۔'' ہے بھٹوان۔''اس نے کہااوروو ہاروآئ میس بند کرلیں۔وہ کہری کمبری سانسیں لینے لگا تھا۔

''مریندر''میں نے اے جینجوز ااوراس نے دوبار وائٹکھیں کھول دیں۔

" میں ٹھیک ہو گیا۔ میں ٹھیک ہو گیا گر میں تو بدن کوتر کت دینا ہی بھول گیا۔ مجھے سب پڑھ یاد ولاؤ میں کھڑا کیے ہوں۔ میں تو بدن کی ساری حرکتیں بھول گیا۔ " خوشی سے اس کی کیفیت بھیب ہوگئ تھی۔ میں نے اسے سہارا دیے کر کھڑا کیا اور پھر سہارا دے کر کئی قدم چلایا بھی۔ وہ خوشی سے بھولانہیں سار ہا تھاا وراس کے چبرے سے مسرتیں بھوٹ رہ تھیں۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیاا ور پھراس نے احسان مندانہ انداز

میں میری طرف ویکھا۔

'' میں کس منہ ہے تمہاراشکر بیادا کروں ۔'' وہ آ ہت۔ ہے بولا اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کاش ای طرح کیجھی کی زندگی بھی بیج سكتى كى ئى اوراس نوجوان كے معالمے ميں بہت فرق تھا۔ پچھى كو پتھر سے انسان بنانے كى كوئى تر كيب بجھ ميں نہيں آئی۔

''کیااب بھی تم اپنارے میں نہیں بتاؤ مے میرے حسن ''' سریندرنے کہا۔

'' میں تمہیں کیا بتاؤں سریندر ۔ میری اور تمباری کبانی میں تھوڑ اسا فرق ہے ۔ میں بھی بلدیوامندر آیا تھائیکن میری استری میرے ساتھ تھی۔منور مانے مجھے دیکھاا ورہم دونوں کو بہاں بالیا۔ پھراس نے مجھ ہے کہا کہ میں اپل عورت کوچھوڑ دوں اور اسے اپنالوں۔ میں نے انکار کر دیا تو ال نے میری مورت کو پھر بنادیا۔'

''پقر بنا؛ یا؟'' سریندر چونک پڑا۔

ا اوہ جمعے میں بدل می اورای جگه موجود ہے۔ ا

'' ہے بھگوان ''سریندر نے افسوں ناک کہج میں کہا۔ چند کمعے خاموش کھڑار ہا پھر بولا۔'' پراہتم کیا کرو'مے بھائی۔اب کیا کر سکتے ہو!''

"بس بہاں ہے تکنے کی کوشش کرتے ہیں۔این کے بعد جو ہوگاد یکما جائے گا۔"

' او و! باں ۔اس سے مبلے کہ وہ یبال دو بارہ والیس آئے ہمیں یبال سے اکل چلنا جاہے ۔''

" كمياتهميں باہر جانے كاراستەمعلوم بى؟" ميں نے چونک كر ہو جھا۔

" اخبیں ۔ہم و دنوں مل کر تلاش کرلیں ہے۔"

'' آؤ کوشش کرتے ہیں۔'میں نے کہا۔ حالا تکہ شیطان صفت منور ماکے بارے میں انداز ہ لگانے کے بعدید بات کہی جاستی تھی کہ راست

تلاش كرنا آسان كامنيس تفاادر پرم جل يزيد' تم نے توجهي بيبان سے فرار ہونے كى كوشش نيس كى تھى ؟ " ميں نے بے خيالي ميں بيو جيما۔

"میں کیے کرتا؟" مریندر بوالادر مجھے اپنے سوال پرخود بلسی آگئی۔

"بال مين في موما شايداس في تهمين ويسيمي تيدر كما مو"

" نہیں۔بس اس نے تومیر ہے ساتھ بمی سلوک کیا تھا مگر تہاری استری کی بات پر جھے بہت و کھ ہوا ہے۔"

''او د ۔ ہاں۔ بے جاری لڑکی۔' میں بے خیالی میں بواا۔وراصل میری نگا ہیں اس ست کا جائز ہے رہی تھیں۔ جہاں ایک خواصورت

مرده يزاموا تقار

المريندر المين في مريندروا وازدي \_

''مہارات۔' 'سریندر ملدی سے بولا۔

" آؤ و کیعیں اس پردے کے دوسری طرف کیا ہے؟"

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

" آینے مبادان بیمگوان کرے ہم اس پاپن کے طلسم سے نکل جا تھیں۔" سریندر نے کہا اور ہم اس پرد سے کی طرف چل پڑے۔ ابھی تک میں نے بہاں جو پچھود کیھا تھا اس کے تجت تو بجھے بھرو سنہیں تھا کہ داستیل سکے گا۔ بہر حال کوشش تو کرنا ہی تھی۔ ہم نے پرد سے تحریب پہنی کرا سے سرکانے کی کوشش کی لیکن کچرا کے کہری سانس لے کررہ گئے۔ دور سے درواز ہاور پر ندونظر آنے والی چیز تھوی چٹان کی طرح تھی۔
مرا سے سرکانے کی کوشش کی لیکن کچرا کی کمبری سانس لے کررہ گئے۔ دور سے درواز ہاور پر ندونظر آنے والی چیز تھوی چٹان کی طرح تھی۔
"دھو کا ہے مبادائ۔" سریندر نے بھاری لیجے میں کہا۔

''اد و۔ میں یہاں در دا زہ ہتا کر مانوں گا۔'' میں نے کہاا در میں نے اس طلسمی دیوارے پشت لگا دی اور مجراپنے صدیوں کے پلے بدن کی قوت صرف کرنے لگا۔ سریندر کی نگا ،وں میں مجیب سی کیفیت انجرآ ئی۔ اس میں ملکے سے خوف کا عنصر بھی شامل تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہا جا تک میراد مائے خراب ہو کمیا ہے۔

لیکن سیدها سادانو جوان، بے چارہ میرے بارے میں پر کونہیں جانتا تھا۔ اس دیوار کی حیثیت بی کیائتی ۔ پھراپی جگہ تھوز نے لگے۔ چوکورسلوں سے دیوارین تعمیر کی مختصی، ان کے جوڑ کھل مئے اور پوری دیوار دوسری طرف جاپڑنی۔ خاصاز ور داردھا کہ بواتھا اوراس کے ساتھ بی سریندرا تھیل کر پیچیے ہے میا تھا۔ اس کی آئیمیں جرت سے پیل من تھیں۔

" آؤ۔" میں نے اس کا ہاتھ کیڑ لیا اور پھر ہم پھر ول کو پھلا تکتے ہوئے و دسری طرف نکل آئے۔ یہ ایک لمبی کی راہداری تھی جو تا حد نگا و چل مئی تھی۔ اس طلسم خانے کی تعمیر بجیب تھی۔ کوئی طرز ، کوئی تک ہی تبدیں تھی۔ بس جہاں جو دل جاہا ، بنالیا کیا تھا۔ ببر ھال ہم راہداری میں آئے بڑھتے رہاور پھراس کا سرانظر آیا۔ ایک چوکور خلا ، تھا جس سے دوسری طرف کا حصہ نظر آرہا تھا۔ ہوا کے بھو نئے بھی اندر آ رہے تھے جس سے انداز و ہوتا تھا کہ واقعی ہم باہر نکلنے والے راستے تک پڑتی مجے ہیں اور ہاری رفتار تیز ہوگئی۔ تھوڑی ویر کے بعد ہم اس سرتگ نمارا ہداری کے دہانے سے نکل آئے اور ووسری طرف کھلا آسان اور در دست و کیچ کرسریندر خوش سے انگل آ

"مباراج مباراج بم بابركل آئے"

''شاید۔''میں نے چاروں طرف و کیستے ہوئے کہا۔ جیمدرے جیمدرے ورنت چاروں طرف تھیلے ہوئے تھے۔ عجیب بے رونق سا جنگل تھا۔ بہرحال ممارت چیجے روگئی۔ ہم نہایت تیز رفقاری ہے آ مے بزھ رہے تھے۔ سریندر میری بنسبت زیادہ خوش تھا۔ اس کے چبرے سے مسربت کی کرنیں مچوٹ ربی تھیں۔

در نتوں کا سلسلہ طے ہوتار ہا۔ہم نے سیدھارا ستا نقیار کیا تھااور پھر تھوڑی دیر کے بعد در نت چنھے رو گئے ۔اب سرخ زمین کا ایک صحرا تھا جہاں بہ آب وگیا وسرخ چنا نول کے سوا کچھے نظر میں آر ہاتھا۔

"سریندر "میں نے سریندر و کا الب کیا۔

" جی مہارات ۔ "سریندرجلدی سے بواا۔

" ببليتم اس علاقي من آئے ہو؟"

"اس طرف نبيس آيامبارات ـ"

' · ظاہرے۔ بیدملاقہ ہردے مان ہے زیادہ دورنیس ہوگا؟' ·

" بال مهارات \_ البحق بم جلي بي كتنا ميل "

"كياخيال بيسيد ه علة ربي، ياكوكي ادرست اختيار كري؟"

''سید ہے ہی چلتے رہیں مہارات ۔ ہردے مان ہے جتنی دوراکا اجا سکتا ہے اکل چلیں ؟ کد خوس رانی کو ہماری خوشہو بھی ندل سکے۔''

" تم اس سے بہت ڈرتے ہوسر بندر الا میں نے مسکراتے ہوئے ہو چھا۔

'' ہال مہاراج۔میں دوبار داس کا سامنانہیں کرنا چاہتا۔ بھٹوان نے ہاری سہائتا کی ہم نگل آئے۔ اگراس کمینی کومعلوم ہو جائے تو وو ہمارا پیچیا کرے گی۔''

" تمہارے بنیال میں براستہاں جاتا ہوگا؟" میں نے بوجھا۔

''میں اس کے بارے میں بھوٹیں جانتا مبارات <u>'</u>'

"تمہاری الی کیا کیفیت ہے؟"

" إلكالم تمك بول-"

"ا ہے جسم میں تنہیں کوئی تبدیلی محسوس ہوری ہے!"

" بالكانبين مهاران \_ ميں نے نووجھي غور كيا ہے \_"

۱ مهموک وغیره جمی نهیں لگ رین؟ ۱

"ابھی تک نہیں گی۔" سریندر نے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ چندلمحات میں سوچنار ہا اور پھر میں نے سریندر سے اتفاق کیا۔

ہر ا سے مان سے جتنی دور نکل جایا جائے ٹھیک ہے۔ روگنی پھھی کی بات تو آس کے لئے میں نے پہلے ہی مبرکرلیا تھا۔ اس بے چاری کی زندگی سہیں تک تھی ۔ اس نے بعد میں اس کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا۔ ہاں منور ما سے انتقام کی بات تھی۔ اس نے جو پچھ کیا تھا اس کا جواب میں اسے ویتا چا بتا تھا گئی ۔ اس کے بعد میں اس کے لئے پچھنیں کرسکتا تھا۔ ہاں منور ما سے انتقام کی بات تھی۔ اس نے جو پچھر کیا تھا اس کا بچھنیں بگا رسکتا تھا۔

لیکن ابھی یہ میرے لئے مشکل تھا۔ میں وہ ملم نہیں جاتا تھا جو وہ جاتی تھی۔ وہ میرا پچھ بھا زنیس سکتی تھی لیکن میں بھی ابھی اس کا پچھنیں بگا رسکتا تھا۔

اور پھر برد باری میرے ذبن پردیاؤ ڈالنے تکی۔ انتقام کی خوابش کود بادی تھیک ہے۔ ابھی اس بلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے نے سیلم اگر حاصل بھی ہو سکے تو کیابات ہے ، لطف آجائے گا ، ویسے میں نے ایک بات محسوس کی تھی۔ ابھی تک اس ملم کے دو پیرو میری نگا ہوں میں آئے تھے۔ ایک تو وہ بوڑ ہما گرختہ اور دوسری منور مالیکن دونوں شیطان صفت تھے۔ وہ اپنے علم سے اجھے کا مہمی کر سکتے تھے کیکن جو ہم انہوں نے محر دکھایا تھا وہ شیطانی جربی تھا۔

میں خیالات میں ؛ و باہوا تھا کہ سریندر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔

'' مہاران ۔''اس نے مجھ واز دی اور میں اس کی طرف متوجہ و کیا۔

"كيابات بسريندر؟"

" كى سوچ مىن ۋوبىي دو ئى بو؟"

· بمولی خاص بات نبیس سریندر ـ "

· · تم ہمیں اپنانا م بھی نہیں بتاؤ کے مہارات ؟ · ·

''اد د\_ جوتمها را دل چاہے کہاومریندر۔ ویسےتم مجھے انو پی کہہ کیتے ہو۔'' مجھے کچھی یاد ہمنی۔ یہ نام ای معصوم کزک نے مجھے دیا تھا۔

''انوپ کمار؟'' سریندر نے کہا۔

" بال - اى سة انونى بنآئ - " مين في مرو ليج مين كباء

"برداسندرنام بمباران من خود مجمى برا ئ سندر موكيان كريخ والي مو؟"

'' بیساری باتیں ہم اس وقت کریں معے سریندر۔ جب ہمیں یقین ہوجائے گا کہ ہم اس کے چنگل ہے نکل چکے ہیں۔ ' میں نے کسی قدر

البحة ويه كها مريندرك باتول كاجواب ديناس وقت مجصے بسندنبيس تھا۔

سریندر خاموش ہو کیااور سفر جاری رہا۔ طویل میدان پارٹرنے میں کافی وقت لگ ممیا تھااور پھر جھے محسوس ہوا کے سریندر غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ شایدا سے میری جھلا ہٹ کا احساس ہو ممیا تھا۔ بیاقا کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اس بے چار سے پرائی ہی جھلا ہٹ کا اظہار کیا تھا۔ ووتو خووز ندگ ادرموت کی ش کمش سے بچاتھا۔ چٹانچے میں خود ہی اسے مخاطب کیا۔

''ابتم خاموش بومحيّے سريندر؟''

" انبيل مباراج - مم توصرف اس لئے خاموش بيل كمة سوئ ميں ذو يے و ي مور "

"ادد ـ مِن كُونَى خَاصِ بات نبيس سوق ربالـ"

"نبیں انوبی جی ہمیں معلوم ہے کہ تمبار امن رکھی ہے۔"

"ارے کون" "میں فرنجب سے بوجھا۔

''ائترى جيون مجرك ساتقى بمو تى ہے۔''

"استرى \_اوه \_تم اس كى بات كرر ب موجع چقر بناديا مميا؟"

"بال مهارات ـ"

" بال - جيمياس كافسوس بريدر- برى معصوم لزكاتمي-"

'' ہمگوان ناس کرے اس عورت کا ہم و کمھے لیما مباراج ، وہ کتیا کی موت ماری جانے گی ۔''

" تھک تونہیں مجے سریندر؟"

"اب کچیمکن لگ رای ب مباراج - "سریندر ن کبا-

''اوہ۔وہ سامنے دیکھو۔ در بنت نظرآ رہے ہیں۔ممکن ہےوہ کوئی انھی جگہ ہو۔ ہمیں وہاں تک چلنا چاہئے ۔اس کے بعد رات ای جگہ لزار س کے ۔''

'' نمیک ہے مہاراج ۔'' سریندر نے کہااور ہم نے رفتار تیز کر دی۔تھوڑی دیر سے بعد ہم ورفتوں کے بینڈ کے پاس پہنچ گئے۔ پیل دار در نت شےاور در نتوں کے دوسری طرف ایک تھوٹی می ندی بھی نظر آ رہی تھی۔

"اود عمره جد ہے۔" میں فے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بم اس طرف مجمی نبیس آئے مباراج ۔"

' ببرمال تیام کے لئے یہ موجکہ ہے۔ ' میں نے ندی کے کنادے کے چندور فتوں کے نزویک کی جگہ کا انتخاب کیااور بالآخر ہم نے ایک در نت کے ینچے ڈیر وال دیا۔

"ابتر ہم اس جادو مری سے کافی دور نکل آئے میں مہاران \_"

"بال-كافي فاصله الحكرلياب- ومحكماؤ مع؟"

" درختول میں کھل تو بہت ہیں مہاراج ۔"

" پانی بھی ہے۔ بھیرو، میں پھل تو رُتاہوں۔" میں نے کہا دراٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں ایک درخت کا انتخاب کر کے اس کے تریب پہنچ کیا۔
تب میں نے درخت پر دولوں ہاتھ رکھے اور اسے زورزور سے بلانے لگا۔ موٹے تنے کے درخت کو ہلتا و کھے کر ایک بار پھر سریندر جیرت کا شکار ہو
عمیا۔ زمین پر بے شار پھل کر پڑے تھے کیکن سریندران کی طرف لیکنے کے بچائے جھے دکھے رہا تھا۔ جب کافی پھل ہو گئے تو میں نے اس کی طرف و یکھا۔
"انہیں جمع کروسریندرے" میں نے کہا۔

''اد و۔ ہاں۔' و و پھلوں کی طرف لپکااور پھرو ہ خاسوتی ہے پھٹل جن کرنے لگا۔تھوڑی دریے بعد ہم ندی کے کنارے بیٹھے تھےاورعمہ و اورخوش ذا اُقلہ پھل کھارہے بتھے۔

الكيات كبول انولى جي - الكل كهات او عسريندر في كبا-

' 'منرورکبو .' '

" آپ جھے عام انسانوں سے الگ لگتے ہیں۔ آپ نے وہ دیوار آسانی سے تو ز دی تھی اوراب آپ نے اسٹے موئے در بحت کو جمنجھوز کر رکھ دیا۔اس کے علاوہ آپ نے پھر کا دوسندوق بھی آسانی سے کھول لیا تھا جس کے بارے میں منور مانے کہا تھا کہ پچاس آ دی بھی ل کراسے نیس کھول کتے۔'' تيسراحسه

"ادد\_ بال مريندر\_ من عام اوكون سے زياده طاقتور بول \_"

· نەمىرف طاقتۇر، بلكە بېت زيادە طاقتۇر ـ ''

'' بہی بہتا تھا۔ جھ نے کہا۔ ابھی میں سریندرکوا پنے بارے میں تفسیل نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جھوٹی سی عقل کامعصوم ساانسان تھا۔ اس کا ذہن میری باتوں کونہ توسمجھ سکے گااور نہ آبول کر سکے گااور پھر ہرجگہ پہلٹی سے فائمہ ہجی کیا۔اس لئے میں نے ٹال جانا ہی مناسب سمجھا۔ پھل کھا نے کے ابعد ہم نے ندی سے بانی پیااور سیر ہو مجئے۔

رات ہوگئ تھی۔ آ رام کرنے کے لئے بھی یہ جگہ برئ نہیں تھی۔ چنانچہ در دفت کے پنچ بی ہم دونوں لیٹ مجے۔ اب میں نے ذہن سے سارے تظکرات جھنگ دیئے تھے اور پھر یوں بھی جمھے فکر بی کون کو تھی ۔ پچھی کا مبرآ چنا تھا اور اب میں پھرا یک آ زادانسان تھا۔ بس دل میں ایک خوامش بار بارسرابھارنے تکتی تھی۔منور ماکواس کے غرور کی مزادی مبائے لیکن عل مطمئن کردین تھی۔ ابھی اس کا دقت نہیں ہے۔

السريندر يامين في خاموشي ساكماكراسية وازدي\_

"انوني مبارات\_"

''کیامو<del>ی</del> رہے ہو۔؟''

" کھروالے یادآرہے ہیں مہاراج ۔" سریندر نے بھاری آ داز میں کہا۔

· ' كمياشهيں اس كى قيد ميں طويل عرصه كز ركبيا قعا \_؟ ' '

" بال مباران \_ بهت دن ہو گئے \_"

" نعيك إلبتم كمريط عانا "

" آب ہمارے ساتھ نبیں چلیں مے مہارات ۔ ''

''جيل \_؟''

" ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کا کھر کہاں ہے مہارات ؟ کیا آپ کے ماتا پتااور بہن ہمائی نہیں ہیں۔؟"معصوم سریندر نے بع چھا۔

" بنیں مریندر تہارے اس پورے سنسار میں میرا کو کی نبیں ہے۔؟'

"ارے ۔" سریندر نے افسوی مجرے کہتے میں کہا۔" کہاں ملے مجنے سب کے سب۔""

" بتايس اليس في مسكرات موع كبا-

"كيامطلب-؟"

' 'بس میں نے مجمعی کودیکھا ہی شبیں ہے۔ اکیلا ہوں۔''

" تب پھر چیناند کریں مبارائ۔ ہم آپ کے ہیں۔ بھگوال کی سوکند ہم آپ کو اکیلا ہونے کا حساس ند ہونے دیں گے۔ "سریندرک لہج میں بیحد خلوص تھا۔ مجھے ہلی آمئی۔

'' نھیک ہے سریندر۔ مجھے کوئی چیتانہیں ہے لیکن میرے دوست میں ایک اا ابالی انسان ہوں۔ آ وار وگر د ہوں۔ بس یون مجھو میں تو تمہارے دلیش کا ہوں بھی نہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں۔''

'' یہ تو اچھی بات ہے۔ہم یہاں ہے کھر چلیں مے اور پھر یاتر ا کوچلیں مے۔ جھے بھی پورے بندوستان میں گھوم کریاتر ا کرنے کاشوق ہے ہم ہمار کی جگہیں دیکھیں ہے۔''

'' ہوں۔ نمیک ہے سریندرگر میں تنہیں بتا چکا ہوں کہ میں ہندوستان کار ہنے والانہیں ہوں۔ مجھے یباں کی باتر اوُس کے یارے میں پچھے ہمی نہیں معلوم ۔''

'' مجھے معلوم ہے آپ چینانہ کریں انو ہی جی۔''سریندر نے کہا۔اس بے جارے کے ذہن میں بیسوال بی نہیں آیا کے چیز میں کہاں کار ہنا والا ہوں۔

''اس کے علاوہ میں تمبار ہے دلیش کے اس علم کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں جسے جاد و کہتے ہیں۔''

"اوريه بيراور پريت كيابوت ميں -؟"

'' گندی روسین ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جگئی تھرتی ہیں۔ مرنے کے بعدیہ بھوت بن جاتے ہیں اور پھرسارے کام کر سکتے ہیں۔' '' او د۔'' میں نے گردن ہالی۔ حالانکہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اور پھر ہم سونے کی کوشش کرنے مگے رات کے نہ جانے کون ہے جھے نمیندآ گئی۔ سریندر بھی کروٹ لیے خاموش لیٹا تھا۔ نہ جانے سوگیا تھا باا ہے گھروالوں کے بارے میں سوج رہا تھا۔ بہرحال میں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔

و وسری مینج سوری بھی نہیں نکلاتھا کہ آئھ کی ایک سریلی آ واز آ ربی تھی جس نے جگایا تھا بیس نے چونک کرا دھرا دھرد یکھا پھر بہت ی گڑکیوں کی آ وازیں سنائی دیں اوراس باران کی ست کا انداز و ہوگیا۔ سریندر بے خبر ہڑا سور ہاتھا۔ بیس نے آ واز کی طرف دیکھا۔۔

ندی کے کنارے تکمین لباسوں میں ملبوس لڑکیوں کا پوراگر و وموجود تھا۔ان کے ہاتھوں میں تا ہے اور پیتل کے کلسے تھے جن میں ووپانی مجرر بی تھیں۔ میں خاسوش ہو گیا۔شاید کوئی بستی قریب تھی اورلڑ کیاں پانی مجرنے آئی تھیں۔ان سے ان کی بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے سوحیا اوران کی طرف چل پڑا۔

لڑکیاں آپس میں بنگی نداق کرر ہی تھیں۔ پھران میں ہے کمی نے جھے دیکھ لیااوراس نے دوسری لڑکیوں کومیری طرف متوجہ کیا۔سب کی سب شرارت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے کلیں۔ تاز دہوا ڈن اور مرمبز کھیتوں کی یے تلوق کانی دکش تھی۔ ہندوستان کاروا بی حسن ان کے چیروں سے بھلک رہاتھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی۔ انہوں نے لینکے اور چولیاں مہنی ہوئی تھیں اور ان کی اور عمل ہوئی تھی۔ میرے نگاہوں نے کانی خوشکوار کیفیت محسوس کی اور میں ان کے بائکل قریب بہنچ حمیا۔ ان سے بھتکو کرنے کے لئے میں نے ان کی زبان سے مناسب انقاظ تلاش کیے اور مچرمیں نے انہیں مخاطب کیا۔
"سند، او "

"مافر ہو۔ یافی پو مے کیوں۔ ا"ا ایک شوخ ی لزک نے طنزیہ کہے میں کہا۔

· ، محریف بی صبح تهیں پیاس کیوں لگ انتی ۔ ؟ · ' دوسری نے کہا۔

"كميارات بهرسفركرت رب مو-ا" تميسرى بول-

"ارے تونہ جانے ، ندی کے تنارے ناریوں کود مکھ کران سارے مرد دل کوایک دم بیاس لکنے لگے ہے۔"

۱۰۶ مگریه ہے کون۔ ۲۰۰

"ايكا مكوكيما پيلات، مونے كى طرح"

" تم كون مومهاراج الكياة ان ساتر بهوا"

" ااس ندى من سے الكے ہو"

"كميا كميتوس مين المع بور" ايك ازى نے كہاا ورسب كھلكھا اكر بنس برزي ب

'' نی نی جوان ہوئی تھیں۔امنگ بھرے ول تھے۔انگ انگ میں شرارت بھی سب کی سب تیز تھیں اور اپنی دانست میں انہوں نے میرا خات از اکر مجھے بدھوائں کر دیا تھا۔

کیکن میں خاموثی ہےان کی سنتار ہاا وران کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔

' ارے کچھیتو بولومٹی کے مادھو ' ان میں ت ایک مجھے خاموش پاکر پندفدم آ مے بڑھ آئی۔

المُم اوك خاموش ہوتو كچھ بواول.''

" بلوائم فاموش بين ـ"اس في سينة ال كركبار

" شكريه - تنبارى بستى يبال ك تتنى دور ٢ - ؟ "ميس في وال كيا-

''اتیٰ دور که اگرتم کوئی حرکت کرواور بم جین کر جا جا کوآ واز وی تو پوری بستی ڈیڈے لے کرآئے گی اور تمہاری چننی بناوے گی۔'' ایک لڑکی نے جوابد یااور مجھ بنسی آگئی۔

" مكريه جب موكانا جب بين كوكى حركت كرول كايا پهرتم ويسي بهي حيثي يزوكى - "

'اب جلدی ت مطلب بتاؤادر است نابع لر کیوں کود یکھا تو کھڑے ہو مے ان سے باتیں بنانے۔'

"مم نے میر ف بات کا جواب بیں و یا۔"

' ابس تموزی دور ہے۔ہم یانی مجرنے یہاں آتے ہیں۔'

"كيانام بتبارئ بتنكاء؟"

''رکمنی۔''لڑی نے جواب ویا۔

" ہم مسافر ہیں۔ دیکھومیراد دسراسائھی وہ در نت کے ینچ سور ہاہے۔ ہم نے رات یہاں بتائی ہے۔ سیستی کی تلاش میں تھے۔ابتم اوگ نظر آئی ہوتو جان میں جان آئی ہے۔"

" آئے ہائے آئی نا جان میں جان۔ دیکھا میں نہتی تھی۔ "الرکی شرارت سے بولی۔

" ابس كرومالتي \_اب اورزياده يريشان نه كروب جارب كو- "ايك لزكى في جدروي - كما\_

" چلونمیک ہے مراہے بنادو مدحو، کے ستی میں قدم ندر کھے ورند یہ جو جان میں جان آئی ہے، پھر چلی جائے گ۔" مالتی نے پیچے ہتے

ہو ئے کہا۔

"بال مسافريم ماري سن مين قدم مت ركهنا-"

"كيون-ا"مس في حيراني سے يوميا۔

''بس يتمبارے بھلے کے لئے ہے۔ تہباری کوئی ضرورت بوری نبیں ہوگ ۔ درختوں ہے پینل کھاؤاور ندی ہے پانی ہو۔''لڑ کیوں نے اپنے اپنے کلسے اٹھائے ۔ تقریباسب نے پانی مجرلیا تھا۔

'' مرحو ہے '' میں نے ای ہمدردلز کی کوئناطب کیاا وروہ تیکھی نگا ہول ہے جھے دیکھنے لگی ۔ '' کیا ہے مجمی بیس بناؤگی کرتم نے ہمیں اپنیستی میں آنے ہے کیوں منع کیا ہے۔؟''

''ہمارے ہاں کے مردکمی مسافر کواپی بہتی میں نہیں آئے ویے ۔ وہ مسافروں سے نفرت کرتے ہیں اورا کر کوئی مسافر بہتی میں داخل ہو جاتا ہے تواہے مارکوٹ کر بھینک دیتے ہیں ۔''

"محراس کی وجهها"

"بس بس ۔ اس سے زیادہ سے نہیں ہے میرے پاس۔"اس نے نوت سے کہااور چروہ سب مزکر والیس چل پڑیں۔ میں انہیں جاتے و کھتار ہا۔ ان کے راستہ سے میں نے بہتی کی سمت کا انداز ولگا یا اور جب وہ نگا ہول سے او بھل ہو گئیں تو میں پلٹ آیا۔ بے چارہ سریندراب بھی اس طرح سور ہا تھا۔ نہ جانے کہ اوا تھا۔ نہ جانے کا انظار کرنے لگا۔ کافی ویرای طرح گزرگی۔ پھر سریندر نے کروٹ بدلی اور پھروہ جاگے گا انظار کرنے لگا۔ کافی ویرای طرح گزرگی۔ پھر سریندر نے کروٹ بدلی اور پھروہ جاگے گا اور پھروہ جاتے کے دوایر اچرود کھتار ہا۔ میں اس کی کیفیت بجور ہا تھا۔ نے کروٹ بدلی اور پھراہ چاک اس کے چرے کی روائی اور نے ہول کی میٹو کھول ہیں ویرائی تھی۔ وہ انہول کر میٹو کیا۔" اور ۔ ارے۔ اور ۔ آبا۔ میں تو نھیک ہوں۔ اور بال میں تو بھول ہی

كياتهاانو لي مباراج ـ اس فنوشى عرزت ليح من كبا-

''بال - بال - انتفو- جاگ سے سریندر '' میں نے زم اور پیار بھرے کہیجہ میں کہا۔

' 'بال مباران - نیند بھی کیا چیز ہوتی ہے ۔ یول لگتا ہے جیسے میں صدیوں کے بعد سویا ہول ۔ '

'' ہاں تم بہت دن کے بعد سکون کی نیندسوئے ،و مے۔'ا'

"بڑے سے کے بعدمہاراج۔؟"

''احچمااب اٹھو، چلوندی پرمنہ ہاتحہ دھولیں۔''میں نے کہااور ووسعادت مندی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ندی پر جا کرہم نے مند دھویا اور کچرشام کے بیجے ہوئے کچلوں کا ناشتہ کیا۔وواب بالکل پرسکون تھا۔

''مریندر''میں نے ایک کمری سالس لے کراہے آواز دی۔

"ئى مہارات-"

"اميمى تفوزى دىر پېلى جبتم سورى تى يېال ندى پر كچيازكيال پانى مجرفية كاتفسى-"

" يبال-؟" مريندرا حميل پڙا۔

"بال-اس مى ير- مى فان كان كان مى الماكاتى -"

''مکروہ کبال ہے آئی تھیں انو کی مباراج۔'''

" فلابرہا فی ست ہے۔"

"اه د اوه يتواس كا مطلب بان كي ستى زياد ه دورسيس بـ ا

"بال ميراخيال به درختوں كاس بمند كردومرى طرف "

'' تب تو پھرہمیں وہاں چیننا جانبیے مہارات۔ وہاں ہے ہمیں معلوم بھی ہوجائے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کس طرف جانا جا بیجے اور پھر

وبال الماسين كمانے بينے كى چيزين بھى الى جائيں گا۔''

"لیکن ان از کیول نے کھاور بی کہاں ہے سریندر۔"

"<sup>د</sup> کیا۔؟"

'' میں تہہیں بتا چکا ہوں میری ان سے بات چیت ہوئی تھی۔ بڑی شوخ لڑکیاں تھیں۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ سے خوب نداق کیا۔ پھر میں نے ان کی بستی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کی بستی در نسق کے اس پار ہے لیکن ہم و بال آنے کی کوشش نہ کریں ان کے مرد مسافروں کوزند بنہیں چھوڑتے۔''

'''کیوں۔'ا''

"بس اس سے زیادہ انہوں نے چھوبیں بتایا۔"

'' بنستمول کیا ہوگا مہارات۔ بورے مندوستان میں ایسے اوگ کہبین ہیں یائے جاتے جومسافروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوں۔ منرور ان شرریز کیوں نے بمٹھول کیا ہوگا۔ چلیں مہاراج بستی والے ہاری سہانی منرورکریں تے۔''

''تم مناسب بیجیجے ہوتو ضرور چلو۔' میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہااور ہم دونوں بہتی کی طرف چل پڑے۔ورفتوں کا جینڈزیاد و دور نہیں تھا۔ میں سریندر کے ساتھ اس راستے پرچل رہا تھا جدھر میں نے ان لڑکیوں کو جاتے ویکھا تھا۔ تھوڑی دریے بعد ہم درفتوں کے جینڈ کے نز دیک بہتی منتے ۔جینڈ بہت گھنانہیں تھا۔ہم اس کے دوسری طرف نکل آئے کیکن اس کے بعد پجیبیں تھا۔ دوسری طرف کھاس کا ایک میدان پڑا تھا۔ ''یہاں تو کوئی بستی نہیں انوبی جی ۔''

"الكن الركيال العطرف آئاتيس "من في متحيران الداريس كبار

السامن بهی ووروور تک سی ستی کے آثار نبیس بیں۔"

'' ہوں۔' میں پر خیال انداز میں بولا۔ در حقیقت بڑئ آجب خیز بات تھی۔ در نتوں کے ادھرادھر کا ماحول بھی صاف تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ستی کمی ادر طرف ہوگی اور جتنی دور تک ہم دیکھیے تھے آئی دور تک کو کی بستی نہیں تھی۔ اس سے زیاد ودور سے لڑکیاں پائی بھر نے نہیں آسمی تھیں۔ سریندر پریشان نگا بھول سے چاروں طرف دیکھیا جار ہاتھا… '' اوھر تو کوئی استی نہیں ہے مہادائ ۔''اس نے کر دن ہلاتے ہوئے کہا۔ '' ہال سریندر الیکن لڑکیاں ای طرف آئی تھیں۔ طاہر ہے میں ناط بھی نہیں کہدر ہا۔''

النبيل مبارات بمر، يه واكيا يا"

"میں نہیں کہسکتا۔ بہر حال ہم ان از کیوں کو تاش کریں ہے۔"میں نے فیصل کن لیج میں کہا۔

''محرکہال مہاراج۔'ا''مریندرنے بوجیا۔

" بس چلتے رہو۔ دیمیں مے وہ اڑکیاں کبال ہے آئی تھیں۔ اور مریندر نے کردان ہلادی اور ہم نے سامنے کی ست سنرشروج کردیا کہاں میدان دومیدان مورج سریدر بدستور میراساتھ وے دہا تھا۔ طاہر میدان دومیدان مورج سریز آگیا اور پھرگزر بھی میں لیکن بہتی کا کوئی نشان نہیں ملاسیں بھی پریٹ ن تھا۔ سریدر بدستور میراساتھ وے دہاتھا۔ طاہر ہے اتن طویل مسافت سے وہ تھک کیا ہوگائیکن اس کے چہرے سے کسی بچکیا ہٹ کا حساس نہیں ہور ہاتھا۔ بھریس بی رک می اور میں نے مسکراتے ہوئے سریدر کی طرف دیکھا۔ سریندر بھی مسکرادیا۔

"كياخيال بمريندر-٢٠٠

"جومبارات كا\_"

"اس سے زیاد دور سے تو کوئی پاٹی مجرنے نہیں آتا۔؟"

' . نہیں مبارات ۔ ہم تو بہت دوراکل آئے۔''

تيبراحسه

"ابكياخيال ٢-؟"

''مہاراج جو کمیں۔''

''واپس چلنامیمی بیکار ہے لیکن میں بخت حیران ہوں۔ آخراز کیاں کہاں مگئیں۔ ''میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ '' بہرحال اب واپس چلنا بیکار ہے۔ ہمیں آگے بزھتے رہنا جا ہیئے کہیں نہ کہیں او پہنچ ہی جانمیں مے۔ ''

سریندر نے میری بات سے اتفاق کیا تھااور ہم دونوں آ مے بر سے رہے ، سورت اپنا آخری سفر مطے کرر باتھااور تھوزی دیرے بعداس نے منہ چھپالیا۔ تاریکی پیسل گئی تھی۔ ہم نے میدان میں ایک مناسب جگہ قیام کا بندو بست کیا تھا اور پھر ہم آ رام کرنے لیٹ گئے۔ اس چیٹل مبدان میں کھانے یہنے کا کوئی بندو بست مکن ہی نہیں تھااس لئے اس گفتگو کا آغاز ہی نہیں کیا گیا۔

سریندر خاموش تھا۔ہم دونوں صاف ستھری جگہ لینے ہوئے تتے۔کانی دیر خاموشی ہے گزر کی تو میں نے خاموثی نوڑنے کے لئے سریندر کونخاطب کیااوراس نے طویل سانس لے کرمیری طرف دیکھا۔

"اس بارے میں کو کی تھرہ نہیں کرو کے سریندر۔؟"

" میں کیا کبوں مہارات ۔"

'' بہر حال \_اس میں کسی دھو کے گا توام کان بی نبیس ہے \_''

· 'پھر ، بستی کہاں گئے۔'<sup>''</sup>

''ایک بات بتاؤ سریندر۔؟''

"جي مهارات-"

"منور ما كوجهار مے فرار كاعلم تو ہو بى حميا ہوگا۔؟"

"اوش مهارات ووبرى جالاك \_\_"

''تووهاس کی حرکت توننبیس تقل\_'؟''

'' ہو بھی عتی ہے۔''

''اتمريه بات مان لى جائة واس كامطلب بكرمنور ماهار ي يجيهيكى وفي ب-'

" مبتکوان بچائے مہارات \_وہ بہت بڑی جادو کرنی ہے ۔"

'' تب پھرخیال رکھنا پڑے گا۔' میں نے پر خیال انداز میں کہااور ہم اچا نک چونک پڑے ۔کہیں دورے ساز بجنے کی آ واز سائی دی تھی۔ ذمول اور مجیروں کی آ واز تھی۔

ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے ۔مریندرغورے آوازس رہاتھا۔ کانی صاف تھی اور پھراس میں گانے کی آواز بھی شامل ہوگئی۔

۱۱ أو سريدر ويكهين - ا

''ضروركوني كُرْيرْ ہوگی مبارات-؟''

'' وهاتو بهوگی ہی۔ ویکسیس تو سمی <u>'</u>'

'' چلیں مباران ۔'' سربندر کی آواز سبم ہوئی تھی لیکن اگر میں اسے یہاں جھوڑ بھی دیتا تو کوئی فائد ہنبیں تھا۔ ہمارا تعاقب یبال تک کیا میا تھا۔ سربندر کواس جگہ بھی پکڑا جاسکٹا تھااس لئے میں نے اس کے خوف کی پرواہ نبیس کی اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ آواز صاف آر ہی تھی اور پھر ایک جگد دوشنی دیکھ کرہم نے اس سے کاتعین کیا اور چل پڑے۔

فاصلہ بہت زیاد ونبیں تھا۔تھوڑی دیر کے بعد ہم مشعلوں کے نزویک پنٹی گئے اوریہ و کمچر مجھے بخت جیرت ہوئی کہ وہاں بہت سی جھو پڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کو یا کوئی بہتی تھی لیکن دن کی روشنی میں ریستی کہاں عائب ہوگئی تھی۔ہم نے دن میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ ایسی پوشیدہ جگہ بھی نہیں تھی کے نظری ندآ سکے۔

ببرحال ہم اس انسانی مروہ کے پاس آئی محے جومثعلوں کی روشی میں گا بجار ہاتھا۔ سادہ اول دیدیا تھے جودن مجر کے مشتت کے بعد گا بجا کردل بہلار ہے تھے۔ درمیان میں دو تین اڑ کیاں رقص کررہی تھی دولڑ کیاں ایک دیہاتی گانا گار بی تھی اور بہت ہے اوگ ھے لیے جار پائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

رات ہونے کے باوجود بہر صال ہم ان سے پیشدہ نہ رہ سکے۔ ہماری موجود کی کا حساس ہوتے ہی ناج گا نابند ہوگیا اور سب کر دنیں افنا اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگے۔ بہت سے اوک چار پائیوں سے نیچے از کر کھڑے ہو گئے تتے۔ سادہ اور ح انسانوں کے چہروں پرخوف کے آثار نظر آر ہے تتے۔ پھرا کیک بوڑ حا آدی ایک نوجوان دیباتی کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہمارے قریب آکراس نے دونوں باتھ جوڑ دیئے۔

" پالاگ مباران \_" بوزھ آ دی نے کہا۔

" پالاگ .. " سریندر بھی ای کے انداز میں ہاتھ جوز کر بواا۔

" تم كون بومباران \_؟" اوز هے نے بوجها۔

"مسافرين بابايه"

"أنن دات كي كهال سة رب مو-؟"

"بس سفر كرر ب تتھ شام : وكئ - "ميں نے آئے بر ه كركبا -

"كهال جارية تقر"

"راست بھنکے ہوئے ہیں مبارات ۔ یکون کی ستی ہے۔؟"میں نے بع جھا۔

" نرشکھی بستی کہلاتی ہے۔اب رات کہاں جاؤے۔آ ؤ میھو ہارے مہمان رہو۔"

"بڑی کر پامباران ۔" میں نے عاجزی ہے کہا اور بوڑھے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ود مجھے دوستاندا نداز میں آئے لئے جار ہا تھا۔ سریندر بھی میرے پیچھے میں تھے تھا۔

'' بیٹھو بیٹا۔ارے چلورے۔مہمانوں کے لئے جل پانی لاؤ۔کھانے کا بندو بست کرو۔''بوڑھے نے پراخلاق لیجے میں کہااور دونو جوان اٹھے کرایک طرف چلے گئے۔

ہم لوگوں کو ایک جار پائی پر جیشادیا گیا۔ رقص کرنے والی لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ساز بجانے والے بھی چپ جیٹے تھے۔ سب ک نگا ہیں ہماری طرف تھیں اور ماحول میں ایک جمیب سی حنن پیدا ہوئی تھی۔

"بس بونمی کا بجارے تھے دن مجر کی تھکن کے بعد ہاہوکر لینے سے طبیعت خوش ہوجادے ہے۔"بوڑ ھے نے کہا۔

"بہت الیمی بات ہے۔ ہمیں انسوس ہے کدآ ب و ہماری وجہ سے رکنایزا۔"

"ارے-اس من افسول کی کیا بات ہے تم بھی سنو۔"بوڑ ھے نے کہا۔

'' ہاں ہاں کیوں نہیں۔باکل۔'میں نے کہاا در بوڑھے نے لڑکیوں کی طرف دیکھیر کہا۔'' ناچوری چیور یو۔سافر ہیں ہے ہی خوش ہوں سے۔'' اورا چا نک ساز پھرسے بہنے گئے اور دیباتی الحز دوشیزاؤں نے رقص شروع کر دیا۔ ذہن میں جنتی المجھن تھی دور ہوگمی اور ہم دونوں ان دیباتی انسانوں کی خوشی میں شریک ہو گئے۔ان سے سادہ رقص میں کھو گئے۔ میں تو میں سریتدر بھی ساری با تیں بھول ممیا تھا۔

ادر پھر ہمارے لئے کھانا آ ممیا۔ باجرے کی روٹیاں ، نکھن ، دود داور ساگ کی تر کاری۔ بہت بزی انمت بھی ،سیر ہوکر کھائی ،ساتھ ہی رقع کالطف بھی انھاتے رہے۔ بوز ھا کبے رہاتھا۔

"میں اس کا وَل کا تکھیا ہوں۔بس چھوٹی کیستی ہے اپلے۔"

"بہت خوبصورت بستی ہے۔ بڑے استھے اوگ ہیں۔ 'میں نے کہااور بوز ھا منے نگا۔ بھی کمی مطرف سے ایک لڑکی چھن چھن کرتی آئی اور پیٹل کے کئورے میں پانی ہمارے سامنے رکھ دیا۔

"كياب رناء؟" بوزه عن يوجها

" جل لا ئی ہوں مہمانوں کے لئے۔" خوبصورت آواز انجری اور نہ جانے کیوں میآ واز مجتبے جانی بہچانی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر ممردن انھائی۔

کورات کا وقت تھالیکن میں نے اس لڑکی کو پہپان لیا۔ میبھی ندی پر پانی مجرنے والی لئر کیوں میں شامل تھی اور میں چونک پڑا کیکن میں نے سریندر وغیرہ سے پہنے ہیں کہا۔ لڑک نے پانی ہمار سے سمائٹ رکھا۔ اس کی مسکراتی آئیمیس میر سے او پر جمی ہوئی تھیں اور پھراس نے آ بستہ سے ناک چڑھائی۔ ہزی بیاری ادائقی۔ میں اسے دیکھارہ کیا۔اس نے ایک بار پھر گہری نگا ہوں سے جھے ویکھا اور ایک طرف چلی کئی۔

''میری بنی ہے۔''بوز ھے نے کہا۔

"اود-"میں سنجل میا۔ بہر حال تموڑے ہے واب منروری تھے۔اس طرح لڑکی کو گھور گھور کرو کھنا بھی مناسب نہیں تھا ایک بے جینی ک میرے ذبن میں پیدا ہوگئی۔ بیسب کچھ بچھ پراسرارلگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس ماحول کو ذبن قبول نہیں کررہا تھا اور پھر حالات بھی جیب تھے۔ اتناطویل فاصلہ جس میں بچرا دن صرف ہو گیا تھا، طے کر کے بیاز کیاں پانی لینے می تھیں۔ بیکیا تک ہے لیکن اس بات کا جواب کس سے متا۔ خاموثی کے سواچارہ نہیں تھا۔ ہاں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دوسرے دن میں معلومات حاصل کروں گا۔ بیرات خاموثی سے گزار لینی چاہئے۔

۔ خاصی رات مجئے تک ہنگامہ جاری رہاور پھرسب تھک گئے۔'' بس بھی ۔اب نتم کرو، نیند آ ربی ہے اور پھر مسافر بھی تھکے ہوئے ہول سے ۔''اور ہنگامہ فتم بوکیا۔

' ارے منو ہر۔'' بوڑھے نے کسی کوآ واز دی۔

''جي مکتياجا جا۔''

"مهالون کے لئے بندوبست کرویا۔؟"

'' کرو یا ج**ا جا۔**''

"كبال كياب-؟"

''رکھا کی کٹیاں فالی کرالی ہے۔''

" تب بچرمهمانوں کووباں پہنچادے۔"

' ' جوآ گیا جائے آ وُ بھیا۔' نو جوان نے کہاا درہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔

نہتی چھوٹی تی تھی۔ جس جھونپڑی میں ہمارے لئے بندوبست کیا عمیا تھاوہ زیادہ دورنہ تھی۔ **چھوٹی** سی مضبوط اور صاف ستھری جھونپڑی ،

جس میں ایک مشعل روش تھی۔ دوصاف ستمرے بستر لکے ہوئے تتھے۔

" آرام کرو بھیا۔ پالاگ۔" ہمارے راہبرنے کہااور والیس لیٹ کیا ....مریندر بھی خاموثی سے بستر پر بیٹھ کیااس کے چہرے پر بھی غور نگر کے آثار تنے۔

"كياسوى رب بوسريدر.؟"

"بس انو بی مباراج۔ د مائے چکرایا ہواہے۔"

''محيون۔'ا''

" بستى دن من مس كيون بين نظرا في حيا"

"بال تعبك بات ب-"

"اب بهم الياند هي بهي نبيل بيل كدات دن ميل د كون كيس"

*www.paksociety.com* 

"تمباراكياخيال ٢-؟"

"مراتوكونى خيال بيس بانويى جى محكوان تى جانى " مريندراك ممرى سانس كر بولا ـ

"من ایک بات بتاؤن سریندر۔؟"

" بى مهارات\_"

۱۰ کمیا کازی بانی لائی تمی ۲۰۰

'' إل.''

'' يالا كى جمى ان لا كيول ميں شريك تقى جو مجھ ندى پر في تھيں ۔' ميں نے كہاا ورسريندرا تھيل ہے: ا۔

"ارے۔ 'وہ منہ پھاڑ کر بولا۔

'' ہاں۔میری آتکھوں کودھوکانبیں ہوا۔ بیس نے اے احیمی طرح پہچانا ہے۔کیا میکن ہے کہ وواتی ووریانی بھرنے تنی ہوں۔''

" ناممكن بيمهاراج \_"

'' پھر پیب کیا چکر ہے۔'؟''

'' میرن مانومباران توبیسب بھی منور ماہی کا چکر ہے۔ خاموثی سے یہاں سے نکل چلو۔ ندجانے کیا طالات پیش آئیں۔ ''سریندرنے ارزتی آواز میں کہااور میں بنس بیزا۔

"میں مج كہدر بابول مباراج \_ميرى بات مان او\_"

''لکین سریندر، پرکہال چلیں ہتم فورتو کرو۔وہ یہاں تک ہمارے چیچے کی ہوئی ۔ہم یباں سے چلیں بھی تو وہ ہمارا پیچیائیں جیوڑے گی اور ہمارے ساتھ کئی رہے گی اور ہمیں پیھی نہیں معلوم کہ ہم کہال جارہ ہیں ۔۔ با قاعد دآبادی کتنی دورہے۔ایسی صورت میں اگر ہم سفر کرتے ہیں تو اس سے فائدہ۔؟''

'' تو کیمرمباران \_؟' 'سریندر نے بوجھا۔

"جو موربا ہے اس میں فاموش تماشائی ہے رموسر يندر ـ"

"اور ۔ اوراگرمباری ہم .... ہم ووبارواس کے چکل میں پیش مجنے ۔؟"

"اتودیکھا جائے گا۔ چنگل میں تواب ہمی ہیں۔" میں نے کہااور سریندر خاموش ہوگیا۔ وہ ہم گیا تھالیکن اس حقیقت ہے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ جو پچھ تھا ہے حدیم اسرارتھا۔ سریندرا کراس کی طرف ہے آنکھیں بند کرتا تو تماقت تھی۔ اگر بیصرف اتفاق ہے تو ٹھیک ہے اورا کر منور مائی کا چلایا ہواکوئی چکر ہے تو پھراس ہے باخبرد بنا ضروری ہے۔ سریندرخاموش ہوگیا تھا۔ سونے کا تو خیرسوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اسے تو خوف کی وجہ سے نیندہی نہیں آسکی تھی۔ بہرحال و واس انداز میں لیا تھا جسے سوچکا ہو۔ میں نے ہمی کروٹ بدل لی اور ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پی بات تو یہ ہے کہ جھے ان معاملات ہے کوئی خوف نہیں تھا۔

کم می تو ہاتھ سے جا پیکی تھی۔ اب کس بات کی فکر تھی۔ رو گئی آئم تی منور ما، تو وہ بھکنڈ ہے استعال کرتی رہے میرا کیا بگاڑ کئی تھی۔ ہاں بے وتو ف سریندر

پریشان کرر ہاتھا۔ اس کی زندگی کا ہو جھ خواہ تخواہ کنو تھوں پر آپڑ اتھا۔ بہر حال اب تو اس ہو جھ کوسنجالنا تی تھا۔ ظاہر ہے میں کسی زندہ انسان کو، مجبور

انسان کو موت کے حوالے تو نہیں کرسکتا تھا۔ بال اگر موت کس ست ہے آ کراہ د دبوی لیت و دوسری بات ہے۔ اس بارے میں، میں ب بس تھا

میکن کم از کم اس وقت تک .....رات گزرتی رہی اور پھر آ تکھوں میں غنودگی آئے تی تھی کہا جا تک ایک بلک کی آواز سانی دی۔ یوں لگا جیسے کسی نے کسی

کو مخاطب کیا ہو۔

میں نے گرون اٹھا کردیکھا ہجھونپڑے کے دروازے میں کوئی کھڑا تھا۔ میں چونک کرسیدھا ہو کیا۔ کویا اندر ہی اشارہ کیا جارہا تھا۔ ثی ثی کی آوازو و بارہ سنائی وی اور میں نے مریندر کی طرف دیکھا۔اس بے جارے کوشا ید نمیندآ گئی تھی۔

بہرحال میں اٹھ جیضااور پھر میں جمونپڑے کے دروازے پر پینی عمیا۔ باہر جا ندنی پھیلی ہو اُن تھی۔ میں نے رتنا کو پہچان لیا۔ یہ بوز ھے کھمیا کی جنی رتناتھی۔

"مہاراج ـ"وه آستدے بولی ـ

"بول"

" مجمعه بهيانة بو 'ا'

"بال يتم رتنا و"

"ارے مگریں نے تہیں ابنانام تونہیں بتایا تھا۔"

"كميائة تمهارانام رتنالياتها الدوتت جبتم ميرك ليم ياني لا في تعيس "

"ادديم ناس ت مليمي توجهد يمها تها"

"بال مندى يرم" ميس في جواب ويام

" نھيك يتمهاراكيانام بمهاراج - ؟"

''انوییا۔'

"كياتمهاراساتمي سوكميا ٢-٢"

"بال-"

''میرن ایک بات مانو سے ۔'؟''

د و کمورون اور " إبر جاندنی چنگ ، وئی ہے۔ شندی ہوا چل رہی ہے۔ بڑا ہی سندرلگ رہا ہے با برکاموہم ۔ تھوڑی دیر جھے ہے باتین کرو ہے۔؟"

"ضرور۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااوراس کے ساتھ با برنگل آیا۔ اس نے اپنازک ہاتھ میں میرا ہاتھ لے لیااورایک طرف بڑھے کی ۔ پھروہ بھے ہتی سے کائی دور لے گئے۔ یبال پھے گھنڈرات نظر آرہ ہتے۔ چاندنی میں نظرت کے جے بھائی سے کائی دور لے گئے۔ یبال پھے گھنڈرات نظر آرہ ہتے۔ چاندنی میں نظرت کے جے بھنڈرات بھی نیمن نظر آئے تھے۔ کھنڈرات بھی میرے لئے جیرت انگیز تھے۔ آخرون کی روشنی میں بیسب پھھ کہال مائٹ بو گیا تھا۔ اس وقت مجھے بیکھنڈرات بھی نیمن نظر آئے تھے۔ اس میں ہے۔ "رتانے رک کر کہا۔

"بول \_ مربستى سے كانى دور ب\_"

"اس کی چینا ندکرو" میں یہاں اس لئے آئی ہوں کہ بہتی کے دوسرے اوگ جمیں پریشان ندکریں۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بیٹھ جاؤ۔ "اور میں ایک پھر پر بینو کیا میں فورے رتنا کود کمیر ہاتھا۔ جاندنی رات میں وہ بے حد خوابسورے لگ ربی تھی ۔ وہ بھی میرے سامنے ایک پھر پر بینو کی۔

" كمايات مرتا- إ" من في جما

"انوپی "اس نے مختورآ داز میں کہا۔

"بول-'

" تم اس سے بھی مجھے اچھے لگے تھے جب میں نے تہ ہیں ندی کے پاس دیکھا تھا اور اس سے تو تم بہت ہی سندر لگے جب جا جا جار پائی پر بیٹے ناج دکھے دہتے ہے۔ 'اس نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک شرکلیں سی کیکیا ہے تھی۔ میں اسے نور سے ویکھنے لگا۔ اس سے زیادہ وو کیا کمتی ۔ میں نے ایک لیمے کے لئے سوجا اور پھر میں اٹھ کر اس کے قریب پہنچ کیا۔

۱' نوابسورت توتم بمحمل مورتنا\_'

'' بچے۔'اس نے میری گردن میں یانبیں ذال دیں۔

" بال رتنائم كافى خويمورت بودوراس وقت بھى بہت المبھى لگ رى ہو۔ "ميں نے جواب ديا اور رتنانے ميرے سينے سے سرنكاليا۔ .

"لكين اكي بات جمع بريثان كررى ب-"

"كيا-؟"اس ن بهاري لبج ميس بوجها-

' و ہندی تمباری بستی ہے کانی دور ہے۔تم اتنی دور پانی بھرنے کیے گئی تھیں۔؟'

' 'تم نے دیکھا ہوگا میہاں ہے کا فی دورد درتک پانی نہیں ہے۔ بستی کے دوسرے ست سے ایک چھوٹا راستہ ہے ندی کی طرف جانے کا۔ ہم سب ای کھنڈر سے ہوتے دوسری طرف جاتے ہیں۔ایک چھوٹی می سرتگ ہے جو پتھروں کے اس طرف کلتی ہے۔'

"اود!اس کھنڈر میں راستہ ہے؟"

''بال انو بي۔'

"لکین بیرب کچھ بزا جیب ہے۔ خیر ہوگا۔ ہمیں ان با توس میں دفت نہیں سنائع کرنا چاہئیے۔ "میں نے اسے باز دؤں میں جمینج لیااورود سمسائے تکی۔

"مباراج"

، أول \_

'' جاندنی تھیلی ہوئی ہے۔ آ وُاندرچلیں ۔''

'' آؤ۔' میں نے جواب دیا اور ہم دونوں کھنڈر میں داخل ہو سے کھنڈرات میں تار کی پھیلی ہو کی تھی۔ وہ بڑے پراسرارلگ رہے تھے میکن میں دلچیں سے انہیں دیکور ہاتھا۔ پھرر تتاایک ور دازے سے اندر داخل ہوگئی۔

" يبال توبرا اندهيراب رتنا " ميس في كبا ـ

"میں ابھی روشیٰ کرتی ہوں مبارائے۔" رتنا کی آ دازا بھری اور پھر پنچ کڑبز کی آ داز سنائی دی اور پھر روشیٰ ہوگئی۔ بیس نے دیکھا دیوار بیس کی ایک مشعل روشن موکئی تھی کی سے است تیز بوتی جار ہی تھی ۔ اتن تیز کہ یہ جکہ بے حدصا نے تکل میں نے حیرت سے مشعل کی طرف دیکھا ادرای دفت ہی ہے ہے ارتی تیز کے ایک طرف دیکھا ادرای دفت ہی ہے ہے ہار تی تھیے ابھر ہے ادر میں لیٹ پڑا۔

میں وحشت زوہ انداز میں پاٹااور میں نے ان کی طرف و یکھا۔میرا خیال تھا کہ وہنوف سے بے ہوش ہونے والی ہو گی کیکن رتنا ،اس ک شکل توان سب سے زیاد و بھیا تک تنمی یہ میں اسے کھور نے لگا۔تب رتنا نے دونوں ہاتھ انھائے اور منسناتے ہوئے بولی ۔

''بردی ہی چندالیس میں بیسب کی سب انو لی۔ آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں۔ آؤنا میری جان۔ ''اس نے بڑے بھیا تک انداز می مسکراتے ہوئے کہااور میں اچا تک ہی سنجل کیا۔

ميس في ول ميسوحيا بمميك بو يكهول كاتم اوف كتفي إنى ميس بواور وسرب لمح ميس بهي مسكرايزا-

" ہاں آؤ۔" میں نے بھی کہناہ راس کی کمر میں ہاتھ ڈال کراس طرف بڑھ کیا جدھراس نے اشارہ کیا تھا۔اس طویل وعریفن ہال میں ایک اور درواز ہ تھا۔ رتنا مجھے لئے اس درواز سے سے اندر داخل ہوگئی۔ دوسری طرف بھی ولیں ہی روشی بھی لیکن اس روشنی میں مجھے ایک اور دجو دنظر آ رہا تھا۔ اے دیکھ کریٹ نے ایک کمری سانس لی۔منور ماکو پہلے نتامشکل کا منبیس تھا۔

" خوب " من مسكرايا اورمنور ما بهي تسين آميزانداز مين مسكراني \_

'' بھگوان کی سوکند۔ بزے ہی دل کردے والے ہو۔''

، کیسی بورانی منور ما۔ ؟ <sup>، ،</sup>

"انھی ہوں محرتم ہے خوش نہیں ہوں۔"

"اوبو ، كيول - إ"من في حيكة بوت كبا-

"اے۔ابتم کیا کررنی ہو۔ جاؤ۔"منور ماکر خت کہے میں رتاہے بولی۔

"اس نے مجھاس شکل میں ہمی مان لیا تھارانی "ارتا تھ کتے ہوئے بولی۔

"اجپمايتو"،تواے چاہتی ہے۔؟"

" آن کی رات، مرف آن کی رات دے دو۔ 'رتانے کہااور منور مانے اچا تک ہاتھ لہرایا۔ سرٹ دہمتا ہوا ایک کوڑار تناکی طرف

بر حااوراس کے بدن سے لیٹ ممیا۔

'' اپتے میں مری ، اپتے میں جلی ۔' وہ دلد وز چینیں مارتی ہوئی باہر ہما گ کی اور پھر سناٹا جیما کیا ۔منور ما پھرمیٹھی نگاہوں سے جمعے و کیمنے تکی ۔

" جمهيں ان ساري يا تو ل ہے! رئيس لگا۔ ؟ "منور مانے ہو چھا۔

" ذركيا بوتا بي - ؟"

''ای گئے کہاتھا کہ بوے ول کروے کے مالک ہو۔ تمبارا کیا خیال ہے، ایک بل کے لئے بھی میں تمباری طرف سے انجال رہی ہون۔

مِس تبهاری ایک ایک حرکت دیمهمتی ربی ہوں انو پی ۔''

" مجمع ليقين ب-"

'' تم و یوار میں لنکے ، بولتے سرکود کم کر مجمی خوفتر دہ نبیس ہوئے ، بلکہ تم نے اس کی سبائنا بھی گی۔''

"م نے اس وفت مجھے رو کئے کی کوشش کیوں نہیں کی منور ما۔ اا" میں نے بوجھا۔

" بحصاس بالى ساب كوئى لكاؤنبيس ر باانولى يتم في است محيك كرويا ، من في كوئى يرواونبين كى "

"اوريسب لياتفا-؟"

"مس كى بات كررب،و-اا"

'' مېي دندې لز کياں بسنې وغيرد ـ <sup>۱۰</sup>'

" كميل ـ پيندنبين آيا- ؟"منور مامتكرا كر بولي ـ

" پندتو بہت آیا ہے منور مالیکن تم سے فوش بیسا ہوں ۔"

" كيول مبارات ٢٠٠٠

''لچھی کے ساتھ تم نے بہت براسلوک کیا ہے۔''

''اد و۔ میں جسے پہند کرتی ہوںا ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دکھے عتی اور پھرتم تو بہت بی انو کھے ہو۔ میں نے جیون بھر میں تم جبیہا جوان نہیں دیکھااور دشواش کر د،اگرتم میرے ہو جا وُتو پھر میں کسی اور کی طرف آ کھوا اُٹھا کرنہیں دیکھوں گی۔'

" میں ایک شرط پرتمباری بات مان سکتا موں منور ما۔"

"'کیا۔'؟''

''تم ہجمی کوٹھیک کردو۔ میں اے خود ہا ایگ کردوں کا ۔ اس کے لئے کوئی معقول بندویست کردیں مے تاکہ وہ باقی زندگی آرام ہے بسر کرے اور چیر میں تمبارے ساتھ ربول گا۔ دوسری شرط میہ ہے کہتم مجھے اپنا یہ چیرت انگیز علم سکھاؤگی۔ میں تمباری اس انو کھے علم سے بہت متاثر ہوا ہوں جسے تم جادو کہتی ہو۔''

''مہلی بات تواب میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں میں تنہیں اپناعلم ضرور سکھا دوں گی۔ وچن دیق ہوں تمریجھی کواب میں بھی ٹھیک نہیں کرسکتی۔ووبیدا کے لئے پتھرین مجنی ہے۔''

''اوه \_ ذليل مورت \_ كيا توتي بياح جما كام كياب \_ ''' مجيم غصر آمكيا \_

" تم اس کے لئے مجھے گالیاں وے رہے ہو۔ میں تنہیں جلا کرخاک کردوں کی۔ امنور ماغرالی۔

" نبیں منور ما۔ میں بچھی کے ساتھ ہونے والے سلوک کوئیس بھول سکتا۔ میں بتھے سے انتقام اوں گا، میں سنتھے موت کے کھا ہے اتا دکر ہی والے سالا کوئیس بھول سکتا۔ میں بتھے سے انتقام اور کا میں سنتھے موت کے کھا ہے اتا ہے اس سے جو پچھ کہا تھا بھیک کہا تھا۔ جھے اس علم سے ولچپی تھی ۔ میں اے سیکھنا والے تا تھا۔ بچھی کے بارے میں ، میں نے سوچا تھا کہ اگروہ بھر سے انسان بن می تواس کے لئے کوئی بندہ بست کردیا جائے گالیکن بچھی کی ویشن کو واس کی قاتل کو میں اور جس بات کومیرا دل نہ پسند کر کے میں کس کی قاتل کومیرف اس لئے معاف کرنا میر سے تعمیر کے فلاف تھا کہ میں اس سے علم سیکھتا۔ بیخو دغرضی تھی اور جس بات کومیرا دل نہ پسند کر کے میں کس قتیت برا ہے ہیں کرتا تھا۔

''تم ميرا کچونه بگارْسکو ڪانو لي۔''

"يتوآن والاوت بتائے گا۔"

'' جتنا وقت گزرتا جائے گا ہمبارے لئے برا ہوگا۔اہمی تمہارے لئے میرے من میں نفرت نہیں جاگی تم اسنے بہادر ہوکہ میں تمہاری ساری باتیں درگز رکر دیتی ہوں ۔ بئی انو پی میں بہادراور طاقتو رمردوں کی دیوانی ہوں اور پھرتمباراتو کوئی جواب بی نہیں ہے۔'' منور ما کالبجہ پھرزم ہوگیا۔ ''لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرسکتا منور ما۔ تونے بچھی سے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے۔'' '' توسن اوا نو پی بی۔ میں تمبیارا وہ دشر کروں گی کہتم کچھی کو بھول کرا پی خیر منا وُ گے۔ سنویتم سارا جیون ان جنگلوں میں بھٹکتے رہو۔ اگر بھی کوئی گھر ،کوئی عمارت نظر آئے تو بے کھٹکے اس کے اندر آ جانا۔ بیراستہ میرے گھر کا ہوگا اورا ندرصرف میں ملول گی۔ تم سارا جیون میرے چنگل سے نہ انگل سکو گے۔''منور مانے وانت چیتے ہوئے کہا اور میں سیائے ذکا ہول ہے اسے کھورنے لگا اور پھر میں نے سرد کیجے ہیں کہا۔

'' بے وتوف دانی ۔ کیوں پھر سے سرمچوز رہی ہے۔ جس زندگی کے بارے میں تو کبدہ ہی ہے۔ ،خود مختبے اس کے بارے میں پہوئییں معلوم ۔ اگر تیراعلم بنا سکتا ہے تو اس سے میرے بارے میں بوچہ ۔ نبیں بتا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمل نبین ہے اورا کر بتادے گا تو خود ہی شرمندہ موجاسوی کرتو مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔''

"كيول يم ديوتا مونا \_ بن اس في طنز كهرت ليجد مين كهناور مين منف لكا \_ " تو ديوتا بن \_ الني شكل كو كيول آواز نبيس ديت به جاؤات آواز دواور يهان سے نكل جاؤ \_ "

" ابڑی پاکل ہے تو منور مانھیک ہے میں یبال ہے نکل جاؤں کا مکرتو میری بات من۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہاا وروہ نزویک آئی۔ میر ہے اس انداز پروہ جیران رہ کئی تھی۔ لیکن جونہی وومیرے قریب آئی تھی پر فیسر ، سمبرے ہاتھ پہلے کی طرت اس کے بدل ہے نکل کئے تھے۔ وو سم بہنت تو انسانی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس باراس کے ہالوں پر ہاتھ ڈالالیکن کچھ بھی نہیں تھا۔

منور ما نے میری کیفیت دیکھی اور پھراس نے ایک زبردست قبقبہ لگایا۔ 'اود جالا کی کررہے ہوانو پی۔ جھے تم کرنا جاہتے ہو۔ مار ڈالٹا جاہتے ہو جھے لیکن اظمینان رکھو۔ یہ تبارے بس کی بات نہیں ہے۔ بھٹکتے رہوان ویرانوں میں اور سن اواس بات کو کہ ان کا کوئی وجود ہیں ہے۔ بیلسسی زمین ہے میری تیار کی ہوئی۔ ساری عمراس میں بھٹکتے رہو گے۔ بال جب تمہارے من میں احساس جاگ اشے کتم بار مکت تو اپنی فلست کا اعتراف کرنے کسی بھی وروازے میں تھس آنا جو تمہیں نظر آجائے ، کیونکہ اس طنسم خانے کے سارے وروازے میری طرف آتے ہیں۔ 'منور مانے کہا اور بچھ میں۔ بال بیس اس بجھنائی کہوں گا۔ وہ اس طرح نائب ہوجائی تھی جوئے جرائے کا شعلہ بچھ میا۔ میں اس کی تاثی میں آئیسی بھاڑتا مہاں کا کوئی نشان نہ ملا۔ تب میں مجری سانس کے کروائی اس دروازے کی طرف چل پڑا جس سے اندرآیا تھا۔ باہر کا ماحول و سے ہی خاموش مرائی تھا۔ ہر چیز جوں کی تو انتھی کی دور کا حساس نہیں ہون تھا۔ میں کھنڈ رات سے بی نگل آیا۔

چاندنی میلی موئی تھی۔ چاند پرروشن کا پاروچڑ سے لگا تھااوروہ بے نور ہوتا جارہا تھا۔ اپنی پیلا ہے کھوتا جارہا تھا۔ کو یاضی ہونے والی تھی۔ میں اس سبتی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذبن میں میں میں تعلق میں پریشان نہیں تھا۔ پریشان کیوں ہوت میری زندگی کا کون سامشن تھا میں اس سبتی کی طرف چل پڑا۔ میرے ذبن میں میں میں منور مااوڑھی :و جائے گی اور پھرا ہے اپنی بارس ہوگا۔ میں جوں کا توں رہوں گا۔ ہس میں رکاوٹ پڑر ہی تھی۔ بھروقت میبان بھی سبی مینور مااوڑھی :و جائے گی اور پھرا ہے اپنی بارس کا احساس ہوگا۔ میں جوں کا توں رہوں گا۔ ہاں میں جول کا توں رہوں گا۔

کافی دور نُظل آیا۔ اندازے کے مطابق میں ابستی کے قریب تھا۔ لیکن بستی ... ابستی کبال کی ... بیبال نو پر کھنہیں تھا۔ جمونیزی کیا، در خت کیا اس کی جونیز کی تعاش میں جاروں طرف نگا تیں دوڑا کمیں در خت کیا اس کی جائی میں جاروں طرف نگا تیں دوڑا کمیں

تيسراحسه

ادر تعور ی دور پر ایک چفر لی جگه پروه زمین پر کرون لئے نظر آیا۔

''او ہ۔' میرے مندے افسوس کی آ داز نگی اور میں دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ جسک کرو یکھا تو وہ کروٹ لئے مزے ہے سور ہاتھا۔ تب میں نے سکون کی ممبری سانس ل۔اے کو کی حادث نہیں چیش آیا تھا۔ بس نائب ہونے والی چیزیں غائب ہو تئی تھیں اور سریندر کوان کا حساس بھی نہیں تھا۔ میں نے اے جگادینا مناسب سمجھا اور اس کے قریب بینی کراہے آ وازیں دیں۔ دوسری تیسری آ واز میں وہ جاگ میاوہ آتھے سے مانا ہوا اٹھ کھڑ انبوا۔

"بينموبيفو- پريشاني كاكوني بات نبيس ب-"

''صبح ہوگئے۔''سریندرنے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور پھراس نے چاروں طرف نگا ہیں دوڑا کیں۔اس پر وہی رڈیمل ہواجو ہوتا چاہیے تھا۔وہ بری طرح امپیل پڑا۔

"ارے ، ارے ۔ 'اس نے متحیرانداز میں جاروں طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

"كيابوا- ٢" بيس نے مسكراتے ،وے يو جيما۔

''وه. وهبتی، ....هم تورات کو ... رات کوستی میں تھاور اورایک جمونیز میں سوئے تھے''

''وواتھی جگنہیں تھی۔ہم وہاں ہے تکل آئے۔'' میں نے کہا۔

"كك. ..كيامطلب\_!"

البس علية عوبال سـ

"محركم طرح-؟"

' 'ارے تو کیا میں تہبیں اٹھا کرنبیں چل سکتا۔ '

"اورميري آنکونييس کهلي\_؟"

" تم بهت ممري نيندسوت مو"

''اد د \_ کمیا کروں ۔نہ جانے کب کا جامکا ہوا ہوں مگر کیا بات تھی اس کی ضر درت کیوں پیش آئی ۔؟''

"بس آهمی "میں نے کہا۔ سریندر چاروں طرف دیکیر ہاتھا۔ پھروہ پریشان کہی جس بولا۔

''لکین انو بی مهارات\_''

.. آول-

· بیجگه تووجی ہے۔ میرامطلب ہے بالکل وہی جگہ۔''

· 'واقعی\_'؟ · '

```
" بال مبارات میں دعوے سے کبرسکتا ہوں۔"
```

''انگریه وی عبکہ ہے تو در خت کہاں گئے۔ ۲''میں نے بع میما۔

"ایں۔ ہاں در بحت نہ جانے کہاں گئے۔"

· · میمونیز یا بھی نبیں میں اور ندان میں رہنے والے جورات کو کا بجار ہے تھے۔ ' ·

" بھگوان ہی جانے مہاراج۔"

" بوگا سریندریم اس کے لئے پر بیٹان کیول ہوتے ہو مکن ہے جھونیر یال بی بیبال سے کبیں چلی نی ہوں۔ان کے رہنے والول نے سیملاقہ بھی حچھوڑ دیا ہو۔"

"اور ده در دنت بھی اٹھا کر لے محتے ۔؟" سریندر نے ایسے لیجے میں کہا کہ مجھے بلسی آگئی۔

"ان كى چير مل في محق مركم كياكر كية تعد" ميس في بنت بوئ كبا-

'' ہمگوان کے لئے انو پی مہارات ، میں پاکل ہوجاؤں گا۔میری مجھ میں نو کچھ مجھی قہیں آرہا۔''

''ذراذرای بات پر پاگل ہونے کی باتیں مت کیا کروسریندر۔ مجھے یہ بزولی بالکل پہندئییں ہے۔تم حالات سے اس قد دخوفزدہ کیوں ہوجاتے ہو۔سنو۔ہم ابھی تک منور ما کے چنگل میں ہیں۔ورہتی جادو کی ہستی تھی۔ یہزمین جادو کی زمین ہے۔اب خوف سے مرجاؤ۔' میں نے جبلا نے ہوئے لیج میں کہا اورسریندر پھٹی بھٹی آتھوں ہے جمھے دیکھنے لگا۔اس کے چہرے پر بجیب سے تاثرات تھے۔کافی دیر تک وہ خاموثی سے جمھے دیکھنار با۔پھرایک مہری سانس لے کر بولا۔

" شا کرد ومهاران \_"

"كونى بات نبيل بيمريندرليكن تم سوچوبهم موت كے خوف سے بى مرجا كيل -"

" میں ابنبیں ڈروں کا مہاراج ۔" اس نے عاجزی سے کہااور مجھے اس پرہلس آگئی۔

'' ڈرنا برکارے سریندر۔ ہم کوشش کرتے رہیں مے۔ ویسے میں تنہیں ایک بات بتادوں۔ '

" کیامباران\_؟"

" تہاری زندگی کواب کوئی خطرہ بیں ہے۔"

''کیوں۔'ا''

"منور ما کواب تمهاری ذات ہے کوئی دلچین تبین روم کی ہے۔"

"او د تمهین کسے معلوم \_ ' ا

"البھی تعور کی در پہلے وہ میرے پاس سے کی ہے۔"

"تمہارے پاس ہے۔؟" مریندرا میل بڑا۔

باں۔رات مجراس نے بزے کھیل کھیلے ہیں۔"

''اوہ۔''سریندرنے کہاا درمیں نے اسے مختمر تفصیل سنائی۔سریندرغور سے بوری کہانی من رہاتھا۔ پھراس نے گردن ملاتے ہوئے کہا۔ ''تھیک ہے مہادائے ۔گمراب کیا کریں ۔'''

" فكركرنے كى ضرورت نبيں ہے سريندر - ہم كوشش كرتے رہيں ہے ۔ "

''اب بجھے کوئی چینائمبیں ہے مہاران ۔تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ بھا کوں میں اگر اس کے چیکل سے انگلنا لکھا ہے تو انگل جا نمیں سے اور اگر ہماری جادو تگری میں موت کہمی ہے تو چرکون روک سکتا ہے۔''

'' بیہوئی بہاوری کی بات۔ آؤ ۔ اب اس جگہ کو پھوڑ ویں۔' میں نے کہااور سریندر تیار ہو گیا۔ تب ہم وہاں ہے آگے ہو ھے لیکن اس طرف جہاں کھنڈرات بھی بہاں نہ ہوں لیکن بید خیال ملط طرف جہاں کھنڈرات بھی بہاں نہ ہوں لیکن بید خیال ملط منہوں تھا۔ جاروں طرف پھر لی زمین کے ملاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی ۔ ایک منڈارت کا کہیں نشان نیس تھا۔

سوچوں میں کم میں کافی دریتک ٹیلے پر بیٹھار ہااور پھرلیٹ کمیا۔میری نگاہیں آسان کی طرف اٹھے تمنیں۔او پرستارے مسکرار ہے تھے۔ مجھ سے نگاہ ملتے ہی بنس پڑے اور میں چونک پڑا۔

او دانسانی ذہن جمی بعض او تات کس انداز میں سوچتاہے۔ میں اپنے دوستوں کو بعول کمیا تھا۔میرے وہ دوست، جو ہردور میں ،ہر ماحول

میں، ہر جگہ میرے ساتھ دہتے تھے۔ میں نے ان سے معذرت کی اپنی بھول کا اعتراف کیا اور انھوں نے خوشی سے مجھے معاف کردیا۔ بزے فرا ن ول تھے وہ۔ سومیں نے ان سے وقت کی بات کہی اور انہوں نے میرے اوپر طنز سے بھر پور ذکا میں ذالیس۔

''یوں لگتاہے جیےتم نے معدیاں مخوائی ہیں۔ وقت کی ایک بے ماریخلوق تنہیں ہے بس کرر ہی ہے جبکہ ہم تمہارے محسن ،تنہارے رہبر موجود ہیں۔''ستارے بولے۔

"بال من بھول گیا تھا میر سازل شناساؤں کی تم اس بات کو درگز رکر داور مجھے بتاؤ کیا اس مشکل کا بھی تو گی حل ہے۔؟"

سوکبا ستاروں نے کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ زمین کے بسنے دالے ایسے بی علوم آشنا ہوں ،ان کی حیثیت کچھ بھی نیم اور نہایت ہی معمولی

بات ہے لیکن سوچی نہیں تو نے کہ وہ تیرے توجہ کی طالب ہے اور تیرا تجربہ و تیج تر ۔ تو کیا یہ مکن نہیں کہ تو اسے بدن کے جال میں بھائس لے

اور اس وقت تو وہ روشنی کے لباوے میں نہ ہوگی جب تیری آغوش میں ہوگی اور عورت ہردور کی کیساں ہے اور اپنی فہرت بدلنے پر قاد رنہیں اور تیری

آش بدان اس کے احساسات کوسلادے گی اور سوتی ہوئی عورت کو مجربی فیند سلادینا کوئی مشکل کا م تو نہ ہوگا کیسی آسان بات ہے۔" کہال ستارول

فرامیں چو کک بڑا۔

ہاں سیدھی کی بات ہے واقعی۔انو ہ بعض او قات تل کی اوٹ پہاڑ آ جاتا ہے۔ میں کون سے اقد ارکا قائل تھا۔اگر ایک ایس ستی کو میں وحوکا دے دیتا، جوجسم دھوکاتھی تو کون م مشکل پیش آتی اور بہت پہلے بھی امیہا ہواتھا۔اب ہوجا تا تو کیا حرج تھا۔

کنیکن وقت کی بات بھی ہوتی ہے اور ستارے میرے رہنما ہیں۔ تو اس وقت کی قسیح میرے لئے کافی روٹن تھی۔ بچ بات ہے ذہن پر کیسانیت کی گروتھی جوستار دں کی دوتی ہے صاف ہوگئی تھی اور سریندر نے بھی میری بدلی ہوئی حالت محسوس کی کیکن اس سے کوئی ذکر فضول تھا۔ ہاں جھے تو اس در دازے کی تلاش تھی جس کے بارے میں منور مانے کہا تھاا در ضرور یات سے فارغ ہوکر ہم در وازے کی تلاش میں چل پڑے۔

Are weether and

دائرے کاسفرجاری رہائیکن اب شکل بدل گئی تھی۔ اب مجھے ان ورواز وں ہیں ہے کسی ایک کی تلاش تھی جن کے بارے ہیں منور مانے کہا تھا۔ سریندر کو میں نے اس بارے میں پہنیس بتایا تھا۔ وہ بے چارہ بدستور میراسا تھے دے رہا تھالیکن اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہستقبل سے مایوں ہے اور اسے قطعی امیز بیس ہے کہ وہ منور ماکے جال ہے نکل سکے گا۔ بسرحال ہم چلتے رہے اور بھرایک شام ایسی جگہ نیجی گئے جو گہری نگاہ سے دیکھنے پرقدرتی معلوم نیس ہوتی تھی۔

بہت مچھوٹے سے دائرے کی جمونی کی جسل جس کے کنارے دوور خت سرجوزے کھڑے تھے۔

''مباران ۔ اب نب تک چلتے رہیں مے؟ ''مریندر نے مایوں کہتے میں کہا۔

" تعك مي سريندر إ" مين في مسكراكر بع حيما-

" بإل مباراج \_منزل كا كوئى عة بهوتو آ دى اس كو تلاش كرنے كے لئے جيون بجرچل سكتا ہے، پھراس جادومنڈل ميں گھونتے رہنے سے كيا

فائدہ؟ كتنے بن علتے رہواس سے نه نكل سكوم يا۔

" نكلنا جات : وسريندر؟ " مين في سرد ليج مين إو جها-

" تواب تك كياكرت ربيها بين مبارات كياتم نه بهل فكف كي وشش نبين كا" مريندر في عجيب سے ليج مين كها۔

'' نعیک ہے سریندر۔اب ہم بہت جلداس جال ہے نکل جائیں گے۔ فی الحال قیام کے لئے یہی جگہ مناسب ہے۔وات میں مگزاری جائے گی۔''میں نے کہااورسریندرنے کردن ہلا دی۔

سرگوشیال کرتے ہم نے درختوں کے نیچے ذیرہ ڈال دیا۔ سریندر بیٹنی طور پر بھوکا تفا۔ بلکی ی خواہش جھے بھی تھی لیکن تم جانتے ہو پر و فیسر ،

کے انسانی زندگی کی ہر ضرورت میرے لئے معمولی دیشیت رکھتی ہے۔ ہیں خوراک کے لئے بہ پھین نہیں تھالیکن جھے ہم بندر کا خیال تھا۔ یہ کز درخنی خوراک کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے گالیکن اس جاوہ کے جنگل میں شکار بھی تو مشکل تھااور پھر بیا ہمتی اوگ کوشت کھاتے بھی تو نہیں ہے اور میں اس کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے گالیکن اس جاوہ کے جنگل میں شکار بھی تو مشکل تھااور پھر بیا ہمتی جار ہی تھی تو نہیں تھا اور میں اس کے لئے کیا کرتا۔ چنا نچ میں نے بھی خاموثی افتیار کی ۔ سورج جھپ چکا تھا۔ ی کی تیزی سے پھیلتی جار ہی تھی ۔ ہم دونوں آ رام کرنے لیٹ گئے۔ درختوں کی جزیں تھیکا کام دے در بی تھیں ۔ سریدر بالکل خاموثی تھا۔ میں بھی سوچ میں ڈو با بواتھا کرا چا تھے۔ سریدر کی آ واز سائی دی۔ میں اس کے درختوں کی جزیں جہارائی ۔ اس کی آ واز میں ایک بجیب سی کرزش تھی۔

''کیابات *ہے سریند*ر۔'؟''

کنین پھرمریندرکو پڑتو ہو لئے گی ضرورت نہیں پڑی۔میری نگاہ بھی چھوٹی ٹیمیل کے پانی کی سطی پر جا پڑی۔ آسان پر جا ندنہ تھا۔ جا رول طرف کا ماحول تاریکی میں چھپا ہوا تھالیکن پانی کی سطی پر چیک دار دائرے انجررہ بتھے۔ روشن کے بالے ایک جگہت بھوٹے ادرایک دائرے کی طرح پھلتے چلے جانے۔ تب ال دانزول نے جا ندہ چہرے اگل دیئے۔

ا پسراؤں نے پانی سے سرنکالا اور پھر بلند ہوتی جلی تنیں۔ہم دونوں جیرانی سے اس جیل کی تلوق کود کیور ہے تھے جو با قاعدہ لباس میں بلبوس تھی ۔ ان سب کے باتھوں میں چھوٹے تھال تھے اور ان تھا اول میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پانی سے اکل کروہ ہمار سے نزد کے آ منئیں اور انہوں نے تھال ہمارے سامنے رکھ دیئے۔

سريندر كينو حواسمم تصليكن بنصايك دردازه اظرآ مياتها

"المعوس يندر - بموجن كراد \_"مين في مسكرات موت كبا\_

٬٬م\_مباران \_' مريندر بكلاتي بوكي آواز مي بولا \_

''تم بھو کے ہوتا۔اباگر جاہوتوان کز کیوں کوجھی کھا سکتے ہو۔' میں نے کہااورسریندر بوکھلائے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔

· محربية تمي كبال ت مبارات- ۴ ' وه مرسراتي آوازمين بواا -

" تمبارے سامنے ای پانی سے نگل ہیں۔ ویسے اگرتم چاہوتوان سے بوچھ سکتے ہو۔ بیسب کی سب منور ماکی واسیاں ہیں۔"

''مم۔منور ما۔ بیسب منور ما کی واسیاں ہیں۔ تنہیں ان کے بارے میں کیسے معلوم مہارات ؟'' سریندراح تعاندا نداز میں گفتگو کرر ہاتھ نمیکن میں نے ان میں سےاکیے لڑکی کواشارہ کیااوروہ بالتعرض میرے نزو یک آھئی۔

"تمبارانام كياب"

، مربیتی \_ الزی نے جواب دیا۔

" کیاتم رانی منور ماکی دائ نبیس ہو؟"

'' ہاں مہارائے۔''اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت ہے آتھ ہیں بند کرلیں۔''ہم سب مہان رانی کی داسیال ہی ہیں۔''اور ہیں نے سر بندر کی طرف بر یکھا۔وہ ابھی منہ بھاڑ ہے بیٹھا تھا۔ تب میں نے تھال اپی طرف سرکائے اور پھرسریندرکا انتظار کے بغیر کھانا شروئ کردیا۔
'' آ جاؤ سریندر۔ورند کھائے ہیں رہو گے۔' میں نے اس سے کہاا ورسریندر کے حواس بھی کسی حد تک بحال ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ور بڑی دلچ سپ نگا ہول کھانے میں شریک ہوگیا اور تھوڑی ویر کے بعد ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جمیل سے نگلنے دالیاں قطارینا نے کھڑی تھیں اور بڑی دلچ سپ نگا ہول سے ہمیں دیکھوری تھیں۔

"رانی منور مات بهاراشکرسیاداکردینا"

· اجمیں آ عمیا کی ہے مہارات کہ ہم ہرطرح آپ کامن بہلائیں۔ ' ایک خوبصورت لڑکی ہولی۔

'' کیوں ہمئی ۔ کمیا خیال ہے؟'' میں نے سریندر سے کہااور سریندر بغلیں جما کلنے لگا۔' پیند ہےان میں ہے کوئی ؟''

' انبیں مبادان ۔' اس نے بولائے :ویے انداز میں کہا۔

' انسوس لزكيوں ميراد وست توتم ميں ہے كئي كو پيندنہيں كرتا۔ رى ميرى بات تو ميں منور ماہے ملنا جا ہتا ہوں ميرا بيسنديس منور ماكو

د ہے دو۔

لڑکیاں چونک پڑنیں۔ ووایک دوسرے کی شکل دیمے لگیں۔

"كياآپ ف كهدر بي مباران .؟"

" بال، بالكل سيح."

" تب تو ، تب تو آپ نے ہمیں نیاجیون دے ویا۔ہم یہ بن خبررانی منور ماکو ویں کے اور وہ ، ، آؤری سکھیے۔ آؤ۔ ' وہ سب مجھے جھوڑ جھاڑ کر بھاگ پڑیں اور فراپ کر کے واپس جیل میں کوڈنئیں۔ سریندر متجب نگاہوں سے انبیں ویکھی رہا تھا اور جب لڑکیوں کا کوئی نشان ندر با تواس نے میری طرف دیکھا۔

"بيآپ نے كيا كبامباراج ذكيا آپ، ١٠٠٠

"بال سريندر يين في من وعدوكيا تما كداب بهم ال جال عنكل جاكي عيد المين من قر بسته عكها .

" محمر ... محرمها راج ، كيا آپ داني منور ماكى بات مان ليس مح \_؟"

''اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے سریندر یتمہارے ذہن میں اور کوئی ترکیب ہے۔ جب ہم اپنے طور پر پچھنیس کر سکتے تو ہمیں اس ک بات مان لینی چاہئے۔''

''مگر میں تونہیں مانوں کا مبارات \_ میں نے تو ہرطر ن سے کشٹ نجو منے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ میں پھر مرنے کو تیار ہول ، پر بھگوان کی سوئند میں اس کی ہائے نبیس مانوں گا۔''

'' میرا خیال ہےاب وہ تہمیں پریشان نہیں کرے گی سریندر۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہےاہ رتمباری جان نیج عنی ہے۔ دبی میری بات توسریندر، میراتو کوئی دھرم بی نہیں ہے۔ تہمارا دھرم تہمیں برے کا مول سے روکتا ہے تکر میں نے کسی دھرم کی بات نہیں مانی ہے۔ میں تو صرف وقت کا دوست ادروقت کا ہیروکار; ول۔''

سریندر عجیب ی نگاہوں ہے مجھے دیکی رہا تھالیکن اس کے بعد کچھ ہو لئے کی مخوائش ہی نہ رہی۔ اچا تک بھیل روشن ہوگئ۔ پانی جاندی کی طرح حیکے لگا۔ چاروں طرف روشن مجیل می نے بھر پانی برایک تخت امجرا۔ تخت پر چاروں حسین داسیاں ہاتھ باتد ھے کھزی تھیں۔ درمیان میں ایک حسین ادر مرمع ستنماین پرمنور ما بیٹھی تھی۔

سواا سنگھار کئے، جیکتے زیورات ہے لدی ہوئی، چبرے پرسنارے چیکے ہوئے تنے ادرسر پر ایک مسین تاخ رکھا بوا تھا۔ ہیرون کے زیورات کی شعاعیں اس کے چبرے پر پڑ رہی تھیں اور انہوں نے اسے سینکڑ ول رنگ دے دکھے تھے۔ بلا شبہ اس تاریک رات میں اگر کوئی ذی روح اسے اس عالم میں دکیے لیٹا تو حواس قائم ندر کھسکتا۔

میں بھی دلیسی سے اے ویکھار ہااور معامیرے زہن میں خیال آیا۔ آخر منور مامیں کیا برائی ہے، سوائے اس کے کہوہ جادوگر نی ہے گر مجھے اس سے کیا۔ مورت ہے اور ایک خوبصورت مورت ہے۔ اگر اس عورت سے مجھے اس کا پراسرار ملم بھی مل جائے نو کیا حرت ہے۔ بحثیت عورت مجمی دوبری نہیں ہے۔

لیکن انو کھے طالات کا شکار ہونے کے باہ جود پرہ فیسر، میرے اندر بھی آیک ضدموجود تھی۔ ایک ایک ضد جے تم کوئی بھی نام ہے او، میں اے کوئی نام دینے سے احتراز کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لیے میں نے سوچا کہ بیمنور ماکی فتح ہوگی اور میری شکت۔ ووسوچے گی کہ بالآخر میرے حواس درست ہوگئے اور … پھرصدیاں جسے ملامت کریں گی۔ میرے سادے علوم جھے ہے جنفر ہوجا تیں سے۔ دہ جسے ملامت کریں گے اور کہیں سے کے کہ بالآخر صدیوں کا تجربہ ایک عورت کی جھیٹ چڑھ کیا۔ ایک مورت نے صدیوں کو شکست دے دی اور پروفیسر میصدیاں ہی تو میری ہمدم سے کے اور اس کر رہاتے ہیں ہر دار گزرجاتے ہیں کہن صدیاں میری معاون رہتی ہیں۔ میرے راز وں کی امین میرے راستوں کی معاون ۔

منور ما کا تخت آہتر آہت کنارے کی طرف آر ہاتھا۔ یہاں تک وہ کنارے سے آلگا۔ تب وہ کھزی ہوگئ ۔ اس کی چمکدارنگا ہیں میرے او پرجمی ہوئی تعیں ۔ ''انو پی مہاران آ۔''اس کی آواز گوجی اور میں آ مے بزھ گیا۔''میری داسیول نے مجھے آپ کا سندیس دیا تھا، کیاوہ سندیس تھیک ہے۔؟''

" بال منور ما " ميس في مروقارا ندازيس جواب ديا ـ

"لكين مباران -آپ تيار كيے بوكئے؟" وہ مسكراتی ہوئی بولی اور ميري آئھوں ميں نصے کی كيفيت انجرآئی - ميں اے گھور نے لگا۔

"كياتوميرى زبان ع كلست كالعتراف عامتى ٢٠ "مين فرايا-

"ارئيس نبيس مهاراج ما جا متى مول بن يونى بوجه لياتعام بهرهال آب متريس و آيئداس تخت برآ جايئ ـ"اس في محت

جُكُەد بِيِّ أونے كہااور ميں نے اپنے چيچے كھزے سريندر وو يكها۔

"ائے میبی رہے ویں مہاراج "منور مامیراارادہ مجھ کر ہولی۔

"اس كاكيا بوكامنور ما؟" ميس في يوجها ـ

''اس پالی ہے اب مجھے کوئی سرو کارنبیں ہے۔تم اس کے لئے کیا جا ہے ہوا نو ہی مباراج ؟''

"اتاس جادومنذل سے نکال دیا جائے۔" میں لے کہااورمنور مانے اس کی طرف ہاتھ اٹھالیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سریندرمیری نگاہوں

کے سامنے ت غائب ہو کیا۔

میں نے حیرت سے جاروں طرف دیکھاادر پھرمنور ماکی طرف دیکھنے لگا۔

' اس کے بارے میں چتنا نہ کریں مہاراج۔اب دہ اپنے گھروا اول میں پینٹی جائے گا۔ میں نے آپ سے پریم کا پہلا ثبوت بہی دیا ہے۔ میں آپ سے کوئی دھوکہ نہ کروں گی۔'

" ہوں۔" میں نے کرون ہلائی۔

'' آئیں مہارائ۔' وہ پھر بولی اور میں آ کے بڑھ کراس کے تخت پر بیٹھ گیا۔منور مانے محبت بھرے انداز میں میرا ہاتھ کیڑ لیا تھا اور پھروو پیار بھری نگا ہوں ہے جھے دیکھتی ہوئی اپنے سنگھائ کی طرف چل پڑی اوراس کا بچرو آ ہتے آ ہتے کنارہ جھوڑنے نگا۔ میں خاموش اس کے ساتھ اس کے نزد کیے بیٹے گیا۔

جمیل کے درمیان پینی کر بجرہ آ ہت۔ آ ہت۔ نیچ میضا لگا۔ میرا خیال تھا اب وہ پانی میں خراب ہو جائے گائیکن پانی تھا کہاں۔ ہم تو تس ممارت میں اتر رہے تھے اور جس مجکہ ہم اتر ہے وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کی سجاوٹ کا ذکر طویل ہوجائے گا، بس ایوں سمجھ لیس ہرو فیسر، وہ بے حد حسین مجکہ تھی ۔

منور ماای طرح بینی ربی - و و بے حد خوش أظرآ ربی تھی - پھراس نے میری طرف دیکھا۔

"نائ رنگ ہوگامبارات ۔"

"جوتم جامو-"میں نے آہت ہے کہااور ران کنول نے باتھ بلند کرویا۔اس کے بعدرتص شروع مومیا۔وہ جادو کرنی جو پھی مجمی نہ کر لیتی

وہ کم تھا۔ایسے ایسے حسین رقص پیش کئے مکئے جومیں نے بھی نے دیکھیے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رقص تو ان اوگوں کے وحرم کا ایک خیر و تھا۔ ہندو لڑکیاں درحقیقت دنیا کے منتخب حسن کی مالک تھیں۔

خاصی رات گئے تک رقص وسروہ جاری رہا۔ مچرمنور مانے ہاتھ اٹھادیا۔''اب ہم آ رام کریں مے۔ آؤ مہاران ہے ''اس نے میراہاتھ کیڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

چند ساعت کے بعد ہم ایک در دازے ہے اندر داخل ہو گئے ۔منور مائے ہونٹوں پر کامیابی کیمسکراہٹ تھی ۔مرخ رنگ کے ایک چپر کھٹ پراس نے مجھے ہٹھادیااورخودمیرے سامنے ایک جگہ بیٹھ گئی۔اب ہو عجیب تی تکا ہوں ہے مجھے دیکے رہی تھی۔ پھروہ آ ہستہ ہے بولی۔ ''مہارادج ''

"بول-" من في يونى ب خيالى كے الداز من كبا.

"اس سے میں اس لئے خاموش ہوئی تھی کے داسیوں کے سامنے تم میرے سوااوں کوا پہان مجھتے۔"

"مميامطلب!"

" مِن تم سے کچھ باتیں کرنا جا ہتی ہوں مہارائے۔"

" ہوں ۔ کبو ۔ کیا کہنا جا ہتی ہو؟" میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔

" تم بڑے ہی سندر ہوا نو پی ، بڑے ہی من مومن تمہاری صورت دیکھ کرمن پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پھرمیری بات اور ہے۔ میں عام عورتوں سے الگ ہول۔ میں اندر باہر ونوں طرف دیکھتی ہوں اور بیمیر نے لئے بہت ضروری ہے مہارائ تم تو بڑے ہی مندی تھے، بڑے ہی کشور تنے ، تم رام کیسے ہو مجے ؟" ''

"واتعی تو بہت حااک ہے منور ما لیکن خود تیرا کیا خیال ہے؟"

'' تمبارے یارے میں، میں کچونہیں کہ یکی مہارات ۔ جس طرح میں عام عورتوں سے الگ ہوں ای طرح سنسار میں تہارے جیسے ہی کم ہوں کے یہمگوان کی سوگند، میں جسے چاہوں میراداس بن کرجیون بتانے پر تیار ہوجائے گا کمر، ۔۔، بجھے وشواش ہے کہتم نے جھے من سے مہند نہیں کیا ہے۔''

" تيرايدخيال غلط بمنور ما "ميس في كبا-

"كيامطلب مباراج؟" منور ماغيب س المجيم من يولى-

'' بحیثیت مورت ، تو اتن سندر ہے کوئی مجھی ایک نگاہ مجھے دیکھ کر کھاکل ہوسکتا ہے۔''

" برتم نبیں ہوئے تھے۔" منور مانے میری آگھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔

'' ہاں۔ میں کھائل نہیں ہوا تھائیکن میں نے دل بی دل میں سکتھے بہند مشرور کیا تھا۔''

'' پھر جھراتے کیواں رہے مہارات ؟''

" پہلے تو میں نے سوچا کہ تو میرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ میں نے تھے پہند ضرور کیا مگر تھے ماصل کرنے کے پنے بیس و کھے کیونکہ تو رانی تھی اور میں ایک معمولی انسان۔"

" كهرجب مين في تجهد على الان منور مابولي \_

" تب تونے شرط ایسی رکھ دی جومیرے لئے تا بل قبول نہیں ہتی۔"

'' کیوں، مجھی تمہارے لئے مجھے سے زیادہ تھی ا''

'' یہ بات نہیں منور ما۔ بلکہ بختے معلوم ہے وہ کتنی بدنھیے ساز کی تھی۔ میں تو اس سے پریم بھی نہیں کرتا تھا۔ بس مجھے اس سے ہدر دی تھی اور

پھر چونکہ ہم دونوں تنہار ہے ،ای لئے وہ میرےاتے قریب آگئی۔''

" کھر بھی تم نے میرے ساتھ براسلوک کیا ۔"

" بجھے آج بھی کیچھی کا افسوس ہے اور تو نے جھے ضدوا ا دی تھی جس کی مجہ ہے۔"

· ، مگر چرتمبادامن رام کیون: وامباراج ؟ · ·

'' صاف بات ہمنور ما۔ میں تیرے طلسم ئے بیس کل سکااور بیبال مجمی ایک انسان سے جمدروی نے مجھے تیری طرف جھکا یا ہے۔ ' میں

نے جواب دیا۔

"كون سانسان بيدردي نيا"

المريندر و وغريب زندگي سے مايين موكيا تمال'

''تومیرا پریم اب مجی تمهارے من میں نبیس پیدا ، وا'ا'

'' پہند میں تھے اب بھی کرتا ہوں، پریم نہیں کرتا۔''میں نے کہااورمنورْ ماسوج میں ڈوب گئی۔ پھراس نے مجری سالس کیکر کہا۔

" يېمى برى بات بمهارات كرتم يخ بول د ب بوليكن اس بات كاكيا ثبوت ب كرتم اس حد تك يج بول ر ب بود"

٬٬میراایمان کرناحیا بتی بهومنور ما؟٬٬

' " منبيل مباران \_مرف وشواش چاہتی ہوں۔'

''کیساوشواشیا؟''

" يم كداب تم من سي ميرك پاس آئي وو؟"

" یہ تیری ہے وقوفی ہے منور ما۔ میں تجھے ہتا چکا ہوں کہ میں جبوری میں تیرے پاس آیا ہوں ۔ تونے کہا تھا کہ جب تمہیں میرے پاس آتا ہوتو کوئی وروازہ تلاش کر کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تونے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ اس کے بعد تو میری مے بسی کا نداق اڑائے؟" ' ' نہیں مباران ، شاحیا ہتی ہوں۔ اگرتم عام انسان ہوتے تو مجھے کوئی چینا نہ ہوتی ۔ میں تواپنے قرار کے لئے پوچھنا چاہتی ہوں۔'' مدر میں سیاست

"مطلب كياب تيرا؟"

''میرےساتھ دعوکا تونہیں کرو کے مہارات ؟''

' ' كىسادھوكا؟''

"اب تہمیں کیا بتاؤں۔" منور ماکس حد تک اداس ہوگئی۔ کانی دیر تک سوچتی رہی گیر بولی۔" بجھے عورت ہی سجھنا مہاراج۔سنو، تہمارا مندوب جا چکا ہے۔ اب وہ میرے قبضے میں تہیں ہے مباراتی۔ اب بچ بول دو۔ من سے میرے ساتھ رہو کے یا یا یہ وہوکا کرو گے! بچ بتادو۔" اور بجھے بتی آئی۔ میں کس دل سے اس کا ساتھ و سے سکن تھا۔ طولی تر زندگی میں کہلی بار میں کسی کے سامنے ہے بس ہوا تھا۔ صدیوں کا غرور خاک میں بلی چا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس انو کھے تلم کے غرور خاک میں بلی چا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس انو کھے تلم کے سامنے میں کانی ہے بس ہول اور اس عورت کو کسی دوسرے طریقے سے زیر کرنا خاصا مشکل کام ہے چنا نچ میں یہاں بھی اپنی فعلری اسے کی سے کام شہیں ہے بینے میں میاں بھی اپنی فعلری اسے کی سے کام شہیں ہے ساتھ گزار نا بہند کروں۔
اس کے ساتھ گزار نا بہند کروں۔

"من تلجيد وحوكاكس طرح و عسكما بول منور ما؟"ميس في كبا\_

'' میں تنہیں بتا چکی ہوں کہ میں تنہیں من سے چاہئے گئی ہوں۔اگرتم میرے ہو گئے اور پھر مجھ سے دور مبائے گلے تو سے بن موت مرجا دُل گی۔ پھر میں تنہیول سکوں گی مہاراج۔''

"ان خيالات كوز بن عن نكال دع منور ما ال

" تمبارے من سے کھی کا خیال اکل ممیاب مبارات ا

'' مجھے اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کا و کھ ہے لیکن میں اس کا عاشق نہیں تھا۔ میرے لئے وہ ایک عام لڑکی سے زیادہ نہیں تھی۔ ' میں نے جواب دیا۔

"اب جمی و که ہے مہاران 'ا'

'' ہاں۔اگرتواے نھیک کرویے تو ہم اے کہیں دور بھیج ویں مے جبال وہ اپنی مرضی ہے زندگی گزارے کی۔پھر بھیے تیرے اوپر کوئی نامیہ میں :وگا۔''

' انہیں مبارا نے ۔ میں سوگند کھا کر کہتی ہوں اب میں خود بھی اے تھیکے نہیں کرسکتی ۔'' منور مابولی ۔

" ہوں۔" میں فے ایک کبری سانس لی۔" تھیک ہے منور ما اتو نے ایک ایسی زندگی بر بادگ ہے جو جینے کی آرز ومند تھی۔ مجھاس بات کا

بميشه د كار بي كال

'' بے نہ کہومباراج ۔ میں آج بھی شختی مان ہوں ۔ س کی مجال ہے جواس چیز کو حاصل کر لیے جے میں جاہتی ہوں ۔ تم کچھی کا خیال د ماغ ہے اکال دور میں اس سے تم پر وشواش کر سکتی ہوں ۔''منور ما کے بولنے کا انداز بدل ٹریا۔وہ پھرفرعون بن ٹی تھی ۔ اے پھرے اپن تو تیں یا وآگئی تھیں ۔

اور پروفیسر، اس کا بیا ندازی بجیحاس کی مجت پر مائل کرسکتا تھا۔ بلکہ کہنا تو یہ جائے کہ میرے دل میں جوایک خیال آیا تھا کہ میں اس سے اس کا حسین عورت ہے دوسرافا کہ وہ افعاؤں، لیعنی بحیثیت ہورت بلکہ بحیثیت ایک دکشش عورت، وہ میری آغوش کی زینت بنتی رہاور جس اس سے اس کا علم بھی لے اول کیکن بیدخیال ابھی کوئی ٹھوس شکل بھی افسیار نہیں کر سکا تھا کہ منور ما کے ان الفاظ نے اے ذبن سے بالکل منادیا اور جس جو صد یول سے فاتح رہا تھا اور چی متاب کھا رہا تھا اس عورت کے پر اسرار سلوم، اور پھراس ملاتے کے جادوئی ماحول پر اور جس جو بہ بس ہوگیا تھا تو میری بہ بس ایک عالم بات نہتی۔ جس چا بنا تھا کہ صد یول کی کتاب ہے ایک ایسے باب کو منادول جس جس، جس نے ایک بے بس انسان کی زندگی تحریری تھی موسس منور ما کو، اس جادوگر نی کوائی موت مارنا چا بتا تھا جس سے میری عظمت کے جروف چیکتے رہیں اور انتقام کی سنبری روشنی جس پر دھند تھا گئ سویس منور ما کو، اس جادوگر نی کوائی موت مارنا چا بتا تھا جس سے میری عظمت میں بھی ہے کہ خورت اپنی حیثیت ند بھول ، بجھ لے گی، بہت جلد بھی کہ کو اور تیراعلم ایک معدد، پھر سے چھکہ ہو جس نے سوچا کوا سے عورت اپنی حیثیت ند بھول ، بجھ لے گی، بہت جلد بھی کہ کو گھر افسان تھی ہو تیرائی میان کے سام میں نے سوچا کوا سے عورت اپنی حیثیت ند بھول ، بجھ لے گی، بہت جلد بھی کے کہر افسان تھی سے ند بھول ، بھی سے نہ ہوگی۔ نہ بھی کہ سے کہل کے پھر افسان تھی سے نہ بھی کہ سے کہل سے تھی کہ سے کی کھر افسان تھی کہ سے نہ بھی کہ سے نام کی کہر افسان تھی سے نہ بھی سے نہ بھی کہ سے نہ بھی کہ سے نہ بھی کے کہر افسان تھی کہ بھی کہ بھی کے کہر افسان تھی کہ بھی کی کھی کہر افسان تھی کہ کھر افسان تھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا تھی کہ کھر افسان تھی کہ بھی کہا کہ کھر انسان کے میں میں سے نہ بھی کے کہ کھر افسان تھی کہ کھر انسان کے کہ کھر افسان تھی کہ بھی کہ کھر انسان کے کہا کہا تھی کہ بھی کے دورت کے کہر کو اور کی کہ کھر افسان تھی کہ کھر کی کھر کو اور تھی کہ کھر کو اور تی کا کھر کی کھر کو کی کھر کو کو کو کو کھر کو کھر کی کھر کھر کو کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کو کھر کے کھر کھر کھر کے کہ کھر کو کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہر کو کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کہ کھر کو کھر کے کہ کھر کھر کھر

رانی منور ما کی آنھیں، جیسے میرے ذبن کوتو زکراندر دافل ہونے کی خواہش مند ہوں، کو یا دہ میرے چبرے کی کتاب پڑھ رہی تھی کی ان آنکھوں کی روشنی تیز نہتی ۔ سویل کو اس بارجس دیمن سے واسط پڑا ہے وہ علم کی ایک بخوس گیند میں چھیا ہوا ہے ۔ اس کی جسمانی سافت کمزور ہے لیکن گیند میں جھیا ہوا ہے ۔ اس کی جسمانی سافت کمزور ہے لیکن گیند مضبوط، سواس گیند کوتو ڑنے کے لئے مقل کے مضبوط ہتھیں ردر کاربوں گے اور یبال بھی اومزی کی چال تھی رہے گی۔ مشرکی دھاڑی اس بھی وارک کی جائے گو یاوشن بہت قد شیرکی دھاڑی اس بھوری کی اورکوئی حرج نبیل ہے ۔ ویشن کوزیر کرنے کے لئے تھوڑی کی گرون جھک جائے ۔ کو یاوشن بہت قد ہما کاری وارای وفت کارگر ہوسکتا ہے جب تھوڑا سا جھ کا جائے ۔ سویس نے تسلی دے لی اپنے دل کو، کہ یونمی ٹھیک ہے اورا ہے چبرے پر ایسے آثار طاری کر لئے کہ جیسے میں اس سے مرموب ہوگیا ہوں ۔

" تم نے کیا سوچا مباران؟"

'' کچھی تجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی منور ما ، تو جانتی ہے کیکن مرد ہمیشہ مورت پر حاوی رہا ، تو اگر جھے اپنا غلام بنا کرر کھے گی تو میں خوش نہ روسکوں کالیکن اگر تو یک عیابتی ہے تو ٹھیک ہے۔''

'' میں بنہیں جا ہتی مبارات میں بس میروشواش جا ہتی ہوں کہ میرا پر می صرف میرا ہے ۔''

" تو ہمرہ محروسے کر لے۔"

"ایسینبیں مباران ؟"

" كِعِرْكِيا حِامِتِي بِ"

" ثبوت ـ "منور مان كبا ـ

""كيا؟"من نيكباء

'' آؤمیرے ساتھ ۔'' کمینی مورت نے کہا اور میں ایک گہری سانس لے کراس کے چیجے چل پڑا۔ دیکھیں کم بخت عورت اب کیا گل کھلا تی ہے۔ ویسے اس انو کے ماحول نے میرے حواس کم کر دیکھے تھے۔ یہ کیے حکمن تھا کہ ساری ذمین بکساں ہوگئی ہولینی منور ما جھے لیکر ایک دروازے ہے اندر گئی تو میں نے دیکھایہ وہی سرتگ تھی جہاں میں پہلی بارآیا تھا۔ بھی کا پھر یا مجسمہ اس جگہ موجود تھا۔

میں جیران رو کمیالیکن اب جیرانی کی کون ی بات تھی ، کون ی چیز فطری تھی۔ میتو سارا ماحول بی غیر فطری تھا۔منور ماجسے کے قریب پینچ ممنی اور مچروہ رکی واس نے تیکھی تکا بیں اٹھا تمیں اور مسکرو کر ہولی۔

''میتمهاری بچهی ہے۔''

کچھی کود کیکھ کرمیرے ذائن پر بکلی می دهند چھاگئ۔مندر کی وہ رات یاد آئی جب دو سہم کر مجھ سے لیٹ گئی تھی۔ بارش میں بھیگی ہوئی جوانی۔ ایک ایک لڑکی جس کا بدن چتا کے معلوں میں سلگ رہا تھا،میرے ہاتھوں نے اسے زندگی دے دی اور اس نے بچھے اپناسب پہم سمجھ لیا۔

کیکن خیالات کے بیرمائے آسان کے اس بادل کی طرح ذہن سے گز رکئے جوسورٹ کے پنچے سے گزرتے ہوئے اپٹا ہلکا ساتھس چھوڑ تا ہوا آ مے بڑھ جا تا ہے۔

میں ایک ہوشیار نا کن کے سامنے تھا اور اس کی تیز آئ عیں دیاغ میں چبھ کرجیے ہر نیال کو جاننے کی خواہاں تھیں ،سومیری صدیوں کا تجربہ اس عورت کے ہاتھ تو ندلگ سکتا تھا، میں نے مشکرا کراہے دیکھا۔

'' يتمباري کچمي ہے مہارات \_'' منور مانے دو بار وطنز بيانداز ميس کہا۔

"متمی ابنیس ہے۔"

''مگریں تواب بھی اے رائے کا پیھر جھتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ یہاں تنبار ہنا جا ہتی ہوں بمکی اور کا خیال بھی تمہارے من میں آیا تو جھے سے برداشت نہ ہوگا۔''

"كيامطلب-؟"مين في ول بي ول مين كحو لتے وون يو حيار

''میں بتادین ہوں مہاراج۔''منور مانے کہا۔ پھردہ ایک طرف بڑھی اور پھر کا ایک وزنی گرزا ٹھا کرمیرے نزدیک پہنچ گئی۔اس نے گرز میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔

''اپنے ہاتھول ہے کچھی کے اس بت کوتو زود۔''

تزب کیاتھا پروفیسر ، کو جانتا تھا کہ اب وہ ایک پتمر کے سوا تہجہ بھی نہیں ہے، بے جان پتمر، سالم رہے یا نوٹ جائے کیکن کمجھی کے پتر لیے نفوش اب بھی مسکرار ہے بتنے ،اس امید میں کہ میں اسے پہلے کی بائند بچا اول گا ای طرق جس ظرح اس کے اوگ اسے اس کے نادیدہ شوہر کے ساتھ آگ میں جلاکری کردینا جا ہتے تھے اور میں نے اس کا جیون بچالیا تھا۔ آتاس کی آتھوں میں امید کی وہ چمک نہتی لیکن سکون کی کیفیت

منرورتمی جوکسی اے کور کھے کر پیدا ہوجاتی ہے۔

کیکن بیصرف میرے جذبات تھے، میری موبی تھی۔ کتنی ہی داستانیں ان چھرکی آنکھوں ہے منسوب کردو، صرف میری اختر اع تھی۔ حقیقتا پھر، چھرتھا۔

"كياسوق رب بومهاران-!"

منور ما کی آ واز نے جھے چوزگادیا۔

" تونيس منور ا-" بين في كبرى سانس لے كركبا۔

'' کچھی کا پریم من میں جا گ ر ہاہے کیا؟' منور ما طنزیدا نداز میں بولی۔

''نہیں منور ما۔' میں نے دل ہی دل میں جیج و تا ب کھاتے ہوئے کہا۔ تیرے منحوس و جود کوریز ہ ریز وکرنے کے لئے کچھی کا بت تو تو زیا ہی ہوگا۔ میں نے دل میں سوحیا۔

'' تو مجمرتو زتے کیوں نہیں؟''منور ما بل کھا کر ہو لی۔

اور میں نے پھر کا گرزا ٹھا کر پھی سے سر پر مارااور پھی کی گرون شالوں سے الگ جا پڑئی۔ پھر میں نے اس کے جسم کوئی ککڑوں میں تقسیم
کردیا۔ول تو چاہ رہا تھا کہ ای گرز سے منور ما کے وجود کو بھی فاک میں ملادوں لیکن مقتل رو کے بوئے تھی۔ جادوگرنی اس طرح تو نہ مرسکتی تھی۔منور ما کے بونوں کے بونوں پر کامیا بی کی مسترا بہت تھی اور میں خود کو ایک حقیر چوہا بجھ رہا تھا، جو ایک خونو اربلی سے ساسنے بیس تھا اور بلی اسے اپنے نو کیلے پنجوں سے چھیڑ چھیڑ کرخوش ہور بی تھی۔

" آؤمباراج " منور مانے میرا باز و پکڑااورا یک طرف کے تی بیں اس کے ساتھ چلتار ہاتھا، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے کرے میں پہنچ سے جے میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

د هات کے خوبصورت جسموں ہے آ راستہ عجیب دغریب چیزوں سے سجا ہوا۔'' یہ میرے سونے کا کمروہ ہے۔''منور مانے ایک خوبصورت مسہری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔اس نے مجھے بھی باز د سے پکڑ کراپنے ساتھ بٹھا ابیا تھا۔

کچھی کا بت تو زکر جھے جنی صدمہ واتھا لیکن اب تو جو کہ یہ ہونا تھاوہ : و چکا تھا۔ جھے سب کچھ بھول کر اس مغرور تورت کے وجود کومٹانے ک کوشش میں مشنول ہو جاتا تھااور میں نے خود میں تبدیلی پیدا کر ل۔

''بیندآیامهاران میرا کره-؟''

'' بہت خوبصورت ہے۔' میں نے مصنوعی مسکرا ہٹ ہے کہااور پھر جیسے میں نے چونک کر بوجیا۔' کیکن منور ماایک بات تو میری سمجومیں

نبين آئي؟"

'' کیامباران'؟''

''راجهای چندکوتمهارے بارے میں پھنہیں معلوم؟''

'' میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں جب تک چاہوں وہ رابدہے اور جس سے میں اس نے نظریر کھیرلوں اس کی حیثیت کل میں آ وار و نھرنے والے کتے سے زیاد ہنیں ہے۔''

"اس كا مطلب براجداى چندمرنتم بارى وجه سراجه ب

" بال ا' وه غرور سے سینتان کر بولی۔

' ' وہتم ہے کی بارے میں بوچیتا بھی نہ ہوگا ' '

"اس کی کیا مجال ہے۔ ویسے میری شکتی اسے پچھ سو چنے بھی ندوے گی۔"

"كيامطلب؟"

''منور ہا۔''منور ہانے خوراپنے آپ کوآ واڑ دی۔ درواز ہ کھلا اورا یک خوبصورت عورت اندرآ منی کیکن میں اے دیکھی کردنگ رہ میا کیونگہ دہ ہو بہ دِمنور ہاتھی۔''منور ہا۔منور ہا کو بلاؤ۔''رانی منور ہانے آئے والی کوئکم دیااور آنے والی منور ہا درواز سے کی طرف مزی۔

" تم سب اندر جاؤ۔" اس نے کہا اور بیراول جاہا کہ سرے بل کھڑا ہو کر تہتے دگاؤں۔ کمرے میں تقریباً ہیں لڑکیاں اندرآ کمئیں اوران میں سے کوئی ایک دوسرے سے مختلف نیٹنی۔ رائی منور ہاا کرخودمختلف لباس میں ندہوتی اوران میں شامل ہو جاتی تو کوئی دیکھنے والی آتھ یہ فیملز نہیں کر سکتی تھی کہ اسلی منور ماکون کی ہے۔

"اورد کیمو مے مہاران ؟"منور ماسکراتی ہوئی بولی۔"اگرتم جا ہوتواس بوری بستی کی ہرعورت سرف منور ما کاروپ دھار لے ؟"
"نہیں منور ما۔ بس کافی ہے۔"میں نے بیشانی مسلتے ہوئے کہا۔

" جاؤتم سب " رانی ہاتھ افعاکر اولی اور آنے والیاں مسکراتی ہوئی باہر اکل سین ۔ اس کم بخت عورت کی ہر حریمت میرے ذہین میں بجیب سے خیالات بیدا کردیتی کاش بربری اور نالپندیدہ نہ ہوتی ، کاش میں اس کے بارے میں اجھے اندازے موج سکتاتو اس کا بیالو کھا علم کیسادکش،
کیسا جرت انگیز تفالیکن ہیں ۔۔۔ وہ میرے لیے مجوب نہیں ہوسکتی تھی ۔ اس نے جھے اس حد تک بے بس کرویا تھا کہ وہ لڑی جس کی زندگی بچانے کے لئے میں نے بیشارزند کیاں فتم کیس خود میرے ہی ہاتھوں ریزہ ریزہ ہوگئی ۔

" تو کیم بھی ہومنور ما، میں مجھے زند ونبیس تیموڑ وں کا '' میں نے ول ہی دل میں سوجا۔

''نه جانے تم کہاں کھو جاتے ہو؟''منور ماکے کہج میں جذبات کی لرزش تھی۔

" تمہاری اس بے پناہ قوت کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں منور ما۔اب تک تو میں خود کود نیا کا سب سے انو کھامنش سمجھتا تھا پرتم تو بزی

انونجي بو\_ا

" کیجہ بھی ہو پر یی جہبیں تو جا ہتی ہوں ۔" منور ما آ کے کھسک کر بولی اور میں نے محسوس کیا کہ اب عورت عقل سے خالی ہوتی جارہی ہ

ادراس پرضرب لگانے کا بہترین موقعہ یہی تو ہے کیکن ذرا ہوشیاری ہے ،عورتوں کی بھی مختلف تشمیں ہوتی ہیں ۔بعض عورتی ان اوقات میں مرد کو گدھا سمجھنے کلتی ہیں ،اب صرف بیا پی اپنی تبھہ ہے کہ کون جذبات کے دیلے ہیں بہہ کر گدھا ہن جاتا ہے۔

سوپر فیسر ۱۰۰ ابتهبیں یہ بتائے کی ضرورت ہی نہیں کہ تورت بحثیت عورت میرے لئے کیاتھی، ۰۰ معدیال گواوتھیں۔ میں نے عورت کا کون ساروپ نہیں دیکھا۔ سوبیامتن جادوگر نی اپنے حسن سے جھے کیا متاثر کرسکتی تھی۔ ہاں لیکن اس وقت میری ذبانت کواور جلا کی ضرورت تھی، چنانچ میں نے باوقتیار ہوئے کے سے انداز میں اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔

" إل - مجعدا بن اس خوش بختى برماز ب ك سنسار كى اتى طالتور عورت مجهد يريم كرتى ب-"

چندی ساعت کے بعد منور مانٹر حمال ہوگئی۔اس وقت اس کی ساری توت میرے شکنجے میں تھی اور میں قدم بدقدم آگے ہر دور ہاتھا۔منور ما کی ساری شخصیت بھول کر اور اس حقیقت کو تبول کر اور اس مقیقت کو تبول کر اور اس میں سے اس میں سے اس میں سے مسلم کی سام کی اور میں اور میں اس کے جھے دیکھنے تھی ۔ پھراس کے وقعی طور پر ہی سی کی بین میں سے اس مورت کو فتح کر لیا تھا۔ جذبات کا طوفان وقعل میا تو منور ماجا کی اور جیران ذکا ہوں سے جھے دیکھنے تھی ۔ پھراس نے جھے و دفول باز وؤں سے بکڑ کر اپنے نہنے سے سینے سے لگالیا۔

''انو پی مباران ،انو پی مباراج \_ می تمباری دای موں \_''اس نے سکتے ہوئے کہی میں کبا \_

" جلد بازی نه کرومنور ما نجور کراویم کیا کهدری او بالهم تم موش مین بیس اور اوش میس آؤاورسو چوکه میری کیا حیثیت ہے۔"

"اب تو سنسار میں صرف تم بوانو پی ۔ ہے ہمگوان میں تو ماری کنی۔" وود ونوں طرف گردن پیختے ہوئی بولی اور میں اے غورے دیکھنے

لگا۔ 'انو بی ۔انو بی ۔ بمگوان کے لئے اپنے من سے سارے کرودھ نکالی دو ہم ہم مبان ہوتم ۔انو بی تم ... ا

میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔'' ہوش میں آؤ منور مائم بہت جذباتی ہوگئی ہو۔' میں نے کہااوروہ بجیب بی نکا ہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ پھراکیہ مجمری سانس لےکر نشک ہونؤں پر زبان پھیرتے گئی۔

'' ہوش میں آؤمنور ما۔انھو۔'' میں نے کہنا وروہ میراسبارالے کرانھ کی۔وہ اب بھی گہری ممانسیں لے رہی تھی۔

· میں ابتمہارے بارے میں محونیس کبول کی بیمگوان کے لئے مجھ شاکروو۔ میں تم سے بیاد پیارکر نے تکی ہول مہارات بیمگوان

کی سو گند وابتم بارے بناایک بل بھی میرے جیون پر بھاری ہوگا۔"

۱ منور مايتم خودا پنامان تو ژريق جو "

" ممسى ايسے كے سامنے بين جواس قابل نه ہو۔ "منور مانے جواب ديا۔

"لکین میں خود کوتم ہے کمتر مجمتا ہوں۔"

" نہیں انو پی ۔ ابتم مجھ سے کم نہیں ہو۔ پر تم میرے ہواورسدامیرے رہو مے۔ "

*www.paksociety.com* 

"اس سے پہلے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں بوا تھا منور ما۔"

'' میں شرمند وہوں انو بی۔ جو پکھ میں نے کیا اس کے لئے معاف کرد و۔''

" چلوٹھیک ہے۔" میں نے مہری سانس لیا۔ شکار جال میں میس کیا تھالیکن بیتو میری کوشش تھی۔اباس ہے مصالحت کا تو سوال ہی

نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ویسے نوری طور میں نے اس سے پچھ بع جہنا مناسب ہی نہ سمجھا اور اس کے بعد پر وفیسر،منور ما بھی میرے لئے ایک عام عورت میں میں بیدا ہوتا تھا۔ ویسے نوری طور میں نے اس سے پچھ بع جہنا مناسب ہی نہ سمجھا اور اس کے بعد پر وفیسر،منور ما بھی میرے لئے ایک عام عورت

ے زیادہ نبیس ربی۔ وہ صرف تنہائی کے ان لمحات کے لئے جینے گلی جب دومیری آغوش میں جو۔ یقرب اے جھے ہاورز ویک لار ہاتھا۔

ویسے جھے ای چند پر حمرت تھی۔اس بے وتوف کو جیسے منور ماکی ضرورت ہی نہیں تھی۔ایک رات میں نے منور ماسے اس بارے میں بوجھ

بى لىا\_

''منور ما۔ کیا ای چند کومعلوم ہے کہ میں تمبار نے پاس ہوں؟''

" نهيس انولي -ا يكياكسي كنبيس معلوم -"

· 'لیکن و دتمهاری می شبیر محسو*س کر*تا'!'

، تتهبیں تو معلوم ہی ہے مباراج '

''کیا؟''میں نے یو میعا۔

· میں نے تنہیں دکھایا ہے۔میرے کتنے روپ ہیں۔ای چند کے سامنے سینکر ول منور مائیں جاسکتی ہیں۔اس پاگل کوتو تمیز بی نہیں کان

میں اسل کون ہے۔''

'' کچے بھی ہومنور ہاہمہارے اس اتو کھے علم کا میں دل ہے قائل ہول۔''

" پرمیراینکم بھی تو جھے تمہاراد بوانہ بنانے سے ندروک سکا۔"

''وہ دوسری بات ہے۔''

" نہیں انوبی ۔ بھکوان کی سوکند، جھے بتاذ کیاتم سنسار ہے سب ہے جمیب منش نہیں ہو؟ کیاتم ہارے جیسا کوئی دوسر ابھی ہوگا؟"

''اپخیلم سے یو پھو۔''

''میرے سارے ملم اس بارے میں قاموش ہیں۔''

" تب پير ... شايرتمباراخيال ميك بو"

'' میں توایک بات بھتی ہوں مہلاراج۔''

"'کہا؟''

" تمبارے شریر میں آگ بی آگ بھری ہے اور آگ ... آگ میری ساری تبییا بھسم کر عتی ہے۔ تمبارے شریر کی آگ بی میرے من کو

موم کردیتی ہے اوراس ہے میراعلم میراساتھ یہیں دیتا۔''

میرے بورے بدن میں سنتی دوڑگئ تھی۔شاید دومقصد علی ہو تمیا تھا جس کے لئے میں کسی مناسب موقعے کا نظار کر رہا تھا۔ ہاں شاید منور ماوہ بات خود بخو دکہتے تھی جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات کرہ میں باندھ لی جواس نے بےافقیار کہددی تھی ۔ میں نے نوری طور پر اس کی توجہ اس طرف ہے ہٹادی۔

· کمیاسو یخ کلیس منور ما؟ • •

'' سے نہیں مہارات ۔ بس تمہارے بارے میں سوی ربی ہول۔''

"كياسوي ربي موا"

" بناہیں تم نے من سے مجھے معاف کر بھی دیا ہے یا ہیں؟"

''معانی کس بات کی منور ما بس تم نے شروع میں میرے ساتھ ام پھاسلوک نبیس کیا تھا بیکن خیر۔اب و دپرانی بات ہے تم مجھی اسے بھول جاؤ۔''

" تمهارے بارے میں میرانکم کیوں خاموش رہتا ہے مہاراج ؟"

"كيامطاب"

'' سے میں بڑی حیران روحاتی ہوں۔''

"من بات ير؟"

''انو پی مباران ۔ سنسار میں جینے منش ہیں ان کی ریکھا کمیں ہوتی ہیں۔ دھاک پوتھی میں ان ریکھا وُں کا پیتے چل جاتا ہے۔ پر نتو دھاک پوتھی تمبارے بارے میں خاموش کیوں رہتی ہے؟''

"میں اس چیز کے بارے میں جانتاہی نہیں تہیں کیے بتاؤں۔"

"اود۔ دھاک ہوتھی منتر منذل کا ایک شہد ہے۔ ہم اس میں منش کی ریکھا کیں تاش کرتے ہیں۔ جیسے تم ہو۔ ہیں دھاک ہوتھی پرمنتر پرختی ہوں اور پھراس منش کا نام لیتی ہوں ہوں ہیں ہے۔ اس بوتا ہے ۔ منش کا چتر اس پرآ جا تا اور پھر من کے سارے بھیداگل ویت ہوں اور پھراس منش کا نام لیتی ہوں ہوں ہے۔ اس بوتی پرصرف وہ منش نہیں آتا جو مر چکا ہو، یا پیدا ہی نہ ہوا ہولیکن مرنے وال کی آتما کو بھی وسر مطریقے ہے با یا جا سکتا ہے۔ بال وہ جو پیدا ہی نہ ہوا ہولیکن مرنے وال کی آتما کو بھی دوسر مطریقے ہے با یا جا سکتا ہے۔ بال وہ جو پیدا ہی نہیں ہوا اور جس کا کوئی وجو دئیس ہے اس بوتھی پر تبہارے من کا بھید جائے کی کوشش کی ہے گر. ... ہم اس پرنہیں آتے۔ "وہ الجھے ہوئے لیچ میں بولی۔

اور میں نے ول بی ول میں اس بوقعی کاشکر مداوا کیا جس نے مجمعے جمعیاد یا تھا۔

"كياتم مجينين بناؤ مح مهارات كرابيا كيون موتاب - وه كون ي طانت ب جس في تمهاري ريكها ثمين آكاش مين چهيار كلي جين!"

''ممرتم میرے بارے میں کیوں جاننا جاہتی ہوں منور ما'''

" جائی تو پہلے بھی تھی ، پراب ہات دوسری ہے۔اب تو میراتمباراساتھ جیون بھرکا ہے ادرا ہے جیون ساتھی کے بارے میں کون نبیس جاننا جا ہے گا۔" منور مانے جالا کی سے کہا۔

" تھوز ابہت تو تہہیں معلوم ہے منور ہا۔"

'' ہاں مباران کیکن وہ باتیں ووسروں کے لئے تھیں ۔ لوگ تو یہ بھی نہیں جانے تھے کہ مبان مباران کے ساتھ جوجو گن ہے وہ اصل میں کون ہے۔''

" نھیک ہے کین تمہاراا پناخیال میرے بارے میں کیا ہے ؟"

میں نے دلچیں سے بوجھا۔

"مرف ايك بات جانتي دول ـ"

''کیا'؟'

"کوئی جنتر ہے ضرور کبال چھپارکھا ہے؟ دوسرا جنتر ہے کیونکہ میرامنتر بھی اس کا کھوٹ نبیں لگاسگا۔' منور مامسکراتے ہوئے ہوئے اور میں بنس پڑا۔ جنترمنتر کی بات کرری تھی ام تی کہیں کی۔ ہبر حال چند لیجے اس طرح گزر میجے ۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

" كيون ندمنور ما يهم الي الي شكتي كے بارے ميں ايك دوسرے كوبتا كيں تم جھے بتاؤ بتم كبال تك وواور ميں تنہيں بتاؤں \_"

· میں تو اب کھلی کتاب ہوں مہارات تمہارے سامنے۔ جو پچھ: ول تم دیکھ میکے ہو۔میرے منتر میرا جیون میں اور انہیں سے بل پر میں

جیون کات رہی ہول اور اپی مرضی سے کاٹ رہی ہول ۔ ا

" ہول۔میری بات دوسری ہے منور ما۔"

...کیا؟<sup>.</sup>.

"شايديس تخفي بتاجيكا بول كدميرا دهرم و فهيس ب جوتيراب."

"بال تم بنا چکے ہومہارا ن ۔"

'' نەمىرى كىمى دەب جوتىرى ب-'

" میں نہیں مجمی مہارات ۔" منور مانے حیرانی ہے کہا۔

''میرے پاس کوئی منترنہیں ہے، نہ بی میرے پاس کوئی فیٹی ہے۔ سوائے اس کے کہ میں تہاری ما نذنہیں ہوں۔ دعرم کے بارے میں، میں کہد چکا ہوں، میرا کوئی منترنہیں ہے۔ میں نے دھرم بھی دیکھے میں کہد چکا ہوں، میرا کوئی دھرم نہیں ہے۔ میں صرف دیکھنے والوں میں ہوں، جوصد یوں سے بدلتے ادوار دیکھتا تر باہوں۔ میں نے دھرم بھی دیکھے ہیں۔ بچھا ہے جسے میں کے دھرم آڈ اینھے ہوتے تھے کیکن ان کے مانے والے برے۔ وہیں تو کھنے والوں میں سے ہوں۔ بال میری ماہیت تم سے جدا ہے۔ سنومنور ما۔ بات جب سیائی کی ہے تو بچ سنواسے مان نہ مانیا تر ہماما کام ہے کیونک

آنے والا وقت سب سے بڑا کواہ ہوتا ہے اور جھے اس کواہ کی ست رفتاری سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ سومیں نے پہلے بھی ایسے بن زندگی گزاری ہے۔ بلا شہتم اپنے طلسم سے ساتھ دوسروں سے پچر مختلف ہولیکن مختصر صد سے اندر۔ میں تمبارے بدن سے جال میں ایک طویل عرصہ گزارسکتا ہوں کیکن وہ عرصہ تمبارے لئے طویل بوگا ، میرے لئے نہیں ۔ تم بوزھی ہوجاؤگی ، تمبارے اندر تبدیلیاں آجا نمیں گی لیکن میں یونہی رہوں گا۔ پھرتم زمین میں واپس چلی جاؤگی اور میں کی اور جبان کی تلاش میں۔ سومیم فرق ہے میری اور تمباری شکتی میں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی سے جال میں بھائستی رہوتو میرے لئے کوئی فرق نبیں۔ بال فرق اس سے لئے جا جو اس میں ہے اس میں اور جبان کی تلاش میں۔ سومیم فرق ہے میری اور تمباری شکتی میں۔ اگرتم جھے اپنے شکتی سے جال میں بھائستی رہوتو میرے لئے کوئی فرق نبیں۔ بال فرق اس سے لئے جا جو اس میں ہے۔

منور ما عجیب می نگامول سے مجھے دیکیور ہی تھی۔ میں خاموش ہوا تب مجمی و دا کبھے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے بھی چپ ساوھ لی۔ تب مجرو بی جاگی۔

" مباران إ بهكوان كي سوئند، ميري مجمعه من جيوبيس آيا"

'' میں میری فقعتی ہے منور ما۔''

" بحمر ، ريتم نے کيا کہا ہے؟"

"وه جوهقت ب-

'' پھر مجھے مجھاؤتو۔''

"اس میں نہ بھنے والی بات کیا ہے؟"

''ایک مجمی نبیں ۔ میں مجھ ہی نبیس یا گ۔''

" يتمبارے كمزور ذبن كى دليل ب\_بس طرح تمباراعلم مجھے اللش كرنے ميں ناكام ہے اى طرح تمبارى عقل ميرى بالتمس مجھنے ت

الغرور ہے۔"

المعمر مين جانتاجا متى بيون مبيارات\_"

" تم نے آ کار کھولی تو ہرد ہے مان کے سوا کہما ورجعی دیکھا؟"

· کیون بیم ۔میرے کا یا جال میں بڑا سنسار ہایا ہواہے ۔ '

''بہت مختصر - کمیاتہ ہاری ستاروں ہے دوئق ہے؟''

''او۔ ستارے کیے راز دار ہو تھتے ہیں؟''منور ما پھیکی ی ہلس ہے بول ۔

"الكين مهمد يول سے ميرے ساتھي جيں اور ميرے دوست۔ مجھے جہاں جہاں کی کہانيال سناتے جيں۔ يہ مجھے بھی دھوکانبيں ديتے۔ كيا

تم ستارول کی با تمی سننا پی ہتی ہوا؟''

" نشرور بين تمباري سيطانت ضرور و يکھول گي ."

```
''طانت نبیں، میں نے دوئی کی بات کی ہے۔'
```

" وہی سہی ۔"

" تبتم آگ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟"

''انمن دیوی مایا منذل ک سب سے بزی اجھنگ ہے۔ وہ بڑی شکتی رکھتی ہے۔'

''موياوه تمبارے اوپر حاوی ہے؟''

" وهسنسار پراده یکارر کفتی ب- مین کیاچیز ،ول-"

''سوآگ میری دوست ہے منور ما۔وہ مجھے جمعی نہیں جلاتی۔ ہلکہ اس کے شعلے زندگی بخشتے ہیں۔ ہال اس کے طیف شعلوں کا جو ہرمیرے بدن کے مسامات کوزندگی کی حرارت بخشاہے۔کیا تہماری دوئی کہرہے سمندروں ہے بھی نہیں ہے۔ 'ا'

المندرا المنور باجيرت سے إولى۔

" الل مرم بنمندے مندر، برف سے بیت سندر۔ بزار بارازول کے امین کیاؤہ تمبارے دوست میں ؟"

" پانی بھی کسی کادوست ہواہے !"

" الل- من المرتمر على من سكون كى نيند وجاؤل تو إلى مير عدن كى حفاظت كرتاب اور مجيم بهى التسان سيس بجها "

"نه جانے تم کیا کہ رہے ہوانونی؟"منور ماالجھے ہوئے انداز میں یولی۔

''او نچے او نچے پہاڑوں کی بلندیاں ، ہوا کی آغوش ، سب جھے پر مہریان ہیں۔ یہ میر**ی زندگ** کی حفاعت کرتی ہیں۔ یوں میں ان سب

چنروں ہے دوی رکھتا ہوں ہم اعتراف کرتی ہو کہ و تمہیں پیندنہیں کرتیں۔''

''بال -ان میں ہے کوئی میرامترنبیں ہے۔''

"لكين ميں نے جو پجو كہا اس كاايك اليك حرف درست ہے۔"

" تو کمیا میں تہارے دوستوں کود کیم سکتی ہوں۔"

''د کھنا جا ہی ہو؟''

"-الإ

"جبتمباراول ما ہے۔"

" آ کاش پر جلتے ویب سیمی سی عصر ہوتے ہیں امیری مجھ میں نہیں آ ا۔"

'' آجائے گا ، دات ہونے دو ، شن تمہاری ملاقات ان ستاروں ہے کراؤں گا۔''

' 'تم براتو نه مانو کے انو کی ؟' '

"كس بات كا؟"

٬٬ میں تمباری پشتی و کیفنا جاہتی ہوں۔''

"بال میں پُر انہیں مانوں گا۔" میں نے کہا۔ سورات ہوگی اور مست منور ما جھے کھی جگہ ہے آئی جبال سنار نے نظر آر ہے تھے۔ ہنے مسلم استرائے سنار سے میری چالا کی پر آپس میں ہر کوشیاں کرر ہے تھے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور منور ماایک اونجی چٹان پر میر ساتھ الیٹ گئی۔ اس کا حسین بدن میر سے بدن بر طاری تھا جیسے لیٹ گئی۔ اس کا حسین بدن میر سے بدن بر طاری تھا جیسے ایسے کئی۔ اس کا متعاون اس کے بور سے بدن پر طاری تھا جیسے ایسے کئی یا متاوہ دوست کے ساتھ ہو ۔ ایک میں اسے معانی نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے اپنے وقت میں ویوائی کی انہائی کی تھی۔ اس نے میر سے اتھوں کم میں است رہن میں اس موت کی طرف اوٹ گئی ۔ ہاں وہ کچھی کی قاتل تھی۔ اس نے صدیوں کا خرورتو ز دیا تھا۔ میں ، میں اس عورت سے انتخام لینا چا ہتا تھا۔ اس وقت بھی آگر میں اس پر جارہا نہ کوشش کرتا تو وہ اسے بدن کو مجانی کی میں تبدیل کر سکتی تھی ۔ اس وقت بھی آگر میں اس پر جارہا نے اجواس نے نادائت کی میں افشا کر ویا تھا۔

"انولى - "اس في مجصة وازوى -

"ہوں۔"

"أيك بات كهول؟"

''ننسرور ـ''

" تمهارے اندراور کوئی شکتی ہونہ ہو کیان ایک شکتی منرور ہے۔"

"وه کون ی؟"

' الان كامن موه لينه مين تم اپنا الى نبيس ركمتے '

الادريكوني طاقت نبيس بمنورمالا

" میرے لئے توہے۔ بچ مانو ہم ہارے ماس جتنا آنند ملتا ہے جیون میں مجمعی نہیں ملا۔"

' 'تو میری دوسری تو تول ہے بھی انکار کرتی ہے۔''

" توبتاؤنا۔ تبہارے مترتمبارے سر پر تھیلے ہوئے ہیں۔"

" بال دیکھو۔میرے دوست جھے دیکھرمس رہے ہیں۔وہ کلاٹ ہے۔وہ ہے آٹ اوروہ نسنگو کیکن میں نے ان سے ہمیشا چی باتھی

کی جیں۔ کیوں شاق تیری باتیں کی جا کیں۔''

"ميري باتين" منور مابنس يري-

''بال تيري بالتمن ـ بوجود، ان ـ كما بوجهنا جامتي ٢٠٠٠

' میں پوچھوں مباران ؟' اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔

" بإل - جو الجيمن جا ب يوجيد "

''تو ہو جواپنے دوستوں ہے ،میرے ماتا پتاکون تھے' کیا یہ کتھے میری کہانی بتا کمی گے'ا بیتو بہت پرانے ہوتے ہیں۔انہوں نے سب کچھود کےصابوگا؟''

'' کیوں نہیں۔''میں نے کہااور میں نے ستاروں پر نگا تیں ہماویں۔'' کلاٹ میرے دوست بم نے سنایے ورت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ ہماری دوئتی کاامتحان لے رہی ہے۔''

''ہم تھے ہے الگ تونبیں ہیں۔' ستارے نے کہا۔

" سناتو نے مبنور ما۔ میرے ووست مجھے مایوس نبیس کریں ہے۔"

'' میں ندتو کیجمہ سناہی نہیں مہاراج۔'' منور ماہنس پڑی اور مجھے اس پر غصراؔ نے لگا۔ ذلیل عورت میرانداق ازار ہی تقی۔ ستاروں برطنز کر رتی تھی۔ کو یا میں جھوٹ بول رہا تھا۔

'' تو میرے کاٹ۔ مجھےاسعورت کا ماضی بتا، جس کے کان تیری سوکنڈ نبیں گئے ۔'' میں نے کہا اور کلاٹ نے کہ'' بازمتی ایک سنار کی ہوی کے پیٹ سے پیدا ہوئی لیکن سناراس کا باپنہیں تھا۔ سو بازمتی چونکہ اپنے باپ کی جی نہیں تھی اس لئے وہ اپنی ماں سے تقش قدم پر کیوں نہاتی۔ اور یہ بات اس کاباب بھی جانیا تھااورا بتقام کی آگ میں جل رہا تھالیکن وہ خاموش رہا۔اور جب بازمتی تیرہ سال کی ہوگئی تو اس کے باپ نے اس ک مال ہے انتقام لیااور ہازمتی اپنے نام نہاد ہاپ یعنی اس سار کی ہوں کا نشانہ بنی اور اس کا نتیجہ منور ماہے ۔ کویاو واپنی مال کے باپ کی اولا و ہے لیکن بازمتی کی ماں نے پنچاست سے فریاد کی جس کے نتیج میں سنار کوآم میں زندہ جلا ؛ یا میا اور بازمتی اوراس کی ماں کوستی سے نکال دیا کیا کیونکہ اب وہ بوری بستی کے لئے نموست بن کئی تھیں لیکن ان کورا و بھاتی بھر میں کوئی ٹھکاندنہ فااور انہوں نے کشتو مبارات کی کٹیا میں ہناولی۔ جو بزے کیا فی تھے کمیکن حرام کی جنی بازمتی مردآ شنا ہوچکی تھی۔ اس نے کشتو مہارات کا عمیان ہصف کردیا اوران کے ساتھ ل کراپی ماں کوفتم کردیا۔ کشتو مہارات اب ا کیک عام انسان تھے اور وہ میں سمجھے کہ ان کی کٹیا میں بازمتی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی منور ماان کی اولاد ہے۔ سوانہوں نے منور ماکی پرورش کی ادرسارے کا لے تعلم اے سکھانے شروع کردیے لیکن بازمتی کسی جوان کی تلاش میں تھی۔ بوڑ معاکشتواس کے بچپن سے حسن آشنا بدن کوسکون نہیں و ہے سکتا تھا۔ تب اے جنگلوں میں کا لے علم تلاش کرتا ہوائجنگشو پورن ٹل کمیااور بازمتی نے بورین کے ساتھ ٹل کرکشتو مہارات کوفتم کرویااورو ہمنور ما کو کے کرشہروں میں آئے کے لیکن دلجیب بات یہ بوئی کہ کا لیے جادو کے رسابورن کو بازمتی کی بنی پیند آئمی۔ یوں بورن منور ما کا پہلا مرد تھاا دریہ کا لیے جادوکی بات ہی تھی کے منور مانے بے پناہ حسن حاصل کیا اور چونکہ اس کی شکتی پختہ ، وگئی تھی اس لئے اس نے بورن کی بے پناہ محنت ہے حاصل کی ، وئی شکتی بھی سلب کر لیا ورمہان بن گئی اوراس کے بعداس نے ہروے مان کے راجہ کو گا نٹھ لیا۔ یوں وہ رانی بن کئی۔سوییرانی جو پھھ نہ کر لیتی کم تھا۔'' یے کہانی کااٹ نے بھے سالی اور میں ونگ رہ کیا۔ سوید منور المشینی مردزا دی تھی۔ اس سے کوئی بات بعید نہتی۔

لکین میں نے بوری کہانی منور ماکو ہے کم وکاست سنادی اور منور ما تزپ کرمیری آغوش سے نکل منی ۔ اس کے طور ایک دم بدل سے ۔ اس

کی آئیمیں گہری سفید ہو تمکی اور وہ دور کھڑی ہو کر جھے گھور نے لگی۔

`` كىياس كېانى ميس كونى تقم روگىيامنور ما؟``

"اوریکہانی بقول تمبارے مہیں کسی ستارے نے سائی ہے ا"

'' ہاں ۔ کیکن ستاروں کے سامنے گہرے کان بہرے ہیں۔''

'' میں نہیں مانتی ہتم بتاؤ حمہیں سیسب کچیمعلوم ہوگیا۔''

'' تو نے میری طاقت کے بارے میں بوجیما تھا اور پہلی ہی بات تیرے لئے اس قدر میجان خیز کیل ''میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

" بہمی نبیں مانوں کی انو لی مہارات متہیں بتانا پڑے گاتم کون ہو؟"

" ب وقوف عورت - تماقت کی تفتلومت کر ۔ تو خودکو بے حقیقت کیوں نہیں محسوس کرتی ۔ یوں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے تیری ذات کو

مجھی اتنی اہمیت نیس دی کراس سے قبل ستار وں سے تیرے بارے میں پوچھ ہی لیتا۔ تو میرے لئے میں ایک خورت ہے اس سے زیادہ پھٹیسے۔ بال

اكرستارون عداين إرئيم اور كرمة جانا جاب

کیکن منور ما خاموثی ہے مجھے کھورتی رہی ۔اس کی آگھوں کا رنگ اب ہلکا لگالی ہو گیا تھااور پھراس کے چبرے پرکسی قدرخوف کے آثار

أظراً ئے۔ آہسہ آہسدہ ورسکون ہوگئی۔

"انوكعا بتيراعلم ـ"وه آسته يتمسكراني \_

"الده-اب وكروث بدل ربى ب-" مين في مسكرات موت كبا-

''کیامطلب''

"بكاربات ب\_ي توميري بات كامطلب خوب مانتى ب\_"ميس في كبار

٬٬ ول ميلانه كروانو لي \_ميراجيران مونالا زمي تحا\_٬

"مرف حيران مونا كم كيا"

'' میں نے تمہار ہے ستارول کانلم مان لیا ہے ۔''

" شكريه ـ "مين نے منتے ہوئے كہا ـ

"اورخوب ہے بھوان کی سوگندخوب ہے۔میری بیکبانی اب اتن گہری فن ہوگئ ہے کہ کوئی اسے نبیس مبانتا لیکن ابتم جانے والے ہو

منخ ہو۔'

"تيرےاو پراس سے کيا فرق پڑے گا۔"

" كولَ نبيس مبارات م جانة جوز بانيس ميري مشي ميس بوتي جي -"

"بإن، المجيى طرت "ميس في جواب ديا-

" پر بھی مجھ چتانبیں ہے میری کہانی جانے والا کوئی غیرنبیں ہے۔"

'' بیشک، بیشک ۔'' میں نے گردن ہلائی ۔لیکن منور ما کے چبرے سے صاف فلا ہر ہور ہاتھا کہ وہ بے اہمینان ہوگئ ہے۔ا ہے اب سکون نہیں رہا ہے۔

'' چلومبارا نے۔ یباں سے چلیں۔''اس نے کہا۔'' اب میں تمہیں کبھی آسان کی حبیت کے پنچے ندآ نے دوں گی۔ بیستارے تو بہت بری بری باتیں کرتے ہیں۔''

"او د، توتم بحصاب طلسم خانے من قید کرووی ؟" میں نے بوجھا۔

" تید\_ جہال میں تمباری سیوا کے لئے موجود ہوں ہتم اسے قید خانہ جھتے ہو۔"اس نے محبوبانداوا کے ساتھ کہا۔

''سنو۔'' کلاٹ نے جھے آواز وی۔''اوراد طرد کھو۔''اور میں نے آسان کی طرف دیکھا۔''احتی عورت حال چل رہی ہے۔اس نے

ا بن دل پر پھرر كدديا ہے۔'

مدیون کا بیٹا

"كيامطلب!" مين في يوميما-

"اب وهتمباري موت کي خوابال ہے۔"

"اوه و"مين بنس يزار" اوركياده كامياب بوجائے گا؟"

مير اس ال برستار وبنس برا" ايد كييمكن عي؟"

";'\*<del>,</del>"

"مماے اس کوشش سے باز قبہ تدر کھ سکو ہے۔"

"کمیا کرے کی وہ؟"

" جمہیں تبہارے داؤے مارے کی ۔"

"ونعیٰی؟"

· ، تمہیں آگ میں جاا کر خا کشر کروے گی۔''

" بائے۔ وہ ریکام کب کرے گی۔ میں بھی اپنی روح پر ہو جھے موں کرر ہاہوں۔ "میں نے اپنا برن ملنے ہوئے کہا۔

'' بہت جلد۔ وہ اپنے راز دار کوزندہ نہ چیوڑے گی۔اس کی زندگی کا ہر لمحداس کے لئے خطرناک اور ذہنی بے چینی کا باعث ہے۔'' کا! ٹ

فے جواب دیا۔

تيسراحسه

" تب و وخودا ب لئے موت كاوقت قريب ال ي كل ـ "مل في منت : و ي كما ـ

"كياد كيرب بوانوني؟"منور مان منظر بإنه اندازيس كبها .

"او ، پھینیں منور ما۔ فررا اپنے دوست سے الودائی کلمات کبدر ہاتھا۔ چلوچلیں ہے بااوجہ البحسن میں پڑ تمکیں۔ "میں نے اس کے شائے پر ہاتھا کہ دوست ہوں پاتھا کہ دو ہوگئی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اورمنور ما چل پڑی ہم واپس اپنی جگر پڑئی مے لیکن صاف محسوس مبور ہاتھا کہ منور ما خوفز دہ ہوگئی ہے۔ ستاروں کی بیدوئی اسے مندنیمیں آئی تھی ۔ آسان کے بیجمیدی تو بہت سے ایسے داز کھول کتے تھے جن کا پر دومنور ما کے لئے ضروری تھا اور بیاب اس نے صاف کہدوگ تھی کہا ہو وہ مجھے کھلے آسان کے بیج بیس آنے وی گیا۔

بوقوف ورت، اپنی مختمری زندگی تو میرے اوپر حاوی کرنا جائتی ہے۔ ویسے اس کی محبت اختیام کو پینچ گئی تھی۔ میں اس کے لئے کوئی حیثیت تو رکھتا تھا لیے کوئی حیثیت تو رکھتا تھا لیے کہ بیادہ تاریخ تھا۔ میرے جیسے تو اسے ل جائیں مے لیے کن ایک ایسے مختص کی زندگی اس کے لئے نقصان دو ہے جواس کے راز سے واتف ہو۔

منور ما مجھ ہے آ رام کرنے کے لئے کہد کر چلی تھی کتابین میں بھی خلاف فطرت بات تھی۔ تنبارات تو وہ کسی طور نبیں گزار کتی تھی۔ خاص طور ے اس وقت ہے جب ہے میں اے ملاتھا۔

میں آرام سے اے بستر پر ایٹ میا۔ منور ماتم جہنم میں جاؤ ، کبد رمیں نے کروٹ بدل لی اور پھر آرام سے سو کیا۔

دوسری مبع منور مانے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی کیکن میری تجربہ کارنگا ہیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بیں جان رہا تھا کہ وہ پچھ

بولنے کے لئے بچین ہے۔

فت كا بموجن كرتے موئے اس نے كہا۔" انو في ۔"

"ہوں۔"

''تم فعاموثن کیوں ہو؟''

" تمباری خاموثی کے بارے میں سوج رہاتھا۔"

"كمياله"اس نيعنوين اثفاكر يوجيماله

" يې كەتم اتى خامۇش كيول بو؟"

" بیں رات کی باتمیں سوج رہی تھی۔"

"كونى باتين؟" مين فيمسخرانداز مين انجان منة وع كبا

"ستارون دانی"

"اوو ـ ذرا مجمع بتاؤمنور ما كەستارول كى سنائى موئى كېانى غاطقى؟"

ه انهبر السام

" تب پھروس میں تمبارا کیا قصور، حالات ہی ایسے تھے اور تمہیں تو اب اس کا خطرہ بھی کیا ہے۔ فلا ہر ہے میں کسے تمہارے بارے میں بتائے جاریا ہوں اور کی تمبارا نواز کا ٹریس جانتا ہوں بتائے جاریا ہوں اور کی تمبارا نواز کی تمبارا بگا ٹریس جانتا ہوں میں مسل دو۔ پھر میں جانتا ہوں میں مسل دو۔ پھر میں جانتا ہوں تمہیں اپنے انویل پر مجرد سر بھی تو ہے۔ ہے نا؟"

" کیوں نبیں وکیوں نبیں۔ 'منور مانے جھے سے نکا میں ملائے بغیر کہا۔ ' میکن انو پی کسی دوسرے کے کانوں تک یہ بات جانا میرے لئے اچھا بھی نبیں ہے۔'

'' آخر کیول؟''

"اوہ میں بینیں ہتا گئی۔"وہ جملا کر بولی اور پھر سنجل کرمسکرانے گئی۔"لیکن بیمے پر ایٹانی نہیں ہے کیونکہ تم ہبر صورت قابل بھرا سہ ہو۔"

"اہاں، ہاں منور ہا اور اب تو تم جانتی ہوکہ میں تم ہے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، جس بات میں تمبارا نقصان ہو، میں وہ کیوں کرنے لگا۔"منور ہاکی وہنی کیفیت بھیب کتھی کیکن اس نے بڑی صد تک اسے سنجا لئے کی کوشش کی اور پھرخو دکولا پر واہ ظاہر کرنے کے لئے اوھراوھر کی ہاتیں کرنے گئی۔ میں بھی دوبارہ اسے اس موضوع پڑییں لایا تھا۔ اب اتنا بھی ائم تنہیں تھا پر و فیسر الیکن جلد ہاز مورت تھوڑی و ہر بھی رک نے کی اسے تکی میں کو سے تاروں سے تمباری دوئی بڑی انوکھی ہے۔"

" إل كيكن وه قابل اعتماد دوست بين \_ بميشه يج سبت بين ـ"

"كون مان كالنبات كود"

"تم نے مانا"

'' بال ، میں تو مان کن اور اس بات پر تیران ہوں کہ تمہاری میں تھتی میرے بہت سے منتروں پر بھاری ہے مکرانو پی مہاراج ،تم نے احمن والی جو بات کی ہے و اسی طور سے نہیں نکلتی۔'

"احچاء" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بال یم خودی بتاؤ، امن توسار سے منتر بھسم کردیت ہے۔ اس کے بعد تومنش کے پاس نہ شریبی رہ جاتا ہے اور نہ بی شکتی۔ "

" نھیک ہے منور مالیکن میں تم ہے کہ چکا ہوں کہ میں نے یہ شکتی منتروں سے نبیں عامل کی۔ ستار سے صدیوں سے زمین دیمیر ہے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں زمین پر بسنے والے تے ہیں اور پھر دھول میں ال جا ورزمین پر بین اور بھر ہے اور زمین پر تخریج وف ان کی نگاہوں کے سامنے معدوم ہوجاتے ہیں لیکن میں زمین کے اور معدیوں سے ان کا ساتھی ہوں۔ وہ مجھے بہجائے ہیں اور بھھ سے تخریج وف ان کی نگاہوں کے سامنے معدوم ہوجاتے ہیں کین میں زمین کے اور معدیوں سے ان کا ساتھی ہوں۔ وہ مجھے بہجائے ہیں اور بھھ سے انسیت دیکھتے ہیں۔"

" تسباری به بات بھی جیب ہے۔ تم نے تی بار کہی مرمیری مجھ میں نہ آئی۔"

تيراحسه

''کون کی بات؟''

'' بہی کہتم امر ہو۔''

"بال، يعى جمينى كابات ب-"

"كياتم نے امرت جل پياہے مہارا ن ؟"

" ، نہیں ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔"

" كھركيابات ہے؟"

" مەملىماخودىجىن ئىزاسكتا-"

''احیماایک بات بتاؤیتم نے زمین کےسارے کونے دیکھے ہیں'''

اليونېيس كېدىكالىكىن جب سے زمين د جود مين أنى بت بب سے مين ان پر بوجه بنا مواموں ـا

" المائ رام يتم توصد يول بوز سطيمو "منور مابنس يدى ـ

والبيسمجيلو-''

" يرات خسندر ،ات جوان ، آخر كيے!"

"بس اس بارے میں، میں کیا کہوں۔"

''اوروه آگن دالی بات؟''

''وہ بھی ستاروں ہے مختلف نہیں ہے۔تم جانتی ہوآئ ، ہوائیں بیکی مید بول سے امر ہیں اارآئ نے ہمیشہ دوست سمجھا ہے۔

پانی میرے بدن سے مانوس ہے ای طور ہوائمیں او ووست تو دوستوں کونقصان نہیں پہنچایا کرتے۔ بیسب میرے صد موں کے ساتھی ہیں۔''

''میں اب بھی نہیں مانوں گی؟''

"اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہتم ستارون کی بات مان چکی ہو۔"

'' وہ سب کھوتو میرے سامنے ہوا۔''

"جس جس بات برشبه موات آز مالو"

" یکی "منور مانے کہا۔

'' ہوں ہوں۔'' میں نے طنزیدا نداز مین مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی کہدد احمق عورت ، جودل میں ہےا ہے کہنے کے لئے یوں تھماؤ

عُمراؤ كيول كرتى ہے۔

· میں تنہیں آز ماؤل کی مباراج ۔''

" بنتنی بار حام ہو۔ " میں نے مسکرات ہونے کہا۔

یوں منور ما بالآخرا ہے ارادے میں کامیاب ہوہی گئی۔ یعنی وہ جو کچھ کہنا جا ہتی تھی میں نے اس کے لئے آسان بناویا اور پھرا ہے بورا بورا موقع دیا کہ دوجو کچھ کرنا جا ہتی ہے،سکون ہے کر لے۔ ہاں رات کورہ میرے پاس ہوتی تھی اور پروفیسر،بستر پرآنے کے بعد ہرمورت معصوم ہوجاتی ے ۔ نہجی ہوتو سمجھنامیں جا ہے اوراس کا ظبیار مجمی کرنا جا ہے کیونکہ وہ سبرحال خربوز ہ ہے ۔

مومنور ما کوایک رات مجمی میاحساس ند بوسکا که میرے ول میں اس کی طرف سے کوئی بات ہے۔ ہاں آخری رات خودمنور ما پریشان تھی۔ اس رات بستر پر بھی اس کے جذبات سرد رہے۔اس کا ذہن مو چوں میں ذوبا موا تھا۔ غالبًا میرے نم البدل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یا پھڑمکن ہاں کے ذہن میں کو ٹی اور خیال : و، یا پھرو ومیرانقصان کرنے کو تیار نہ ہو کیونکہ بہرحال و دمجھے پیند کرتی تھی کیکن فیصلہ جو پچو ، وااس کا اعلان اس نے اس رات کی مجع بی کرویا۔

''اکن منڈل تیارہ وکیا ہے مہاران ۔اب بھی سوچ لوجو پر مجتم نے کہا ہے و دلعیک ہے بہیں ایسانونبیں ہے کہ آگتم سے نارامن مجمی ہوجائے ''' ''اور مجھے جلاوے'''میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''باں،باں ۔ ستاروں کی بات اور ہے۔ آ کاش پر جلتے جرائ زم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں محرامی دیوی سے بخشتی ہے۔'' '' دیکھیں سے بھئی۔اس کی دوئت میں کوئی فرق آیا کے تبیس ''میں نے کہااور پھڑمیںا پنے ان جملوں کار جمل منور ماکے چبرے پر دیکھا۔ یوں جانوا کیے کملی کتابتھی جس کا ہرصنے صاف نظر**آ** رہاتھا۔ 'احمق انسان ۔ بے شک تیرے بعد مجھے تجھ جبیہا جوان نہ ملے گا، ہاں ہاں تیرے بدن کی ممرمی میرے وجود کو بچھلادیق ہے ، ہال تیرالمس آ کاش کی میر کرادیتا ہے لیکن اس ہے بھی اہم اس دھرتی کی بات ہے۔ جیون بی ندر ہاتو جیون کے دوسرے روگ کہاں رہیں مے من تو بہل جائے گا ، تو نہ ہی تھو ہے کم سی نیکن موت مجھے آواز دے رہی ہے تو میں بھی بھا کیے روگول کی ۔ بنگلے ستارے تیرے بیری بھی تو ہو کتے تھے۔انہوں نے مجھے پنہیں بتایا کہ رانی منور ماکا کیا چٹماکسی کو تہ جا ننا جا ہے جواس کے بارے میں جان لے گا اے زندہ رہے کا کوئی ادھے کارٹیں ۔''

سومیں نے ول میں کبا۔' و یوی منور ماہتم غلط سوج رہی ہو۔ میں نے بچ ہی کہا کہ آمٹ میری دوست ہے اور یہ بچ تنہیں ستارول کی آواز میں تلاش کرلینا جائے تھا۔ جوتم نبیس سکیس کیکن تم نے جن کی حقیقت تسلیم کی اور جو پھھانہوں نے کہامیں نے ہے کم کا ست بتادیا لیکن و یوی جی رہی نہ مورت کی عورت ۔ ستارے کہ جماور بھی تو کہدیکتے تھے۔ جب وہ تہارا ماضی اندھے کنویں سے انکال سکتے ہیں تو کیاوہ تمہار ہے من کی بات مجھے نہیں ہتا کتے ، ہال کا ش تمبارے نتر ہمبارے ایسے دوست ہوتے جیسے کہ میرے دوست ستارے ، سوتمہیں بھی آنے والے دفت سے بارے میں کہم معلوم ہوجاتا۔ یون تم وهو کا کھا کئیں نادیوی منور ما۔''

تو پرونیسر، لے چلیس منور ما دیوی جھے اس اسمن منڈل کی جانب جواس نے نہ جائے کتنی محنت سے تیار کرایا تھا۔ اور دیکھا میں نے ود آتش کد و کہ جس کے نمو نے بار ہامیری نگاہوں میں آتھے تھے ۔ بھی مصر کے ایوا نوں میں جمعی یونان کے معبد دں میں اور بھی بابل و نینوا کے محلات میں۔ سوسب نے ایک بی کوشش کی تھی کہ آگ اتن تیز کرویں اتن بلند کردیں کہ شعلوں کا پیٹ ادران کی بلندی وسیع سے وسیع تر ہو جائے۔ وہ چینیں جو جلنے دالوں کے ملق ہے آزاد ہوں آھے کی تیز ہمنہ مناہث میں تم ہوجا نمیں ، نددھواں اٹھے نہ جلتے ہوئے کوشت کی بد بوکہ ذبهن کو پراگندہ بھی کرتی ہاور من خراش بھی ہوتی ہے۔ بینی جوں ہی مجھ جیسے جم کا انسان اگن میں داخل ہو، آگ کی زبانیں اے اس طرح لیک لیس جیسے کوئی بیاسا برا سا جانور پانی کے ایک قطرے کو۔ توجی نے دیکھاوہ آتش کدہ جس میں میری روٹ کی بالبدگی سٹک ربی تھی اور نشہ طاری ہونے نگامیرے اعضا پر ،ک بے خبرتھی انتی منور مااور شاید خوش بھی کہاس کا راز چند لمحات کے بعد شعلوں کی آغوش میں سوجائے گا۔ ووز بان کو کلے میں بدل جائے گی جوا ہے افتتا

شعلوں کی تھٹی دور دور تک مجیل رہی تھی کیکن و فاکی دیوی منور ملاس آخری وقت میں اتنی دور تک میرے ساتھ آئی جبال تک اس کے علوم اس كتن كى حفاظت كريكة بنظ كيكن تيش ساس كابرا حال تھا۔اس نے كويا الودائ زگا بول سے ميرى طرف ديكھاا ورجيسے تا سف كيا كه اے احمق انسان ، دکیمے ستاروں کی دوتی بختے کہاں لے آئی۔ شاید میراول تجھ ہے بھی نہ مجر تا اور شاید ستقبل میں مردے مان کار دبہ تو ہی بن جا تا وہاں میری ایک مبربان جنبش بیکام جس قدرآ سانی ہے کرسکتی ہے بہتے اس کا ندازہ بھی نہیں ہوگائیکن افسوس اتواس قدر جانتا ہے جس قدرکسی ذی روح کوئیس معلوم ہونا جائے۔ میں تجھے زندگی س طرح و بے تکتی :ول ۔ ناممکن ، نیرے لئے زندگی سی طور مناسب نبیں ہے۔ بال ، نیرے لئے زندگی سی طور مناسب

ہاں، وہ اِٹمق یہی موج رہی تھی کے اب زیمہ در ہتا میرے لئے ناممن ہے۔اس نے میری جانب دیکھاا درمسکرا دی۔ میں بھی مسکرانے انگا تھا۔ "انولي مباران ـ" ومكى قدرطنز ميا نداز مين بولي ـ

''مہان منور ہا۔''میں نے پیار مجرے کیج میں کہا۔

''احمن تمباری متر بتمباری صدیوں کی ساتھی ۔ کیوں ، یہی امن ہے ، یاتم کسی اورآمک کی بات کررہے تھے؟ ارکے بہیں ایسا تونبیں ہے کہ تم كسى اورآ حكى بات كررب تنيه: "

منور ماک بات برمس بنس ایا ایک بات اورمنور ما کیایہ می تیری جاد ای آگ ہے؟ کیایہ آش کد وجی تو فے اینے منتر ہے روش کیا ہے؟" '' بالکان بیں مبارا ن۔ بلکہ اس کے لئے تین دن میں اورا جنگل بھسم ہو کیا ہے۔ سینکروں آ دمیوں نے یبال در بحت مبلائے ہیں۔ اس میں میرانلم نہیں ہلکہ اسمن و یوی کی شکتی ہے۔ ہاں اس میں اس نوی کی بوری بوری ہوری شکتی ہے۔''

'' تب تواس میں ہر چیجسم ہوسکتی ہے۔''

'' ہاں ، محرکیا بیامکن تمہاری مترنیں ہے اپنے قسمہیں نبیں جادیے گی مہاراج '''

'' ہاں ،اورتو نے شایدیہ بات مجموٹ مجمی ہے۔ تیرا خیال ہے میں آگ دیکھ کرخوفز د د ہو جاؤل گالیکن، میں آگ میں جار ہاموں۔ ہاں

مجمي ايك وعد وكرنا : وگا۔''

" بال بال كبومبارات! كبو-"

'' تو سیمیں میراا ترففار کرے گی ۔ بیسوی کروا پس مت چلی جانا کہ میں جل کر کوکلہ :و کمیا ہول ۔''

''ارینبیں مہاران یم جھوٹ کب بولتے ہو۔ تاروں نے تنہیں جو پچمہ بتایا وہ جھوٹ تونہیں تھا۔ میں نے مان لیا۔اگر مجھے شبہ ہوتا کہ ا کمن تهبیں جلادے کی تو میں تمہیں آمک میں نہ جانے دیتی ، تو پد ھارومہارات ۔ دیکھوں تو سہی پرو کن تمہاری کیسی متر ہے؟ کیا تمہارا ساتھ ویتی ہے؟'' ۱۰ تم يېبى رېوگى منور يا ۲۰۱

' ' ہاں مہاران ۔ علی میبیں ر ، وں گی۔'' نہ جانے کیوں منور ماکی آواز میں جھمبیرتا آگئی اوراب آگ سے جدائی بچھے گوار ونہیں تھی۔ چنانچہ میں نے آگ میں چھلا تگ ایکادی۔

منور ما کی بلکی می چیخ میں نے بختی کمیکن اس کے بعد میں ہر او جھ ہے دور ہو کیا۔ ہاں پر وفیسر، میں اپنے بہند ید فنسل میں سرشار ہو کیااور اس خسل کے دوران مجھے بہت کم یا در د جاتا تھا کہ میں کہاں ہوں ادر کس حال میں ہوں۔ شعلے میرے بدن کو چوم رہے تھے۔میرے مسامات زندگی ے سرشار ہور ہے تھے اور میرے ملق ہے لذت انگیز سے کا ریاں نکل رہی تھیں۔ دل بی نہیں جا در ہاتھا کہ آگ ہے ہابرنکلوں۔ لیکن نہ جانے کیسے منور ما کا خیال آ میاا ورمین چونک برا۔ ارے بال، میری مجبوب میری منتظر ہوگی۔

لیتین طور پر وه مایوس : و چکی موگی \_اس نے سوچا موگا بالآخرا عمل کی دوتی مجھے لے ڈونی اور آمم میراساتھ نیددے کی \_ یقینا وہ آممل اور سنارول کے اختلاف رغور کرر ہی ہوگی۔

ذراد کیموں تو ، آٹ کہاں جاتی ہےاور ، ، اور پھر ، اگر شعلوں میں میرا کوئی ساتھی بھی ہوتو. ، تو . . میں واپسی کے لئے لرکااور چندساعت کے بعد بدن میں بے پناوچمک لئے باہرآ گیا۔

منور ما بہتائیں تھی۔اس کے ساتھ اس کی کی واسیاں مجی تعین لیکن اس سے چبرے مرالم سے سائے تتے اور وہ کسی قد را واس تقی۔ سب سے پہلے اس کی ایک دای نے آگ کے قریب کسی سائے کومسوس کیااور وہ چینی پڑی۔ پھرد وسرے کیے سب نے مجھے دیکھ لیااور ب شار چینی بلند ہو تمیں۔

''نہیں نہیں ۔ ، یہ کیے ممکن ہے، یہ … یہ کیے ممکن ہے!''منور ما پاکلوں کے سے انداز میں بولی اور میری طرف دوڑ آئی۔وہ میرے بدان کوتریب سے بر کمیر بی تھی۔ نامکن سیمگوان کی سوکند۔ نامکن ، سیکسے بے ہم ، تم واقعی ....، "

"زنده موس"مين في جمله بوراكرديا...

" إل يتم ... ثم زنده بو!"

"ارے منور ما۔ میری رانی۔ کیاتہ ہیں میرے کہنے پر تنگ تھا؟"

۱۰ ممر ... محمرآه . .. تمهارا بدن تواور حیکنے لگاہے ... اوو ... اوه ... انولی ، بائے تم تو کچھے تے مجھ ہو گئے۔'`

" ركيادمنور ما ـ دوست ودوست كوكيادية بيل ـ"

"انولی تم محصابے بارے میں سے نہ بتاؤ مے ۔ بھگوان کے لئے بتادوتم کون : و؟ اورتم ... تم جاؤیباں سے .....تم سب بھاگ جاؤ۔" وہ داسیوں سے بولی اور داسیاں ایک ایک کر کے کھسک تکئیں ۔ منور مامیر سے بدن پر ہاتھ پھیر بھیر کرد کیور بی تھی۔

" توديكهاتم في منور ما إيس في جهوت تونبيس كبا تها مويا ميري دوسري بات بعي عي تكلي ."

" الله الولى مر ... مين مي مي مان اون ميري سجويين جونيس المانولي "

' میری بات مانوگ منور ما؟ ' میں مکاری سے کہا۔

"كياانوني؟"منور مانيج يئي نثرهال بوكن تمي

" تم بھی میرے ساتھ اسمن میں چل کرد کھو۔ دیکھوتو میری مترتمبار اکیسا سوا است کرتی ہے۔"

' 'نہیں انو بی ،اممن میری مترنبیں ہوسکتی۔ وہ … وہ مجھ سے میراسب پہتے چیسن لے کی ۔''

'' جیسی تمہاری امچھامنور ما۔ یتم نے میری بات تو مان لی'' میں نے اسے بازوؤں میں لے لیا اور منور مامیرے بدن کی تپش سے اور

متاثر ہوگئ۔اس نے اپنا کال میرے سینے سے لکالیا تھا۔ میں نے اس کے بدن کے کر دھاقہ تک کرلیا۔

"مرابيب بي كي بيم برسكتا بانوني اور ... اورتمبارا جيون .... انوني تمبارا جيون ـ"

"مبارے لئے نقصان وہ ہے؟" میں نے کبا۔

"بال-"وه بخيالي من بولي ـ

" كيونك بجية مبارئ بجيل كباني معلوم بوچك ٢٠٠٠

"بال انونی، اور مین نبیس ما بتن \_"اس نے کہاا ورا جا تک سنبھل مئی ۔ اس نے سہم کرمیری شکل دیکھی لیکن آم سے اس وقت مجھے جوان مردیا تھا۔ میں زندگی سے بھر پور تھا۔ اس دقت ہرتم کی مکاری سے کام لے سکتا تھا چنا نچے میری آنکھوں سے بے پناہ مجت مجھوٹ رہی تھی جس نے منور ما کواطمینان دلادیا۔

"بال منور الجمع بتاؤ ممكن بيم تمباري تسلى كرسكول."

" محرضهیں منتهبیں بیسب کیے معلوم ہوا؟" اس نے چینسی چینسی آواز میں کہا۔

''او دمنور ما،میری جان ،ستارے میرے دوست، بزے ہی چھکنو رہیں کوئی بات مجھ سے نبیس چھپاتے ، چاہے دہ ان کے من کی ہویا

مسی اور کے۔''

''توانهول نِحتهيں، حمهيں؟''

''بال۔''میں نے اس کی آگھے کو چوہتے ہوئے کہا۔''انہوں نے مجھے وہ بتایا جوتمہارے من نے اس وقت سوچا تھا۔ میرے ووست کلاٹ

نے کہا انو پی جی بتہاری منور ماکویہ بات پیندنیس آئی کے تم اس کے بیون سے واقف ہو گئے اور اب تمباری پر بیر کا تمہارا جیون لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔''

"او د پيمراک"

'' پھر کلاٹ نے کہا کہ منور ماسوی رہی ہے کے تمہارے بھوٹ ہے ہی تمہارے جیون کا خاتمہ کیا جائے اور پھراس نے کہا کہ وہ تمہارے لئے منر ورائمن منذل تیار کرائے گی توبیہ ہے چی میرے لئے انجا نانہیں تھا متور ما۔''

"او د\_"منور ماتھوک مکل رہی ہتی ۔

"الیکن میں نے سو جا کیا حرن ہے۔منور ماکو می<sup>ہی</sup> کر لینے دیا جائے۔حالانکدمیرے دوست ستارے اس سے پہلے بھی مجھ سے بہت مجھ تہر چکے تھے۔"

"ميانا"منور مانے سرسراتی آواز میں کہا۔

"ان دنوں ان دنوں منور ما ، جب میں تہمار سے طلسم کے جنگل میں بھٹک رہا تھا ، ایک رات میں نے اپنے دوستوں سے ما قات ک اور بردا ہی شریر ، بردا ہی چالاک ہے بید کلاٹ بھی ، ترکیبین تو اتنی عمرہ بتا تا ہے کہ بس ۔ اس نے کہا منور ما کو فکست دینے کے لئے ضرور کی ہے کہ اس ہے دوئتی کر لی جانے ۔"

" کیمر؟ کیمره نو بی؟"

"اور میں نے اس کی بات مان فی اور وہ پہلا دروازہ جوتم تک آنے کا ملاء میں ای سے اندرداخل ہو کیا۔"

"تر....توانولي تم. يتم مجي شكست ديز آئے تع؟"

" بال متور ما۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نبیس تقی۔ کلاٹ نے مجھے بتایا تھا کہ آئٹ تمہارے منتروں کا تو ڑے اور میں نے تہمیں تمہارے ہی واؤے مارنے کا فیصلہ کرلیالیکن ... "

"ليكن كيا؟"منور ما كاسانس كيتو لنے لگا \_

''تم میرے من کو بھامتی تعین منور ماتم بے حد سندر ہو۔ میں تمہاری سندرتا کے جال میں پیش کیا۔''

"اوه-"منور ما سے ہونیوں پرسکون کی مسکراہت بھیل میں۔

' 'بالآخرةم مجمع يبال تك لي أثمي يم تو مجمع مرده المجهد چكى موكى منور ما؟' '

''بإن انو بي لتين. .. ''

''میں نے تم سے کوئی مجھوٹ نہیں بولامنور ما، اور بالآخر ، وه وقت آھیا جب میں نے کلاٹ کی بتائی ہوئی تر کیب پڑمل کرنے کا

فيعله كرلياً.''

" كون ي تركيب؟" منور مائي جموتك مين يو مجهار

''یمی کھمہیں تمہارے واؤے مارویا جائے۔''احیا تک میں نے منور ماکو ہاز وؤں مین افھالیا۔منور ماکے چبرے پرایک ہار پھروحشت نمودار ہوئی میکن و دسرے کمیے میں نے آمک میں چھلا تک دکاری۔

منور ماکی جینے ایس ہی تھی جیسے بے شارروحوں نے مل کرچینیں ماری ہوں۔اس نے میری گرفت سے نکلنے کی زیروست جدو جبدی اورا گروہ میری گرفت نہ ہوتی تو مجال تھی کسی کو جواہے د ہوہے رکھتا۔ اس کے بدن میں کسی طاقتور بھینے کی می تو تشمی ۔ آگ سب کی دوست تونہیں ہوسکتی تھی۔اس نے منور ماکے برن کو لپیٹ لیااور دحما کے :و نے لگے۔ یوں لگ رہاتھا جیسے آتش گیر مادہ مجھٹ رہا : د۔ آگ کے شعلے بلند :ور ہے تتے اور مين مسرت ت أيقيد لكار باتعار

منور ماک آواز بھٹ کر بھیا تک، وگئ تھی۔ اب اس کے بدن میں کوئی سکت نہیں رہی تھی لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی۔ اس کے بدن کاموشت جلنے کی پوئیس پھیل رہی تھی۔ اس کے خدو خال سیاو ضرور ہو گئے تھے لیکن منٹے نہیں :و نے تھے۔ پھروہ بے جان ہونی اور میں نے است

پھر مجھے لگا جیسے باہر کی دنیامیں زلزایہ آئیا ہو۔ تیز ہوا ئیں جل رہی تھیں۔ آگ بھی اس سے متاثر بور ہی تق \_میری توجہت کی اور میں ہلتی ہوئی زمین پرغور کرنے لگا میسی اوا تک جھے تھے ہمیا تک چینیں سائی دیں۔ میں نے چونک کرد کھا۔ منور ما کاسیاد مجسمہ اپنی جگہ سے اٹھااور مجسراس کی آ واز سنائی دی\_

'' پالی ، بتھیارے ۔ تونے ، بتونے مجھ سے میراسب کچھ چھین لیا۔ تو کا میاب ہو کمیا … تونے 🕟 تونے چالا کی سے مجھے ماردیالیکن میں · · میں آئی آسانی سے مرنے والی نہیں ہوں ۔ میری آتما ··· میری آتما جنم جنم تیرا پیچیا کرے گی۔ جہاں بھی جائے گامین تیرے پیچیے جوں گ ۔ میں 🦠 میں تختیے ایسے چر کے دوں گی کہ تو۔ ، تو جیون مجر یا در کھے گا کشور ۔ مجھ سے غلطی ہوتی ۔ میں تیرے جال میں پھنس تی ۔ میں تيرے بريم جال ميں پھنس گئي ورنه ... .. تو تو ، . . سوجنم ميں مجی ميرے اوپر ہاتھ نہيں ڈال سکتا تھا۔ 'اور مچرسياه چزيل آگ ہے نگل کر بھاگ گئی۔

میں سر کھجا تارہ کیا تھا۔ واہ بھٹی واہ۔ بیتو سر کر بھی زندو ہے۔خوب ہے بیکا لا جاد وبھی ۔ مردے بھی اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔

کیکن میرابزا نقصان جو کمیا تھا۔ وو ہاتھ ہے نکل گئی تھی اور میں اس کے اس انو کھے علم کے ہارے میں کوئی خاص بات نہیں جان سکا تھا۔ ببرحال آ<sup>ھ</sup>ے سے اچھی طرح سیراب ہو گیا تھااس لئے با ہزائل آیالیکن داہ · · · باہری دنیا بھی خوب تھی۔ بس آتش کدہ تھااوراس کے علادہ پہوئیں تھا۔ دور دور تک مس ممارت کا وجوز نبیں تھا۔ ہر چیز نگا ہوں ہے، احجمل ہوگئ تھی۔ سب بچھ ما نب ہوگیا تھا اور نہ جانے یہکون ہی جگہ تھی۔

میں نے ایک تمبری سانس لی۔ بدن ہرلباس بھی نہیں رہا تھالیکن لباس کی پر داہ سے رہی تھی۔ مجھے تویہ قدر تی لباس ہی پند تھا۔ بس دنیا والوں کی خوش تھی جس کے لئے لباس مہن لیتا تھا مگراب رخ مس طرف کا کیاجائے ،کیابروے مان کا وجود ہی سٹ مما ہے ؟

کٹیکن تھوڑی وور جلنے کے بعد ہی اس خیال کی تر دبیہ ہوگئ ۔ دور سے بلد بوا مندر انظر آر باتھ ۔ مندر چونکہ بہت بلند تھا اس لئے دور سے ہی

اظرة جاتا تحا۔ میں نے ای طرف کا رخ کیالیکن بہر حال مندر تک جانے کے لئے آبادی سے کزرنا ہوتا تھا اور آبادی کا پہلا تخص ایک بوڑ ھا آدی تھا۔ میں املے تک اس کے سامنے آیا تھا۔ بوڑ ہما مجھے دیکی کر برکا بکارہ کیا۔ پھراس نے ' ہے رام رام' کہ کر دونوں آتھ موں پر ہاتھ رکھ لئے۔

"ار سارے بیمباری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے بڑے میاں؟"

"ارئيم نتي تومهاران -كيامغز كركميا ٢٠٠٠ برئ مي ل بولي -

'' ہاں۔''میں نے اٹھِل کر ہڑے میاں کود بوج کیاادر بڑے میاں چیخ پڑے۔

'' ہائے رام۔ بچاؤ۔ بچاؤ۔' وہ چیخے کیکن میں نے انہیں د ہوج لیااور پھرتھوڑی دیر کے بعد بزے میان کے بدن پرجمی کچھانہ تھا۔

''ارے تیراستیان س۔اب۔اب۔اب میرن دھوتی۔''بڑے میاں میرے چھپے دوڑے اور میں نے آئیس کی چکرو ہے۔ بالآخرود تھک ہار کر بیٹھ مجئے اور میں و ہاں ہے چل پڑا تھوڑی دور جا کرمیں نے دھوتی اپنے بدن ہے لپیٹ کی اور مبرحال کچھٹ کھے ہو گیا۔

تب میں بید بوامندر کی طرف چل پڑا اور تھوڑی در کے بعد مندر میں داخل ہو گیا۔ اتفاق ہے میری ما تات ہمو دری پرشاد ہے ہی ہو کی تھی نم وری مجھے دیکھیکرامیمل پڑا۔ مچمراس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور میرے سامنے جبک کیا۔''مہارات۔ پدھاریے مہاراج۔ ہمارے بھاگ آ پ چھرے ہمارے درمیان آئے۔آ ہے مہاران۔آ ہے۔"اور میں خاموثی ہے اس کے ساتھ جل پڑا۔مندر میں مجھے وہی کمرہ دے دیا ممیاجو بہلے میرے یا س تھا۔

میں نے نمو دری ہے کہا کہ میں اہمی کچھ دریآ رام کرنا جا ہتا ہوں اس لئے مندر میں میرے آنے کی شہرت نہ ہونے یائے اور نمو دری نے عمردن جھکا دی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے درواز و بند کر دیا تھا اور میں کمرے میں پڑی چار پائی پر لیٹ کمیا۔ ببرحال وہنی تعکن تو تھی ہی منور ما کے ساتھ جووقت گزرا تھا بڑا ہی ہے کامہ خیزتھا۔ بالآ خرمیں نے اے کیفر کروار تک پہنچاد یا تھالیکن اس کے باوجود ووآگ ہے ڈکل کر بھا گے گئے تھی اور نہ جانے کیا کیا کہ گناتھی ۔میرے لئے کوئی خاص بات نبیں تھی لیکن بس میراذ بمن ان حالات میں البھا ہوا تھا۔

ا در تقیقت یوں تو میں نے بڑے بڑے دلجیب مرحلوں میں زندگی گزاری تھی کئین جیسے انو تھے واقعات مجھے اس سرز مین پر چیش آئے تھے وہ اور کہیں نہیں۔ خاص طورے ان او گول کا پیلم ، بڑا ہی دبجیب نگم تھا۔ ایک طرح سے ستاروں کے نگم ہے بھی د بھیب بلم نجوم ایک خاص حیثیت رکھتا تھا۔ کیکن ہم اس سے مانسی ، حال اور مستقبل کی باتیں معلوم کر سکتے تھے۔اس کے مااوہ اس کی کوئی حیثیت نبیں متمی کیکن پیلم ،اس کی تو حیثیت ہی انو کھی تھی کیکن سب سے بڑی مصیبت ہتھی کداس ملم کے بیروقاعدے کاوک نبیس تھے۔

صرف د دا فراد ملے تھے۔ لینی ایک مرنتھ آندی اور دوسری منوریا۔ دونول جو پچھ تھے جمہیں معلوم ہی ہے پر دفیسر ،ان میں ہے ایک بھی ابیانہیں آگا جوخلوص دل سے میراد وست بن سکتااور میں اس سے اپنے ملم کا تبادلہ کرسکتایا اس سے کچھسکو سکتا۔

ببرحال يبان توبيلم عام معلوم ہوتا ہے، بالکل ای طرت جیسے یونان میں علم نجوم تھا۔ کو کی توسلینے کا انسان مل ہی جائے گا، تلاش جاری ر کننی چاہئے ادایک طرح سے اب میرے لئے زیادہ آسانیاں تمبیں۔ بیعی بے چاری قابل رحم تمی کیکن بہرحال میرے ادپراس کی ذ مدداریاں تھیں۔ اب بدؤ مدداریان نتم ہوئی تھیں اور میں نے کان پکڑے تھے کداب بہال کی کس عورت کو ساتھ نہیں نگاؤں گا۔ نی الحال بد مندر مناسب جگہ تھی کیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اب خاموش سے ہروے مان ہے نکل جاؤں گا۔ نم وری پرشاد براانسان نہیں ہے۔ وہ جھے یہاں روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ کافی عقیدت رکھتا ہے جمع سے لیکن اس بے جارے ودھوکا وینارٹرے گا۔

بی ہم کر آ رام کیانے وری نے وو پنڈت میری خدمت پر مامور کرویئے تتے۔ویسے اس نے میرے علم کاتھیں بھی کی تھی اورا بھی تک کسی نے مجھے پر بیٹان نہیں کیا تھا۔اس دوران میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خاموثی ہے یہاں ہے نکل جاؤں گاادر پھر میں نے ای پڑھل کیا۔

جونبی رات ہونی اور سارے ہنگا مے سرد پر گئے ، میں نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا اور خاموثی ہے باہر نکل آیا۔ میں نے مندر کی عقبی سمت کا رخ کیا تھا کیکن یاتر یوں کے فیمے چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ میں جہال تک ممکن ہو سکا اوکوں کی نگا ہوں سے پچتا ہوا چلنے لگالیکن بالآخر پکڑا ممیا۔ مقب سے ابھرنے والی ایک آ دازنے میرے قدم روک لئے تھے۔

''مهاراج\_انو پی مباراج\_'

''لعنت ہے۔'' میں نے ول میں سوچا اور کوئی میرے قریب آئمیالیکن اسے دیکھ کرمیری جمعنجا ایٹ مسکراہٹ میں بدل گئی۔'' ارے سریندو۔'' میں نے مسرت سے کہا۔

" توريتم بى بومباراج !" 'مريندر بھى خوش بوكر بولا\_

" إل بمرتم كبال سريندد!"

الانجهى مبيل بوق مهارات ياسريندر في كبار

"كمال كانسان مويمهين توجتني جلدي موتايهان سے بھاك تكنے كي كوشش كرما وا ہے تھى۔"

"بال مهارات ، عابية الياتي تفاء "مريندر مسكران لكار

"-*/*"

٬٬بس مبارات \_من سبس جابا-٬

"بلد يواك عقيدت في جوش مارابوكا؟"

"به بات نبیں ہے۔"

" كرئما بات ٢٠ "مين نے ات و كيستے موتے كبا۔

" آپ جا کبال رہے تھے مبارانی ؟ اور ﴿ ' ؟''

" میں ببان سے بھاگ رہا تھاا ور تہمیں بھی مشورہ ویتا ہوں کہ ببان سے نکل چاو۔"

"اوو يونى خاص بات موكى بمباراج؟"مريندرن چوكك كربوجها .

" نبیں کو لُ خاص بات تونبیں ہے کیکن س<sup>و</sup>

" آپ میرے نمے میں آئی مے مہاران ۔ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔"

"ايك شرط پر-"

''ڊ*ڻ*ي؟''

" بين را تول رات يمهال يه أكل جانا حيا بهنا بول ـ"

" میں بھی چلوں کا مہارائ ۔ اگر آپ پیند کریں۔"

'' ہاں ، ہاں۔ کو کی حرت نبیں ہے۔ ' میں نے مسرورانداز میں کہا۔ بہرحال مریندرایک اجھاسائقی ثابت بوسکتا تھا۔ وہ براانسان نہ تھا۔

" تو ہمرآ ہے تو میں۔" سر بندر نے کہا۔اس کا خیمہ وہاں سے زیاد و دو شہیں تھا۔ میں فاموثی سے اس کے ساتھ اس کے خیمے میں داخل ہو کیا۔

" خوب يتم نے تو يہاں با قائد و ڈير و ڈالا ہے۔"

'' میں البھما ہواانسان ہوں مہارات میرے فیلے کی فلکی فتم ہوئی ہے۔''

"ارئے کیوں؟"

''بس نه جائے کیوں۔ میں پریشان تھا۔ کسی بات میں من بی نہیں الگ رہا۔''

" كبيل منور ما يريم تونبيل بوكيا؟" ميل في مسكرات بوت يوجها .

' ' مجمادان کے لئے بہنگوان کے لئے اس کا نام بھی نہایں ۔ میراشرمر کا بینے لگتا ہے۔ ' '

"اتے خوفزد دہو مجے اس ہے؟"

"اس سے ہمی کہیں زیادہ "مریندر نے ممری مری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔

"بېرمال اب اس سے ڈرنے کی منرورت نبیس ہے۔"

"اد و\_اوو\_كيون مهارات؟"

"البي كبانى بــ بنادون كالـ "مين ف لا يروانى كبالسريندر خاموشى سهرى شكل دكيدر با تقال بيراس في ايك كبرى سانس كيكر

كبا- اس سے آپ ك لئے جل بان ند پش كرسكوں كا مباران - "

''او د ـ سریندر،اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ۔ میں تو بس ایک ہات کہوں گا، یبال ہے نکل چلیں ۔''

''میح کاانتظار بھی نہیں کریں سے مبادات 'ا''

" نہیں سریندر میرے لئے ممکن نہیں ہے۔"

'' تو پھر مجھے کون بی سامان کی شخری باندھنی ہے مہاراج ۔ چلیں ،راہتے میں ہی باتیں کریں ہے ۔'' سریندر نے کہااور میں تیار ہو کیا۔

"بال بمی نیمک ہے۔"اور پھرہم دونوں خیموں کی بہتی ہے خاموثی ہے دورنگل آئے۔ بروے مان کے آخری سرے پر پہنچ کرہم نے وم لیا اور پھر یہ جادوکا شہر چھے رہ گیا۔ کا فی تیزی ہے سفر ،ور ہاتھا۔ رات کا دوسرا بہر بھی گزر چکا تھا۔ سریندر خاموثی ہے میرے ساتھ چل رہاتھا اوراس طویل سفر میں ہم نے جو خاموثی اختیار کی تھی وہ جیرت آنگیزتھی۔ نہ جانے کیول سریندر بھی چپ کچیسوج رہاتھا۔ بالآخر میں ہی اس طویل خاموثی سے اکتا میا۔

" تم توبالكل ى خاموش بو ميسريندر؟"

"بس مباراج \_سوچ ر ما تفاجب آب مناسب مجمعین محتو بات کروں گا۔"

''میرا خیال ہے ہم ہردے مان سے کافی دور (کل آئے؟''

" بإل مهاراج \_ا كرية بمي منور ما كا جاءو كي جنگل نه بو ـ"

المنور ما الى حيثيت كلوچكى بمريندر المين في آستد يكها-

''میں اس کے بارے میں جاننے کے لئے بے چین مو**ں** مہاران ۔''

"میں نے اس کا غرور تو زویا ۔"

''وه ہے کہاں انو نی مبارات'؟''

" نرکهٔ میں ۔"

" به به کوان ـ نه جائے آپ کی بات کا کیامطلب ہے ا"

البوكهدر بابول وى مطلب بيمريندر!

'' تو کیاوه مرنی مهاراج '!'

'' بية نبيس كبرسكتا كيونكه مرنے كے بعد بھى اس نے مجھے وسمكياں دى جميں \_''

"كك يكمامطلب؟"

"بیں نے کہانا سر پیدر لہی کہانی ہے۔ اپنے بارے میں میں نے تہیں تھوڑ ابہت بتایا ہے اس میں اتناسا اضافہ اور کراہ کہ میں جیوٹ بھی ہوں اور اکثر تنبائی میں ستار وں سے باتیں کرتا ہوں۔ تو میرے وست ستار وں نے اس وقت مجھے مشورہ و یا جب میں منورہ اکے جادو کے جنگل میں بھنگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کے ورت ہرو ور میں ایک بی ذہین کی ما لک رہی ہے۔ بے شک و وانو کھے انو کھے روپ وھار لیتی ہے لیکن جب اس کے بدن سے لباس از تا ہے تو وہ صرف عورت ہوتی ہے۔ تو یہ اشارہ تھا منور ماکی طرف کہ اس کو قابو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر کی عورت مور یاں کردی جائے اور میں نے بہی کیا۔ تمہمارا دھرم تمہیں بہت می باتوں کی اجازت نہیں ویتا لیکن میں تو بے دھرم انسان ہوں۔ حالات، وقت مورم میں اور میں ہے تیں میں ویکی وہ وہ کہتے ہیں میں ویکی دو کہتے ہیں میں ویکی رہا ہوں۔ تہیس آزادی میں گئی یہ میراسب سے بڑا مقصد تھا اور اس کے بعد میں نے میرا وہ میں جو کہوں وہ کہتے ہیں میں ویکی رتا ہوں۔ تہیس آزادی میں تی میراسب سے بڑا مقصد تھا اور اس کے بعد میں نے

منور ماکوائ آمک میں جلادیا۔اس دیوانی نے بالآ خرمن کے جید کھول ہی دیئے تھے۔اس کے دماغ میں بھی نہ تھا کہ جس بات کواس نے یونمی رواروی میں کہددیا ہے وہی اس کے ائے موت کا پھندا بن جائے گی۔''

'''کون کی بات مبارات '''مریندر نے دلچیں ہے بو مجا۔

''اس نے کہا تھا کہ مرف امن دیوی اس کے سارے منتز بھسم کر عتی ہے۔''

" بال مهاراج \_ بيتوجاد وكاسب = برااسول ب-"

· ' کمیا'؟ ' میں نے بوجھا۔

'' جادو یا تال میں بھی چیچانبیں چیوڑ تالمیکن اگرانسان آگ ہے گز رجائے تو پھراس کے اورپرکوئی جادوا ٹرنبیں کرتا۔تو جس طرح وہ آ دی جاد و کے زور سے نیج جاتا ہے جس پر جاو و کیا گیا ہوا ک طرح جاد وگر کے منتر بھی اگمن دیوی پھین کیتی ہے۔ ' سریندر نے تایا۔

"مريات ببلے عانے تع"

" بال مباداح \_سب بى جائة بين \_تم نبين جائة تيم"

''ب وقوف ہو پورے۔ میں بتا دیکا ہوں کے تمہارے دھرم کے بارے میں مجھے پونہیں معلوم ، نہ بی میں ان جاد ومنتروں کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس مباتنا ہوتا تو کب کااس بے وقوف مورت کو چنکیوں میں مسل ویتا۔ ممیری آ داز میں ملکی می فراہٹ آئی۔

" تب تو ہم سے بری ملطی ہوئی مباراج۔" سریندر نے تاسف سے کہا۔

'' ببرهال میں نے ستاروں کی بات بڑمل کیا۔اس نے میرے لئے آگ کا الاؤ تیار کیالیکن میں اے بازوؤں میں بھینچ کراہے ساتھ ہی آمک میں بے مینے۔ وہ جل کر کوئلہ ہو کی لیکن سریندر ،اس وقت جب اس کو نظے میں جان نہتی وہ احا تک اٹھی اور پھراس نے جھے بڑی دھم کمیاں دیں۔اس نے کہا کہ اس کی آتمامیرا پینیانہ چیوزے گی۔ بیسب کیاہے؟''

"راد ہے کرشن راد حے شیام۔"شیام نے خوفزوہ کہج میں کہا۔

"كيامطلب؟"

''وه يا پن جزيل بن گئي مبارا ج ۔''

"ج يل كيابوتى بي؟"

''گندی آتما، جو مجنگتی رہتی ہے۔ جادوگرنی نے جیون ہمریاپ کئے تھے، مرنے کے بعدا ہے ایک نی شکتی مل گئی اور اب دوا پی من مانی

''کیا کمواس ہے۔تمبارے ہاں انسان مرنے کے بعد بھی سکون ہے نہیں جینے ؟''میں نے جھالے ہوئے انداز میں کہا۔ ''وہ آتما نمیں جوجیون میں ایجھے کا م کرتی ہیں ،مرنے کے بعدشانت ہو جاتی ہیں مہاراج اور پھرو وکوئی نیا جیون روپ دھار کر دھرقی پر آ

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

جاتی ہیں لیکن وہ آتمائیں جنبوں نے جیون میں ارے کام کئے ہوتے ہیں، مرنے کے بعدان کوسورگ میں جگہ نہیں ملتی اورانہیں پھرے جیون نرکھ بھوگنا ہوتا ہے۔ وہ سنسار میں اپنی ان گندی خواہشوں کو لئے گھوتی رہتی ہیں جوان کے جیون میں پوری نہیں ہوتیں اور طرح طرح سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔''

"البيكن ميتو تجيب بات بيا"

"بإل مهاراج-"

''محویاتہارے ہاں مرنے کے بعد دویارہ زندگی ضروری ہوتی ہے'ا'

''بال مباراج\_آوا كون تومنش كي كرمول يرجوتاب\_'

" محويا مرنے والا دوبار دونيا ميں ضروراً ٦ ٢٠٠٠

"آتابى ربتائ مبارات"

''ادہ ۔ تو مجرمرتا کیوں ہے !'' میں نے مشکرا کر کہا۔

" بھگوان کے بھید بھگوان ہی جانے بمیں توبس اتنا ی معلوم ہے۔"

" توسریندر منوریا کی تو تیں اے مرنے کے بعد پھروالیں ال جائیں گیا؟" ا

' انہیں مہاراج ۔جوجادوجیون میں اس نے سکھا تھا،وہ تواس کے مرنے کے ساتھ اس میں ہسم ہوگیا۔ آتما تو خودا کیے شکتی رکھتی ہے۔

اب صرف اس کے پاس مرنے کے بعد جو ملتی ہوتی ہوتی ہوگ۔'

۱۱ کویا جادونیس موکا ۲۰۱

''نبیں مباراج \_وہ تو ختم ہو تمیا۔''

"ادد \_ تب د كيميس ك \_مز دون سے جنگ كامجى ايك تجرب كاسى -"

" به محکوان کر یا کریں مہاراج ۔ "مریندر نے خوفز دو کہج میں کہا۔

"ابتم بتازيم يبال كيول رك مي المناس في كها-

"بس مبارات - اس زمینی میں جب میری جان جمیوڑ وی تو میں نے خود کو ہرد ہے مان کے ایک محلے میں پایا ۔ پہلے تو میرام من جا ہا کہ میں جب جاپ بیبال ہے جا جا قال ۔ پی مبارات ، مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ میں اس بتھیا ری کے چنگل ہے آگل میا ہوں لیکن ہجر بجھے تمبارا خیال آیا ۔ میرام من رور باتھا کہ میں تو تبارے لئے بچھ بھی نے کرسکنا تھا۔ میں نے میرام من رور باتھا کہ میں تھا تب میں سکون حاصل کرنے کے لئے سوچا اب میں کبال جاؤں ۔ میرے سادے ٹھا نے میرے لئے باکا دیتے ۔ میرام من سنسار ہے او بھو رہا تھا تب میں سکون حاصل کرنے کے لئے بلد یوا مندر آھی ۔ یہاں می خطرہ نیس ہے میرابو تھا ہے کندھوں پر لے لیا ہے بلد یوا مندر آھی۔ یہاں می خطرہ نیس ہے میں خوال ہے کندھوں پر لے لیا ہے میں میں میں میں میں میں میں میں ہوں پر لے لیا ہے میں میں میں میں میں میں میں میں ہون ہوں پر لے لیا ہ

اس لئے میں نے سوحیا تھا کہ کچھروز میہاں گڑ ارکر پھرکمبیں اور یا تر اکو چلا جاؤں گا۔''

· ، كوياتمباراات الصرجان كاكوكى ارادة بيس ٢٠٠٠

'' گھر۔''مریندر ہنا۔'' مہارات ، یہ بوراسندار میرا گھر ہی تو ہے۔ جوگی جب اپنے ٹھیکا نے سے نکل جائے اور ہمگوان کی تلاش میں چل پڑے تو تب اس کا کوئی گھرنہیں ہوتا۔''

· بتهبین این اوک یا نبیس آتے؟''

"سندار میں کوئی اپنائیس ہوتا مہارائ۔ رشتے ناطے منٹی کے من سے ہوتے ہیں اور منٹی کامن بھگوان کی امانت ، بھگوان کی چیزاگر بھگوان کے لئے رہے دی جائے تو یوں مجھوں کہ بھگوان سے نیا ہواوعد و پورا کر ناہوتا ہے اور منٹی اگر بیدوعدہ پورا کر وے تواس سے بڑی بات کون ت ہوگئ آتما کی شائتی کے لئے ۔ "سریندر نے مہری سائس کینز کہا اور میں اس کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ بہر حال بیاس ک سوج تھی ۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ باتھی میری و پھی کی بھی نہیں تھیں چتا نچے میں خاموش ہوگیا۔ ہم اوگ بوستورسنو کر رہے تھے۔ سریندر بھی عام حالات میں ایک جفائش انسان تھا۔ اس نے ایک بارجی تھی کا طہارٹیس کیا تھا، یہاں تک کوئٹ کی دوشن مودار ہوگئ۔

اوراس وقت تک ہم بردے مان سے بہت دور نکل آئے تھے۔ دور دار تک کوئی بستی نہیں تھی لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پروا نہیں تھی۔ سادھولوگ تھے جہاں ڈیرہ ڈال لیاو ہیں آبادی ہوگئی۔ بہآب و گیاوچٹا نیں تھیں جہاں کھانے کو بھی کچونیس تھا لیکن کھانا ضروری تونہیں نھا۔ ہم نے ایک سائے دارچٹان نتخب کرلی۔

"كىسى جكد ب مهاران ؟" مريندر في مسكرات موت بو جها-

'' زمین ہرجکہ کیساں:وقی ہے سریندر۔' میں نے طویل سائس کیکر کہااورہم نے چٹان کے نیچ آ رام سے ذیرہ ڈال لیا۔

"مود معرمهاران؟"

" جمهيس نيندة ربى ہے؟"ميں نے بوجيا۔

· ' کو لَی خاص تبین ۔ ' '

"ميرنى وجد يتهارى رات بمى خراب مونى ورندا رام يداي فيم مي سور به بوت يا

"اليل باتين ندكرين مباداج - "سريندر في وكات كبا-

""کیوں؟"

'' آپ کی دجہ ہے میرا سرمیرے کندھوں پرموجود ہے درنہ میں تو دیوارے لنکا ہوا تھااور میرا شربرا کیک سندوق میں بندتھا جیسے کو کی نہیں کھول سکتا تھا۔''

''او د۔''میں بنس پر الچرمیں نے کہا۔' دلیکن سر بندر ۔ یہ جادو ہےخوب چیز۔''

· م مجنگوان ناس کرے ان پا ہوں کا ۔ ' سریندر دانت تھوں کر بولا۔

"اد كيول؟"

"برائے بی ظالم ہوتے میں بیجادوگر۔"

''ایک بات <sub>م</sub>تاؤسریندر۔''

"جي مهاراج-"

''کوئی بھی علم ہو، وہ تو سینے کوسمندر بنادیتا ہے۔ کشاد واور وسیع ۔ یادگ تو انسانوں کے لئے بہت کچھ کر بھتے ہیں۔ اپنی شکتی سے کام لے محرانسان کی بھلائی کے لئے بے شار کام کر سکتے ہیں۔ بیجانور کیوں بن جاتے ہیں؟''

''انسان کا ذہبن بہت کمزور ہے مہاراج۔ پالی ، ذرای فشکی لل جاتی ہے تو آپے میں کہاں رہتا ہے ،سارے سنسار کوا ہے ہیروں میں ویکھنا ..

عابتائ۔"

" میں نے روجاد وکر و کھے ہیں ، دونوں ایک جیسے تھے۔ کیا بیضروری ہے کہ جادوسکھ کرآ دی درندہ بی بن جائے؟"

ا انہیں مہارات ، یہ بات نہیں۔ یہ مجھورے اوگ ہوتے ہیں ورف بڑے بڑے شکتی مان ہوتے ہیں۔ایسے ایسے جوآ کاش کی خبر لے

آئىي مكروه سنسار كے لوہمى نبيس ہوتے اوراپ كيان كے ساتھ بہازوں كى كہماؤں ميں جھيے بھگوان كى تبسياكرتے رہے ہيں۔'

''ادہ۔ ہوتے ہیںا ہے لوگ؟' میں نے دلچیں سے پوچھا۔

'' کیون ہمں ہوتے مبارات \_ ہروہ کا لے جادو کے ماہز ہیں ہوتے ''

''احیما۔ جادو کی قتمیں بھی ہوتی ہیں؟''

''باں مہارات کالا جاد وبھوت پریت کے لئے ہوتا ہے ۔ کالے جادو کے ماہر کے پاس بھی ہوٹی ہوتی ہے تکروہ گندی بھتی ہوتی ہے میں مدہ قامیس میں میں میں میں گئی تاتی ہے میں میں ہوگاتا ہے میں میں جاتی ہو

جبسادھوسنتوں کے پاس دیوی دیوتاؤں کی شختی ہوتی ہے۔ کالے جاد دی اس شکتی کے سامنے پیچھ نبیں چلتی ۔' سریندر نے ہتایا۔

میں نے سریندرکی بات بڑی ولچیس سے کہتی ۔ میں بھی ایسے بی جادوک تلاش میں تھا۔

"سريندر ـ "ميں نے برخيال انداز ميں كبا ـ

"بإل مبادات\_"

'' مجھے جاد و سکینے کا بزاشوق ہے۔''

-231"

"كيا مجھے كوك ايسا كياني مل سكتا ہے جو مجھے كچھ سكھا دے؟"

· ناممكن نبين بم مباراج مرآپ كيكن تجي بوتو- · ·

''کیامطاب؟''

'' میں بتا چکا ہوں ایسے لوگ سنسار کے لوبھی نہیں ہوتے۔ اگر وہ سنسار کے لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں تو ایسے روپ میں کہ انسان انہیں کو کی حیثیت ہی نہ دے۔ وہ لوگ انسانوں سے خود کو چھپاتے ہیں مہاراج۔''

۰۰ کیوں ۲۰۱

"بس ده اپن تپسیا کوسنسار باسیول کےساتھ روکر بھنگ نبین کرنا چاہتے۔"

"اود وه تارك الدنيا موت بين؟"

" بإل مباراج\_"

" مرا بسے لوگوں کو کہاں تاش کیا جائے؟"

'' پہازوں میں، یاتراؤں میں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں مہاران ۔ آپ بھی بہت پھھ جیں۔ اگر کسی سنت کی نگاو آپ پر پڑگئی تو آپ کا کام ضرور : و جائے گا۔''

" بول تم ميرا ما تحدد و محيمريندر!"

" بيون تجرمهاراج\_مين تو آپ كاداس بول\_"

" تو سنوسر بندر میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگار ہا۔ میری خواہش ہے کہتم جب تک تمہارا اول جاہے میرے ساتھ رہو، جب تمہارا اول جو ہے میرے ساتھ رہو، جب تمہارا اول جو سے اللہ بوٹ بھے ایک ساری جنہوں پر لے چلو اول جو سے اللہ بوٹ کو جا ہوں جا ہوں جا جا ناکیکن اس وقت تک جب تک تم میرے ساتھ ہو جھے ایک ساری جنہوں پر لے چلو جہاں ایسے ساد مول سکیں ۔ باقی کام میرا ہے۔ "

''بڑی خوشی سے مبارات ۔خودمیرامن بھی یمی جا ہتا ہے۔ میں نے بھی ای لئے گھر بار چیوڑا ہے مہاراج ۔ بھگوان کی سوگند میں بڑی خوش سے تیار ہوں ۔''

"بہت بہت شکریہ مریندر کیاتم یقین کرو مے میرے دوست کدائ بات سے بجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ورنے میں الجھا ہوا تھا۔" " میں دل و جان سے تیار ہول مباراخ ۔"

" بس تحمیک ہے۔ " میں نے کہا اور پھر ہم سونے کی کوشش کرنے تھے۔ نیند کہاں نہیں آتی ہو فیسر ... . اور وہ بھی ہم جیسے آوار وہ گردوں کو جن کی شام کا کوئی ٹھکا نہیں : وتا۔ سریندر بھی آوار وہ طن تھا اور میں۔ میں تو جو کہو ہوں تمہیں معلوم ہے۔ بہر حال ہم سو سے اور خوب سوئے۔ چٹان محبت کی دیوی تھی ، اس نے ہمیں سوری کی تپش ہے بچائے رکھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کمی ہمیں بلکورے ویتی رہیں اور جب سوری ڈھا تو ایک بے وقوف ، بنکہ مہمان نواز ، خرگوش نے ہمیں جگا ویا۔ وہ دواڑتے دوڑتے جبو کس میں ہارے سینوں پر چڑھ میں تھا۔ آ کھ کھلنے پر ہم نے اسے خود سے تھوڑی دور دیکھا تھا۔

" جاگ گئے سریندر؟"

" ہم سور ہے تھے مبارات ؟" سریندر نے حیرانی ہے کہا۔

"كون، كيا جاك دب تهيج"

" فنہیں محر ....ارے ،، دو پہر ڈھل کئے۔"

'' ہاں۔' میں ایک انگڑ ائی لے کراٹھ بیٹھا۔ سریندر بھی اٹھے کر بیٹھ کمیا تھا۔ ہم دونوں دورد در تک اداس ویرانے کودیکھتے رہے۔ پھرسریندر

''چلیں انو بی مہاراج ؟''

'' چلو ۔''میں نے ممبری سانس لے کر کہاا ور دونوں چل پڑے ۔ سریندر کچھیزیا دو ہی اداس اور نٹر ھال نظر آ ریا تھاا ور میں اس کی وجہ جان علیا۔ وہ مجبوکا پیاسامجمی تھا۔ بسر صال اس احمق کے لئے میں تبھیم نہیں کرسکتا تھا۔ وہ تو موشت بھی نہیں کھا تا تھا ورنہ میں قدیم طرز پر پتھروں سے شکار کرنے کی کوشش کرتا۔خودا ہے لئے میں پہنیس کرنا جا ہتا تھا۔ بہر حال سریندرضبط کرنے والوں میں سے تھا۔اس نے برابر میراساتھ و یا۔

سور ن اب بانکل میپ کیا تھا۔ دور ہے ایک پیا وُنظر آئی اور سریندرا میں پڑا۔ ''مہارات ۔' اس نے خوشی ہے کہا۔

" کمیابات *بسر* پندر!"

الوه ديمور پياؤ ٢٠٠٠

"اوه ... بال. .. يانى بولال؟"

'' ہاں مباران ۔'' سریندر کی رفتار خود تیز ہوگئی اوز میں مسکرا پڑا۔ بہر حال جھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ بے چار وانسان ہی تو تھا تقریبا دور تے ہوئے ہم پیاؤ کر منبج ۔ وہاں پھر کے ایک بڑے برتن میں پانی موجودتھا۔ قرب وجوار میں کوئی کنوال نبیس تھا۔

سریندر نے پہلے پانی جسے پیش کیاا دران لوگوں کے مخصوص انداز میں خوب جان گیا تھا۔ چنانچہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ، میں نے پانی بیار بھرمر بندرکو پلایا یسر بندر تاز ووم موگیا تھا۔ ' قریب ہی کوئی بستی ضرور ہے مبدرات یا 'اس نے خوشی میں ڈوبی موئی آواز میں کہا۔

" كياندازه كيا؟ "ميس فيسريندر س إو جها-

· يبال كوال نبيس ب- ·

'' پانی کہاں ہے آیا مہاران ۔ ضرورکوئی پانی یہاں تک پہنچا تا ہے۔''سریندر نے کہااور میں نے اس ہے بعراا تفاق کیا۔ یقیینا بستی کہیں تو تریب ئیتمی۔

''اگریہ بات ہے سریندرتو نھیک ہے۔ چلوہمیں بستی تلاش کرنی چاہئے۔' میں نے کہااہ رسریندر نے کرون بلادی کیکن بھوک ہاس ک

حالت غير، ويَ لَكُن تَحَى \_ وه دو جارفندم چاناور پھرڈ کم کا کمیا ادر پھراس کی فروی آ واڑا مجری \_

" مم ... . مهارات میں ۔ میں ۔ " میکنند ہونے وہ زمین پر کرنے نگااور میں نے اے سنجال لیا۔

''کیابات ہے سریندر۔ کیا ہو گیاتہ ہیں ا''

مىدىون كابيثا

'' ندجانے۔ندجانے کمیامباران۔ند۔ جانے۔' وہ بالکل ہی ہے سرور ہو کیااور پھراس کی آئکھیں بند ہو تئیں۔ میں نے اس کا بوراوزن سنبال لیا اور پھرا ہے ذہین پرلٹاد یا۔سریندرشاید بے ہوٹی ہو گیا تھا اور اس کی بیرحالت میرے خیال میں بھوک ہے ہوئی تھی۔ بہت بخت بھو کا تھا۔ طویل راستہ طے کیا تھااس نے اور پھرخالی پیٹ پر پانی اسے نقصان پہنچا کیالیکن اب اس کمزور انسان کی زندگی کے لئے فوری طور پرغذا کی ضرورت تھی کمی طرح دودھ یا کو ک اور چیزاس کے طلق سے اتر کی جانبے ۔ نہ جائے بہتی کتنی دور ہے۔

میں نے اسے دہیں جھوڑ ااور بستی کی تلاش میں جاروں طرف نگا ہیں دوڑ ائمیں۔اگر تمی سے جل پڑوں اور وہ بستی کی سمت نہ ہوتو سریندر ک زندگی کوزیادہ ہے زیادہ خطرہ لاحق ہوگا ہی گئے پہلےستی کی تیج ست کا نداز ہضروری تھا۔اورتھوزی دوریرا حیا تک بھیے کوئی چیز متحرک نظر آئی۔ میں نے غور ہے دیکھا۔ایک لمبی می کا زئ تھی جس میں دوویو قامت نیل ہتے ہوئے تھے۔ا گلے جصے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ گازی کارٹ ای طرف تھا۔ میں نے زور سے ایک واز نکانی اورا سے دونوں ہاتھوں سے اشار سے کرنے لگا۔

کٹین وہ تو آبی ای طرف رہا تھااورتھوڑی دم کے بعد وو بھارے قریب پہنچ تمیا۔ سیاہ رنگ کا ایک دیبہاتی نو جوان تھا۔ تو ی برکل ، لمب چوڑے بدن کا مالک اس نے عجیب بن نگا ہوں سے ہم دونوں کود یکھا۔

' 'کمیابات ہے مبرران ا' اس نے کھر کھراتی آواز میں ہو میںا۔

البتى يبال ت متنى دور ب؟ ميراساتنى يارموكيا ب "من نے اس سے بوجها۔ وہ پريثان ى نگا:وں سے جھے و كيور با تعااور جيسے سمى خيال ميں کھو مميا تعاليكن بجرا يميري بات كا خيال آمميا اورو ، چونك پڑا۔

"البستى \_ بس يبال عن ياده دورنبيل ب \_"اس في جواب ديا\_

"كياتم بستى بى جارے :و؟"

" بال مهارات -"

" تواس بيارة دي كي مدوكرو-اپني كاري سي السيستي لے چلو-"

''بإن بال منرور ضرور'' ويباتي گازي سه ينچاتر آيا۔ من نے ديکھااس كا قد بھي ٺوب تغاا ورلباس سے اس كا كسا ہوا بدن معاف جھنک رہاتھا۔ ' کیاتم بھی بار ہومہاران ؟' 'اس نے ہو جھا۔

"مين النبيسامين الونحيك مول-"

''ارے ہاں۔تم تو ٹھیک ہو۔'اس نے جھک کرمیرے ساتھ بے ہوٹن سریندر کوا ٹھاتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے اے گاڑی میں

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

ؤالا۔ میں سریندر کے پاس ہی میٹھ کیا اور اس نے بیلوں کو ہانکنا شروع کر دیائین وہ بار بار پلیٹ کر مجھے و کھے رہا تھا۔ مجھے اس ویہاتی کی سیحرکت عجیب تو گلی مگر میں نے اس سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کمیا۔

"كيانام بيتبارى مبتى كا؟"

" مُحَك دوّيا \_"اس في جواب ديا \_

''اد و۔''میں نے گردن بلا کی۔ بینام بھی میری تجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال جھے احساس ہو کمیا کہ ویہاتی کے انداز میں کوئی انو کھی بات ہے لیکن یہ بھی سوچا جاسکتا تھا کہ وہ جھے دیکے کرحیران بوا دراس ہے ایسی حرکتیں سرز د ہور بی ہول۔

" بي بياركيم ،وكيا مهاران ؟" تحورُ ي درك بعداس في جها-

" بس بھوکا تھا ہے جارہ۔ ہم سا دھولوگ ہیں۔ سفر کرر ہے تھے کھانے کو پی پیش ما ادر پھر پانی نظرآ یا اوراس نے پید بھر کر پانی پی لیا۔ اب خالی پیٹ پانی نقصان نہ کرے تو کیا ہو۔"

" بال اوركبايتم حالةك أكليمهاران يه وهنواه كنواه بنس برايه

" مسکیوان ۲<sup>۰</sup>

"ممنے یانی نہ پیا ہوگا؟"

"انبیں پیا تو تھالیکن .. "میں خاموش ہوگیا۔ دیہاتی نو جوان نے بھی اس بارے میں کوئی سوال نبیس کیا تھا اس کے بعد وہ خاموش ہے بیل ہانکتار ہا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی نظر آئی گئی گئی ہوئے تھے۔ رسیوں کے اور سے اندھنا دیسے بھے ہوئے تھے۔ رسیوں کے اول طے کر کے گھوڑے باندھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ مویش بھی سے دیلے یوگ کائی عرصے سے میباں آباد معلوم ہوتے تھے کی ان ان عابة وں میں بیا طرز رہائش کم ہی نظر آیا تھا۔ میں نے تو پہلی ستی دیسی تھی ہوئے والے بعد بیل گاڑی ہتی میں پہنچ کی اور دس بارہ نو جوان گاڑی کے گرد جمع ہوگئے۔ میں انگر آیا تھا۔ میں نے تو پہلی ستی دیسی معلوم ہوتا تھا۔ سب کے چہرے بھی ستے۔" کیا الائے ہور تنا مہارات ؟" ایک نو جوان گاڑی میں جما گئتے ہوئے کہا۔

'' دوعد دسا دهو پيل-''

"دهت تيرك كي -ابان كاكيام وكا-"و دبولا -

" المُعاكر حبائے۔"

'' نھا کرتو خوب جانے کا بینا۔ تو ہیشدا ہے بی کام کرتا ہے۔ اب ان کے بدن پرتو پورے کپڑے نیس ہوتے۔ ان کے پاس سے کیا ہے گا۔'' '' ممیان دھیان۔'' دوسرے نے جواب دیا ادرسب بنس پڑے۔ میں غور سے ان اوکوں کی باتیں من رہا تھا ادر کسی صد تک بھے بھی رہا تھا۔ ''چرو وسب جھے و کھنے ملکے اور پھران میں سے ایک نے جیرت سے کہا۔

''ابے بیتو ہوش میں ہے۔''

" بال- حاله كلماس في إلى بيا تعالى" رتنا غيرت سياولا

''او د ۔ نٹماکر آر ہا ہے۔''کس نے کہااور وہ سب چونک کرسید ہے ہو گئے۔ نٹماکر بھی خوب تھا۔مضکہ خیز صد تک بڑی مونچھوں کا مالک ایک لمباچوز آآ دی۔اس کی مونچمیں مگرون تک لٹک ربی نتھیں۔ووبزی شان سے سینہ تانے آر ہاتھااور نچروہ بیل گاڑی کے قریب پہنچ میا۔

"كيالات مورتناجي؟" اس في بري خوشكوارا ندوز مين يوجيما

"مم \_مباران. " مُعاكر مبارات \_ باؤك باس بيدونون اي تع-"

''اود\_'' مُعاکر نے مجھے غور سے دیکھا،میری قریب آیا در پھراس نے میرے بدن پرانگی پھیری۔'' سوئے کے معلوم ہوتے ہومہارا نے۔ محرتم بوکون؟''

''سادھو ہیں۔''

'' سادھو!'' **فھاکر چونک پڑااور پھراس نے گاڑی میں حجا لگا۔ پھراس طرف دیکھتے ہوئے دھاڑا۔''رنتا۔''اور رنتا کا چہرہ دھوال ہو گیا۔** ' پہکیا ہے۔ ''''

'' یمی ملے تنے مباران نے ''رتا سہی ہوئی آ واز میں بولا یضا کر بنس پڑا۔ دوسرے اوگول کی جان میں جان آ ٹی تھی کیکن ٹھا کرنے نجلا ہونٹ داننوں میں دیالیا اور پھررتنا کی طرف دیکھ کر بولا ۔

" يبى ملے نتے تو فے برائ امپھا كيارتنا۔ سادھوسنتوں كے پاس پھۈبيى بوتاليكن ان كى سيواكر نے سے سورگ ضرورل جاتى ہے۔ كيوں؟" " ہاں مباران ۔" رتنا نے دانت ذكال ديئے۔

" تب تو نتنجے انعام ملنا چاہئے اس بات پر۔ ہیں؟" نھا کرنے گردن ہلاتے ہوئے کہاادر رتنانے فخریدا نداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف ویکھا جیسے کہدر ہاہو۔" دیکھا گدھو ،، بہونبہ ،.. خواو نواد فداق ازار ہے تھے۔" میکن دوسرے کمھے ٹھا کرنے پاؤں سے جوتا اتار لیاادرا پنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کواشار و کیا۔ تب دوسرے لوگ ہنس پڑے ادرانہوں نے رتنا کو پکڑ کرٹھا کر کے سامنے پیش کردیا۔

"جب بھی تیری باری آئی تونے ایسی بی حرکت کی۔ ایک دفعداس مرتی بوئی بروسیا کواٹھالا یااور ہمیں اس کا کریا کرم کرنا پڑا۔ ایک وفعدان کنگے و یہا تیوں کو جن کی جیب میں پیموٹی کوڑی بھی بیری اوران نکموں کولے آیا ہے۔ اب کیوں؟" ٹھا کرنے رتنا کے سر پر جوتے برساتے ہوئے کہا۔ میں فاموثی ہے بیسب دکھی رہا تھا اور کی صدتک ان اوگوں کو بھی میں رہا تھا۔ جب رتنا پرکا فی جوتے پڑھے تواسے جھوڑ دیا کیااور چھر ٹھا کر میری طرف متوجہ ہوا۔
" تم ہوش میں کیوں ہومہارائے ؟"

بجیب سوال تھا۔ میں نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیالیکن دل ہی دل میں ، میں نے سوج لیا تھا۔ ' میں اس بارے میں کیا کہوں نھا کر مہاراج ؟ لیکن تم پہلے میری ایک بات سناو۔ ' '

" بإل ، بإل سنت جي جمبين مضرور تمييل ."

''میرا سائقی ہیموک ہے تذھال ہے وہ ای وجہ ہے بے ہوش ہو گیا ہے۔ پہلے آپ اس کے لئے دودہ اور کھانے پینے کی پہلے چیزوں کا انتظام کرویں۔''

'' ہاں ہاں۔منرورمنرور۔ہم تو پہلے ہی جانتے تھے۔ابےرتنا۔اب لاسالے دودھ۔الا ملائی۔سیوا کرسادھومہارات کی۔چل جلدی کر۔ خودتمہارے کیا حال ہیں سادھومہارات ؟''اس نے آخری الفاظ مجھ ہے کہے۔

" میں تھیک ہوں۔ جھے کی چزکی ضرورت نبیں ہے۔" میں فے کہا۔

'' کھوزیادہ بی ٹھیک نظر آ رہے ہومہاران ۔ آ دُ۔ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔'' ٹھا کرنے کہاادرمیرے شانے نرِ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کے ساتھ آ کے بڑھ کیا۔ ساتھ آ کے بڑھ کیا۔

المير عمائمي كي مددكي جائے كي يائيس إلى من في يو جها۔

''ارے ہاں ہاں۔ابے سنائیس تم نے۔ پانی ہی الیا ہوگا سونے کا ست پلاؤ، ہوش میں آجائے گااور پھراسے وود سے پلاؤاور ہال مہارات کے لئے میرے ڈیرے میں کھانے پینے کی چیزیں مجھوا دو۔ آؤ مہارات چنا نہ کرو۔اب ہم بھی بھگوان کے داسوں کی سواکر ہی دیتے ہیں۔ آجاؤ۔'' اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

نما كركا خيمه كانى كشاده تها۔ اندرتيتي سامان بھي نظر آر باتھ۔ اس نے جمھے بينے كى پايكش كى۔

" تم نے پانی نبیں پیاتھا؟" اس نے پو مچھا۔

"م بار بار پانی کی بات کیول کرتے ہوا"

"ارے دی تواصل بات ہے مباران ۔" افعا کرنے بنتے ہوئے کہا۔

"كميامطلب؟"

"بزے بی مجولے ہومجولے ناتھ ۔ اچھا یہ بناؤ ہمارے بارے میں کیا انداز ولگایاتم نے؟"

"تبارى باتى مىرى مجهد مىن بين آئى \_"

" ہے۔ بہی قوبات ہے بھولے ناتھ جی۔ ہم ڈاکو ہیں ڈاکو۔اوٹ مار کرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ آخ یبال کل وہاں اور جہاں ہم وی ہمارا گھر۔ کیا سمجھے؟"

" فانه بروش ہوتم ؟"

" بالكل بالكل بـ"

''اوراوٹ مارکرجیون بتاتے ہو'''

" ویکھومہاران ۔ ایدیش ویے نہ بینہ جانا۔ ہاں ہم تمہاری انھیجت نہیں سنیں مے ،صرف کام کی بات کروتہ ہیں سنسار تیاگ کر کمیا ملا۔

و کیمو۔ جبگلوں میں بھو کے پیا ہے مارے مارے کھرتے ہو۔ باہا۔ ہاہا۔''

· میں تمہیں کو کی نصیحت نہیں کرو**ں گا۔**''

" ، و في نابات ـ " وه نس يزا ـ

" تم ان كيمرواركي حيثيت ركيت مو؟ "مين في يوحيها .

" بال-اورکون ہے منا کالال ہے کو کی میرے جوڑ کا بیمال ؟" نعاکرنے کہا۔

' ' میں نے ابھی سب کور یکھا ہی کہاں ہےاور پھر جب تم سردار ہوتو یقیناً ان او کول نے تنہیں بلاوجہ سردار نہ منالیا ہوگا۔ ' میں نے کہا۔

" الم- موكى تايات - " و وخصوص الدازين بولا اور كر من لكا -

" پانی ک بات کیوں ہو چورے تھے ؟"

"پیٹے تو پہ چلنا مہاران۔ سردار تھا کر ہوں۔ جمولی آوی نہیں ہوں۔ الی الی با تیں سوچنا ہوں کہ بس۔ مانے ہیں سرے سب
سب۔ ارے یہ پیاؤی بہاں کون بنا تا۔ میں نے بنائی ہے۔ مسافر آئے اور تم جانو پانی و کیوکراہے بھی پیاس لگ جاتی ہے جو پیاسانہ ہو، اور پھر پانی پیشے بی الناہ و جاتے ہیں سسرے تب ہارے ساتھی ان کے کپڑے تک اتارالاتے ہیں۔ مقل کی بات ہے مہارات۔ پر مگے نہ معلکونی، پر رمگ چو کھا آتا ہے بیرے بی نی نے بھڑے کے ان کے کپڑے تک اتارالاتے ہیں۔ مقل کی بات ہے مہارات۔ پر مگے نہ معلکونی، پر رمگ چو کھا آتا ہے بیرے کانے دالے ان نہ بھڑے نے بیانی کیول نہیں ہیا؟"

" بیای شبیر کی تقی ۔ " میں نے جواب بیا۔

"جمعی سید ھے کھڑے ہو۔ درندا ہے ساتھی کے برابر لیے ہوتے۔" ٹھا کر ہنے لگا۔

"توميرا ساتھي پاني في كرب بوش بواب،"

" بال كمتور ي كي جيج موت بين بس بي موش كروية بين بنقصان بين مبنيات."

"انسوس ہارے یاس ہے ہیں کہ کورٹیس ملا۔"

' جوتے بھی تو پڑے سرے رتنا کے کتنی بارکبا ہے کے صرف کام کے آومیوں پر ہاتھ ڈالاکر میکرایک بھی کام کا آوی جوالا یا ہوتو۔'اس

ن كبااور پيمر چونك كربولا - تمرتمبارا بوگا كيامباران؟'

"كيامطلب؟" من في توجها-

' ابتم یہال ہے کسی اوربستی میں جاؤ کے اور دوسروں کو ہمارے بارے میں بتاؤ کے۔' نھاکر نے تشویشناک کہج میں کہا۔

"ارے نیس اٹھا کر۔ہم جنگلوں کے بای اول تومستی میں جائیں سے نہیں۔ چلے بھی محصے تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم کس کر تمہارے بارے میں

مّات مجرين-'

''بس بس \_ اگونه بتاؤ\_ا تنا بحاری پیپنبیس موکاته بیارا \_نگریس تمبارا کردن کیا؟اگر ماردُ الون تب بھی برا ہے ۔''

" تم الممينان ركھولھا كر اہم وچن ديتے بيں كى كرتمبارے بارے منبيں بتائيں مے۔"

''میں نہیں ما نتا تمہارے وجن کو نہیں ہوائی۔ ابھی ہمیں میباں ہے کہونییں ملاتمہیں جھوڑ کر پھنساتھوڑی ہے''

'' کھرکیا ارادے رکھتے ہونخا کر'' میں نے پوچھا۔اس وقت اس کا سائقی دود دوخشک ٹھل اور دوسری چیزیں لے آیا۔اس نے سیساری

چزیں میر ہے۔ سامنے رکھویں۔

بھر میں نے اس سے بو جھاجو ریسب چیزیں لا یا تھا۔ 'میراسائقی ہوش میں آسمیا؟''

" بإل مهاداج أم في است اطمينان والاياب "

'' نحیک ہےتم جاؤ۔' ٹھا کر بولا اور وہ جلا کیا۔ٹھا کرا بھی تک سوج میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھراس نے ٹردن اتھا کر کہا۔' نبیس مہاراج تہمیں

جیتا پھوڑ ناخودموت کے مندمیں جانا ہے۔ بس میں نے فیملد کرلیا ہے۔ '

" تم ایل طاقت کے بل بران لوگوں کے سردار بے ہوٹھا کر یا "میں نے پھل کھاتے ہوئے او جیا۔

''بإل\_كيون؟''

" مجھے تم دوست بنااو، ورند کیا فائدہ ان لوگول میں تمہاری ساکھ جمز جائے۔ اگر میں ان کے سامنے تمہاری پٹائی کروں تو یہ کیا سوچیں

مے۔ 'میں نے اطمینان سے کبااور شاکر کا چبروسرخ ہو کمیا۔ وہ خونی نگا ہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہمیں

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ٹھا کرخوفی نگاہوں سے مجھے کھورتار ہااور پھراس نے گرون ہلائی۔'' یتو پہتا چل جائے گا جئے ۔کھالی او، میں بھوکا مارنے کا عادی نہیں ہوں۔'' ''میرے ساتھی کو بھی کتل کردو ہے ۔'' میں نے پھل کھاتے ہوئے پوچھا۔

'' تم دونوں کو کتے کی موت ماروں گا تے تہیں معلوم نہیں میں ٹھا کر ہوں ،او نجی ذات کا یم نے ابھی کہا تھا کہتم مجینے مارو مے؟''

''بال ٹھاکر۔ میں تمہاری بڈیاں پہلیاں تو ژووں گا۔' میں نے ای اطمینان ہے کہااور دود ھا برتن منہ ہے لگا کراہے چڑ معا حمیا۔ میں

نے ہما کر کے سرخ چبرے کی طرف دیکھنے کی زحمت نبیس کی تھی۔ ٹھا کرمیرے الفاظ اورمیرے اطمینان پر چیج و تاب کھا تار ہااور پھر بمشکل تمام بولا۔

''او نجی ذات کا ہوں مبارات ،اس لئے کھاتے میں دارنبیں کروں گا۔ جلدی کھالوتا کہ میں تمباری کر دن کاٹ کر ڈیل کوؤں کے سامنے

ذال دوں میشا کرنے آت تک کسی کواتنی مبلت نہیں دی۔''

' میرے ساتھی کو بھی کھانے کے لئے ویا کمیا؟"

"بال بال ال على ميا بال الماسية كمين مين بين وجلدي كره ورنه ورنه المركمي خونخوار بهيزية كي ما تندغرا ربا قعاله مين

ئے کھل رکھ دیئے اور کھڑا ہو گیا۔

"جمہیں بہت جلدی ہے نما کرا"

"بال-الي موتتم في التريب إلى ألى ب-"

"كمياتم الياة وميول كے باتھوں سے مجھے تل كراؤ مے ""ميں نے يو چما۔

"ابنيس اب مي خود عجم جان سه مارون كاريكام اب ميرا موكياب."

' 'أكرتم مجمع نه مار سكي نعاكر؟' '

"تو پھرتیری ہربات مانوں گا۔ ہمارے میہاں بڑا وہ ہے جو طاقت میں ہمی بڑا ہو، مقل میں بھی بڑا ہو۔ میں تقیم مارڈ ااوں کا ور نہ پھرتیرا نلام رہوں گا۔ "شاکر غصے ہے کانپ رہاتھا۔

"تب كرآ جاؤه ميس نيكباء

" تو پیٹ بھر کر کھا لے۔" نھا کر بناوٹ سے بولا۔

" اجعد میں کھالوں کا عفا کر۔ تجھے زمر کرنے میں کتنی دمریہ تھے گی۔" میں نے لامروا بی ہے کہا۔

۱۰ تب با برچلوسور ما تاكه ...... تاكه مير از دى معنى د كيونكيس-

· تیری مرضی غماکر۔ میں نے کہاورہم باہر کل آئے۔ تب ٹھا کرنے جینے چینے کراپنے آ دمیوں کو پکارااور ذرای دیر میں سباس کے گرو

جمع ہو گئے۔

''سنو بھائیوں۔ ٹھا کرتمہارا سروار کیوں ہے؟'' ٹھا کرنے ہو چھا۔

" توہم میں سب سے برواہے تھا کر۔مب سے جیالا ہے،مب سے طاقتورہے۔"

"ادراگر کوئی جھے تمبارے سامنے پچھاڑ دے؟"

" تب چرزونے جورامائن اور بھکوت گیتا کی سوگند کھائی ہاس کی رو سے مختصر داری مجسور ٹی پڑے گی ۔ "او کول نے جواب دیا۔

'' تب پھرمتر و،سنونو ،سادھومباران کا کہنا ہے کہ وہ جھے ہلاک کر دیں گے۔ وہ مجھے جنگ کر کے نیچاد کھا کیں گے۔نو میرے بھائیوں۔

اگرمهاران اپن بات پوری کردین و سنو، انبیس اپناسردار مان لیتا۔ یه میرا کبنا ہے۔''

'' ما دِهومهاراج تخبّه جان سے مار دین محرثها کر۔''ان میں سے کی بنس پڑے۔

''ان كام يم كبنا ہے مكن ہان كے پاس الياكوئى كيان موجود ہو۔ آز مانے ميں كياحرن ہے جمائيوں مبارات كامكيان بھي د كيد ليت

ہیں۔ آؤ مہارات۔ ''اس نے کہااور دونوں ہاتھ سید ھے کر کے کھڑا ہو گیا۔

' بخشی لڑ و مے ہما کر؟ ' میں نے پو جیما۔

" يبي نهيك بي مباراج - درند جب مير ، باتهد مل موارآ جاتى بيتو پيمريس سارے دچن بعول جاتا ہوں - ميں جا بتا ہول تمهارے من میں کوئی آرز و ندر ہے۔"

· میں تتھے اجازت دیتا ہوں کے آموار لے لے ، یا مجرجینے تیری مرضی ۔ اگر تومحسوس کرے کہ مجھے ہاتھوں سے مار ناممکن نہیں ہے تو بیشک

'' آؤ۔آؤمبارائ۔ابھی تو تیل دیکمو،تیل کی وحارد کیمو' اس نے مسکراتے ہوئے کہااور میں دل ہی دل ہیں مسکرا پڑا۔ '' تومیرے لئے نیاانسان نبیں ہے۔روئے زمین پرسب جھوڑے ہے رووبدل کے ساتھ یکساں جوتے ہیں۔سب ایک ہی انداز میں سوچتے نیں اسب بی طاقت اپن مقل زیاد ومحسوں کرتے ہیں ۔ سونھا کر او جو کچھ بھی ہے ابھی اپنے منہ سے کہی کا مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔'' مومیں ڈھیلا بدن جیمور کر کھڑا ہو کمیا اور ٹھا کر مجھے لاکارنے لگا۔

" أو مباران \_ كيا بوا\_ا ي ميان كوآ واز دو\_ در في كيا ضرورت ب\_ أجاؤ \_موت تو أنى بي باكدون أن كيا بكل كيا\_" " أو بى آجا شاكر \_ستون اين جكه ين بين ملتے \_ مين أو ستون مول \_ بلاسكنا ين آو بلا ديكير ـ "مين فيسكون ين مسكرات موسح كمها يه ''ادہ۔ آپ ستون ہیں مہاران ۔'' تھا کرنے ہنتے ہوئے کہا۔'' تو بھائیوں ، اس کا مطلب ہے میں ہنومان ہوں۔ یقین نہیں آتا تو وتيمول مين البحي اس بهاز كوافعا كراز كامين مجينك تا بول ـ '

انھا کرہ کے بڑھا۔ پہلے وہ تما القا کہ شایداس کے قریب پہنچنے پر میں کوئی داؤلگا دوں لیکن میں نے دونوں ہاتھ اور نیجے کر دینے تھے اور نھا کرنے جھک کر چھرتی ہے میری کمر پکڑلی اور چھراس نے جیسے بجرتگ بلی کا نعرہ لگا کرز ورلگا یا در پا۔ اگر وہ اس ستون میں بلکی سی ابر بھی پیدا کر ويتاتو چفرخود كوستون كبنا ممالت تكى ـ

ٹھا کرسرخ ہو کیااور پھرسفید پڑمیا۔اس کی کرفت ڈھیلی ہوگتی اوراس نے جھے چھوڑ دیا۔ جاروں طرف دیکھا، پھرز مین پر بیٹھ کرمیراایک پاؤں او پراٹھانا، مجرد وسرااٹھا کردیکھااور مجرآ ستہ ہے ہزیز ایا۔

''اور بنیاد بھی زمین کے اندرنہیں ہے۔' مجھے اس کی اس بات پربٹسی آھئی۔'' ایک وفعہ اور کوشش کراوں مہارات ۔''اس نے کہا۔ " سود فعد تماكر ـ "مين في بن كركبا ـ

' انہیں ابس ایک دفعہ اور ۔' نھا کرنے کہاا دراس بار وہ میری ناگوں میں تھس کمیا تھالیکن نتیجہ وہی ہوا جو پہلے تھا۔ بجھے اپنی حبکہ سے بلانا آ سان کامنہیں تھا۔ وہ زمین پرہی بینے کمیا یتھوڑی دیریک بانپتار با پھراہیے ساتھیوں کی طرف رخ کرے بولا۔'' بھائیوں ۔ میں بنو مان نہیں ہوں یتم میں ہے کوئی ہے تو کوشش کر لے۔''

''ایک نبیس شما کر۔ان میں ہے دی بارہ ہے کبو ممکن ہے و دکامیاب ہو جا کیں۔''

''دن باره ت مهاران؟''

"بال ابال ميرى طرف الاستاج الماسك الماسك

" آؤ۔ آؤ۔ اب آؤ۔ دیکھوتو سہی۔ کیان کے روپ دیکھو۔ " ٹھاکر نے بچوں کے سے انداز میں کہااور پروفیسر، میرا پہر کہا ہا ہے کار ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی ناکام رہے۔ انہوں نے ہرمکن کوشش کی لیکن ستون کہمی نہیں طبتے ، ملتے ہیں تو محر جاتے ہیں۔ سب بٹ مجنے ۔ تب فعاکر نے میرے پاؤں جھوٹے اور بولا۔

'' کچوبھی کہومہارائے۔ میں اے منٹس کی جمعتی مانے کو تیار نہیں ہوں۔ ہاں اس سے پہلے میں نے گیان نہیں و یکھا تھا۔ ہم اے گیان کی شمعتی کہہ سکتے ہیں۔ بستم نے جمعے کمیان کا قائل کرویا اور ،، مہارائ۔ آئ سے میں سادھوؤں کی عزشہ کروں گا، بھی ان کے منہ نہیں آؤل گا۔'' ''اب کیاارادہ ہے نھا کر؟''

'' میں وچن بار کیا ہوں مباراج ۔ کوئی بھی شکتی ہو،تم نے مجھے فکست تو دے دی ہے ۔ابتم مالک ہو۔ ٹھا کر پنج ذات نہیں ہے کہ وچن سے پھرجائے ۔''

"اب اس کروه کا سردار کون ہے ایسیں نے بو تھا۔

" متم : ومبارات \_ بمكوان كي سوكندتم ، و \_"

"م لوگون كاكياخيال بدوستون ؟"ميس في دوسر يوكون سه يو مجها-

"مم مهان بومهاران مقم بهار ب مردار بو\_"

'' ہوں۔'' میں نے کردن بلائی۔'' اگرتم یہ ہات مان شخیح تو ٹھیک ہے مکردوستوں ،سردارنو ٹھا کرہی رہے گا۔ہم سادھواوگ ہیں ہم یہ کام نہیں سنجال کتے۔ابتم ہمارے جانے کا بندوبست کرو۔''

"کہاں جاؤے مباران ۔ بھوان کی سولندہم تہباری سیواکریں ہے۔ ہم تہبیں یہاں کوئی تکلیف نبیں ہونے ویں ہے۔ بس تم یبیں رہو۔ "
"نبیں ٹھاکر۔ ساوھوؤں کی کوئی منزل نبیس ہوتی۔ ہم تو گیان کے رہتے پر چلتے رہتے ہیں۔ سمیان کی ملاش میں ۔ تم جارے لئے کھوڑے مبیا کردوادر کھانے پینے کی پچھے چیزیں۔ بس بہی تمہاری مہر بانی ہوگ۔ "

'' جوآ ممیامہارا ن ۔'' ثھا کر تیار ہو گیا۔ سریندرکو بھی میرے پاس پہنچا دیا میاا و راس کے بعد دو مدہ گھوڑ ہے، جن پر سامان کے تھیلے لنگ رہے تنے۔ہم گھوڑ واں پرسوار ہو کر و ہاں ہے چل پڑے۔سریندر کو چپ لگ گئتھی۔اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔

جب ہم وہاں سے کانی و دراکل آئے تو سریندر نے گہری سانس کی۔اس کا کھوڑ امیرے کھوڑے کے بالکل برابر چل ربا تھا۔' نقدیر بی آتی مہاراج ، جوہم ٹکل آئے۔'

"كميامطلب؟" مين في مسكرات بوئ كبا\_

"بس،میری توسمجھ میں بی نبیر آ رہا، یہ سب کمیا ہو گیا، کہے ہو گیا۔ارے بیسب کے سب ؛ اکو تھے۔" سریندر نے انکشاف کیااور میں

نے بمشکل نسی روکیا۔

مىدىون كابيثا

''واتعی؟'' میں نے تشخراندا نداز میں کبا۔

'' بھگوان کی سوگندمہارائ۔ بزے بن کئمور ہوتے ہیں پالی منش کے جیون کی توان کی نگاہ میں کو کی قدر بی نبیس ہوتی۔ نہ جانے انہوں نے ہمیں کیوں جیموڑ ویا۔'

" بتمهيل كيم معلوم جوا كه وه ( اكو بيل!"

" میں نے بات کی تقی مبارات برے بی جالاک ہیں پانی ۔ بہاڑ کے پانی میں بے ہوشی کی دوالمار کی ہے۔ برام، لوٹے کے کیے سر نکالے میں انہوں نے۔ پر نہ جانے کیا ہوا، انہوں نے تو ہمیں کھوڑ ہے بھی دے دیئے ادران تھیلوں میں نہ جانے کیا ہے۔ پرنت ابھی نہ ویکھو مہاران \_ان ہے جنتنی دورنکل جائمیںا پھاہے۔''

'' جلو پھر کھوڑ دں کی رفتار تیز کر دو۔' میں نے کہااور سریندر نے مجھ سے اتفاق کیا۔ کھوڑے تیز رفتاری ہے چل پڑے۔ مجھے سریندر ک سادگی پر ہنسی آر ہی تھی۔اس بے جارے کو پھونہیں معلوم تھا۔ کھوڑ ہے سارادن سفر کرتے رہے، بھرشام ہوئی اور ہم نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کرلیا۔سر مېزىيكەتى.

"كيا خيال بريندر - بيجكه بهت البحى ب-"

" إل مهاران منعيك بــــ

'' تم مکس سوچ میں ڈو ہے: ویتے ہیں سریندر؟''

"بإل مباران"-"

"كياسوي رب بو؟"

' 'ہم کمیل بھول مئے ہیں مہاراج اور جنگلوں میں ہزھتے جارہ ہیں۔نہ جانے ہم کدھرجارے ہیں۔کہیں ایسانہ ہو کہ ہم جنگلوں میں ہی مارے مارے ہمرتے رہیں۔''

"اس كيافرق يزاع بمريدرا"

"ارے تو کیاسارا جیون جنگلوں میں جی ہاناویں مے؟" سریندر نے پریشانی ہے کہااور میں ہنے لگا۔

"اس میں جنے ک کیابات ہے؟"

'' میں انسان کے بارے میں سوچ رہا ہوں سریندر مٹی کا رخ مٹی کی طرف ہی ہوتا ہے ۔تم نے دیا چھوڑ دی ہے ۔تم خودکو تیا گی سمجھتے ہو۔اپنے بھگوان نے کو لگانا جائے ہو، جیسا کرتمبارا خیال ہے، جو کرتمباری سوج ہے، و دتو یہ بات نہیں کہتی کہتم انسانوں میں رہو، بلکہ انسانوں کی نستی میں توالجسنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسانوں ہے ووررہ کر بھگوان ہے نوانگانے میں زیادہ لطف آتا ہے کیکن تم انسان ہواورانسانوں ہے دور بھا کئے کی کوشش کے باوجودان کا قرب جا ہے ہو۔ بہر حالی یہ غیر فطری بات نہیں ہے۔

سریندرسوج میں ذوب ممیا۔ کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس دوران دواہے کاموں میں مشغول رہا۔ کھوڑوں کواس نے ایک درخت سے باندھااور پھرایک ممبری سانس لے کرمیرے پاس آ حمیا۔

" تم میرے لئے سنسار کے سب سے جیرت انگیزمنش ہومبارات ۔"

" نوب " ميں في مسكرات بوت كبار

''میں تمبارے بارے میں بی سوچتار بابوں مبارائ۔ جو پچھتم کر چکے ہو، وہ معمولی کامنیس ہے۔ نہ جانے تم نے اتنی بوئ جادوگرنی کے منتروں کوکس طرح تو ز دیا۔ میں نے تو بیدو کی جارائ کے جبال تم ہوتے ہو، وہان پرکوئی پچھنیں رہتا اور پھر تمباری با تیں تے ہماری با توں سے کسا میان جملکتا ہے۔ بھگوان کی سوکند بتہاری تو با تیں بھی ویپ جلاتی اتر جاتی ہیں۔''

" اجتہبین کیے اندازہ ہواسر بندر کہ ہم آباد بول سے دورنکل آئے ہیں؟"

'' کوئی بہتی نبیں ملی مہاروئ ، حالانکہ بستیال اتن دوردورنبیں ہیں۔ جتنا راستہم مطے کر چکے میں اس میں تو بہت می بستیال ملنی چاہئے تھیں۔'' ''ادہ۔ یہ بات ہے۔''

7-12-1

" کال مباران ۔ "سریندر نے کہا۔

'' نھیک ہے سریندر۔ ہم تو یاتری ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی تیار کی ہو کی مندروں کی عمارتوں کو بی تلاش کریں اور ان میں سجنگوان کوؤھونڈیں۔ یہ بنگل، دریا، پہاز بھی تو تمہارے کہنے کے مطابق بھگوان بی نے بنائے ہیں۔ان میں سے ہر چیز کی یاتر اسجنگوان کی یاتر اہے۔'

الراد هے شیام .. .. راد ھے شیام ۔ المریندرعقیدت ہے بولا۔

· 'انبيں ديمھواور بھگوان کو يا دکرو . '

" تج كبامباراج\_ تج كبا\_"

"اطمينان ہوگيا؟"

"بال اور يقين مهي "

''یقین کیسا؟''

" کہن کے تمبادے اندرکوئی مبان کیانی چھپا ہوا ہے۔ تم ظاہر کر ومبارائ یانظاہر کر داوریہ بھی ہے، کیانی خود کو چھپا کرر کھتے ہیں ، سوتم بھی خودکو چھپائے ہوئے ہو۔ پرنت ابسریندرکوتمبارے ہارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اب دہ تمباری سیوا کرکے کیان حاصل کرے گا۔'

"سيوالوتم اب بھي كرر ب بوسريندر "ميں في منتے ہوئے كبا-

· انہیں مباراج ۔ اب تو سریندر تمباراواس ہے۔ مریندر نے کہااور میں خاموش ہو کمیا۔ اب میں اس بے چارے کا ول نہیں تو ڑنا چاہتا

تھا۔ کیے ذہن کا مالک تھا، یا مجتراس کی دہنی پہنچ یہاں تک تھی اس لئے اسے بھی زندہ رہنے کے لئے سپارے کی ضرورت تھی۔ رہا میرا سوال ، تو آباد يوس كى تلاش تو مجھے بھى تھى كيكن ضرورى نہيں تھا كه آبادياں نورا مل جائيں۔اس بورے علاقے كود كھنا بھى دلچيى سے خالى نبيس تھااورسب سے بری بات تو ہتمی کہ جمعے میبال کسی ایسے عالم کی تلاش تھی جو مجھے پر امرار علوم سکھادے جے جاد وکہا جا تاہے۔

سریندر نے تھلے کھو لیے ۔ان میں بے ثمار چیزیں تھیں ۔اس نے عمد وخوراک تیار کی اور ہم دونوں نے پہیت بھرلیا ۔ کھوڑوں کے لئے بھی سریندر نے جارہ اکھا کرلیا۔ بانی بھی مل مماچنا نچ کھوز دن کو کھلا بااکر در بنت سے باندھ دیا کیا اور ہم بھی آ رام کرنے تھے۔

و وسری صبح بے حد خوشکوار تھی۔ چریوں کی حسین چیجہاہٹ نے جگادیا۔ سریندر بھی انھ کیا۔ مبح کا بیسین منظر ہم دونوں کو بے حدیبند آیا اور سریندر بھنوان کے گن گانے بچا۔ وہ ایک مجمین گار ہاتھااوراس کے عصوم بول چڑ بول کی آ واز سے ہم آ ہنگ ہوکر بہت پیارے لگ رہے بتھے۔ پھروو خاموش ہو کہا۔

" مجوجن تيار كرول مهارات ؟"

" تبهاری مرضی " میں نے مسکرا کر جواب ویا۔

"الي بوترض ميس في مهى نبيس ويمهى مبارات "اس في مهرى كبرى سانسيس ليت بوع كبا\_

· جمهی جنگل میں رات نہیں کزاری؟''

· 'مگزاری ہے مہارائ! پرنت ایباسواد بھی نیس یایا۔''

"محسوس نه کمیا موکا ا"

"به بات نبین بهاراج."

"مميانيون كاساتيم بري بات دوتى ہے۔"

''اد و۔اچھاریات ہے۔'میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اب اس کی ان باتوں کی تر دید مناسب نہیں۔ بھتا تھا۔ اگر دہ دحو کے میں ہے تو مجھے کیا۔ میں اس کا دل کیوں تو ٹروں ۔

روشنی اور پھیل منی اور سریندر ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ پھر ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور محور وں پرسوار ہو کرچل پڑے۔ یہ بوراون بھی سفر میں گزر حمیا اور مجھے سریندر کا خیال ہی ورست محسوی ہونے لگا۔ ہم جنگلوں کے طویل سنسلے میں آگل آئے تھے۔

لكين علاقه بهت حسين تعامه هرجُلد مبزه ، ياني دستياب تعامه جنگلي مجاوس كي مبتات تحيي في اتنا خواهمورت علاقه نهيس و يكها تعام بهت ے مااتے ویکھے بتھے وہ بھی کافی خوبصورت تھے لیکن ہندوستان کے بیات قیس تھے اور میں وفیس سے انہیں دیکھ رہاتھا۔

پھر تیسرے دن کا سفربھی حسب معمول تھا۔ دن بھر کے سفر کے بعد جب ہم نے گھوڑے رو کے تو شام کا جھٹپا ہور ہاتھا۔ قیام کے لئے

ایک جکہ کا انتخاب کیا عمیالیکن کھوڑوں سے اتر ہے ہی نتھ کہ کہیں ہورہے ایک آواز سانی وی۔ جنگل کے سائے میں یہ آواز سانے سانی وی تھی۔ سریندر چونک بڑا۔ ووفورے آواز سننے لگااور پھراس کے چبرے پرخوشی کی لبریں نظر آئیں۔اس نے میری طرف ویکسا۔

"من دے ہومبارات ؟"

سيسي آواز ٢٠٠٠مين في وجها .

"عكون رب بي مرادم كا إدى كقريب بي مهادات "

"اود-"مین نے گہری سانس لی۔ در تقیقت یہ واز کافی آشناتھی لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سریندر کے کہنے سے مجھے یاد آھیا کے سریندروں میں بنوا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب ہی کوئی مندرموجود ہاور اس کے ساتھ ہی میں نے سریندر کی آنکھوں میں خوشی کی چک بھی تھی ہی تھی۔ پہلے بھی تھی کے ساتھ میں خوشی کی چک بھی تھی ۔

"اب كيا خيال ب مهارات ؟ آوازز باده دور ينسيس آريي مريندر بولا \_

'' آؤ۔' میں نے اس سے کہااورہم نے گھوڑوں کوآئے بڑھادیا۔ سنکھی آواز ہماری راہبر تھی۔ سنکھی آواز ہواؤں کے دوش پردورتک پطی آئی تھی۔ کانی فاصلے طے کرنے کے بعدہم اس جگہ تنج گئے۔ چلی آئی تھی۔ کانی فاصلے طے کرنے کے بعدہمیں روشن نظر آئی۔ جہائی کسی اوغی جگہ پرجل رہاتھا۔ بہرحال تھوڑی دیرے بعدہم اس جگہ تنج گئے۔ پچی مٹی کی ایک اور ٹرین لاٹ کھڑی ہوئی تھی جس کے اوپری جھے میں جہائے روشن تھا۔ چاروں طرف سرمئی منی کا احاطہ تھا اور اس کا ورواز و لکڑی کا بنایا تھا۔ میں اور سریندر تھلے دروازے کے پاس بہنچ ، مجراندرواخل ہو گئے۔ اندرسفیدرھونتوں میں ملبوس تنصروالے اوک موجود تھے۔

جكه جكر المحكم منى كربيخ بوع عجيب الخلفت بت ايستاده متعادر بجارى ان كيسامندوز انول متعر

کیکن تار کی اتن ممبری نبین تھی کہ ہم ان کشکلیں نہ دکھ سکتے۔ان کے چبرے ہندوستان کے دوسرے باشندوں سے کی قدر مختلف ستے۔ چپٹی چپٹی تاکیں اور کی حد تک تھوٹی آگاھیں۔ چبرے زیادہ سفیرنبیں سے بلکدان پر کس حد تک زردی کھنڈی ہو کی تھی۔

ابھی تک ہماری طرف سمی نے تو دنیس دی تھی ۔ سکھا بہمی نج رہا تھا۔ تھنٹیوں کی آوازیں بھی ابھرری تھیں۔ پھر کافی دیر کے بعد پو جانتم ہوئی اور چندلوگ مٹھائی اور پھنوں کے تھال لئے اوگوں کے درمیان کھو منے گئے۔ شاید ابھی تک انہوں نے ہماری شکلیں نہیں دیکھی تھیں اور ہمیں اپنوں میں بی سمجھ در ہے بتھے لیکن تھالوں کی مشعائی با نٹتے ہوئے وہ ہمارے پاس ہنچ تو پھر ہماری شکلیں دکھے کر چونک پڑے۔

ان میں سے ایک نے ہم سے کچھ کہا میکن ابتداء میں اس کے الفاظ نہ میں مجھ کا اور نہ مریندر۔مریندرمیری شکل دیسے لگا۔

"كياكبدر بين ميسريندر؟"

۱ میں نہیں مجھ سکا مبادات ۔" •

"بيعالق ووسرامعلوم موتاب-"

' میں تو یہ ہند ووھرم ہے ہی مبارات مگران کی تو صورتیں بھی ہم ہے الگ میں اوران کی بھاشا ہماری مجھ میں تو نہیں آر ہی۔'

''اس دوران و داوگ ہم سے بہت سے سوالات کر چکے تقے اور ہماری طرف سے جواب نہ پاکرآ کہی بیس تفتگو کررہے تھے۔ میں نے اپنی انسال دانی کوآ داز دی اوران پرغور کرنے لگا۔ صدیوں کی بخشی ہوئی تو ت استعال کرنے سے مجھے ان کی تفتگو ہمنے میں آ سانی ہوگئی اور میں ان ک مفتگو پرغور کرنے لگا۔

و و کبرر ب سے ۔"صورت سے کیانی معلوم ہوتے ہیں۔"

" کھربہ ہاری ہاتمی کیوں نبیں مجھر ہے؟"

" بيأتر كے باشند معلوم ہوتے ہيں۔ و بال دوسرى زبان بولى جاتى ہے۔ مورتيں بھى ہم سے الگ ہيں۔ "

"براب كيا كيا جائي

" ارے کیا کیا جائے ،ان کے مختبر نے کا بند و بست کرو مہمان تو ہمگوان کا اوتار ہوتا ہے۔ہم ان کی سیوا کریں ہے۔ ا

" نحیک ہے کر ہمان ہے باتیں کیے کریں۔"

'' میں نوشش کرتا ہوں۔''ان میں ہے ایک نے کہااور پھروومیرے سامنے آھیا۔اس نے اشاروں میں نیاز مندنی کااظہار کیا اورا پی ادرا پنے ساتھیوں کی خوشی کے بارے میں بتانے نگا۔درمیان میں و ہالفاظ کا سہارا بھی لے رہا تھالیکن غیرا فقیاری طور پڑ ، میں البتۃ اس کے الفاظ بخو بی مجھ رہا تھا۔ جب وہ اپنا منی الفسمیر بتا چکا تو میں نے سکون ہے کہا۔'' تمہارا شکر بیدوستوں تمہاری بستی کا نام کیا ہے'''

" موالا ـ "اس نے جمونک میں کہااور پھر چونک پڑا۔

"ارئيم جماري زبان بول عكته واا"

'' ہاں ۔ میں بول سکتا ہوں میرا ساتھی نہیں ۔''

" كجراب تك كيون بيس بول شيحا"

"بس تمباري من ربا تعا-"

" تم كبال س آئة ومباران ؟"

"مسی ایک جگه کانا منیس لے سئتے۔ ہم تو بہاز وال اورجنگلول میں بھنکنے والے سادھو ہیں ، بھی نیہاں بھی وہال۔ "میں نے جواب ویا۔ "ہم تمہارے آئے ہے بہت خوش ہیں کہ تم تجوروز ہمارے ساتھ رہو۔"

"ایک بار پھرتمہاد اشکر ہے۔ ہمیں تمہارے ساتھ رہنا منظور ہے۔ "میں نے کہا۔ دوسرے سارے اوگوں نے ہمی خوشی کا ظبار کیا تھا۔ اور پھران اوگول نے جاری خاطر مدارت میں کی نہ اٹھار کھی۔ وہ کچے مکانات کے عادی تھے۔ سادہ سادہ سے مکانات تھے۔ ایسے بی ایک مکان میں ہم نے قیام کی جباں جارے لئے ساری سمولتیں مہیا کروئ ٹی تھیں۔ بہت دن کے بعد ایک آ رام ودون گز ارا۔ سریندر کوائی بات پر مہی شدید جبرت ہوئی تھی کہ میں ان کی زبان جانتا ہوں لیکن مبر حال اب وہ میرے بہت بڑے کیانی ہونے پریقین کر چکا تھا اس لئے اس نے خود کو

مطمئن كرلياتما\_

د وسری منبح آتھوں میں روشن آگئی۔ ہمارے لئے دودھ ، پھل ادرایک خاص قتم کا پکا ہوا کھانالیکر جولزی آئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ خدوخال تواس کے بھی دوسرےاوگوں کی مانند بتھےلیکن چبرے کی حلاوت جان لیواتھی۔آئیسیں چھوٹی لیکن بہت پرکشش تھیں۔

میں نے سریندر کوخوکا دیا اور وہ احتیل پڑا۔

" کک کیا ہوامبارات ؟" وہ جلدی ہے کھڑا ہو کیا۔

"لڑی" میں نے کہا۔

" ہے رام ۔ یہ سیکیا ہے جمیسی ہے۔مم ۔ میں نہیں سمجھامہاران؟"

'' بینہ جا بیل ۔ گدھاکہیں کا۔' میں نے اے بازوے پکڑ کر کھینجااوروہ گریڑا۔ بری طرح نروس ہو کیا تھا بے وتو ف کہیں کا۔

الركى تمال الفائ ميرے ياس پنج كني اورا بني زبان ميں بولى۔

" بجوجن الائے ہیں مہارات۔"

" آؤ " مين ف كهااورووقريب آمني فيراس في تعال ركوريا -

"كيانام بيتمبارا؟"

"الأكلى "اس نے جواب دیا۔

" برا خوبصورت م ہے۔ تبہارے چبرے کی طرح ۔ تمہارے پی کا کیا نام ہے!"

'' بیاہ بیں ہوااہمی ہمارا۔'اس نے شرماکر جواب دیا۔

"اوه ـ كب بوكا؟"

"كيامعلوم؟ كاكاكومعلوم ، وكاي

"جہارےکاکاکاکیانامے؟"

۱۱ کم ۱۰ ۱۳ کون

"به بموجن کس نے بمیجاہے؟"

"\_2 KK"

"اوركيا كباب؟"

"کہاہے تمہاری سیوا کریں۔"لڑی نے جواب دیا اور میرے دل میں مجیب کی گڑیز ہونے گئی۔ کیا وہ میری برقتم کی سیوا کرستی ہے حالانک سوچنے کا بیانداز نعیک نبیس تھا پر وفیسر ، وولوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کررہے تھے۔ان محسنوں کودھوکا دینا بری بات تھی کیکن نہ جانے

اسے دیچے کرکیوں ذہن پرمرورسا طاری ہوئی تھا۔ بہت دنوی سے عورت سے دور تھا اور پھرعورت بھی جوسا سنے آگی تھی دوالی دکش تھی کہ ول بے اختیار کیل گیا تھا۔

" تو كمياتم يهال ر هوكى ؟ مير بي اس؟ "

" متم کہوتور میں سے۔"

" ہوں۔ " میں نے اے غورے ویکھتے ہوئے کہااور پھرہم دونوں نے ناشتہ کیا اور و متعال اٹھا کر جائے گئی۔

"لا مى ـ "مين نا اے خاطب كيا۔

" بال \_" وه رك مني

"ابكبآئىكا"

"سورج چزھے۔ دوپہر کا بھوجن کیکر۔"

'' نھیک ہے۔'' میں نے گرون ماا دیااور مجرسریندر کی طرف و کیلنے لگا۔'' کیا حال ہیں سریندرنا تھہ جی ؟''

''نھیک ہوں مباران ہے''

'' اِرْ مَجْمِ عُورت ہے کو کی دلچینی نہیں ہے؟''

' انہیں مباراج ۔ سی مانوتو میں مورت سے ڈرنے لگا:ول۔'

"اد مو سيول؟"

''لبس اےمنور ماکے روپ میں دکھے کر ''

''اده \_ بے د قوف آ دی ۔ برغورت تو منور مانہیں ہو تی ۔'

" پھرتم سے مانومباران ۔ جمعے برعورت کود کی کرمنور مایادآ جاتی ہے۔"

' ' محویاتم شادی بی نہیں کرو ہے؟' •

"کرول گاتو بے کار ہوگی۔"

" کیوان؟"

'' میں اس کا پی بی نہیں بن سکتا۔ عورت کودورے د کیچہ کرمیرامن کا پٹنے لگتا ہے۔ جب وہ میرے قریب آئے گی تو میں کسی قابل بی نہیں

ر بول گا۔'

"أنت ب بورا يوس ن براسامنه بنا كركباا ورسر يندر بنن لكا - كير بولا -

'' يازک کيا کبدر <sub>'</sub>ی همی مباران '''

" کہدرای تھی کہتمہارا ساتھی بہت خوبصورت ہے۔ میں اس سے پریم کرنے کی ہول۔"

" نبیں مباران -ہم ہے کہیں زیادہ سندرآپ ہیں ۔ووینبیں کہدرآٹ تھی۔"

" پھر تمبارے خیال میں کیا کہدر ہی ہوئی ؟"

" ضروروه آپ سے پریم کرنے تی ہے۔"

" تمهارا كياخيال بصريندر الزكيس ب؟"

"ببت سندر بمباراج \_ پرنتوایک بات الاری مجھ من نبیس آئی۔"

٬٬۲۱۰

" آپ ات بزے کیانی بوکرامتری جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟"

'' تم بھی مجھے ایک بات بتاؤ سریندر، بیا تنے بڑے بڑے گیانی کیا خود بخو دپیدا ہوجائے ہیں۔انہیں بھی تو کوئی عورت ہی جنم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت بری چیز نہیں ہے۔''

"ری چیزتونبیں ہے مباران مگر. ۔"

"بال-مركيا؟"

" إل \_ آب بيل مادهو بين مهاراج ، جي مين في استرى كرتريب و بكها بـ "

" انجهی تو بهت مجود و میمو محر بندر . "میں نے منتے ،وئے کہا۔

" محرمها رائ ۔ ایک بات ہے۔ یکنیا کنواری معلوم ہوتی ہے ۔ اگر بیاوگ نا راخی ہو کھے تو؟"

' و یکھا جائے گا سریندر بیس نے مجھی ان باتوں کی برواونہیں کی ہے۔ ' میں نے کہااورسریندر کافی ویر تک البھن میں گرفتار رہا۔ اس

كے چرے رجيب سے تا رات تھے۔

مختصریہ کہ ااکھی دو پہرکوآئی۔ پھرشام کو بھی دوآئی۔ شام ڈھلے ہم مندر میں پوجا کرنے بھی سے اور مندر میں بھی ہاری کائی آؤ بھکت ہوئی۔ پہلے روز ااکھی ہے بس بے تکاف ہونے کی کوشش جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں پہرتبد ملی پیدا ہو گئی ہے۔ اس ک آنکھوں میں بھی روشنی پیدا ہوگئ ہے اور دوسری میں نے پہاہ قدم اٹھالیا۔ لاکھی میں کا بھوجن لائی تومیں نے باہرا حاطے میں ہی اس کا استقبال کیا۔ جو نہی اس نے تعال رکھا۔ میں نے اس کے تندھوں پر باتھ رکھ وہتے۔ لاکھی کی حالت غیر ہوگئی۔ اس کا تنفس تیز ہوگیا، آئکمیس سرخ ہوگئیں اور چبرے ہے تبش اٹھنے تھی۔

" مبارات مهارات بيتم نے كيا كرديا ہميں - جارا تو سارا بدن ٹونے لگا - جارا تو ... ، نه جانے كيا ہو كيا ہميں \_"

"معجمنا حامتی ہے ا"میں نے یو تھا۔

" بإل ـ "اس في معسوميت عيمردن بلادل ـ

'' تب پھر۔رات کو جب میرے لئے بھوجن اائے تو دیرے جاتا ۔۔۔۔ یا دوبارہ آ جانا ۔ مکرین ، مجتبے میری بیرکت بہت اچھی گئی ہے؟'' '' ہاں مہارائے۔ بس پورے بدن میں ایننھیں ہوگئی ہے۔ نہ جانے کیوں۔''اس نے کہا۔ای وفت اندر سے سریندر ہا ہرنگل آیا ہم دونوں کود کمچے کروہ تھے تھک کیا، پھراتی بدحوای ہے بلنا کے بزی ز در سے بند در دازے ہے کمرایا اور پھرسر کپز کرومیں جینے کیا۔

" جالا کھی۔ رات کا وچن یا در کھنا۔ 'میں نے اس ہے کہاا درو اٹر کھڑاتے قدموں واپس چل کی۔

٬٬ کیا ہو کیا سریندر مباراج - کیاتم زندہ ہو'ا'

"مرجمیامهاران-بری زورے کی۔"

"عورت کا ایمان کرو مے تو ایسا ہی ہوگا۔ چلو بھوجن کرلو۔" میں نے ہنتے ہوئے کہااور ہم ودنوں نے ناشتہ کیا اور بھر کھو منڈنگل آئے۔
ایک طرف سے پہاڑا ور تین سمت میں ہزو زاروں سے کمری ہوئی اس بتی کی آبادئی بہت مختصرتھی۔ ساتیں سے دیران اور تین سے سیاس دور دراز خطے میں ساد سے لوگ اور آبادی نہیں تھی۔ نہ جانے بیاس دور دراز خطے میں ساد سے لوگ اور آبادی نہیں تھی۔ نہ جانے بیاس دور دراز خطے میں کیوں آبسے تھے اور و نیاستہ الگ تعلک زندگی گزار رہے تھے۔ ہندود حرم کے بیرو شے اور شایر کتی سے دھرم کی پابندی کی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم نے ساری بستی گھوم لی اور والیس آمیے۔

"كب تك يبال ر: و مح مباران ؟" مريندر في يو محار

"جب تك دل ناهرجائ ـ"مين في جواب ديا ـ

"كب تك ول بعرجائه كا مباراج ؟"

" كيون المتم يبال كما بث محسوى كررب وا" ميس في جوتك كر يو حيا\_

''ارے نبیس مہارائ۔ ہاری کیا ہے، کبیں بھی جیون بتا کتے ہیں۔ بس اگر کوئی مہان یاتر اہوتی تو من خوب لکیا تمہارے ساتھ۔ 'سریندر نے جواب دیا۔

" محروبی بات سریندر بیس کہتا ہوں گیان میں وحسیان لگایا ہے تواس کے لئے جگہ کی کوئی قید نیس ہے۔"

"و و الو العلك ب مبارات ، برنتو " "

" پا پھرمکن ہے تہاراول میری طرف ہے بٹ میا ہو؟"

"ابياكيون سوچة بين مباراج -"سريدر جلدي سے بولا ـ

''کولی بری بات نہیں ہے سریندر تمبارے دھرم میں عمیانی بہت بوتر ہوتا ہے۔ اے سنسار کا کوئی بو جونہیں ہوتا کیکن میرے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ میسا نے تمہیں پہلے بھی دھو کے میں نہیں رکھا سریندرہ میں تمبارے ان عمیانیوں میں سے نبیں۔ میرا تو دھرم بھی وہ نہیں ہے جوتمہارا ے۔اگرتم جمعے سے کیان لینا چاہتے ہوتو یہ تمہاری بھول ہے۔اب میری بات مانوتوا پنے لئے تعمیک رائے کا انتخاب کراو۔'

" آپ \_آپ ناراض ہو مئے مہارون ؟" اسریندرافسردگی سے بولا۔

" نہیں میرے دوست \_ یقین کرو، البی کوئی بات نہیں ہے ۔ میں نے تو تمہیں حقیقت بتائی ہے ۔ اگرتم مجھ سے جدا ہو جاؤ کے تو میں تمہیں

تمور دارنبین تغبرا وَل كا كونكه ميراا درتمبارا مسلك الك الك بـ "

'' کیجی بھی ہومہاراج ۔اب میں آپ کونبیں چھوڑ ناحیا ہتا۔''

· تب پھر میرے معاملات میں دخل نہیں دو مے سریندر۔ جو پھی ہوات دیکھو۔ یا آنکھیں بند کرلو۔ 'میں نے خشک کہے میں کہا۔

'' میں و پین دیتا ہوں مہاراج \_ آئندہ ایسا ہی ہوگا۔' سریندر نے کہا اور میں اس احمق انسان کے احمقانہ خلوص پر ہننے لگا۔ کیان کی حماش

میں بھنگتا ہواایک فاطراستے پر آفکا تھا۔ بھامبرے ساتھ اے کیا ماتا سوائے فلط باتوں کے ،جن کا دھرم ہے کو کی واسطے بیس تھا۔

ووپہر کو لاکھی پھر آئی۔اس میں نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔خود کو بجانے کے لئے اس نے بلکے سے زیوراور آرائش کی دوسری چیزیں

استعال کی تھیں۔اس کی آگھوں میں بے پنا د جبک ظرآ ری تھی۔

"ار سے الکھی کیابات ہے۔ أو تو ہری خوش ہے؟"میں نے كبا۔

"كيام يح في خوش بول مهاراج ؟"

" إل-تيراتوروب بي بدل كياب-"

"اسب يمي كبدر ہے ہيں۔ جود كيور ماہے يمي كهدر ماہے راب ميں كى كوكيا بتاؤن كه مجھے كيا ہو كميا ہے \_كنثو مردارتو پيجھے ہى پڑتنے \_"

المالية كون بيان

"میری تامی ہے، پرمیں نے اے بھی کھی ہیں بتایا۔"

" بال لا تحل - ان با توں کومن میں چھپائے رکھنا جائے ۔ سی کو چھ بتانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ 'میں نے کیا۔

'' تو می*ن کو*ئی یا کل تھوڑی ہوں جوکسی کو پچھے بتادوں گی ۔ا ب میں جاؤں؟''

" بال ـ رات كوآئے كى تا؟"

'' بائے رام ، رات اہمیٰ کیوں نہیں ہو جاتی۔''لا کھی نے حسرت سے کہااور میں نے اس کے کال پر پیار ہے تھیکی وی۔

"اتن جلد ہازی اچھی نہیں ہوتی الکھی یب اب جا۔ رات کومیں تیراانظار کروں گا۔"اوروہ چنی گئے۔اس کے جانے کے بعد میں نے ایک

عمری سانس بی اورسریندر کی ملرف چل میزا - مجعیمهمی رات کا متنظار تقااس کے ساتھے ہی مبرے بدن میں خوشموا رابریں دوڑ رہی تھیں ۔

مجررات موکنی۔آسان ابر آلود تھا۔ نہ جانے کیوں بدرات کانی سنسان ی تھی۔ ابھی تک رات کا کھا نائبیں آیا تھا۔ شاید لا تھی نے جان

ہو جھر در کی تھی تا کہ پھر آ رام ہے میرے ساتھ رہ سکے۔ میں اس کا نظار کرر باتھا۔ کافی در ہوگئ سریندر بھی کھانے کے انتظار میں تھا۔

"كيابات بمباران، الكني تبيس آئى؟"

'' آئ و و آئ گی تو ... ، پھر من کو جائے گی۔ ' میں نے کہا۔

"اوو ـ كبه في بكيا؟"

" الاس

" نحیک ہے۔" سریندر نے ایک ممری سانس لی۔

"كون كياسو بي كيمر يندرا؟"

'' کچھنیں مباران ۔ آن میں سوی رہا تھا کہ رات کے بھوجن کے بعد باہر کی سیر کو نکلوں گا۔ رات کو چندر ما کے پنچے سیر کیے ہوئے کنی دن گزر مے ۔''

" بال - بال طرور تم ایک ایجے دوست ، ایجھے ساتھی ہو۔ " ہیں نے سریندر کی بوکھلا ہٹ بھا نہتے ہوئے کہا اور سریندر بغلیں جما کئے رکا۔ ای وقت باہر قدموں کی جاپ سنائی وی اور بھر کسی نے درواز وکھولا۔ لاکھی کھاٹا لے کرآ می تھی۔ اب وہ بے دھڑک اندرآ جاتی تھی کیکن اس وقت شرمار تی تھی شاید۔

''اندرآ جا وَلا کھی۔'' میں نے کہااوروہ اندرآ عمیٰ کیکن پہلاکھی نہیں تھی۔ میں چونک پڑا۔'' کون ہوتم ؟ا! نکمی کہال کی؟'' میں نے بو چھا۔

· ، ہم سنتی ہیں مہاران کھا نالائے ہیں ۔ الزک کی سہی آ واز سائی دی۔

"لا کھی کہاں گئی؟"

'' مرکن مهاران یا اس نے سکی می لی اور میں احجیل پڑانہ مجھے اپنے کا نوں پر یفتین نہیں آیا تھا۔سریدر مجھے جب سے دیکے رہاتھا۔

"كيا مواات - كياكه ربى موتم ا"مين في كمر عموكر لو محار

"لا کھی مرحی سرکار۔"سنتی نے جواب ا

" كيسے؟ كس نے ماراا ہے؟" او يا تك ميرے بدن كے بال كھڑ ہے موسكے۔

" چ يل في " وه سم بوع لهيمين بول-

"كيا؟"من نے اے کھورتے ہوئے ہو چھا۔

الهم سے نہ ہوجھومہارات میں جاتے ہوئے ڈر سے کا۔ استی نے جواب دیا۔

"كياتون ع كباب شق؟ كيااكمي في مح مرى ب:"

" بال مباران -"اس نے جواب دیا۔

" تب ہیرکھانا رکھ دے، میرے ساتھ چل۔ مجمعے ااکھی کے گھر لے چل۔ " میں نے کہاا در پھر سریندر کے طرف رخ کر کے بولا۔

" سريندريتم كمانا كهاؤ .... شي تقوز ي دريس والهي آول كاله"

"معامله كيا ب مهاران- مجي بهي توبتا تي ؟"

''واپس آئر ہتاؤں گا۔' میں نے کہااور نتی کے ساتھ یا ہزاکل آیا۔ باہر رات تاریک تھی میں نتی کے ساتھ چل پڑا۔'ایک بات ہتا سنتی۔ 'نیکن بالکل سچ '''

"جی مہارات؟"

"الاسكى كواس كے باب يا بھائى نے تل كيا ہے ياس كے كى اور مزيز نے ؟"

"ارے ، وہات کیوں مارتے مہارات ، اے تو ، اے تو ، اے تو . ا

" 'بال بال بول ـ

" ہم ہا کی بی مباراج ۔ بائے رام ہمارابدن کیے کانپ ر باہے۔"

"ات كس في مارات منتى ؟"

" چڑیل نے ۔سب مین کبدر ہے ہیں۔" سنتی نے کہا۔ بات میری بجھ مین نہیں آر ہی تھی۔میرا خیال تھامعصوم لاکھی نے کسی وا پنا ماز دار بنالیا، بات کھل تی اور کسی غیرت مند نے اسے ہلاک کر دیا۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو ۔ تواسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے غصے سے سوجا۔

اور پھر ہم لاکھی کے کچے مکان پر پہنچ گئے۔ مکان میں سنانا تھا۔ بجیب منحوس ساما حول تھا۔ کھر میں داخل ہوا تو بہت سے لوگ نظرآئے۔ خاموش خاموش ، ہے۔ میں نے ایک ایک کی مکل دیمھی کسی کے چبرے پرایسے نا ثرات نہیں نظرآئے جومیرے لئے برے ہوتے۔

"لاکھی کا باپ کہاں ہے؟" میں نے بوچھااور کسی نے الکھی کے باپ کوآ واز دی۔ وہ میرے پاس پہنے میا۔ اس کی آ تکھوں میں آنسو

بھرے بونے تھے۔

" مرتی \_ ہاری لا تھی مرتی مبارات \_ جزیل نے اس کی کرون ، باوی \_"

"کیسی چڑیل'ا کبال ہے آئی تھی ؟"میں نے غرا کر ہو چھا۔

"میری آنکموں دیکھی بات ہے۔ تمہارے لئے ہموجن پروس رہی تھی۔ بری خوش تھی آئ قبیج سے بات بات پرہنس رہی تھی ، نہ جائ کیوں ۔۔۔۔ نہ جانے کیوں ۔ پھراس نے تعال رکھااورای ونت ، بانے ہمگوان ۔ میں نے فورا دیکھا۔ کالی ہجنگ، لال آنکھیں ، زبان با برانکی ، وکی اور کے لیے باتھ ، اورے اس نے میرن لاکھی کی گرون پکڑل اور پھرانا کھی کی چینے سائی دی ۔ بائے دام ۔ میں آج کی بھی نہ کررکاس کے لئے ۔ بس وومر منی ۔ بائے دام الاکھی مرکئ ۔ "

"اس کی از حمی کہاں ہے؟" میں نے بوجھا۔

"ارتعی بن کی ہے ۔ " کوشمشان لے جا کیں ہے۔"

" جھے دکھا دُ۔" میں نے کہا اور لاکھی کا باپ مجھے اس فی ارتھی کے پاس لے کیا۔ تب میں نے رن وانسوس کے ساتھ حسین لا کھی کو دیکھا۔ لگنا تا سوئی ہے۔۔ چبرے پر بھیب کی مسکر اجت تھی۔ میں جھک کیا اور پھر میں نے اس کی گردن دیکھی ، نہایت بیدروی سے دبالی گئی تھی ، کسی بہت طاقتور ہاتھ کے فیضے نے اسے بھینچا تھا۔ بات بجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں کافی دریتک اسے ویکھتا دبا۔ زندگی کی کوئی رمتی نہیں تھی۔

میں گہری سانس ہے کر بیٹ کیااور پھر میں وہال نہیں رکا۔ لاکھی کے گھر والوں کے چہرے میں نے بغور دیکھے تھے۔اگر میرے معالمے میں لاکھی کو گھر کے جہرے میں نے بغور دیکھے تھے۔اگر میرے معالمے میں لاکھی کو آتی گئی گئی گئی ہوتا تو یقیناوں میں ہے گئی ہے چہرے پر میرے لئے بھی افرت ہوتی تو دوہاروکسی کوئی یات نہیں نظر آر رہی تھی اور پھر اگر ایس بات ہوتی تو دوہاروکسی کرئی کومیرے ہاس میں جاجا تا۔ تب چھر سامی اوجیز بن میں واپس اپن رہائش گاو پر پہنی کیا۔

مریندر بے چینی ہے میراا تظار کرر ہاتھا۔اس نے کھانا ہمی نہیں کھایا تھا۔' ارے مریندر تم نے بحوجن نہیں کیا؟' میں نے پوچھا۔
''من بی نہیں جا ہمبارات تم کسی پریشانی میں گئے تھے تم نے بھے کچھ بتایا بی نہیں اور میں ان پا پوں کی زبان نہیں سجھتا۔' مریندر نے کہا۔
''ایک افسوساک واقعہ ہو کیا ہے سریندر۔' میں نے کہا۔

" بواكيا مباران ؟"

" لا تمي مركني - "

" بي ... لا كل بركسي مباراج؟"

"اسی نے اس کی کرون و با دی۔"

" كك. كرون و باوى برار مرام ... مجرس في كيالوكون كوية جل كيا ؟"

"میں نے بھی یہی موجا تھا سریندر ، مگریہ بات نہیں ہے۔وہ اوگ کہتے ہیں کے کسی چڑیل نے اس کی مردن دیاوی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چڑیل کود کھا تھا۔"

'' پیچے۔ چڑیل۔ ہرے رام۔ ہرے شکر۔ ہرے رام۔ضرور و بایا ہوگا مہارا ن ۔ ہے بھگوان ، و بی ہوا جس کا خیال تھا۔ ہرے رام۔ ہرے رام۔'' سریند رنے کا نینے لگا۔

"كيا بكواس ب-"مين في سريند كوكلورا-

'' وہ ہمارا چیچھا کرر ہی ہے مہارات ۔ منرورات کا کام ہے۔تم مانو یانہ مانومبارات ۔منور ماہمارے میتھے گلی ہوئی ہے۔ہمیں اکیلا پا کرمنرور وارکرے گی ۔''اور میں من روگیا۔سریندرکا د ماغ خوب پہنچا تھا ممکن ہے وہ درحقیقت منور ماہی ہواور میں خاموثی سے سریندرک شکل و کیسار ہا۔ '' ممکن ہے سریندر۔اس نے جلن میں لاکھی توقع کر دیا ہوگا۔''

" يبي بات إمبادان - بالكل يمن بات ب مرية اليمي باتنبين إمهادان - ابتوبه راجيون بخت قطر عين ب- وو وو

منرور نهمیں ماروے کی ۔ایک دن وہ بمیں ہمی فتم کروے کی ۔' مریندری آ واز خوف ود ہشت ہے لرز رہی تھی ۔

''او د بکواس مت کرو۔ و و بمارا بچونبیں بگاڑ کے ۔ جلوآؤ کے امانا کھاؤ۔' میں نے بھنجھا؛ ئے بوئے انداز میں کہااور تھال سامنے رکھالیا۔

· 'تم کھاؤ مہاراج ۔ بین نہیں کھا سکوں گا۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ 'مریندر نے کہا۔

" جہنم میں جاؤ۔" مجھے اس کی بزدنی پر غصرة عمیا۔ بیس نے خاموثی سے کھاٹا کھایا۔ ول میں تبیہ کرلیا تھا کہ اگر سریندر نے اب کوئی حماقت کی بات کی تو اسے اٹھی طرح ڈانٹ دوں گا۔ میرے ذہن میں شدید ہمنجان ہے تھی ۔ منور مانے جھے دوسری بار زبردست چوٹ دئی تھی۔ اس نے میری دوسری مجبو بہتو تھی ۔ اس نے میری دوسری مجبو بہتو کی میرے ہاتھ کے اگر ۔ ایسی ان میتی دے کر مارتا کہ یا در کھتی ۔ لیکن میرسب پہھوتو میری عقل سے بھی باش نہیں کرسکتا تھا۔

سریندر کی خوش بختی تقی که اس نے اس موضوع پرکوئی بات نہیں کی اور پھر کھانے کے بعد میں نے بی اے مخاطب کیا۔ '' مجھے نظرہ ہے کہ تم خوف سے مرسی نہ جاؤ۔''

" يه بات نبيل بربهارات ، محص بعي اس ب جاري كرم في كافسوس ب-"

''کیامنور مامیں آئی قوت موجود ہے کہ ووزندہ انسانوں گفتی کرتی پھرے؟''

" کندی منی ہے مباران ۔سب کچھ کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ کندی روطیں ہوں کی ہم جم وشواش کر دمباران ۔وہ ہم دونوں کو بھی آسانی سے مار سکتی ہے اور کھر۔اور کھر۔'

''ایک بات ہاؤں سریندر۔''میں نے کیمی ہے کہا۔

"جی مہارات۔"

"اے اب مس المرح فتم كيا جاسكتاہے؟"

''بس حمیان ہے مہاران ۔ اس سے گئے کسی بڑے کمیافی ہے مانا ضروری ہے۔تم کسی بڑے کیافی کو تلاش کر داور اس ہے کہوکہ دہ اس کو مجسم کردے۔ دوسری کوئی تر کیب نہیں ہے۔'

"اود \_ كمياني كهال طع كا؟" مين في غرا كركها \_

"اس بارے میں مچھ خیم میں کہا جا سکتا مبادات ۔" سریندر نے کہااور میں جھنجھاائے ہوئے انداز میں خاموش ہو کیا۔ سریندر منہ لپیٹ کر میٹ کیا۔ پھر میں نے اسے ناطب نہیں کیا۔ میں بھی آ را م کرنے لیٹ کمیا تھااور پھر بے چاری لاکھی کی موت پرافسوس کرتے کرتے سو کیا۔ دوسری منبح آئے جلد کھل می لے جبیعت پر کرانی ہی تھی۔ میں نے سریندر کی طرف دیکھالیکن سریندر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ بھی رات بھرسو

رو طرب کی اور طرب میں میں میں ہے۔ بیسٹ پر رس کی ساتھ سر میدوں مرت دیا ہے۔ نہیں سکا تھااور میں میں جا ہر نکل کمیا تھا۔ میں تھوڑی دمیے تک کا بلوں کے سے انداز میں لیٹار ہا۔ پھرانھ کمیااور با ہرنکل عمیا۔

سریندر نظر بیس آر ہاتھا۔نہ جانے میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں بابراکل آیااور پھر میں نے ایک مری سانس لی۔ایک موڑا غائب

WWW.PAKSOCIETY.COM

تھا۔ پہلا خیال جومیرے ذہن میں آیاوہ یبی تھا کدمر بندر مجھے جھوڑ کر ہواگ کیا۔اس کی وجہ بھی منور ماکا خیال ہی تھا۔سریندرعام حالات میں شاید میراساتھ نہ چیوز تالیکن منور مائے خوف نے اسے میراساتھ جھوڑنے پرمجبور کر دیا۔اس نے سوچا ; وگا کہاب منور ماکی توجہ میری طرف ہی ہے اور وہ میرے پیچھی ہوئی ہے۔میرے ساتھ وہ خود بھی ہارا جائے گااور بہر حال زندگی احتقانہ عقیدت سے زیادہ کیمتی چیز ہے۔میرے خیال میں سریند نے مناسب نیصلہ کیا تھا۔ مجھے اس کے نیصلے ہے کو لُ د کھنبیں :وا۔ وہ میرے لئے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ! یک طرن ہے ایک فغنول ساتھی تھا۔ بمصرف ،غيردليب -اس كے ساتھ ،ونے سے مجھ كوئي خاص خوشى نبيس ،وق تھى -

کیکن اب۔ اب کیا کروں۔ میں نے سوحا اور پھر دیر تک سوچتا رہا۔ یوں تو ہمیشہ بدلے ہوئے اووار کے بدلے ہوئے انداز میں نے و کھے تھے۔ان ادوار میں میری مختلف حیشیتیں رہی تھیں لیکن بھی اس طرح بے بی نہیں دو آئتمی میں نے تھوڑی می جدو جہدے ہرطافت کو محل دیا تھالیکن ریم بخت منور ماہمی تک میرے بس میں تبین آئی تھی۔ اگراہے نتم نہ کیا تمیاتو خاصی غیرد کچپس پیدا ہوجائے گی اوراس کے لئے۔اس کے لئے ان کاعلم سیکھنا ضروری ہے۔ پہنی ہو، کیے بھی ہو۔

اور چرمین اس بهتی سته بیزار موتیا۔ بس اب بیبال رکنا تماقت ہے۔ میلنا جائیے۔ بیبال ست چلنا جائیے اور به خیال اس شدت سے میرے مر پرسوار ہو کیا کہ میں نے ای وقت وہاں ہے چل پڑنے کا فیصلہ کرلیا ایستی کے لوگ شاید لاکھی کی ارتھی شمان لے واج بھے تھے ،ای لئے دور وورتک وئی نظر نیس آر ما تھا۔ میں نے محور استعبالاا دراس کی بشت پر سوار موکر چل پڑا۔

ا کا دکاعورتیں اُظرآ کی تھیں لیکن ان میں ہے کسی نے مجھ ہے کچھ بوجینے کی جراً تنہیں کی اورتھوڑی دریے بعد میں اس چیوٹی سی سے كانى دورنكل آيا\_بس رخ كانعين تو كيانبيس تما، جدهرمنها فعاتما چل پز انقاي محورٌ اسبك روى يه سفر كرر ما تعابه

و و پہرتک کانی دورنکل گیاا در پھرگھوڑے کو آ رام دینے کے لئے میں نے ایک جگہ قیام کیا ۔ کھوڑے کو چرنے تیجوڑ دیا۔ خود بھی پجیجہ جنگل پھل تلاش کئے اوران سے ہید بھرلیا۔ تقریبارو تھنے تک وہاں رکنے کے بعد میں اور گھوڑ ادونوں تاز ودم ہو سکتے اور وہاں سے چل پڑے۔

شام : و کی اور پھررات ہوئی جنگل، در بنت ان سے ملاوہ کیجونبیں تھا۔ ویسے میں نے محسوس کیا تھا کہ اب در ختوں کا سلسلہ تم ہوتا جار ہا ہے۔ وہ جیمدرے چیدرے ہو کئے تھے۔ رات کے قیام کے لئے یہن جگہ مناسب مجمئتی اسورات گزری اور منج ہوگئی۔ میں نے ووہار وسورج کے ساته ه ساته ه سترشروع كرد ما در جب سورت بلندى پر پهنچا تو درختول كاسلسلهٔ تم هو كيا اور پهازى علاقه شروع هو كيا- انسان كي شكل كوترس كيا تها اورسويق ر ہاتھا کہ شایداس طرف انسانوں کا وجود ہی نہیں ہے۔

ایک بہازی کے دامن میں کھوڑ اردکااوراس کی پشت پر ہاتھ مارکراہے ہوگادیا کہ وہ آ رام کر لےاور پھرمزا ہی تھا کہ اسان پر انکاہ پڑی ۔ایک بہت بڑی چنان کے سامنے پائتی مارے ،ایکھیں بند کیے جیٹا تھا۔تقریبانیم بر ہند۔ بدن پرمٹی جمی دو گی۔ برے احوال ۔نز دیک ہی کھانے پینے کی چند چیزیں پڑی :و کُرخیس کیکن د وہمی ابتر حالت میں۔

اور معا میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ممکن ہے ریکوئی علم والا ہو۔ سریندر کے الفاظ میرے ذہن میں کو نجنے گلے تھے۔ ایسے کیانی لوگ

سنسار کا کوئی او بهزنبیں رکتے۔ وہ تو جنگلوں اور ویرانوں میں اپنامسکن بناتے ہیں۔ تو ضرور میخفس بیبیں رہتا ہے۔ اگراس ہے کام بن جائے تو کتنی عمد دبات ہوگی۔ میں اس کے سامنے پنج ممیا۔ اس کی آنکھیں بندنھیں اور شاید وہ اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے میرے قدموں کی چاہیے نہیں سنائی دی اور وہ اسی طرح بمیضار ہا۔

کھولے گا تو سمی آنگھیں، کب تک بندر کھے گا۔ میں نے سوچا اوراس کے سامنے اس کے انداز میں پالتی مار کر بیٹور کیا۔ میں اے غور ہے دیکھ رہا تھا۔ اگر سالس کی آمد ورفت نہ ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ بیٹھے جیٹھے مرحمیا ہے کیکن تنفس جاری تھا، پکوں میں بھی کرزش :وتی تھی کیکن وو آنگھیں نبیس کھول رہا تھا۔

کانی دیرای طرح محرز محی اوراب مجھے انجھین ہونے تکی۔ تب میں آ ہتر ہے کھنکارااور وہ انتھیل پڑا۔اس نے جلدی ہے آتکھیں کھول دیں اوراس کی آئکھوں میں خوف ابھرآیا۔

'' ہری کرشن ،راد ھے کرشن ۔ ہری کرشن راد ھے کرشن ۔'' وہ جلدی الاپنز لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیھے بھی کھسکتا جار ہاتھا اور پھر چٹان سے پشت کل توجیخ بڑا۔ پھرئنول کر چٹان کو دیکھا اور سہی ہوئی تکاہوں ہے مجھے دیکھنے لگا۔

جوان آ دی تھا۔ کافی دن کی شیو براعی ہوئی تھی اس لئے عمر کا مجھے انداز مبیس ہور ہاتھا۔

"ارے کیا ہو کمیا مہیں؟ کیوں ڈررہے ہو؟"

"راد ھے۔راد ہے کرش ۔ ہری کرش ۔ راد ھے۔" وہ اورزورے بوالا اور میری طرف منہ کر سے پھونکمیں ماد نے لگا۔

" نھیک ہوجا ذہبا نی یس بہت ہوگی۔ میں تھیے کھانہیں جاؤں گا۔"

''را دیسے شیام مے محراجھی تو چالیس دن پورے بھی نہیں ہوئے ۔ منگل منگل تھ منگل پندر واورا کیس اور ۔ ..ا بھی تو کئی روز باق ہیں۔'' '' تو بھر'؟''میں نے بو میعا۔

" تم اہمی سے کیوں آمٹے؟"اس نے سم ہوئے انداز میں پو چھا۔

" جلدی آممیاکیا؟" میں نے دلچیں سے بوجھا۔

" بال ـ البين تويائج ون باتى بين ـ"

" چلویار۔ پانٹی وان سے کیا فرق ہے تا ہے۔ میں نے تہمیں پانٹی ونول کی رعایت دے دی۔ " میں نے ہنتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی کوئی بات میری مجھ میں نبیس آئی تھی۔

''تم بمفيرو كابونا'؟'**'** 

" بھیروکا ابڑا غیررو مانی نام ہے۔ چلو بھی ہیں۔"

''اورتم میری ساری منوکا منائمیں بوری کرو شے:''

''میں ۔''

' 'بال-كياتم ميرے دائن نبيں ہو؟' '

" داس ليعني غلام ؟"

"الل-ك-كياتم-كياتم الجمي ميرے قضي من نبيس آئ"

''کھوپڑی اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی ہے کیا۔ایک ہاتھ ماروں گا گردن توٹ جائے گی۔' میں نے کہااورووا تھل کر کھڑا ہو گیااوراس کاوہ ہی منتر دو ہارو شروع ہو کیالیکن میں نے محسوس کیا کہ اب و ہٰ کل بھامنے کی فکر میں ہےاوراس انداز میں جا روں طرف دیجے رہا ہے۔

پھراس کی زگاہ کھوڑے پریزی اوروہ اے غورے و کھتار با۔

'' بینه جا وُروست ۔ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا حادثہ چین آیا ہے۔ بری مشکل ہے تم ملے ہو۔ میں تم ہے باتیں کر، چاہتا ہوں۔''

المكريكرتم وكون ؟"اس نے يو جيما۔

''اگر بھیروکا تمہاراغلام ہے تو بہرعال میں بھیروکانہیں موں۔ ہان دوسرے حالات میں تم مجھیا پنادوست مجھ سکتے ہو۔''

"ارئة تم آئے كہال سے ہواوركون ہوا"اباس كاندوز ميس كى قدر جملا بث آئى۔

" اہس مسافر ہوں \_اوحرے گز رر ہاتھاتم پر نگاہ پڑئی تو تمبارے یاس آھمیا۔"

، 'منش ہو؟' 'اس نے آگئیس بھاڑ کر ہو تھا۔

التوحميين دائمنشش نظرة ربامول

''ارے تمہاراستیاناس تم نے میراسارا جاب بھٹگ کردیا۔''اس نے کاکلا کررہا۔'' بائے دام مجھے کیے دھوکا ہوا۔ادے میں تو بن موت مارا ممیا۔''وہ انسوس زدہ کہج میں بولا۔ میں صبروسکون ہے اس کی شکل دیکھتار ہا۔ مجرمیں نے ایک میری سانس کیکر کہا۔

'' نھیک ہو گئے ہوتو بتا وؤیا پھر کہ اٹھونک پیٹ کرسیدھا کرنا پڑے گا؟''

'' كيوں ميرى جان كو آھئے ہو بھائى۔ جاؤا پناراستە تا يو يم نے ميرى مٹى پليد كردى۔ جاؤ ،ميرى سمجو مين نبيس آ ر بااب كيا كردل \_اب تو

خ سرے سے جاپ کرتا پڑے گا، پورے چالیس دن ، بائے رام میں ات کیا۔''

"م كوكى جاب كررب تنيج" المن في جها-

" تو كيا جيك مارر باتها يهال پينتيس دن ـــــــ"

"اور بهيروكا كوقيف من كرناجات تفيا"

"بال-"اس في جواب ديا۔

"كياكام ليناط بت تصال الان

"بہت ہے۔ ہائے تکراب کیا فائدہ ۔اب آو ساری گڑ بڑ ہوگئی۔"

· تب پھر ہے بھھ اور تمبارا جاپ پورا ہو گیا۔''

"كك كيامطاب؟"

٬٬ میں جمیر دکا بی ہوں ہم ہے اب تک مذاق کرر باتھا۔ میں تمہار اواس :وں۔''

۱٬ بین ی<sup>۱</sup> وه احمل برای کهادٔ بهنگوان کی سوکند ی<sup>۱۱</sup>

" بھگوان کی سوگند۔" میں نے کہااوراس کی باچیس کھن گئیں۔ وہ بیجد مسر ورنظرا نے لگا تھا۔ خوٹی ہے اس کی آواز بلند ہوگئی تھی۔ کافی دیر اس کی بیرحالت رہی اور پھراس نے آگھیں بند کرلیں۔ میں مشخکہ خیزا نداز میں اسے دکیور ہا تھا۔ ویسے صورت مال کسی مدتک میری سمجھ میں آرہی تھی۔ میں نے جے کوئی مبان کیانی سمجما تھاوہ بے جارہ تو خووا پی آرز و کیں لئے سی بھیروکا کو قبضے میں کرنے کی فکر میں سرگروال تھا۔

بہرحال آ دمی تو تھا.۔ اور نہ جانے کیوں مجھے اس و تت کسی آ دمی کی ضرورت تھی۔ دیکھنا جا ہے بیآ دمی کن ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے۔ چند منٹ کے بعد میں نے کہا۔

"اب آئلميس كلول لوميرت ما لك "اوراس في الكميس كلول ليس -

'' میں اینے مالک کا نام پو چیمکٹا ہوں؟''

"ميرانام پرمجوديال ہے۔"

"برای سندرنام ہے۔ تمباری منوکا مناکیا ہے مباراج؟"

"تونبيس جانتا جمير وكاء"اس نے كہا۔

''ارے بھیروکا تو پا تال میں رہتا ہے۔اے کی منش کے بارے میں کیامعلوم۔خود بی ہتاہ ومہارات۔''

" بھٹوان کی سوکند جمیر دکا۔ جمعے مال ورولت کی کوئی چیتانہیں ہے۔رکمنی کا لوجھی باپ دولت کا جمو کا ہے۔اے دولت جا ہے اور جمعے رکمنی۔'

''باے۔ پریم کرتے ہومہارا ج''

" بال جمير د كا مين استاسيخ جيون سيزياد و حيا ۾ تا مول "

"ای کے لئے جاپ کررے تھے؟"

"بإل-"

" تمبارى بىتى يېن ئىتى دور بى؟"

" زیاده دورنبین ب مبارات ان بهاز ون کی دوسری طرف با

"كيانام بتيرىستىكانا"

' اوات محر والسق ووات رام نے بی بسائی ہے۔اس کے پاس بانداز ورولت ہے مگر پھر بھی وہ دولت کا مجو کا ہے۔ ا

''رکنی اس کی لڑکی ہے'''

.. الإل-'

" تواس ہے وواہ کرنا حابتا ہے؟"

" الل جھيروكا۔ وو تمارے جيون كي سب سے بري منوكا مناہے۔" بر مجود يال نے جواب ديا۔

' ' تب چننا نه کر دیر مجود بال به تیری په منوکا منا بوری موجائے گی ۱۰ در کیا جا ہتا ہے؟ ' '

"بس بھیر دکا۔اس سے سوائے توہیں۔"

"ایک بات بتا کیا رکمن مجمی مختبے حیا ہتی ہے؟"

"من سے مبارائ ۔ ووا ہے اوہ می باپ کے خلاف ہے مگر کیا کر سے بول بھی توشیں گئی۔ " پر بجود یال نے انسوساک لیجے میں کبااور میں اسے تسلیاں دینے لگا۔ دل بی دل میں، میں بنس رہا تھا۔ خوب تفریح بور بی ہے۔ اپنا کا م کر نے انکا بول کیکن اس سلط میں کچھٹیں کر پار ہااور دوسروں کے مسائل ہر پر سوار بور ہے ہیں۔ بہر حال کچھ کر لینا میر سائل ہر پر سوار بور ہے ہیں۔ بہر حال کچھ کر لینا میر سائل ہیں انو کھے ملک نے بچھے دوسروں کے مسائل ہر پر سوار بور ہے ہیں۔ بہر حال کی بات بتار بابوں جموث نہیں بول رہا۔ انسان نود پہند ہے۔ وہ بر حال میں اپنی برتری چاہتا ہے۔ بہر کی کہ میں میں نے تو صدیاں گزاری تھیں۔ کی دور نے ، کسی ماحول نے بچھے ما ہوئی نہیں کیا تھا۔ وقتی طور پر نہ تھی گئی کی بھر مال حالات نے میر سے لئے جگہ بنادی تھی اور میری عظمت کو تسلیم کیا تھا گئی میں اس پر اسرار ملک میں ، میں بے حقیقت ہو کر رہ کیا تھا۔ اور پر دفیسر ، صرف عور ت کے جگہ بنادی تھی ور نہ یہ ہے ہی پر اطف تھی۔

پہلے ادوار میں، میں نے صرف دوسرے انسانوں کو مقصد کے حصول کے لئے جد و جبد کرتے دیکھا تھا اور میں جس کی مدد پرآیا و ہو گیا تھا اس کی تقدیر بدل مخی تھی ۔اس دور میں، اس ملک میں، میں ،خودا پنے لئے جد و جبد کر رہاتھا۔میرامسئلہ میر سے سامنے تھا اور میں کسی طوراس مسئلے کاحل نہیں تلاش کر پار ہاتھا۔ میں اپنے مسئلے میں البیمکر دو کمیا تھا اور جب عورت میرے ذہن پرسوار نہ ہوتی تو میں اس جدوجبدے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔

"اب ہم کیا ٹری ہمیروکا ؟" پر بعود یال نے بوجھا۔

"بس تيريستي جلتے بيں-"

" نھیک ہے۔ چلو، مرتم کیا کرو کے ؟"

" جو چھ کروں کا تیرے بھلے کے لئے ہوگا یہ مور"

'' ہاں بھیرد کا۔تو میراداس بیس میرامتر ہے۔بس میرا بیاکا م کر دے۔اس کے بعد نو آ زاد ہوگا۔ بیس بھیے جیون بھر تبضے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تو محنت مزدوری کر کے کھانے کا قائل ہوں۔'' " واده \_ امجما آ وي ب\_ ول خوش كردي - المن في تعريفي الدازيس كبا \_

' منت كى رونى اسنهان كے لئے بھی ٹھيك ہوتى ہے۔'

" ومان تيرا كمريعي موكا-"

" الله - مب كرمب بين - "بربعون بتايا-

" تیرے محروالوں کا کیا خیال ہے تیرے بارے میں؟"

' 'پاکل بجھتے ہیں سب کے سب اور بات بھی ٹھیک ہے جھیرو کا ہمیا۔ ہم بین اوران ٹین بڑا فرق ہے۔ ہم مزدور کسان ، وربستی کا مالک۔ پریم بھی و کیو بھال کے کیا جاوے ہے۔ پرہم کیا کریں ہمیں تو خود بخو و پریم ہو گیا۔'

الخور بخور؟''

" بال بھیا۔"

"وه کیسے ا

"افاؤس کی دات، و و مندرین دینے جلانے آئی می اورخود بھی کوئی جلنا دیپ معلوم ہور ہی تھی۔ بس ہم سینہ مسوس کرات دیکھتے رہ ہے۔

ہماری حالت خواب ہوگئی تھی۔ پھر نہ جانے کیے ،اس نے بھی ہمیں دیکھی ایا اور ہمیا اور بھیا اور ہمیا اور ہمیا اور ہمیا اور ہمیا اور ہمی آیا اور وہ سکرانے تھی۔ چلا ہے اس نے کہا کہ وہ ہماری بہن کی جانے کو جانے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی کو جانے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی کو جانے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی کو جانے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی کو جانے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی کی جوت چلتی رہی ۔ ہم دو سری جکہوں پر بھی بلنے گھے۔ تب ہمارے کی جس کی جوت چلتی رہی ہے ہما تھا کہ جانے گئی ۔ ہم تو اور ہمی ہی وہیں آئی ہی ہی وہیں آئی گئی ۔ اس کا باپ اور بھائی اے دو کے بین ناکام رہے۔ سوسو ہمیں کھر سے نکال دیا کمراس ہے کھونہ ہوا۔ ہم جنگل میں آپڑے تو رکمنی بھی وہیں آئے گئی ۔ اس کا باپ اور بھائی اے دو کو بین ناکام رہے۔ سوسو جس کر کے آئی تھی۔ وولت رام پر بھان ہوگی گئی ہے جس ہم نے کہ دولا وہا کہ اس کی بینی ہی وہیں اس کے کہا کہ اس کی بینی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ ہم نے کہد ویا دواہ نے واس نے کہا کہ اس کی بینی ہی وہیں آئی تھی۔ وول کرنے کے لئے تو ان وہائی کہا اے دولت بھیا ہم نے ہمارے اس نے کہا اے دولت جانے ہمی کی شادی کر دول گا۔ سو بھیا، ہم نے مان دولا کہ کہا گئی گئی گئی گئی شادی کر دول گا۔ سو بھیا، ہم نے مان دولا کہ کہا گئی گئی گئی گئی شادی کر دول گا۔ سو بھیا، ہم نے مان دولات کے لئے تبیا شروع کر دی۔ "

"ادد الوكيامين تمبارے خيال عن دولت ك و حرتمبارے سامنے لكادول كا-"

"بال بهيا-كياتم اليانبيس كركة ؟"

"كرسكتامول م مكرور ككي ساميل في جواب ديا-

"گنتی ۲"

" زیادہ نہیں ۔" میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ان کے نزو کیدوات سونے کے زچیر ہوں مے، میں نے مجھی اس پر توجہ بیس دی ورن

میرے پاس کیانہیں ہونا پر وفیسر، بہر طال اب جمعے سونے کے ذخیرے کی نشر ورت تھی اور دولت گریس بید خیر و ولت رام کے گھر کے سواکبال ال سکنا تھا۔ وہیں ہے کو لَی ترکیب کرنی پڑے گی ۔

· ، کنی بہت پریشان ہوگی مہارات ۔ ہم اس سے طبیعی نبیس ۔ ہارامن اے دیکھنے کے لئے توپ رہا ہے۔ '

" جنگل میں وہ کہاںتم سے ملنے آ تی تھی ؟"

"تدروكالے كايا"

' و مال کو فی الیں جگھی جہاںتم رہتے تھے؟''

" بإل مهاراج - ومال بهت ي مجمعا ميں پھيلي مون جيس سيت بيں و بال سي مجمعا ميں دهن دائة سبعالكي موني بيمرآ ي سكت كوو و مجمعا

ما نہیں۔ گی بین۔

'' بدکیا ہے ؟ میرامطلب ہے دھن راج سجا؟''

" پر یتول کی بستی ہے۔ بس پر کھول سے سنتے آئے میں۔ویکھی کسی نے نہیں ہے حالانکہ بہت سے منش اسے تلاش کرنے لیکے۔"

" تم ني بمي وشش كي جو كي ال

" كيون بيس مهارات - الي منوكا منابوري كرنے كے لئے ہم نے بيكوشش بھي كي تقى -"

، نبیس کی۔

" رکھوں سے سنتے آئے ہیں کسی کوئیں کی ہمیں کیا متی۔"

"بيسباكى غارميرا ب؟"

"بإل، يمي سناہے۔"

" خیر۔ا سے بھی تااش کرلیں مے پر بھودیال " میں فے پر خیال انداز میں کہااور پھرا سے اپنے ساتھ ولئے کے لئے کہا۔

" پرنت کہاں چل رہے ہیں جھیرو کا؟"

"ای جگ، جبال تمباری رکمنی تم سے لمتی تھی۔ میں اسے تمہارے بارے میں فبر کردول گااورو وتم سے ملنے آ جائے گی۔ تم اسے آلی دے دیتا کرتم دولت کا بندو بست کررہے بواور بہت جلداس کے باپ کا مطالبہ پورا کردو ہے۔"

"تم یه بندوبست کردد کے نا؟"

" بالكل كردون كا \_"مين في جواب ديا\_

تب نھیک ہے، چلو بھر کھوڑ اتو ایک ہی ہے؟"

" پرواہ مت کرو۔ یہ جادو کا محور اے مہم وونوں کو آسانی ہے لیے گا۔" میں نے اے کھوڑے پرسوار کر دیا اور پھر ہم دونوں چل

پڑے ۔سادہ لوح معصوم کے چبرے پرامیدوں کی چمک نظر آر ہی تھی اور میں اس سے کام کے بارے میں سوج ر باتھا۔اے قیام کے لئے جھوڈ کر میں بستی جاؤں گااور پھرو بال چکر چااؤں گا۔مکن ہے دولت رام بغیرو دلت کے ہی مان جائے ۔اس طرع کسی البعمن کے بغیری کام چل جائے گااور بھر پر بھودیال کی منوکا مناہمی بوری ہو جائیگئی۔

عمورُ اہم ، ونوں کولیکر سفرکر تار ہاا ورتھوڑ می در کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پینی مئے۔ درحقیقت بہار چھانی ہور ہاتھا۔ چھوٹے بڑے بیٹار غار چاروں طرف بھر سے دامن سے ایک تندرونا ایک تندرونا ایک صاف تھا۔ ایک خصوص جگہ بہنی کر پر بھودیال نے رکنے کو کہااور چوڑ انالہ پارکر کے ہم دومری طرف بہنی گئے۔

'' يو تجمعا ہے۔'' پر بھوديال نے ايک غارک طرف اشارہ کيا۔

" من تعک ہے اور تمباری بستی مس طرف ہے!"

"اس نالے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور چلے جاؤ۔وہ جو پہاڑی دیوا رنظر آرہی ہے بس اس کے دوسری طرف ''

'' ہول۔''میں نے گہری سانس نی اور پھر پر بھودیال کی قیام گاداندرے ویکھی۔اس کے بعد اپنا ھلیہ درست کیا۔اے سکون ہے رہنے گی تلقین کی اورستی کی طرف چل پڑا۔

فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ میں بہتی میں داخل ہو گیا۔ مئی کے مکانات اور جھونپڑے لیے جلے نظر آر ہے تھے۔ گلیوں میں دوکا نیں کھلی ہوئی تھیں۔ اوگ اپنے کا موں میں مشغول تھے۔ مجھے دیکھا گیا اور نظرا نداز کیا گیا۔ اوگ ایک دوسرے ہے کانا پھوسیاں کرنے سکے اور پھر بہت ہے اوگ ایک گردہ کی شکل میں میری طرف بڑھے۔ ان کے چہروں سے نیاز مندی جملک رہی تھی۔ میں نے تھوزے کی رفقارست کردی اور جب وہ میرے تریب مہنچ تو میں کھوڑے سے اتر پڑا۔

" كيابات ب محكر باسيو؟" مين بررعب آواز مين بوجها .

" ہےرام جی کی مباراج ۔"

"جرام بي كي "

" کہاں سے پرھارے میں مہاراتی ؟"

" بہازوں سے در یاؤں سے ۔ تنومندوریاؤں سے جہال منش کے قدم نہیں پہنچتے۔ "میں نے اس انداز میں جواب دیا۔

'' دولت مرمی بم آپ کا سوامت کرتے ہیں۔'

" محمر باسيول وولت محمر كاما لككون ٢٠٠٠

'' دولت رام راجپوت \_'

" كبان إود إات مارع آن ك خبردو"

WWW.PAKSOCIETY.COM

" آ پ آ ہے مباراج۔ہم پہلے آ پ کے استمان کا بندوبست کریں۔اے بھی خبردے دی جائے گی۔"

''نبیں بھائیوں۔اگرا پی بستی میں اس نے ہما را سوا گھت نبیں کیا تو ہم یبال نبیں بھبریں ہے۔' میں نے کہا اور وہ ایک دوسرے کی شکل و کھنے تگے۔ گھران میں سے دوآ دمی ایک طرف دوڑ محتے اور باتی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میں اپنے طور پرکوئی ایسی بات سوج ر ہاتھا جس سے انبیں مرعوب کیا جا سکے۔ نھر میں تھوڑی دور پران اوگوں کو واپس آتے و یکھا جود ولت رام کو لینے صحنے تھے۔

بھاری بدن کا ایک جمع ان کے ساتھ آر ہاتھا۔ مقینا مہی دولت رام تھا۔ تبھی میری نگاہ ایک ایسے درخت پر پڑی جس کا تناکانی مونا تھ

لیکن وہ اس طرح زمین پر جھکا ہوا تھا کہ اس نے راستہ روکا ہوا تھا۔ میں آ کے بزھا، دولت رام تھوڑے فاصلے پرتھا۔ میں نے درخت کے تئے پر
بازوؤں کی گرفت قائم کی اور تبت صرف کرنے دگا۔ چیھے کھڑا ہوا گرہ و میری اس احتما ندح کت کود کمیز ہاتھالیکن پھر جب درخت کی جڑمئی کے ایک
بڑے تو دے کے ساتھ با ہرنگل آئی تو بے شارآ وازیں میرے کا نول میں کوئنج انھیں ۔

وولت رام اپنی جگٹھ نفک کررک کیا تھا۔ میں نے درخت کے تنے کو دونوں ہاتھوں پرسنبالا اورا سے سرے او نچا کر کے ایک طرف ؛ ال دیا۔لوگوں کی پہٹی ہوئی آئمعیں اور کیلے ہوئے منہ بجیب لگ رہے تھے۔ دولت رام بھی تئیرانہ زگا ہوں سے جھے دیکے دیا تھا۔

" آؤوولت رام \_ میں تمہارے لئے بہت کچھیکرآیا ہوں۔"

" ہے مبارات سے مبارات ۔ ' دولت رام ہاتھ جوز کر بوالا اور میرے قریب پہنچ عمیا۔میرے دونوں پاؤل چھونے اور ہاتھ ماتھے ہے لگالیا۔

" تم النبتي كے مالك : و؟" ميں نے يو مچھا۔

"مہارات مالک میں ۔" دولت رام نے کہا۔

"بدورفت تمبارت رائ من تماهم في اسه المما وكر مجينك وال

''دھن وادمہارات رھن واد۔'' دولت رام عقیدت سے بولا۔

" ہم ای گئے تبارے پاس آئے ہیں: ولت رام، کہ تمہارے رائے کی ہررکاوٹ دورکردیں۔"

''میرے بھاگ مہارائ بہمگوان کی کریا۔' دولت رام خوش ہے ہاتھ ملتے ہوئے بوایا۔

'' ہم جانتے ہیں کے تمہارے او پر بہت ہے کشٹ ہیں اور بہت ہے کشٹ آنے والے ہیں ۔ سوہمیں وردان ہوا کہ جا کیں اور تمہاری سہائتا کمریں ۔''

" ' ہے پر بھوہ ہے بھگوان ۔ ' وولت رام خوشی ہے بولا۔ ' 'مہاراج میرے ساتھ چلیں ۔ '

'' چلو۔' میں نے کہااور میں اس کے ساتھ آ کے بڑھ کیا۔ چنداو کوں نے میرے کھوڑے کی باگ تھام لی۔ بہر حال میں کا ٹی حد تک ان او کوں کے ذہن پر قبضہ جمانے میں کا میاب ہو گیا تھا۔

وولت رام مجھے اپن کچی جو لی میں لے کیا۔ خاصا کشاد وعمارت تھی جس میں بے ثمار کمرے ہے ہوئے تھے۔ایک بری بیٹھک میں مجھے

تفہرایا گیا۔ بہراوگوں کا جوم تھا۔ سب میرے بارے میں باتیں کررہے تھے۔ ان میں سے دو تین آ دی اندر بھی آگے اور بھاگ بھاگی کرمیرے تی منے ضرور کی چیزوں کا بندو بست کرنے گئے۔ دولت رام انہیں بدایات وے ربا تھا۔ یہ صورت حال خاصی امید افزائتی۔ پر بھود یال کا کام بھی بندا نظر آ رہا تھا۔ چیرے سے دولت رام زیادہ مکارنیس نظر آ ۳ تھا۔ چند بلکے پچلکے واقعات اسے لائن پرلا سکتے تھے جن کے لئے بھے بعد میں سوچنا تھا۔ یبال میرے قیام کا معقول بندو بست کرویا گیا۔ بہت سے لوگ آ کر جمھ سے مطاور میری خاہری شخصیت سے مرعوب ہوکر جمھے بہت بزااد تار مان تیسے۔ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے گئے۔ بس ایک درخت ہی تو اکھاڑ تا پر اتھا۔ شام ہوئی اور دولت رام نے جمھے بھوجن کے لئے گھرے اندرونی جھے میں مرحوکیا۔ یبال اس کی چتی ، جنے اور بیٹیاں موجود تھے۔ سب نے میرے چین چھوکر آ شیرواد کی اور پھر ہم چو کے پر بیٹھ کے۔ میر نے اندرونی جھے میں مرحوکیا۔ یبال اس کی چتی ، جنے اور بیٹیاں موجود تھے۔ سب نے میرے چین چھوکر آ شیرواد کی اور پھر ہم چو کے پر بیٹھ کے۔ تھالوں میں بھوجن پر وسام کیا اور کھا تا شروع ہوگیا۔ کھا نا خاموثی سے کھانی کیا۔ پھرود لت دام نے بی پیش سے کہا۔

'' بھا گوان ۔ بھگوان نے ہمارے بھاگ کھول دیئے ہیں۔ایسے مہان سوای ہمارے کھر میں پدھارے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہ کتے تھے۔ اپنے من کی ساری ہاتیں ان سے کہہ ذال ،جو ہانگنا ہے ما تک لے۔''

''مہاراج۔ یہ میرے بیٹے بیٹیال ہیںان کے لئے شانق مانگن ہوں۔''

" بمعكوان ان كامن شائت كري - تير ان مام كيا ان ان كامن شاك خوامورت كالزك كونا الباليا ..

''ر کمنی مہاراج ۔''لڑ کی نے جواب دیا۔

'' میں تیرے ماتھے پر کروتھ کی ککیریں و کیدر ہا ہوں ۔ کیا تیرے جیون میں کوئی تمنینا ہے؟'' میں نے براہ راست بوچھااور رکمنی گھبرا کر جارول طرف دیکھنے گئی۔

'' ییکھناصرف تیرے من کاروگ نبیں بلکہ تیرے پائے من کاروگ بھی ہے۔ دولت رام ، میںا پنے استمان پر جار ہا ہوں اے میرے پاس جیجے وینا۔''

"جوآ ليامباران ."

''اور ہاں۔نو،اپی حویلی کے پیچھے کسی تعلی جگہ میں آئمن روش کرادو۔ہم تین روز تہبارے ہاں، رہیں گے اوتہبارے سارے کشٹ دورکر ویں گے۔ پرنو تہبارے اوپر سے کالے ناگ بنانے کے لئے ہمیں اگن کے بیچ کھڑے ہوکر تہبیا کرنی ہوگی۔ہم نے جودر دیت اکھاڑا ہے اس کے بڑے بڑے کنزیورے جلوادینا۔''

''امن جي ڪفزے موكر مبارات ا''

" إلى دولت رام ـ سانب آ " ب بھائے ہیں ۔ تو چنا نہ کر ہم نہیں جلیں کے بلکہ تیر بے کشٹ جلا دیں گے۔ " میں اپلی جگہ سے اتھ علیا ۔ میں اور کئی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ دوخود بی دوڑی چنی آئے کی اور میرا خیال غلط نہ نکا ۔ تھوڑی دیر بھی نہ کیا ۔ میرا خیال غلط نہ نکا ۔ تھوڑی دیر بھی نہ کرنی تھی کہ رکمنی میرے پاس بہنچ کی ۔ اس کے چہرے پر جیب سے تاثر ات تھے۔ اس نے میری شکل دیکھی اور پھر میرے قدموں میں آجھی ۔

تيسراحسه

" بحكوان .. مبارات ..... كيا كباتوني ؟ تم في مير ، بعاث من كياب ها؟"

''اٹھوتو سمی رکمنی ،اتنی پریشان نہ ہو، ایسے ہاکان نہ ہو۔ ہم تیری سبا کا کرنے آئے میں۔ ہم تیرے من کے سارے روگ دھودیں گے۔'' '' میں اہما کن بیوں مہارات ، میں دکھیا ہوں۔ اس پورے کھریں سب سے زیادہ دکھیا ہوں مہارات ،کوئی میرانہیں ، میں اکیلی ہوں ، میری سہائٹا کرد، بھگوان کے لئے میری سبائٹا کرو۔'' رکمنی نے میرے دونوں یا وُس زورے کچڑ لئے۔

''رکمنی ، پر مجدود یال اپنی پر انی جگه موجود ہے ای جہما میں، جہاں تو اس ہے۔' میں نے آہت ہے کہا اور اس کی آتھ میں پیل گئیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میرے یاؤں پر مضبوط ہوئی۔ وہ بنریانی انداز میں کا نب ربی تھی۔ اس سے میں نے اس کی محبت کی شدت کا انداز دنگایا۔

''مم. مہاراج.. مہاراخ . .آپاے جانتے ہیں؟''

" بهم سے ایسے سوالات مت کرورکمنی ۔"

" بال ، بال ، آپ مهان بین مهارات - آپ مهان بین مهاراج - نکرر مستکر ، "

وه بین میمر کیا.. ۱۰۶۰۰

'' محروه تو جانے کہاں چلا گیا تھا مہارات ،وہ تو … ،وہ نو دولت کمانے ممیا تھا۔''

" عميا بوگا \_ مكراب وه اس مجهما من تمباراا تظاركر رباب \_"

'' میں و ہاں ضرور جاؤں گی مہاراج۔ میں و ہاں ضرور جاؤں گی ۔ تمرتم ہے ۔ پچھاور مجنی کہنا جا ہتی ہوں مہارا ن ۔''

ووکه و د د د

" آب جیسے مہان رقی بار بارنبیں ملتے۔ آب ہماری منوکا منا بوری کرنے میں ہماری سبانیا کریں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں مہارات ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔''اس نے مجرمیرے یاؤں کمڑ لئے۔

''ائھور کمنی ۔ . میں خود مجمی تمہارے پریم کو پہلتے بھو لتے دیجنا جا ہتا ہوں کیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔''

"جی مہارات؟"

" تمبارے پتاک پاس کانی دولت ہے۔ پھرو واور دات کا کیا کرے گا؟"

"كياكبول مباران \_ دولت كے بوجونے باجئ كونہ جانے كيا ہے كيا بناديا ہے \_ ميں تو كچو بھى نبدل كرسكتى \_"

۱۰ کرسکتی ہورمنی۔ ۱

" كميا كر علق مول مباران \_ مجيعے بتا كي \_"

" کروگی؟" میں نے یو عیما۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" إلى \_ يربهوك لئ من سب كهركر في كوتيار بول \_"

'' تو پھرائے باب کی دولت میں ہے آئی دولت پر بھودیال کو پیش کر د اجتنی تمبارا باپ طلب کرتا ہے۔'' میں نے کہااور رکمنی کے چبرے، سنسنی پھیل گئی۔ دہ جمیب می نگاہول سے میری شکل دیکھنے گئی۔

"كور، يكام شكل بيا"

'' آسان بھی نبیں ہے مباران ۔''

۱۰ کیون آ۴

" پتا جی و پی دولت کواپ جیون ت زیاد و جاہتے ہیں۔ کسی تولیس معلوم کدان کی دولت کہاں چیسی ہوئی ہے۔ کوئی پتدا کا نا چاہے تب بھی نبیس لگا سکتا۔ ما تا جی بھی نبیس۔ "

''ہوں۔'' میں نے پر خیال انداز میں گرون بلائی۔'' ٹھیک ہے رکمنی۔ میں پھھاور سوچوں گا۔ بس تمہاری من کی شانتی کے لئے مجھے فی الحال اتنا ہی کا فی ہے۔''

"مباراخ - ارکمنی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے اور پھر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ دوکام تو بخو بی انجام پا مکے تھے لیکن اور مسائل تھے۔ان سے بھی نمٹنا تھا اور پھرا پنا سنلہ ، میں نو دہھی عورت کی پیاس محسوس کر دیا تھا۔ عورت کا حسول بھی زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن میں سی اور نو خیز کی زندگی ہے کھیل نہیں جاہتا تھا۔ بجھے نہ جانے کیوں یقین ہو کمیا تھا کہ جب تک منور ما کو کمل طور پرختم نہیں کیا جائے گا کم از کم وہ کسی خورت کو میرئی خلوت میں نہیں آئے دیے گیا اور پروفیسر ورحقیقت بھی بھی تو جھے اس پر بہت ہی خصر آتا تھا میں نے ایک طویل وعریض زندگ میں بارے بھی کا مزا چکھا تھا۔
میں بہلی بارے بسی کا مزا چکھا تھا۔

تمور ی در کے بعد دولت رام آجیا۔ دونوں ہاتھ جوز کر بولا۔ 'اکن کب سے جلائی جائے مہارات؟''

· *' لكز*يال منكواليس؟ · '

"بال مبارات ميل في آدميون وليي وياب "

''بس کل مبع ہم تمبارے لئے اکن جاپ کریں مے دوالت رام ،اور آگ جتنی تیز ہوگی اتن بی جاپ میں آسانی ہوگی ای لئے آگ تیز کرنے کے لئے تم جب ہے جاہوالا وُ جلوادو۔''

" نهیک ہے مہاراتی۔ اور جن چیزوں کی ضرورت ہو بتاویں ۔"

''اب اور کمی چیز کی ضرورت نبیس ہے وولت رام۔' میں نے کہا۔ وولت رام مجھ سے اپنی پر ایٹا نیاں کہتار ہا۔ پھراس نے رکمتی کے بارے

حين بتايا\_

"میری بنی ایک مشنامی برجمی ب مبادان اس کے لئے بھی کچھ کریں۔"

"كياممني بدولت رام؟"

''وہ ایک نگال سے پریم کرنے تکی ہے۔میرے پاس آئی دولت ہے مہارات ، میں کسی کٹال سے اپی بنی کو کیسے بیاد سکتا ہوں ''

'' پھرتم نے کیا کیا دولت رام؟'

"میں نے اس سے کہددیا کہ وہ دولت لے آئے میں اس کی بات مان اول گا۔"

" کھراس نے کیا جواب دیا؟"

''ممیا ہے ہیں ور بوانہ کہیں کا۔اب دولت کلیوں میں پڑی مل نہیں جاتی ۔کہاں سے الانے کا سرا۔ ناکام رہے کا تو والی نہیں آئے گا۔ آ مميا تويس به كادول كا"

"اوراكره وولت لے كرآئى كىياتو؟" بين نے يو جيا۔

الاین او ولت رام چونک پژا۔

'' بال \_ا کروه کامیاب موکمیا تو ؟'`

" تو پھر ، تو پھر میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ اگر منش کے پاس دولت ہوتو پھراس میں خرابی ہی کیارہ جاتی ہے مہارات ؟" دولت رام نے کہا اور میں نے کرون ہلا دی۔ وہ واقعی دولت رام فقالیکن میں اے نھیک کرنے کا سوج چکا تھا اور مجھے یفنین تھا کہ دومیرے واؤ پر جہت ہو

'' ٹھیک ہے دولت رام ۔ ہم کل کے جاپ میں تیری ساری پریشانیوں کاهل تلاش کریں مے ۔ تمر ایک بات من۔ مجھے ہمارے او پر وشواش كرنا ہوگا۔جو پھھا كن منذل سے بميں ملے تهبيں وے ديں سے ۔ اگرتونے ان ميں سے ايك بھى بات بر كردن بلاكى تو پھر ہم بى تيرے سب ے بڑے جمن ہوں سے۔'

۱۰ ار نبیس بنبیس مباراج میری مجال مین آپ کی بات نه مانون یا

'' جو ماپ ہم کررہے ہیں تو خود دکیے لے گا کہ کتنا مشکل ہے۔اُٹر ہمیں کہیں اور سے تھم نہ ماتا تو ہم یوں جیون کوخطرے میں ڈالنے پر تیار

" آپ کی بری مبربانی مبارات - ' دولت رام نے کہا۔

ببرحال میں نے اس مخفس کو کافی حد تک قائل کر لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لےسکوں گا۔ رات تحزری اور دوسرے دان مبنی جب سورج بھی نہیں انکا تھا میں جاگ تھیا ۔ آھی کی تہش دورے ہی محسوس مور ہی تھی ۔ گھر کے دوسرے اوگ بھی جاگ کئے تھے اور میراا نظار کررے تھے۔وولت رام،اس کی نیوی اور ووسرے اوک آگ سے خاصی دور کھڑے ہوگئے تھے۔ میں نے مسکراتی ہوئی نکا ہوں ہے جنزکتی ہوئی زندگی کود یکھااوور پھران او کوں کے یاس پہنچا۔

"اشلوك برهر بي بودولت رام ؟"

" الإل مباران \_ آگ بهت تيز موكل ب " والت رام ني كانيق آواز مي كبا\_

'' آگ جتنی تیز ہوگی دولت رام ،اتن ہی تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی ۔اب میں جاپ کرنے جار باہوں۔''

" آگ کے زیاد وقریب نہ جائمی مہارائ۔ بہت تیز ہوگئی ہے۔ "وولت رام نے کہا۔

'' پاکل ہود والت رام۔ دورر وکرتمہاری پر بیٹانیاں کیسے دور ہوں گی۔ میں آٹک کے اندر جار ہا،وں۔اپنے شرمیکوکشٹ دے کر بی تمہارے کشٹ دور کرسکوں گا۔' میں آھے بڑھ کیا۔

" توکیا ، توکیا ، توکیا ، اور دور مراه منه پهاز کررو کیا۔ پیس نے اس کی طرف توجہ نیس دی اور آگ کی طرف بره هتا چاو کیا۔ پیر بیس نے اسے تیجے چینی سنیں کیکن میں نے ان پر توجہ نیس دی ۔ بیس نے پہلے بھی جیرت کی سینکز وال چینی کی تیس ۔ او کول کی تقل بی بے بات تسلیم نیس کرتی تھی کرتی تھی ۔ او کول کی تقل بی بے بات تسلیم نیس کرتی تھی کرتی تھی دو گئی انسان بحو کی اور بیس بو و فیسر ، بالکل اس کی کو گئی انسان بحو کی آگ میں دو قبل بیس بر و فیسر ، بالکل اس انداز میں جیسے شراب کا سرور و بین کو دوسری قبل ول سے آزاد کردیتا ہے۔ آگ کی شراب میرے انگ ایک میں مستی بھر دی تھی اور میں بے خود بور با تعد آگ ہے میں مستی بھر دو تی گا ور تی بھوٹ آئی اور آگ تعد ایک میں مستی بھر دو تی گئی ۔ و ابوذ می بور دی تھی ۔

میں بھی خوب سیر ہو گمیا تھا۔ تب میں والیس پلٹا اور تب بی میں نے باہر کے اوکوں کو یاد کیا۔ باہر بے صد شور ہور ہاتھا۔ بے شارآ وازیں سنائی وے رہی تھیں۔ بیآ وازیں مرف ان اوکوں کی تونبیس ہو سکتی تھیں۔ اور بھی پھھاوگ آھئے ہیں شاید۔ چلو کیافرق پڑتا ہے۔

میں آگ کی جوانی سینے جمومتا، مست شرابی کی ماندآگ ہے باہر آسمیا اور میرے چکدار وجودکود کیے کر بے شار حیرت ناک آواذیں
ابھریں۔ پھر ذہبی نعرے کو نجے اور سنامہ بجنے گئے۔ زورزورے اوگ ذہبی جوش ہے سرشارہ و گئے ستھے۔ میرے بدن کالباس جل چکا تھا۔ دولت رام
فو راایک دوشاار منگوا کرمیرے بدن پر ڈالا۔ اس کا گھر تو انسانوں ہے بھر کیا تھا۔ شاید پوری بستی ہی امنڈ آئی تھی ۔ عورتیں ، مرد ، بوڑھے ، ہیے اور
جھے زندہ سلامت آگ ہے نکتا و کیے کرمب کی آگھیں پھٹی رہ کی تھیں۔ ان کے لئے حیرت اکسیز بات میتھی کدآگ نے جمعے جانے اور
چکادیا تھا۔

" ہے مباراج کی ، ہے مباراج کی ۔ ہے بھگوان ۔ راو ھے شیام ۔ ' بے ثار آ وازیں امجرری تعمیں ۔

" كيا آپ آرام كري مح مهاران الان دولت رام سب كو چيميے مثا تا موابولا \_

· ننبیں دولت رام به میں نعیک ہوں۔''

"يباب آپ كا شرباد واست ين ـ"

" ہم آپ سے بنتی جائے ہیں مہارات ہم اپن کشنائیاں لے کرآپ کے پاس آئے ہیں۔ 'بہت سے او کون نے کہا۔

- "بيب يهال كية مخ وولت رام؟" من في جها-
- ' 'بس مہاران ۔ میں نے آپ کے بارے میں بتایا،ایسے بی مبان اوتار ہاری بستی میں بھی نہیں آئے بستی کی تقدیرِ جا گئے۔'
- "ان سے کہددودولت رام ابھی تومیں کافی دن تک میہال ہوں۔ بیسباک ایک کرے آئیں۔ ایک ساتھ تو میں ان کے دکھنیس سنسکا۔
  - " الل مباران " دولت رام في كبا-" سن رب بو جمائيو ، مباران كيا كبدر بي بين؟"
- '' نھیک ہے دولت رام بھگوان نے تہمیں ایسے ادنار کا داس بنایا ہے تو ہمیں نہمول جانا بہمیں مہاران سے چرن چھونے کاموقع ضرور دینا۔''
- ''مہاران کی آخمیاہے۔منرور بھائیوں۔'' دولت رام نے کہااوراوگ رخصت ہونے گئے۔تھوزی دریے بعد دولت رام اوراس کے گھر
- والے اور چنداوگ رو کئے۔ تب میں اپنے استفال کی طرف آرام کرنے چام کیا اور تھوڑی دیر تک تنبار با۔ دولت رام بھی اس دوران میرے پاس آنے
  - کی جرأت نه کرسکا۔ پھر میں نے رکمنی کوطلب کیااور رکمنی جندی ہے میرے پاس پنج گئی۔اس کی آئٹمیوں میں مسکراہت میجل رہی تھی۔
    - " بى مهارات 'وەباتھ جوژ كربول-
      - ، بمیسی ہور کمنی؟<sup>۱۱</sup>
    - " بھیروکامباران کی دیاہے ۔" کمنی سکراکر ہولی۔
    - ' او و اس کا مطلب ہے بر مجود یال ہے ملاقات ہوئی ۔ "میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔
      - "مہاران کی کریا ہے۔"
        - "كيابات بوني ركن \_"
  - "بس مہارات۔ وہ بہت خوش ہے اوراب تو مجھے بھی وشواش ہے کہ آپ ،، ،آپ ناراملاپ مرور کرادیں کے ۔''وہ لجا کر ہولی۔
    - " ہوں۔ دولت رام کا دائس جوہوں۔" میں فےطویل سائس کے کر کہا۔
- " آب جو کوئی بھی ہیں مہان ہیں مہارات \_ آپ نے ہاری جو سہائنا کی ہے ہم اے جیون مجرمین مجول سکتے۔ ' رکمنی نے ہاتھ جوڑتے
  - ہوئے کہا۔
- '' سب ٹھیک ہے رکمنی ۔ جاؤ، دولت رام کو بھین دو۔'' میں نے کہا اور دولت رام تھوڑی دیر میں میرے پاس پینی عمیا۔ اس کی آگھوں سے عقیدت مجھا تک ربی تھی۔و دہاتھ جوڑ کرز مین پر بیٹھ کیا۔
  - ' ' تُو تو برزاجی بھولا ہے دولت رام ۔ تیرے او پرکشٹ پرکشٹ آر ہے ہیں اور تیجھے پیتنہیں ہے۔ '
    - "كيا ; وابحكوان!" وولت رام كان كا
- '' تیرے سر پرتو کالاسور نے ناخ رہا ہے۔ دولت کے اوجھی تیری دولت پرنگاہ لگائے : وئے ہیں۔انہوں نے الیمی ترکیب کی ہے کہ تیری ساری دولت پر قبضہ کرلیس۔اور دولت رام، بیدولت تیری جان کا روگ بن جائے گی ۔''

" ۽ مباران ۾ پيريا کهدر ۽ واا"

''سن سکتا ہے تو سن لے دولت رام۔ اپنی دولت کی وجہ ہے تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ تیری پتنی اور تیری جی ماری جائے گی۔اس سے تیری سب سے بڑی دشمن تیری دولت ہے۔''

دولت رام کی حالت بری ہوئی تھی وہ بخت پر ایٹانی کے عالم میں تھاموت کی ذروی اس کے چبرے پرنظر آئے گئی تھی۔ جھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں اس کے دل کی حرکت ہی بندنہ ہوجائے اوراس کا پیڈون بجاتھا۔اس نے اپنی آٹھوں ہے میرے دوکارنا ہے دیکھے تھے۔اس کے بعد میری بات کوجھوٹ سمجھنا حمافت ہی تھی اوراس جیسا کمزور دل اورضعیف الاعتماد تھی واضرانداز نہیں کرسکتا تھا۔ کی منت خاموثی ربی۔ پھروہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔

> ''پرمبرادان ... آپ نے کہاتھا ، آپ نے کہاتھا آپ میرے سار بے کشٹ دور کرویں گے۔'' ایس میں میں میں میں تاثیر ہے ہے۔ ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کے ایک ک

"المان .. .. يكن اس ك لئ مجيم محى يجوكر تاموكا"

'' میں مرجاؤں گامہارات بین مرجاؤں گا ،جلدی بتا تمیں \_ کیامیری جان پچ سکتی ہے؟''

" نیک سکتی ہے دولت رام۔"

· 'کس طرح مباراج .. کس طرح. ...؟''

"الرتوالي دولت ت چونكاره يالي."

" برام ... بي سيكيم بوسكتاب من وايس بحي مرجاؤل كاله وولت رام كي روح قبض بوكي \_

الكاورايائ بولت رام المي في كبار

''وه بعی بتائیں مہاران-''

"تونے پر بھودیال کے بارے میں بتایا تھا۔"

"بإل مبارات\_"

''این بنی کی شادی اس ہے کر کے ساری دولت اپنی بنی کودے دے ۔اس طرح بھی تیری جان نی سکتی ہے۔'

"باع ... اس كَنْظَا كور ... باع سباع ، "وولت رام مُراجِعُ لكا\_

" پھرز کھیں جا ، ، پھرز کھیں جا ، ، "میں نے بھڑے ہوئے لیج میں کہااور دولت رام جینے پڑا۔ وہ بری طرح مسلم یا نے اگا تھا۔ " نہیں مہاراج شراپ نہ دو۔شراپ نہ دومہارات سوچوتو، میں نے بیدولت بزی محنت ہے جج کی ہے۔ میں اسے کس طرح دوسروں کے حوالے کر سکتا ہوں مہارائے۔"

'' توسن دولت رام ۔ آج سے ٹھیک چو تھے دن تیری دولت جہاں بھی ہوگی اس دیوی اے تلاش کر لے گی اوراس رات تو بھی آگ میں

جل كرجسم موجائے گا۔ يه ماراشراپ بيس آكاش كى بات ہے۔ يه بات كاش كى كى ب

· بمبسم ہو جاؤں گا '' وولت رام تحوک نگل کر بولا۔

کرتیرے بدن سے لیٹ جائے اوراوگ کہیں دیجھود دلت رام کتنا دولت مندتھا۔ وہ دولت کے ڈیمیر میں جاا ہے۔''

''بائے رام ..... بائے رام .... میں کیا کروں۔'' تنجوس انسان پر برا وقت پڑا تھا۔ بالآ خرکانی تشکش کے بعد وہ بولا۔''وہی کروں گا مہاراج جوتم کبوں کے دہی کروں گا۔''

" نہیں کرے گا تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ "میں نے کہا۔

"ارينبين ارينبين مين مرنانبين عابتا"

'' تب پھر جنتنی جلدی ممکن ہواس موت کوخود ہے: درو حکیل دے۔''

"ا يخ دهن كو؟" اس في كراه كر يو مجعار

''بإل-'

" ہائے گرکیے۔ کروڑی لال بھی اپنے جیئے ہے شادی کرنے کو تیار ہے وہ تو کافی دولت مند ہے ، محر سیمر ، رو کلنگنی مانے تب تا۔" "کون کلکنی ؟"

"ارے دی ای رکنی۔ و و تواس پالی پر بعود پال ہے۔ بائے و و تواس سے و واو کرنا حیامتی ہے۔"

"اس كے سواكس سے كرنام عن نبيس دولت رام "

''ارے تواب کیا کروں مہاراج؟ بیتو بتاؤ۔'' دولت رام کی حالت بڑی مفتکہ خیز ہوگئی تھی۔اس کارنگ سفید ہو کیا تھا۔ایک طرف موت کا خوف تھااور دوسری طرف دولت چسن جانے کا جان لیواخیال۔وونوں خیال مہمی موت کے مترادف تھے ادر مبہر مال و دایک فیصلہ کرچکا تھا۔

" ربهود يال كبال ٢٠٠٠مس في وجها-

"نه جانے کہاں مرکیا یائی۔ مجھے کیامعلوم؟"

" تم اے تلاش کرو مے؟"

"ارے میں کہا مارامارا پھروں گا۔ دولت کمانے کیا تھا یا بی کہیں مرکعی نے کیا ہو۔"

"الكروه مركميا ہے تو تمباري موت بھي يقيني ہے دولت رام ۔"

''ارے۔ دیارے دیا۔ کیوں۔ آخر کیوں؟''اگر وہ مرکمیا۔ تو میں نے اے ماردیا؟ اب بتاؤیس اے کبال تلاش کروں ہم ہی بتاؤ

مباران میں اے کہاں تلاش کروں؟''

" میں کہد چکا ہوں تم نرکھ میں جاؤ۔ میں تمباری سہائٹا کرنے آیا تھا۔ میں نے تو تمبارے لئے آگ میں کھڑے ہو کرکشٹ ہموگا الیکن تمباری موت تمباری سر پرمنڈ لاری ہے۔ جو بھاگوں میں ہوتا ہے دو ہو کرر ہتا ہے۔ کوئی استنبیں روک سکٹا اور منٹس خودا پے برے سرمبول سے اپنے لئے نرکھ تیار کرتا ہے۔ میں ابتمباری کوئی مدنبیں کروں گا۔ میں یہال سے جار ہا ہوں۔"

میں انھ گیا۔ لیکن اس گھر ہے نے لیک کرمیرے پاؤں پکڑ لئے اور پھر گدھوں بی کی طرح رونے لگا۔ ''نبیس جانے دوں گا مبارا نے۔ نبیس جانے دوں گا۔ بائے میں مرنانبیس چاہتا۔''

· مرنا بھی نہیں جا ہتا اور میری بات بھی نہیں مانتا حیا ہتا۔''

''مان تور ہاہوں۔'' دوروتے ہوئے بولا اور مجھے بنسی روکنامشکل ہوگئ۔

"روروكرمان رباب - خوشى سے مان"

''اب خوش بھی ہونا پڑے گا؟ ہا... بڑی مشکل ہے جمع کی تھی۔ پر تنواب دوسرے کی ہوگی۔ارے بھر میں اسے کہاں تلاش کروں تم ہی میری سہائنا کرومہاراج ۔''

"بوں۔" میں نے آئی میں بند کر لیں اور پھر کرون اٹھا کر بولا۔" ٹھیک ہے گھوڑے تیاد کرا۔ میں اے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔"

ہبرحال کنجوں دولت رام نے گھوڑے تیار کیے اور دو چارجگہا ہے تھما پھرا کر ہالآ خرمیں اے اس غارمیں لے کیا جہاں پر بھودیال موجود تھا۔

وولت رام اے دیکھتے ہی چینا۔" کیوں ہے کنگے۔ تو اس غارمیں کھسادولت جمع کرر ہاہے تا ایں۔ جمھے کیاوچن دیا تھا تونے۔ارے بول

یہاں کیا کرر ہاے 'ا'

''دولت رام ... دولت رام \_ بية تيري بيني كاي هي-'

''ارےاس کاستیاناس۔ارے بیمرجائے بھوان کرے۔ارےاب میری شکل کیا دیکھیر ہاہے۔ چل میرے ساتھ ۔ مگرایک پیسہ بھی الٹا سید حافز چ کیا تو تیرے پران نکال اوں گا۔''

پر بھود یال بدعواں ہو گمیا تھا۔اس نے بو کھلائی ہوئی نکاموں سے میری شکل دیکھی اور میں نے اسے آ کھے کا اشار وکر دیا۔اس نے ایک ممبری سانس لی تھی۔

" بربهود بالتمبارانام ب؟" ميس في اس عن وجها-

" بإن مهارات ـ " پر مجود مال في جواب ويا ـ

"اورتم اس كى جيل سے دواه كرنے جاتے ہوا"

"بال مبارات\_"

''مند پھوٹ جائے تیرا۔س ؛ حنائی سے کبدر ہاہے، ہاں مبارات، اب تونے پچونی کیا '' وولت وام مند میر ها کر کے بولا۔

"ابھی نبیں۔" پر محود مال نے جواب دیا۔

"البھی تبیں ۔ ' دولت رام بھرای طرح منہ چڑاتے ہوئے بولا ۔اس سے یہ بات بہضم ہی تبیں ہورہی تھی ۔

'' میں اس سے تک تمباری بٹی ہے وواہ نبیں کروں گا جب تک تمباری منہ مانگی دولت تنہیں نہ دے دوں یتم بار ہار میرا ایمان کر رہے ... " پر مجبود بال نے کہا۔

" تھيك ہے پر بھوديال يو جو كہدر ہاہے وہي كرنا۔ جاؤ دولت رام پر بھوديال نبيس جائے گاتبهاري بني ہے وداور جائے ادراب جس بھي اس کے ساتھ ای مارمیں رہوں گا۔ آج سے تھیک جاردن بعدتم مرجاؤ کے۔اس کے بعد پر بھودیال آ رام ہے تمباری بنی ہے دواد کر لے گا۔' ' 'ارے ارے بید کیسے ہوسکتا ہے۔مم میں مرجاؤں کا تمہیں چئنا پڑے کا پر بھو۔ بھکوان کی سوگند تنہیں جلنا پڑے گا۔' '

'' تم برابراس کا ایمان کیے مبار ہے ہواور و دتمہارے ساتھ جائے گا۔تم اے برا بھلا کیے جارہے ، و۔''

"ای ..... اے میری تومت بن ماری من ہے کیا کرون کھیک ہے پر بھودیال یٹا کرد مے معاف کرد ہے جھے۔اب جھے پہنیں جائیے۔" " بين ... ..الا" مرجمو جونك يزال

"بال میرے ساتھ چل میں اپن ہتری ہے تیرے پھیرے کرادوں گا۔"

'' ہے بھیروکا مہارا نے'' پر بھودیال آ ہتہ ہے بولا اور پھر دولت رام کی طرف رخ کر کے کہنے نگا۔''نبیں نہیں دولت رام، میں اس طرح تمبارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ورنہ تم طعنہ دیتے رہو مے کہ میں وچن 'پورانہیں کرسکا۔' '

"النبيس دي مح بهئي طعنه نبيس وي مح يه اوولت رام اب صبر كرچ كا تعاربهرهال پر بعود بال مجھ كميا تھا كه كوئى تيرنشانے بربينة كيا ہے ۔ چان نجاس نے پہلے تو خوب نخ ہے سے ، پھر چل را۔

اور پھر خوب لطف رہا۔ دولت رام نے اپنی بٹی کی شادی اس ہے کروی لیکن اس کی حالت نیم پانگلوں کی سی تھی اورا پلی دولت کی حیابیاں دینے کے بعدوہ پانگ پر ہی اگریز اتھا۔

"اس طرح توبيد بدُ هامر جائے گا۔" پر بھود يال نے مجھ سے كبار

" احتهبیں اس ہے کیا۔ بہر حال اس کی وولت تو تنہیں ال ہی منی ۔"

'' بھگوان کی سوئند بھیرو کامباراٹ ۔ مجھے دولت رام کی دولت ہے کوئی دلچین نبیس ہے۔ میں نے توا چی رکمنی کو حیا ہا تھاسو و و مجھیل گئے۔''

" تب محرآ دُ۔ اس کی دوالت کی جابیان اے والیس کردو۔"

" إلى بال مين تيار بول .."

"كياكبوكاس ي؟"

'' پیمنی تم بی بتاؤ بھیرو کا مہارات ؟''

" تم اے کبو کہ وہ وولت کا مکرون رہے اور تہیں اس کی دولت ہے کوئی سرو کا رئیس ہے۔"

'' جوآ کیامبارا ن ۔'' پر بعود یال نے کہااور پھر ہم وولت رام کے پاس پہنچ گئے ۔ جو جان کی فی کیفیت میں مبتلا تھا۔اس کی بیوی اس کے سر ہانے بیٹھی رور ہی تھی۔

"كيابات ہوولت رام؟" ميں نے بوجھا۔

"جارب مين مباراج - عن حمياب - باع باتحد ياؤس كى جان أكل كى بسارى -"

· · كيون \_ ا جا تك تمباري حالت الي كيون موكني دولت رام؟ · ·

'' آپمریں مختیں چاچاجی۔ آپ کی دولت کا حساب کون رکھے گا؟ بیچا بیاں سنجا لیے۔ میں نے آپ کی دولت دیکھی تھی ، بہت ہ آپ اے دیکھے لیجئے۔'' پر بھودیال نے کہاا در چابیاں نکال کر دولت رام کودے دیں ۔۔۔۔۔ دولت رام نے جلدی ہے چابیاں ا جیٹھ گیا۔

· ، عمر كيامطلب ، كيامطلب، - ١٠١٠ في بكلات بوت لهج مين كبا-

" بر مجود یال کوتمهاری و ولت نبیس چایئه دولت رام ."

" الائے رام . محر ، محر . "وات رانے جا بیاں ایکدم رکھ دیں۔ محر پھر میں کیے بچول گا!"

"اس كام مى ايك ايائ بدولت رام ـ "ميل في كما

"كميا ...؟" وولت رام نے جابياں مجرا حيك ليس\_

" تم نے اپنی ساری دولت پر بھودیال کودے دی ؟"

"بإئ ... ؟" دولت رام كرابا ـ

" بإل كهود ولت رام ..... مإن كبو."

" بال .... بال مباراج\_"

"بس تمہادا کشٹ فتم ہوگیا۔اب یہ دولت تمباری نہیں رہی اس لئے تمبارا مرض بھی ل ممیار لیکن دولت تمبارے قبضے میں ہی رہے گی۔ پر بھودیال اپلی مرضی سے اسے خربی نہیں کر سکے گا۔تم ہی اسے خربے کرو مے بس یہ مجھنا کہ یہ دولت تمہاری نہیں ہے۔اب تمہارے اور کوئی کھیے نہیں ہے۔ا

" سی کبدر ب بوبھکت "" اچا تک دولت رام کے چبرے کی سرخی والی آگئی۔

" بال \_ بات تو بوري بهوگنی دولت رام \_"

۱۰ مگریه ۱۰ بیه برمجبود یال؟''

'' پر بھود یال تمباری دولت کالا کی نبیس ہے دولت رام ، وہ تمہارا آشیر باد جا ہتا ہے۔''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"ارے تو میرے ملے کیوں نہیں گلتا نرکھی؟ ارے تو تو اب میری سنمتان ہے۔ ' دولت رام نے پر بھود یال کو تھینی کر سنے سے لگالیا تھا۔ اس کی طبیعت اب بالکل محمیک ہوئی تھی۔

اور پھرسارے گھر میں تعقیم گو نجنے گئے۔ پھر ہاہر ہے پچھاوگ آگئے۔ وہ میرے پاس اپنے دکھ لے کرآئے تنے لیکن اب میں انہیں نال رہا تھا۔ جھے ان او کوں ہے کوئی ولچسی نہیں روئی تھی۔ ہاں بس ایک بات میرے فرمن میں تھی اور وہ تھی وھن رائ سجا، جے بیاوگ راؤھن سجا بھی کہتے ہتھے۔ چنا نچ رات کو میں نے پچھ ہوڑھوں ہے اس کے بارے میں بوجہا۔ ، میرے پاس کیان لینے آئے تھے۔ راڈھن یا دھن رائ سجا کا نام سن کر سب کے مب دیپ ہو گئے۔

"مهاراج خودمجه داري \_رات هي اس كانام نبيس نياجا تا\_"

" میون اسمی نے حیرت سے کہا۔

'' نہیں مباران ۔ بھگوان کے لئے نہیں۔ رات کے اندھیرے میں سارے پریت ادھر کھوم رہے ہوتے ہیں۔ کون جانے کون کبال ہوسکتا ہے۔''بوڑ ہے نے کہا۔

"اد ہوتم ان کی چنتامت کروکا کا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کیاتم میں ہے کئی نے زهن رائ سماد یکمی ہے؟"

الهم من ت كسى في بيس ويمسى مبارات "

" پھراس کے بارے میں کیاسا ہے؟"

''بس مباران ، نالے پار کے پہاڑوں میں ہے ایک گہماایس ہے جس میں بھوت پریت رہتے ہیں یہمی کی نے وہ گھھادیکھی تھی مگر جس نے دیکھی تھی اے کوئی نبیس جانتا۔''

"اوہ ممکن ہے یہ جی ایک منفروروایت ہوا میں نے ول میں سوچا۔ جب یہ بڑے بوڑ ہے اس کے بارے میں ہے پہیں بتا کے تو ہجراس بات کی صحت پر کیے یعینی کیا جا اسکا ہے ، تا ہم میں نے فیصلہ کیا تھا کوا ہے تا تی ضرور کروں گا ، ویکھوں گا کیا ہے اور ہجراس رات میں نے بہت سے فیصلے کئے۔ پر بھودیال کی مشکل علی ہوئی تی ۔ اب یہ ال رہنے کی کو نی وجہ بین تھی ۔ یوں تو پوری بستی کے مسائل سے ۔ اب میں ساری بستی کے مسائل علی مسائل سے ۔ اب میں ساری بستی کے مسائل علی کے سائل میں تو مصروف نہیں ہوسکتا تھا مگر میں ال او کول سے کہ کر جاتا تو و دمیرے ویجے پڑ جاتے ۔ اس لئے خاموثی سے روائی کی شانی اور پھر میں کسی کام میں وقت گزاری کا تو قائل بی نہیں تھا۔ اس لئے ویرکر نے سے فائدہ۔

جونبی میں نے محسون کیا کہ اب بستی والے سوچکے : ول مے ، میں اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ محوثہ الیا اور بہازوں کی طرف جل پڑا۔

پہاڑوں کا راستہ بخو بی ذبن میں تھا۔ بوری بستی ممری نیند سور ہی تھی ۔ میں آ مے بر حتار با یکھوڑا پھو تک بھونک کرفند م رکھ رہا تھا۔ آخر میں نالے ک

پاس بھی میا اور شمنڈ سے پانی کے اندر سے گزر کردوسرے کنار سے پر کھوڑ سے سے انز ممیا۔ محوثہ سے کہ پشت پر ہاتھ مار کر میں نے اسے آزاد کرویا اور کھرخود بہاڑی سوراخوں کی ٹھانی ۔ اب میں سامنے نظر آنے والے ہرسوراخ کا جائز ولینے کا تنہیاکر چکا تھا۔

اور پروفیسره وساری رات عجیب گزری، نیندمیرے لئے ایک عام حیثیت رکھتی تھی۔ بان اس وقت، جب فرصت ہو۔ اُگر کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو پھر مجھے رات کوسونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ میری اصل نیند کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جسمانی اعضا اوراعصاب کو سکون دینے والی ایک دل کش نیندتو حیثیت ہی دوسری رحمتی ہا ورمیں ابھی اس کی شرور تصحصوں کرر ہاتھا۔

بہرحال رات مجرمیں نے بے نثار سوراخ و کمچہ ڈالے۔ بجیب مجیب۔ بہت سے سورا خوں میں سانپوں سے ملاقات ہوئی کیکن اس وقت میں جستجو میں تھااس کئے کسی سے دشنی مول نہ لی ۔ سی کی زندگی ہے نہ کھیا اور میر بی تلاش جاری رہیں۔ یبال تک کدا جالا بھوٹ آیا ۔ محبوز انہ جانے كمال تكرال جلاميا تما تمر بجياس كى پرواه بھى نبيس تقى ميں توانب ان ملاتوں كى طرف د كيرر باتھا جہاں البھى ميں في تلاش دستونبيس كى تھى۔ ببرحال پبلا دن بھی ای طرح محزر کمیااور مجھے وہ روایت مسرف روایت محسوس ہو نے تکی۔ تب میرے ذبین نے ایک بات سورجی ۔ دھن رائ سباکی ایک کہانی مشہورے۔ ہرروایت کا ایک بس منظر ضرور ہوتا ہے۔ ممکن ہائی کوئی چیزموجو دہی ہو۔ان اوگوں نے اے تاہ تُن کرنے ک کوشش بھی ضرور کی ہوگی کیکن اس کے نہ ملنے کی وجہ رہمی :وسکتی ہے کہ انہوں نے اسے غاط انداز میں تلاش کیا ہو کسی غار کا دبانہ بند بھی تو ہوسکتا ہے۔ کوئی چٹان بھی تواس کے منہ پرآ کرنگ سکتی ہے اوراس طرح ممکن ہے وہ نگا ہوں سے پوشید و ہوگئ : و۔ تب میں نے الیمی چٹانو ل کو تلاش کرنا شروع كردياجوب سهارا: واورائ كاون اى معرونيت يسكر ارديارات موكن اوريس في بهازون بيس بى آرام كياليستى والےشايد جيميتاش كرف نبیں نکلے تھے کیونکہ اس طرف میں نے کسی کونبیں دیکھا تھا۔ یامکن ہے انبیں ابھرکا خیال ہی ندآیا ہو۔

اس رات بہت غور کرنے کے بعد میں نے مطے کیا کے کل وو پہر تک بیکام اور کروں گا۔اس کے بعد میں یہاں ہے چل دوں گا۔ بلامقعمد آیک روایت کے چکر میں بہاڑول میں سرمار نے سے کیافائدہ۔ چنانچے میں نے سن تک آرام کیا اور دوسرے دن چرا پنا کام شروع کرویا۔

اور پرونیسر ، اگر دو کوئی حقیقت تھی تو مجھ جیسے سر پھرے ہے کہاں چیپ سکتی تھی۔ ایک بڑی چنان اس طرح نظر آئی جیسے بہاز ملنے ک ونہ ہے وہ اپنی جگہ بیوڑ چک ہونے مکن ہے اس چنان کے نیچے میرا کو ہرمتھ مدہو۔ میں نے سوچا 🕟 اور میرے باز واس وز فی چنان کو اپن جگہ ت تھسکانے تنے۔ چنان کو پہلی بارا پی ہے وزنی کا احساس ہوا اور و دغراتی ہوئی حمبرائیوں کی طرف چل پڑی... ،اوراس کے نیچے غار ؛ کیے کرمیری آنکھیں مسرت سے چک اہمیں۔

ممكن بي بهود اوريس دوسرے لمح غاريس اتر كيا۔ بہلے تو تقريباً دس كرتك ينچ كرتا چا كيا۔ بھرزيين سے ياؤل نك محكاور جب یاؤں کے تو غار کی جرماہت کا حساس ہوا۔ جگہ چراغ جل رہے تھے لیکن میری آئکموں نے چراغوں کی حقیقت بھانپ لی۔ یہتی ہیرے تنع جنہوں نے بورے غارکومنور کرر کھا تھا۔ آیک وسیع و عربین بال تھا جو آہستہ آہستہ ذکا بول کے سامنے واضح ہو کمیا تھا۔

در حقیقت دھن راج سبماہمی۔ چاروں طرف علی جسے ایستاد و نتھے۔ عجیب تشم کی شکلیس لئے ہوئے۔ کہیں حسین عورتوں کے روپ میں ، تحمیں بوڑ سے جو کیوں کے روپ میں اور کمبیں نو جوان کڑ کوں کی شکلوں میں سنگ نزاش کے ثمان کار۔ میں ان میں ہے ایک کے قریب بیٹھ ٹیا۔ اور میں حیران روملیا۔ بیایک ہندو جو گی کا مجسمہ تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مشکول تھااور مطلے میں قیمتی اور چمکدورموتیوں کی مالا پڑی

ہوئی تھی۔اس کے بعد میں نے ایک اور جمسے کود یکھا۔ ہر مجسر سونے اور تیتی جوابرات سے آراست تھا۔ بے پناہ ، بے انداز دولت تھی اس غار میں ،کوئی مصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میں چاروں طرف و یکھتا بھرا۔ یقینا یہی دھن رائ سبھاتھی جے وولوگ تلاش نہیں کر پائے تھے۔ویسے شایداس کی اصل حقیقت انہیں بھی معلوم نہ ہوگی ورنہ بھوت پریت کے تصور کے ساتھ بھی اگر دولت کا تصور ہوتا تو بہت سے سر پھرے جان پر کھیل کراہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔

میں ابساری باتیں بھول کیا تھا۔ وت کا بھی کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ نہ جانے بھے یہاں آئے ہوئے کتی دیر ہو چک تھی۔ ایک ایک بھے کو میں قریب ہے دکھے رہا تھا۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کے جسے موجود تنے۔ وہ زیورات سے لدی بوئی بے حد خوبھورت نظر آرہی تھیں اور پھر ایک انٹائی دکش صورت کے تربیب میرے قدم رک کئے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں ہے جھے و کھیر ہی تھی اور جیسے منتظر تھی کہ میں اس سے بات کروں گا۔ میرے ہونؤں پرمسکرا بٹ پھیل گئی۔

"افسول ... میں مجھے پیار بین کرسکتا۔"میں نے کہا۔

'' کیوں…'''ایکسٹی میرے کانول ہے نگرائی۔ ہیں اٹھل پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھااور پھرسین لڑ کی ہے اس مجسے ک طرف۔ پھر میں اس کے بالکل قریب پہنچ ممیا۔

" كميايةم بولي تحين . . ؟"

" إلى ين مجروبي نسواني آواز البحري \_

" تم بول سکتی ہو .. ' ایس نے اس کے بدن کوچھوا۔ یخت کھر کا بدن تھا۔

" بإل-"

"مركيسياتم تو پتر بور"

" میں، … میں پھرنیس ہول ۔"

" محرتمهارابدن ....<sup>"</sup>

" وہ میرے بالو کی ضد کا شکار ہو گیا ہے۔" آواز آئی۔ جسمے کے ہونٹ تک نہیں ہل رہے تنے۔ بس ایک آواز تقی جومیرے کا نول سے کرا

ر بن محن \_

" بايوك ضدكا....؟"

"بإل-

" وه کیسے ا

" بياك لمي كهاني بـ ـ سنواجنبي ـ كياتم مير به پھر ليے بوننوں كوچوم كتے ہو... ؟ تمهارويه پيارمير بيشرير ميں ني زندگي دوڑا و بے گا۔

ہواد۔ کیاتم میری سبائنا کرو سے؟''

میں اے گھورنے لگا۔ نقل سے باہر کی بات تھی۔ میری تو سی تھ جیھ میں ہی نہیں آر ہا تھا لیکن ببرحال یہ جادوئی سرز مین تھی اور میں کوئی خوفز دوانسان نبیں تھا۔ چنانچہ میں اس کے اور قریب بنج عمیا۔ یہاں تک کہ میری سانس اس کے بدن سے تکرانے تکی۔ میں یہ دلچسپ تجربہ ضرور کرتا چا بتا تھا۔

''بواواجنبی ۔ان غاروں بیں آنے والےتم دوسرےانسان ہو۔ بہت پہلے بھی کوئی آیا تھالیکن وہ میری آ وازس کر ہی { رئیا تھا۔ وہ یہاں نے نکل بھا گا تھا۔''

"كياميرے چو منے تم زنده موجاؤكل"

"میں زند ہاتواب بھی ہوں تکر میرابدن پھر کا ہے۔"

'' تب میں یہ تجربہ نشرور کروں گا۔'' میں نے کہا اور آ مے بڑھ کرسب سے پہلے میں نے اس کے ہونٹ چوہے۔ سرد اور ب جان ہونٹ ۔ اور پروفیسر، پھرمیں ہٹ کیا۔ تب میں نے اے مسکراتے دیکھا۔ ہاں،اس کے بونٹ مسکرا ہٹ کے انداز میں کھنچ رہے تھے۔

''میرے پورے شریرکوجیون دے دواجنی۔'اس بار ہونٹ صاف ملے تھے۔ میں نے انہیں کیکدار دیکھا۔ باشبان میں ایک جوان دوثیز و کے ہونٹوں کی س کری اورنی تھی۔ میں سششدررہ کیالیکن اس دلچسپ تجربے کومیں کممل کر لینا جا ہتا تھا۔ چنا نچے میں نے اس کی دونوں آسم عیس چوم لیس اوراس کی پلکیں جھیکے تکیس۔

''اجنبی۔ میں تمہارامیا حسان جیون مجرنہ مجواوں گی۔'' وہ سسک کر بولی اور پروفیسر، پھر میں نے اسے انسان بنانا شروع کردیا۔ میرے بے ثنار بوسول نے اس کے پورے جسم میں روح پھونک دی۔ اس کے جس عضو میں جان پڑتی اسے ہا کروہ بے پناہ خوشی کا ظہار کرتی اور میں نے تھوڑی دمیمیں بیکا مکمل کرلیا۔ تب ایک حسین خدوخال اور حسین بدن والی نوجوان دوشیز ہمیرے سامنے کھڑی تقی اور میں دلچیسی سے اسے دیمیے رہاتھا۔

"مین کس زبان تر تبهاراشکریداداکرول "اس فرطامسرت سے کہا۔

"كيون \_كيا الجعى تنهارى زبان تعيك نبيس موئى؟" ميس في ازراه نداق يوجها \_

" انبیں اب تو میں بالکل تھیک ہوں۔"

"ايك بات ماؤ-"من في كبا-

"منروريوتهمو."

"كيايبال وجودسارے بت پياركرنے ہے ٹھيك ہو سكتے بيا ۔"

" بنهیں - سینتی مسرف مجھے میں تھی ۔"

'''عیوں'''

"اس کئے کہ یہاں سرف وھن رائ انسان ہے یا ہیں۔ باقی سب اس کے بنانے ہوئے بت ہیں۔"

"وهن رائ كبال ٢٠٠٠

'' نہ وانے ۔''اس نے جواب دیا۔

" آؤ،ات تلاش كرين - "مين في كبااوراس في ميراسبارالين ك لئة باته بزهايا مين في الصباراد يااوره مير عساته چل بزن-

" سینکار وں سال ہے اس طرح کھڑی ہوں۔ چلنا بھول منی ہوں۔ کیسا جیب ایک رہا ہے۔"

"سينكرون سال ہے؟" میں نے تعجب سے یو جیما۔

"بال سواى مينكرون سال سے \_"

" كمياتم دهن ران كابت پيجان لوگي؟"

''کیون نبیس و دمیرے پاتھے۔''

"اوه متم دحن رائ کی بنی ہو؟"

''بال سوامی ۔''اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو کمیا۔ میں یہ بوری کہانی سننا جا بتا تھا کیکن اس سبما کے خالق کو بھی تاش کر لینا جا بتا

تھا۔ چنانچہ ہم بورے ہال میں پھرتے رہے . . . اور پھرا یک جگہ ایک انسانی ڈی مانچے زمین پر پڑ املا۔ اس کے قریب اس کا بوسید ولباس بڑ اتھا۔

لژکی رکم تی ۔ د ہاس لباس کودیمعتی رہی ،اس ذھانچے کودیمعتی رہی اور پھرسسکی لے کر بولی۔

"يه. بيميرے پتابين ـ"

"اود" من نے وصلیح کود کھے کر کہا۔

''بال ـ ديڪھوييدنشن راڄ ہے جو ، امر نه ہوسكا ، . ديکھواس كا دهن كسي كا مبيس آيا۔''

"ادريتهاراباب ٢٠٠٠

'' آؤ۔''میں نے اس کا باز و پکڑااوراے وہاں ہے ہٹالایا۔ حیرت انگیزلز کی میرے ساتھ آئے بڑھ آئی۔ میں اے غار کے وہانے پر

لے آیا۔

"م تم تم زندگی حاصل کرنے کے بعد یبال سے نکلنا ماہی تھیں نا؟"

'' بال۔ان پتمروں کے ساتھ میں نے صدیاں گزاری ہیں۔ مجھےان ہے بے پناہ اکتابٹ ہوگی ہے۔ بھکوان کے لئے مجھے یبال ہے لے چلیں۔" اور میں اے لے کر باہر کل آیا۔ اس کے بدن کے زیورات جململ جململ کرد ہے تنے الباس بھی پر انی طرز کا تھا۔ باہر آ کر میں نے اے غورے ویکھا۔حسن بےمثال تھا۔ کم سی اور جوانی کے درمیان نہایت متناسب جسم۔ بااشباے حسین ترین کہا جاسکتا تھا۔میرے ہونؤں پرمسکرا ہٹ

سیل می ۔ وہ چبرہ اٹھا کر ممبری مبری سانسیں لے ربی تھی ۔

'' میں تہمیں کس نام سے نیکاروں؟'' میں نے بو حیصا۔

"وويا . "اس في مترنم لهج مين كها." اورتم ا"

"میں، ""میں نے گہری سانس لی۔ ایجھاتی پسند کا نام دے دو۔"

" خورتمهارانام کیاہے؟"

دامرشنو ..."

"براسندرنام ہے۔"

" وويا مين تمباري كباني سننے كے لئے بيجين مول \_كياتم مجھا بن كباني ساؤ كى ا"

میں پتمربن کئی تھی ۔ مکراس طرح کے بول .... عتی تھی ، بل نہیں علی تھی تمرسوج عتی تھی ہی عتی تھی ۔ پھرمیرے من میں خیال آیا کہ میں نے اب اب تک جو کیان مامسل کیا ہے اور بیں نے ایسا بی کیا ۔ علم میر ہے دھیان میں اتر تار بااوراس سے بجسے معلوم : واک اگر کسی مجر بور جوان کے سائسوں کالمس میر ہے شریر کوئل جائے تو اس دواکا اثر بتم ہوسکتا ہے جس نے جسے پتمر بنادیا ہے اور میں انتظار کرتی رہی ۔ طویل انتظار ... اور آئی . ۔ آج بیس پھر سے زندہ ہوگئی ، ول ۔ ''

"انوكمي كهانى يوديا .."

''او بھے کی کہانی ہے مہاراج۔ ویکھ او دھن راج اپنی مایا کے ساتھ مس طرح پڑا ہے۔''

'' ہاں۔ انسان عجیب عجیب داستانوں کا خالق ہے۔''میں نے پر خیال انداز میں کمیا۔' خیراب تمبارا کیاارادہ ہے ودیا؟'' ''میرا …،'''وہ جیب ہے کہجے میں بولی۔ چندسا عت خاموش رہی۔ پھر کہنے گئی۔''میرا کیااراوہ ہوسکتا ہے کرشنو تی ۔ میں تواہے نئے سنسار کے بارے میں پھے ہیں جانتی۔ میں تواس کے لئے بالکل اجنبی ہوں۔''

'' میں کیا جا ہوں گی۔اگرتم مجھے چھوڑ وو کے تو …میں سنسار میں اجنبی او کوں کے درمیان مجٹکتی نچروں کی۔مگر کیاتم مجھے جھوڑ تا

" نہیں ودیا۔ایس بات نہیں ہے۔ میں تنہیں تیموڑ نانہیں جا بتا۔اگرتم میرے ساتھ ر بناجا ہی ہوتو ٹھیک ہے۔ ' میں نے کہا۔ ' محر تمہیں كچمر باتين ضرور بناؤن كا-"

" ميرا كو كي كمرنبيں ہے۔ بيس ايك آوار ه كر د جول \_ آج يبال كل و بال \_ كياتم مير ہے ساتھ اوھرادھر بعظتى ر جوگى؟" " تم جانتے ،وکرشنو،میری بھی کوئی منزل نہیں ،میرا بھی کوئی ، نبیس ہےاور پھر میں بھی تواس بدلے ،و سے سنسار کوو کھنا جا ہتی ہوں۔" " تب پھرٹھیک ہے۔ نہاراتمہاراساتھ خوب رہے گا۔"

· میں برطرح تنبارے ساتھ دخوش رہول کی۔ اگرتم جا ہوتواس غارے اور دولت بھی لےاو۔ سنسار میں ہارے کا مآئے گی۔'' ''اوه نبیس دریا میراتو خیال ہےتم اپنے بیز بورات بھی اتا رکر مبیں ذال دوتا کے تمبار بے لوبھی پتا کی آتما کوشانتی ہے۔ مجھے دولت کی فکر

''نبیں کرشنو۔ آخراس پرمیرا بھی تن ہے۔' ودیانے کہااور پھرہم دونوں دہاں ہے چل پڑے۔ بجھےا یک عورت مل می تھی پروفیسر ایک حسین اورانو بھی عورت ۔اور میں بہت خوش تھا۔ میری تو تقذیر میں بن انو بھی عورتیں کاسی تھیں ۔سواس بارہمی ۔ اورودیا کے کم من بدن کا آمسور مير الناجد بات من المجل كإف لكار

拉 如此於於一四日於

ومن ران سبماای طرح پیملی رہی اور ہم اے پھوڑ کر غارے آئل آئے۔ ودیا میرے ساتھ چلنے پرآ ماو ہتھی اور میں سوج رہا تھا کہ اس حسین وکمسن دوشیزه کو لیے کرمیں کبال جاؤن بستی دولت مجمرواپس جانا تو حماقت تھی۔ دہال کے لوگ میرے ساتھ سلوک تو بہت اپھا کریں میے اور مچرو ہاں پر بھودیال اور رکمنی بھی تنعے، دونوں میرے بے صدممنون تقے اورا پی پر سرت زندگی کا کارن مجھے بچھتے تنے۔ چنانچہ دہاں آ وَ بھکت تو خوب ہو می کیکن نہ جانے کیوں اب دہاں جانے کو جی نہیں جا ہتا تھا۔ میں نے فیملہ کیااور پھر حسین ودیا کو لے کرچل پڑا۔

و یا کے چھونے چھوٹے پاؤل نگلے تتھے۔ دود ھی ما نند سفید پاؤل زم کوشت سے ہوئے ۔ان میں پھر بھی چبھ سکتے تتھے چنانچہ میں

نے اپنے گھوڑے کو پکڑااور بچرودیا کو کمر سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھادیا۔ودیا کی آٹھوں میں سکون کا ساگر قبریں لے رہا تھا۔وہ سکراتی ہوئی گھوڑے پر بینے گئی۔اس نے دونوں یا دُن ہی ایک سمت لاکار کھے تھے۔ میں نے گھوڑ ہے کی باقس پکڑی اورا سے پکڑے ہوئے میلنے لگا۔

"ارے، کیاتم نہ بیٹھو مے کرشنونا" وویا چونک کر بولی۔

'' بینہ جاؤں گاودیا۔میرے یاؤں تمہاری طرح نازک نہیں ہیں۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہااورد ویا کی مسکراہٹ بھی تبری ہوئی۔

" ہم بھی دیسے نازک تونبیں ہیں مہارات ۔"اس نے انبساط میں ڈو بے ہوئے کیج میں کہا۔

"احيما\_ بهت مضبوط موتم ؟"

" تواوركيا ـ اكرمضوط ند بوت توصد يول تك كورے كيے رہے ـ جمارے ياؤل د كھندجاتے ـ "

"ارے ہاں، یہ بات تو محسک ہے۔ امیں نے اس کی ولیل پرغور کرتے ہوئے کہا۔ اسکن ودیا،اس وقت توتم پیتر کی تھیں۔ ا

· ' من تو پھر کا نہ تھامبارا نے ، ج جانو ،اس ہے کو کیسے ہتایا ہے ہم نے ویسے من رولیتا تھا پھر کےان بتوں کودیکھتے دیکھتے ، ہماری آئی حیس

'چتر کی تھیں ، لیکن ایسے نیر بہاتی تھیں جیسے ساون بھادوں۔ ہم سوچتے تھے بھگوان نے ہمیں جنم بی کیوں دیا تھا۔ کیا پھر بنانے کے لئے۔ ہماری بی

حالت بنانے والا جمارا پاتھااورہم ندی جانے وال آواز میں اپنے پتا کو پکارتے تھے۔ہم اس سے کہتے تھے کے دولت کالوجمی تو ٹو تھا ہمیں اس جنجال

میں پھنسادیا،ہم نے تو تیری دولت نبیس مانگی تھی ، پرہمیں جواب کون دیتا۔'

· ' یچ کبه ربی موودیا \_ برا ادل محبرا تا موکاان غارون میں؟ ' '

" بيكوان - بم كيا كمين - "

" بهر حال اب توتم بضرول سے أكل آلى بوءاب تو خوش بونا الا من في مسكراكر إو جها۔

" ہم بہت خوش ہیں مبارات کیا بتا کیں تہمیں۔ "ودیائے آئی میں بند کر کے کہااوراس روپ میں وہ پجھاور تسین ہوگئی۔ لب میں اے پا کر بہت خوش تھا پر دفیسر، اس کا انوکھا پن میرے گئے کوئی مبیت نوش تھا پر دفیسر، اس کا انوکھا پن میرے گئے کوئی مبیت نیس رکھا تھا میکن ہے کوئی مام انسان اسے پورے طور پراس لئے تبول نہ کر پاتا کہ وہ پھٹر سے انسان بی تھی اور اس کا باپ ایک جادو کر تھا لیکن میری بات دوسری تھی۔ میں عام انسان تو نہیں تھا اس لئے جمھے وویا کے اس الو کھے پن سے کوئی وحشت نہیں ہو تھی تھی لیکن اب چند سوال میرے ذبین میں تھے۔ میں اسے کہاں لے جاؤں ؟ اور یہ سوال میں نے وویا ہے کرویا۔

' 'جم جليس کهال و دي<u>ا</u>؟" '

' میں کیا جانوں مباران نے 'اس نے مصومیت سے کہا۔

'' تیجیۃ کہو ۔''میں نے طویل سانس لے کر کہا۔

" ہم پھنیں کہیں ہے۔ آپ نے ہمیں پھرے منش بنایا ہے۔ اب تو ہم آپ کے ہیں۔ بنگل میں رکھیں مے بنگل میں رہیں ہے بہتی میں لے جا کمیں مے بہتی میں رہیں ہے۔ یہ چینا تو آپ کریں۔'' " تب نھیک ہے۔ میں تو سوی رہا تھا کہ تمہارے دل میں نور آکسی آبادی میں چلنے کی خواہش نہ ہو۔ "

'' ہمارے من میں تو ابتمہارے موا کہ توبین ہے مہاراج ۔ ہمیں ہروہ جگہ پسند ہے جہاں تم ہو۔' 'اس نے جواب دیا۔

" تب نمیک ہے۔ چلتے رہتے ہیں۔ جہال رات ہوجانے گی بسیرا کر اس کے۔ اب کس بات کی فکر ہے۔ "میں نے کہا۔

''تو پھر کھوڑے پر آ جائے مہاران۔''دویانے کہا۔ حسین لڑک کومیرا بہت خیال تھا۔ میں نے مسکرا کرائ کی طرف ویکر کھوڑے پر سوار ہوگی۔ وویا کو میں نے آئے بختا لیا تھا اور پھر کھوڑے کواس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ جہاں بھی لے جائے ۔گھوڑ اسر پٹ دوڑ نے لگا۔ کانی فاصلہ طے سومیا۔ وویا خاموثی جیسے ہوگیا۔ وویا خاموثی جیسے ہوگیا۔ وویا خاموثی ہوگی ہوئی ہوگی ہے دوایسے پھٹی ہوگی ہے دوایسے پھٹی ہوگی ہے دویا ہی اکتامی ۔ سوچوں میں کھوتے رہنے دیا اور کوئی بات نہ کی لیکن اس خاموثی ہے وویا ہی اکتامی ۔

" كرشنوكامباران \_"اس في وازوى \_

" کیابات ہے وریا ایس نے بو جھا۔

" كروم باتم كرومبارات تم في اين بارت مين تو تا ياى نبيس -"

' اپنے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں ودیا ؟ ' میں نے ممری سانس کے کر کہا۔

" ملیون مہارات ؟" اس نے محولین سے بوجھا۔

" يا تو تمباري مجھ مين بيس آئے كا ياتم اے جھوٹ مجھوگ \_"

" انہیں مبادات ۔ ہماری ایک مجال ہے کہ ہم آپ کی بات جھوٹ مجھیں ۔ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائمیں ۔ ا

" ابن تو پھر بول مجھو، جس طرح تم صدیوں سے پھر بی دھن رائ سجا میں کھڑی تھیں ، ای طرح میں صدیوں سے انسان کے روپ میں رو نے زمین پر بھنگ رہا ہوں۔ میر نے مورد کی مصدیوں کی تابی رو نے زمین پر بھنگ رہا ہوں۔ میں نے صدیوں کا غرور دیکھا ہے ،صدیوں کی تابی دیکھی ہے نہ جانے کیا کیا ویکھا ہے ،صدیوں کی تابی دیکھی ہے نہ جانے کیا کیا ویکھا ہے میں نے ودیا ۔ جسے میں خود بھی سوچنے بیٹھوں تو رابط ندوے سکوں میرے وجود میں الجوکر تمہا رامعموم ذبن المجھوں کے سوا کچھرٹ باسکے گا۔"

ودیا خاموش ہوگئی اورمیرے خاموش ہوجانے کے بعد بھی کا نی دیر تک پھیٹیں بولی تو میں نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوزی کے یعچے رکھ کراس کا چبر داپنی طرف موٹر اا دراس کی آنکھوں میں جھا کلنے نگا۔'' خاموش کیول ہو گنیں ودیا؟''

' 'ہم کیا بولیں مہارات یم نے تھیک بی کہاتھا کہ ہماری سمجھ میں پہنیس آئے گا۔ ہم نہیں جانے تم کیا کہدر ہے ہو۔' ا

" إل وديا ـ مير به بار به ميں جانبے كى كوشش مت كروبس به بناؤ كيا ميں تنہيں بہند ہوں ا" "

" بال مباران تم الو كے بور برے بي سندر ، برے بي من موہن -"

''تم میرے ساتھ صرف اس لئے جیون گزاروگی میں نے تمہیں پھر ہے انسان بنایا ہے ، یاتم میرے ساتھ خوش بھی رہوگ'''

"ہم تہارے ساتھ خوش رہیں مے مہاران ۔"اس نے لباتے ہوئے کہااور میں نے ایک ہاتھ اس کی کمریش ڈال کرا ہے خود ہے بھنی لیا۔ عورت کا نرم و گدازلس میری روح میں گدگدیاں کر رہا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہے عورت بھی۔ بہرحال وہ محروی دور ہوگئ تھی جس ہے میں طویل عرصے ہے دو چارتھالیکن ایک اور خیال میرے ذہن میں سراہمار رہا تھا اور یہ خیال تشویشناک تھا۔ اچا تک ہی جھے اکھی یاوآ گئی تھی اولا کی خے منور ماچڑیل نے لتم کردیا تھا۔ کہیں ودیا بھی اس کا شکار نہ ہوجائے اور اس خیال نے بچھے پریشان کردیا۔

ببرحال سفرجاری ربایشام ہوگئ اور پھر جب ہمیں احساس ہوا کہ کھوڑ اتھکن ہے چور ہوگیا ہے تو ہم نے قیام کی نھانی اورایک سرسبز جگہ محوڑ سے کوروک لیاا وراہے چیرنے کے لئے چھوڑ دیا اور پھر میں نے ودیا پراہے خیال کا انلہار کرویا۔''میں کسی قدر پریشان ہوں۔''

'' كيون مهارات ؟' 'وه چونك كر بول\_

'' ہتادوں ہم ؤروگی تونہیں'؟' میں نے کہا۔

''نہیں مباران ۔ ؤرخوف کا تو ہمارے من میں گزر ری نہیں ہے۔ ہم نے مینکڑوں ساتھ ان خاموش جسموں کے ساتھ گزارے ہیں، جونہ ہنتے تتے ، نہ بولتے تتے ۔ نہ سوچ سکتے تتے ، نہ و کیو سکتے تتے ۔ بس مم ماموش کھڑے رہتے تتے ۔ شروع شروع میں ہزراول خوف سے وحرم کتا تھا لیکن پھر ہم تنہائی کے عادی ہو گئے ۔ پھر ہمار یے من سے ڈرنکل میااوراب ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔''

"اود، يرتواجيى بات ب\_اميماليك بات ادر بناؤود يا؟"من في كما\_

''وه مجمی بوچهومهارات\_'

"کیاتہاراجیون عام منش کا جیون ہے؟"

" ہم میج نبیں مبارات ا' اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

"المروكى تهارك بران لينام إجوة آسانى ك كسكتاج؟"

"مِن بِين كبر على مبادات مرأب في بيات كيول يو تهي ؟"

"میں تمہیں بتادینا مناسب ہم تتا ہوں ودیاء تم کبہ چکی ہوکہ اب تمہارے دل میں کو لُ خوف نہیں ہے۔ پیچیلے ونوں ایک جادوگر فی میرے
پیچے پڑگئی تھی۔ میں نے اسے آگ میں جموعک دیا نیکن وہ چڑیل بن گئی اور میرے پیچے لگ گئی۔ میرا تو وہ کچھ نیس بگا ڈسٹی لیکن جولا کی مجھ سے محبت
کرتی ہے وہ اس کی جان لینے کے در ہے ہو جاتی ہے اور اسے مار کر ہی وم لیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہاری جان لینے پر بھی نہ تل جائے۔ "میں ودیا
کیشکل دیکے در ہاتھا۔ اس کے چہرے پر بھی پر بیٹانی کے آٹا را بحر آئے۔ چند منٹ وہ خاموش رہی ، بھرا کید کمہری سانس لے کر بولی۔

'' میں نہیں کہ علی مباران کے وہ میرا آپتھ انگاڑ علی ہے یانہیں، سکین میں تنہیں بتا چک ہوں کہ میرے پاس بھی آپھو گیان ہے، میرے پاس بھی آپھی تھی ہے جس سے میں نے معلوم کیا تھا کہ میں دو بارہ انسان کیسے بن سکتی ہوں۔''

"اوو ـ بإن تم نے مجھے ہتا یا تھا۔" میں نے چونک کر کہا۔

" چڑ طوں کے بارے میں مجھ صرف ایک بات معلوم ہے۔"

"كيا؟"من ني ركيس سي يوحيها-

'' ہمیں تعلی جگہ میں نہیں سونا جا ہیے۔ خاص طور ہے رات کو ہمیں تھلے آسان کے بیچے بیس ہونا جا ہیے ، جا ہے کس درخت کا ساریہ بی ہولیکن سارینسر درہو۔ وہ ہما را پھونییں بگاڑ تکیس گی۔''

''اد و۔ یہ عمر وبات ہے۔ بہر حال تمہیں! رنے کی ضرور تنہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔''

"میں بچ کہدر ہی ہوں مبارات ہے جھے اس بات ہے ذراتھی ڈرنبیں نگا۔ میں تو صرف اس لئے پریشان جو کئی ہوں کہ وہ پا پئتہ ہیں کو کی
نقصان نہ پہنچ دے۔" ودیا نے معصومیت ہے کہا۔ اس کی حسین آتکھوں میں میرے لئے بے بناہ مجبت کے آٹار تھے اور وہ میرے لیے فکر مند نظر آ
رہی تھی ۔ میں نے اس کی گردن میں باتھ ڈالے۔

الميرے لئے بالكل فكرمندند موميري جان \_ مجھے كوئى اقتصال نہيں پہنچ سكتا۔ 'ودہمي مير ، بدن سے ليث كئ \_

'' پھر بھی مبارات کرشنو کا مباراج۔ ہم کسی پیز کے نیچ سوئیں کے اورتم رات بھر جھوے الگ مذہو ہے۔''

'' میں توتم کہوتو دن میں بھی الگ نہ بوں۔'' میں نے اے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہالیکن اس کی آنکھوں میں وہی سادگی ، وہی معھومیت نظر آ رہی تھی ۔ووشاید مرد کے کسی دوسرے روپ ہے آشنا ہی نہتی ۔ بوجائے گی ۔۔ ، پھرشر مائے گی بھی ، کجائے گ پھرمیں نے اکید ساید دار در بحت تلاش کیااوراس کے پنچے ہم نے بسیرا کرایا۔

" میں تمبارے ساتھ بہت خوش ہول کرشنوکا۔ "ودیامیرے سینے سے سرتکا کر بولی۔

" میں بھی میرے روح ... .. مگرسلوتم بھوکی ہوگی؟ میں تمہارے لئے خوراک تااش کرول۔"

' مجوک؟ وه پرخیال انداز میں بولی \_ چندساعت سوچتی رہی پھر بولی نے ہم جموٹ نہیں بول رہے مہاراج \_سنسار کی بہت ی با بالکل ہی بھول سکنے \_ ہاں بھوک کچیہ ہوتی توہے ممرکیا؟ یہ ممیں یادنہیں آر ہا۔''

"ار ب\_ كي تمهيل مجوك نبيل لك ربي اكي تم ينه كها وكي نيل ا"

''ہمیں تو تہتے ہے۔ نہیں چل رہا مان ۔ آپ ہمیں سنسار کی ہاتیں بتا ہمیں۔ ہم نے صدیوں سے پہر کہا ہی نہیں۔ بس کھڑے کھڑے ککر سے ککر سے کہرے ککر مارے پہروال تو یہ کہر ہے کھڑے ککر سارے پہروال کو دیکھتے رہا کرتے تھے۔'اس نے جواب دیا اور میں نے دل ہی ول میں سوچا کہ ودیا ورحقیقت تو میری ککر کی ہے۔ بہر حال تو ہوک میں زندہ رہ سکتی ہوتی ہے تو یہ انہیں بدن کی طلب جھیں ہوں کہ نہ طبح تو پریثان ہوجاؤں۔ ہاں لیکن بدن کی طلب جھیں ہوں کہ نہ طبح کے تو موجود ہے۔

۱۰ کمیاتم نیند جمی مجول کی : وودیا ۲۰۰

'' نمیند نبیس مبارات میمر میں برسون سے نبیس سوئی ہوں۔''

۱۰۰ کیکن تمہاری آنگھیں اوجھل ہور ہی ہیں۔ <sup>۱</sup>

"شايد ... آسته آسته مجھے سب مجھ ياوآ جائے گا۔"اس نے كہااور مجھے يهمون موئى لڑكى بے مديبندآئى۔ ميں نے سوط كهاس ك ساتھ طویل لمحات خوب گزریں سے کیکن اب کسی ہتی کی تااش مغروری ہے تا کہ و بال کچھ روز قیام کر سے سکون کی سانسیں لی جانٹیس ۔ کافی دیر تک ہم ن و ہیں قیام کیااور پھر کھوڑے پر سوار ہو ترچل پڑے۔ود یامیرے سٹنے ہے چپکی ہوئی میٹی تھی۔

''ایک بات ہناؤودیا۔''میں نے کہا۔

، تتهمیں اپنی تیجیلی زندگی بالکل یاد نبیں سے؟''

'' مب کچھ یاد ہے مہارائ ۔بس بول مجھومیں و وساری ہاتیں بھول می ہوں جوز ند وانسان کرتے ہیں۔ مجھے آ ہتے آ ہتے مب کچھ یاد آتا

" كياتمهاري زند كي مي كوئي مرد بمعي داخل بوا تعا؟"

" تمهارا جیسانبیں \_میری مرزیاد ونبیں ہے مباراج ۔"

'' بإل-اس كااندازه ميں لگا چكامول يتم ايك حسين مورت مو يمسى ييچ كى مانند، جو نيانياد نيا بيس آيا بوليكن فرق صرف اتنات كه ييچ كا ذ بمن بھی تھونا ہوتا ہے اور 📖 بدن بھی 🕟 کیکن تہمارانہ ؤ بمن مجبونا ہے نہ بدن تم سوچ کیتی ہو، کر لیتی ،جبکہ کوئی بچہان دونوں باتوں ہے محروم ہوتا ہے۔'' ' نتم بھی مجھے ایک بات بتاؤ مہاراج ' اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کردی ' متمہارے جیون میں میری جیسی لڑکی آئی ہے؟' اس نے بو جیمااور میں اس کی بات پرمسکراد یا لڑک سننا چاہتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے انو تھی لز کی ہے اور یہی ہرازی کی خواہش ہوتی ہے لیکن مجھے بیسب كي كتب موئ عجيب لكتاتها،خواه نواه ميموت بولنے ت كيا فائده .

''میرا جیون لڑ کیوں سے فالی نہیں ہے وو یا لیکن ہرلز کی الگ روپ کی حامل ہوتی ہے ۔تم بو چھر ہی ہو کہ میرے جیون میں تمہاری جیسی کوئی لزگ آئی ہے، تو میرا جواب یہی ہے کہ بیں ہم اپنے روپ کی الوکھی لڑ کی مواور جس انداز سے تم مجھے کی موتو و وتو اور بھی جمیب ہے۔'' '' نحیک ہے مہارات کے مرتمبارامن ہم ہے بھرے کا تونبیں؟ تم ہمیں جیور تونبیں دو حے نا''ودیائے معصومیت ہے کہنااوراب میری سمجھ

میں آیا کواس نے معصومان سوال کیوں کیا تھا۔

' ' نہیں ودیا۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ بارم ، ایک دور میں ، میں نے اس وقت تک ایک عورت پر قناعت کی ہے ، جب تک اس ک زندگی اس کی جوانی نے میراساتھ دیا یتم میرے ساتھ ہی رہوگی ،اس وقت تک جب تک تم زند در ہوگی ، جوان رہوگی ، میں تہبیں نہیں چھوڑ وں گا۔'' من في ودياكوسينے ياليالواورات جيسميري بات ساسكون موكميا۔

تحموڑے کی رفتار بم نے تیزنبیں کی تھی۔موسم بھی خراب نہیں تھا۔ ہم آ ہتہ آ ہتہ سند سنرکر تے رہے ۔کو کی منزل تو تھی نہیں ، بس چل رہے

تھے۔ودیا مجرخاموش ہوگئی میں۔مورن جمارے ساتھ سفر کرر باتھا۔ گری زیادہ ہوگئی تو میں نے محلوژے کوایک میکہ روک لیا۔اس پورے ملاقے میں بیہ خولی تھی کئتنی دور کل جاؤسبزہ می سبزہ تھا۔ جس جگہ ہم رکے تھے او بھی بہت ہی خوابصورت تھی ۔ تھوڑے فاصلے پرایک چشمہ تھا جس کے کنارے مچاول کے در نمت اگے ہوئے تھے۔

میں نے محدورے کی زین اتار دی اور اے آزاد حیور ویا محمور اچشے کے نزویک پہنچ حمیا۔ پہلے اس نے پانی پیا، پھر کھاس کی طرف بڑھ ممیا۔ میں نے زین ایک در فت کے بنچے رکھ دی اور مسکرا کرودیا کودیکھا۔ ودیا بھی مسکراتی ہوئی میرے پاس پینچ مٹی اور پھروہ زمین پر سرر کھ کرلیٹ منی ۔ اس کی آگھیوں میں پیارا ورہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔ '' تھک گئی ہوتا 'ا''

النبيل - اس في تفورة واز مين كبا-

''ارے ہاں۔ تم تواہمی اپنے اضانی احساسات والی نہیں لاسکیں۔ تم آرام کرو۔ میں تمبارے لئے پھل تو ڈکر لاتا ہوں۔ پھر میں تمہیں بھوک ہے آشنا کروں گا۔ بین نبیں جانتا کہ انسانی بدن میں آئے کے بعد بھی انجمی تک تنہیں ان ساری چیزوں کی طلب کیوں نبیں محسوں ہونی اور بیہ کہ اگرتم غذا پانی ہے مزید دور دمیں تو اس کے بعد تمہاری کیا کیفیت ہوگی ممکن ہے تمہار ہے جسن کو کہن لگ جائے اس لئے تمہیں غذا کا استعال شروع کردینا جا بھے ۔''

'' جیسی تمباری مرمنی پران ناتھ '' ودیانے جواب ویا اور میں چشمے کے کنارے درختوں کے پاس پہنٹی کیا۔خوبصورت رنگین کھل کافی تعداد میں لنگ رہے تھے۔ میں نے در فت کو گرفت میں اما اور مجر چند ہی جنگ رہے تھے کہ مجلول کی بارش شروع ہوگئی۔اتنے بچلول کی تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے کچل سیٹے اورودیا کے نزد کیے گئے حمیااور پھر میں نے اسے کھل کھلائے ۔ودیا پڑے مزے سے کھل کھاتی رہی۔ پھر میں نے اسے پانی پلایا۔ میں خود بھی اس کے ساتھ مٹریک تھا۔ وہ میری غورت تھی پرونیسر · · اور میرے اور اس کے درمیان کو کی ویواز نبیس تھی ، چنانچہ اب اس كا آرام اس كى مجمداشت كى ذمد: ارى ميرى تقى ـ

مچل کھانے اور پانی چنے کے بعدوہ کسی قدر نزھال ہوگئ اوراس نے آئکھیں بند کرلیں۔ میں بھی اس کے نزویک ہی ستانے لیٹ کیا تھا۔ کافی دریتک وہ خاموش رہی اور پھرمیں نے اس کی سانسوں میں گہرائی محسوس کی اور میرے : ونٹول پرمسکراہٹ پھیل منی ۔ غذاہے آشنا ہوتے ہی ا سے نیندا می بھی۔ بیسب کچوفطری مل تھا۔ میں نے اسے سونے دیا اور خود ورخت سے نیک لگا کر میٹو گیا۔ بہر حال میں اس کے بارے میں سوخ رہا تھا۔ود پاکے ال جانے ہے جھے کا فی خوشی تھی۔عمد دونت گزرے گا۔ کومیرے کام کے ابھی تک کچھآ ٹارنبیں نظرآتے تھے لیکن ودیا کے ساتھ رہ کرمیں ا ہے کام کے لئے جدہ جبد کرسکتا تھا۔ کم از تم ایک ایسی لڑکی ل گئی جس پرمنور ما کا جاد ہنیں چل سکتا تھا اوراس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ودیا ابھی تک محیک

و دیاسوتی رہی اور میں سوچ شر، ؤوبار ہا۔ بیبان تک کے شام ہوگئ تب دریا کی آنکھ کھلی۔ و دسادہ نگاۃ وں ہے مجھے دیکھتی رہی اور پھرا یک وم چونک بڑی۔"ارے کرشنوکا۔"

" كيون؟ كيا بواوديا؟"من في مسكمات وف يوجها

· مجھے کیا ہوا تھا؟ میں کہاں جلی می تھی؟ ''اس نے متحیراندا نداز میں یو جھا۔

" نمیندگی واد میں میں ۔" میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"او د ـ واتعي؟" وه پرمسرت ليج من بولي ـ

' ' ہاں ۔ کیاتم کوئی خوشکوار کیفیت محسوس کررہی ہو؟' '

'' بے حد۔ یوں لگ رہا ہے جینے کوئی بہت بڑا ہو جھ اتر گیا ہو۔ میرے اندرتو ہزی تبدیلیاں آتی جار ہی جیں کرشنو کا۔ جیھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے '' وہ مست انداز میں یولی۔

'' بھےخوشی ہے۔ تم زندگی ہے بھر پور ہوتی جارہی ہو۔' اور اس وقت تو وویا نے درحقیقت زندگی ہے بھر پور ہونے کا ثبوت دے ویا۔ وہ پاٹلوں کی طرح مجھ پرنوٹ پڑی تھی لیکن میرا کیا ہگا زسکتی تھی پر وفیسر ، … میں تو نتج ہوں ،صرف فتح ، …اور جب اے ا اس نے شرما کرمیرے سینے میں مند پھیالیا۔

''تم نے مجھے نیا جیون ہی نہیں دیا کرشنو جی ، نیاسنسار بھی دیا ہے۔ بیسنسارا تناسندرتواس ہے بھی نہیں تھا، جب میرے پتا جی زندہ تھے۔ خود تمہارے من کی کوئی منوکا منانہیں ہے کرشنوا؟''

"ميرى آرزو ""من في مرى سائس لى ـ

''بال يتم نے ميري جيون كى سارى آشا كيں بورى كرويں ۔خودتمبارے من بيں بھي تو كوكى آشا ہوگى ؟''

'' ہاں۔میرے کن میں آیک آشاہے۔'' میں نے گہری مانس لے کر کہا۔

''کیامباران؟''وریانے بڑے پیارے یو مجعا۔

" دویا مکن ہے میں نے اپنے بارے میں تہریں جو کھو بتایا تھا، وہ تمہاری مجھ میں نہیں آیا ہوں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں نے دنیا کے بیٹی ارملوم سکھے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی دلچیں بہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور اور ہر نہ باور اتنا فت کے علوم سکھوں یہ تمہارے ہاں ایک علم ہے جسے تم لوگ جاوو کہتے ہو۔ جمھے وہ علم مہت پند ہے لیکن امھی تک میں کسی ایسے انسان کو نہیں تلاش کر رکا جس سے میں وہ علم سکھ سکوں۔ "

" تم مبادوسيكهنا ما يت موا" وديان كها .

'' ہاں ودیا۔ بیمیری سب سے بڑی آشا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا ٹیمانی مل جائے۔ '' میں نے کہااوروو یا کسی ممبری سوج میں اوب میں۔ میں نے اسے خاموش پاکر بوجھا۔ '' کیوں ؟ تم کیوں پریشان ہوگئیں ودیا؟ ''

' میں کچھ یا دَکرنے کی کوشش کرر بی ہوں مباراج ۔'

'' سخیا نندمہاراج رندعیرا کے پہاڑوں کے دامن میں رہتے تھے۔میرے پابھن راج ایک بار مجھےان کی سیوا میں لے گئے تھے۔ ستعیا نندامر تھے۔سنسار کے سارے جاد دانہیں آتے تھے۔' ودیا پر خیال انداز میں بولی۔ میں اس کی آتھموں میں دکھے رہاتھا۔وریا کی ہاتمیں میرے لتے بے صدابیپتھیں۔ جس مخص کاوہ ذکر کرر ہی تھی اگر مجھیل جائے تو یقینی طور پرمیرا کام بن سکتا ہے۔ ودیا کے خاموش ہونے پر میں بے چینی ے اس کے دوبار وبولنے کا انتظار کرنے لگائیکن وومزید پھینہ بول تو میں نے بیچینی ہے کہا۔

"مم مجصان کے پاس لے جاسکتی موود یا ؟"

' ' سخیانند جیا مرتھے۔صدیاں بیت پکی ہیں ، پرنٹ مجھے دشواش ہے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ بال میں نبیں کبہ عنی رند حیرا کا کیا حال ب مکن ہاس علاقے کا نام ہی بدل میا ہو۔ ہم انہیں تلاش کریں مے کرشنو۔ ''

''ضرور تاوش کریں تھے۔ میں تم ہے کہہ چکا ہوں کہ بیمیری سب ہے بر می منو کا منا ہے۔ میں ہر قیت پر کمیان حاصل کرنا حا بتا ہول۔'' " میں تمہاری سبانتا کروں کی کرشنو۔میرے لئے اس سے زیادہ خوش کی بات کیا ہوگی کہ میں تمہارے کام آؤں۔"

'' تم نے میرے من میں نی جوت جگاوی ہے وویا۔ ہمارے جیون میں اب ایک مقصد پیدا ہو گیا ہے۔' میں نے کہااور پھرنہ جائے کے تک میں دو یا سے کان کھا تار ہا۔ میں اس سے طرح طرح کے سوالات کرر ہا تھا اور ستھیا نند کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر ر ہا تھااور پھرہم نے ایک اور رات ای مجد کر اری ہررات وویا کے من میں نے پھول تھلتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ چا ہے گی تھی۔

روسرے دن ہم چل پڑے اور اب مجھے شعرت ہے کئی آباونی کی تلاش تھی۔ تیسرے دن ہمیں آبادی کے آٹار افطرآئے اور ہمارا خیال ورست تحا. ۔ بیکرشن پورتھا۔ کچے بےشار مکانات کاشہر۔ کمیاں اور بازار کشادہ تھے ، سزگوں پر مجما تہمی تھی۔ ہم دونوں مسافروں کی حیثیت ے اس شہر میں داخل ہوئے تنے۔ایک دهرم شالہ میں قیام کے لئے جگہ ل من اور میں جی اورا ستری کی حیثیت دے کرایک محرہ وے دیا گیا۔مندر ك طرف ت بهوجن الم كيار جب تك من حاب ملمر وكوئي روك نوك نبيس تقي \_

" ہم بہاں زیادہ در شیں رکیں مےودیا۔ میں نے کہا۔

" میں نہیں مجمی منو ہر۔ "وریا پیار بھرے کیج میں بولی۔

''تم میرےمن کی بات جانتی مووویا۔ میں جلداز ملاستھیا نئد تک پینی مانا جا بتا موں۔''

''تمہاری منوکا منااوش بوری ہوگی کرشنو کا، چنا مت کرد۔ہم یبال رک کررند هیرا کے بارے میں معلوم کریں مے۔ہمیں ضرور پیۃ چل

بائےگا۔"

'' یمی میں جا ہتا ہوں۔'' میں نے تمبری سانس لے کر کہا۔' ودیا بحثیت عورت میرے لئے لکش تھی کیکن بہر حال میں اپنا کا م بھی بورا کر ہ حابتا تما۔اس میں جتنی دقتیں ہوری تھیں اتنا ہی میراشوق بیزھتا جار ہاتھا۔ ودیا انو کمی تھی اس لئے کے منور مانے میرا چیوا جھوڑ دیا ہو گافیکن یقیناً ودیا جیسی پراسرار بستی پراس کا جاد ونبیں چل سکا ہوگا۔ اس لئے ودیا زند پھی اورودیا کی زندگی بہر حال میرے لئے سکون بخش تھی لیکن اب دویا نے جو پہی جمعے بتایا تھا ،اس نے میرے دل میں وویا ہے ولچیں بڑھا دی تھی۔ اگر ووجھے ایسے کسی آ دمی تک پہنچانے بیس کا میاب ہوگئ تو اس سے مدہ بات کیا ہو عمق ہے۔ ودیانے بھی پوری طرح میری دلچیسی مسوس کرلی اور وہ بھی اس سلسفے میں پوری پوری کوشش کرد بی تھی۔

پھر میں اپنے طور پراور ودیا اپنے طور پراس بارے میں کوشش کرنے گئے اور دوسرے دن شام کو ودیائے جمعے ایک خوشخبری سنائی۔ '' کرشنو کا۔ …''اس نے مسرور کہج میں کہا۔

"كيابات بوريا؟" ميس في وجها-

" مجمع كام بنا؟" وديابول\_

' «نہیں ودیا ۔اوگ اس طرح اس تا م کو ہفتے ہیں جیسے روئے زمین پراس کا وجود ہی نہو۔''

"الوك محيح تميت بين كرشنوكا مباران ـ"ود يامسكراتي بوني بولي \_

"كيامطلب"؟"

"اكرتم لوكون سے يوجيموك مستميا بهاڑي كبال بتو ووفورا شہيں اس كے بارے ميں بتاديں مے يا"

" تحیا بہازی ؟ "میں نے چونک کر پو چھا۔

'' ہاں۔ رند حیرا کا بیانام بہی ہے۔ ہمارے لئے نیالیکن یبال کےلوگ پر کھوں ہے یہی نام جانے ہیں اور ستھیا نند مبارا نی آج ہمی انہی پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔''

"اوه لیکن وه بهاری بیان سے کتی دور ہے؟"

" بالكل دورنيس مسرف بين كون دور "

الاد، كيابيا تفاق نبيس بوديا؟ ميس مسرور موكر إوالا

"بال انوكى بات إكدام اس جلدا أكل "

"محرتههیں به بات کیے معلوم ،ونی ؟'

' 'بس ایک جنادهاری سادعو جی ل مئے ۔ میں نے اس سے بع چولیا۔ وہ سکرائے اور مجھے یہ بات بتائی۔ '

" مجراب بم كب ردان بول محدود يا؟"

"جبتم كهوناته واوليف جواب ديار

''کل من صبح ہم یبال ہے چلیں گے۔''ودیا بھی میری خوثی ہے۔خوش تھی۔اس نے متحیراندانداز میں بتایا کہ ستمیا نندمہاران آت بھی اس طرح بوج جاتے میں۔''اوگ انبیں بخو بی جانتے ہیں لیکن ہم وہاں تنہانبیں چلیں سے ناتھ …'' آخر میں اس نے کہا۔

"كيامطلب؟ بهارت ساته كون جائع كا؟"

" اسمى نىكى كوساتھ ضرور لے جانا پڑے گا۔ ' وہ پر خیال انداز میں بولی۔

"من نبير سمجما دريا" "بين نے الجھے ہوئے انداز ميں كہا۔

''تم چنتامت کرو، میں سب نھیک کراول گی۔ میں حمہیں وچن دے چکی ہوں کتمہیں مہاران ستھیا نندے ضرور ملاؤں گی۔ جتنے بڑے ممیانی مبتنے بڑے تیا گی وہ ہیں بتم اٹھی طرح جانت :وان ہے۔ مان آسان بات نہیں ہے۔ بہت کچھ کرتا ہوگا۔'' دویانے کبااور میں نے کر دن ملا دی۔اتمرود یا سارے کا مسنب لئے کے لئے تیارتھی تو پھر مجھے ابھنے کی کیا ضرورت تھی اور پھرود یا کی نسین آنوش میں پہنچ کر میں سب تجھے بھول گیا۔ ووسری منبح ودیا مجھ سے آھیا لے کر چکی گی اور پھر کا فی در کے بعد و دواپس آئی۔اس کا چبرہ خوشی ہے تمثمار ہاتھا۔اس نے پیار مجرے انداز میں میری شکل دلیمی اور بولی۔'' سب نمیک ہو گیا کرشنو۔''

''جول - مجراب کیااراده ب<sup>د</sup>؟''

'''بس چلو'' ودیانے کہااور میں تیار ہو گیا۔ ودیا اپنے لئے بھی ایک گھوڑا لے آئی تھی۔ہم و دنوں گھوڑوں پرسوار ہوکرچل پڑےاورتھوڑی دریے بعدشہرے یا ہرنگل آئے۔ودیا ایک مخصوص جکہ پہنچ گنی۔ یہاں ایک رتھ کھڑا ہوا تھا جو جاروں طرف سے بندتھا۔ رتھ میں و گھوڑے بتے موے تھے۔اندرکوئی تھا۔ میں نے ودیا ہے۔اس کے بارے میں ہو تھا۔

''اس میں وہ ہیں مہاراج، جو ہمارے ساتھ جا 'میں کے۔''وریائے کول مول ساجوا ب دیا۔

" میں نبیں سمجما ودیا۔" میں نے اے محورتے ہوئے کہا۔

"كرشنوكا ـ" وديا التباآميز ليج مين بول ـ" مهاراج ستمياند كي پاس جانے كي التي كه كشت بھو كئے برتے بين، كه كام كر ف پڑتے ہیں۔ میں تمہارے کا رن وہ سارے کام کررہی ہوں۔ تم میرے کا رن صرف ایک کام کرواور وہ یہ کہ جھے سے ان کاموں کے بارے میں مچھے مت او تھو۔ یہ بہت ضروری ہے کرشنو کا ورنہ میں ایسی بات نہ کرتی ۔' ا

''او در کمیا ب وقونی کی بات ہے ودیا۔ کو یامیر ، لئے بیسب جھرکیا جار باہے اور جیسے ہی کچھنیں ہتایا جائے گا۔' میں نے کہا۔ "بال مباران - اليي بي بات ب- بس اب آب اس بارے ميں پھوند بوچھيں - وويانے كمااور ميں اس كي صورت و كيمنے لگا - كيا

مناقت کی ہے اس بے وقوف لڑکی نے۔ مالائنہ اس نے ایک بھیب زندگی گزاری ہے لیکن اس کی اس مرکوتو زندگی میں شامل ہی نبین کیا جاسکتا جواس نے پھر کی حثیت ہے گزاری ہے۔ دوسری حثیت میں و دمرف ایک کمسن لڑی ہے کیکن · · · نہ جانے کیوں وویا کی بعض باتول ہے انداز و ہوتا

تھا کہ وہ کانی جہاندیدہ ہے اور بعض ہاتوں کے بارے میں مہت کھم جاتی ہے۔

سبرحال میں خاموش ہو گیا۔ ودیانے وہتا کھوڑا تھی رتھ میں جوت لیا اور پھروہ خود رتید ہا تکنے تکی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ ودیا پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہور ہی تھی ، رتعہ بانکتی ہوئی وہ جیب لگ ربی تھی، .. میں خاموثی سے سفر کرتار ہا۔ کھوڑے تیز رفتاری سے جل رہے تے اور میں نے اپنا ذہن آزاد جھوڑ ویا تھا۔ اب میں استے کچے ذہن کا مالک بھی نہیں تھا کہ رتھ کے چکر میں بی پڑ جاتا۔ میں تو اب اس محف کے بارے میں سوئٹ رہاتھا جس نے بقول ودیا کے امریت جل پی لیا تھا اور بمیشہ کے لئے زندہ ہو کیا تھا۔... کویا بعض لی ذاہرے میراس مجانی بندتھا۔

ودیانے کانی دورچل کرایک جگہ قیام کیا۔ رتھ اس نے ایک درخت کی چھاؤں میں روک دیااور پھرخود بھی ایک درخت کے نیچ آئی۔ "ہم رات میمی گزاریں محےمہاراج۔" اس نے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"كيون" آمينين چلوگ البهي توروشي إتى بـ"

'' آھے پہتنیں ایسی جکہ ملے بیانہ ملے اور پھراہمی راستہ تو کافی ہاتی ہے۔اہمی کل بھی اتنا ہی سفر ملے کرنا ہے، جتنا آئ کیا ہے۔ پھر جلدی کیوں کی جائے۔''

" جیسی تنہاری مرضی ۔ ' میں نے کہااوروو یا مسکرانے لگی ۔ پھراس نے قیام کا مختصر بندوبست کیا اور میرے آ رام کے لئے جگہ بنادی۔ رتھے ای طرح کھڑا تھا۔ '' کیارتھ کے کھوڑے نہیں کھلیس سے ۔؟' میں نے بوچھا۔

" كحو لنے ہڑی مے مہارات ـ "ودیانے كبا\_

" الكين به خاموش اوگ كون بين؟ ميس نه ايك بارتهمي ان كي آ وازنبيس كي ـ "

" ہاں۔ انہیں خاموش رہنے کی بدایت کر دی گئی ہے۔"

'' مجھےان کے بارے میں بتاؤو دیا ہم نے خواد مخواہ کی المجھیں فوال دی ہے۔''

"اس ميس الجعنه كركيابات بمباران ؟"

'' میں جانتا ہوں تم جو کہ تیکر رہی ہو،میرے لئے کر رہی ہو۔ میں تمبارے کس کام میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ کھرتم جمیے اس بارے میں کیوں نہیں بتار ہیں '''

'' نہ بتانے کی کوئی بات نہیں ہے مہاران ۔ بس بیٹو تکے ہوتے ہیں ۔تم انہیں ویکھو کے تو ان کے بارے میں پوچھو کے اور میبی سے بات خراب ہو جائے گی ۔ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں کی ضرور لیکن انجی نہیں کام ہونے کے بعد۔''

" میں انہیں و کھی جھی نہیں سکتا؟" میں نے بوچھااوروو یا کسی سوی میں او بھی ۔ پھراس نے کروان بلائی۔

" رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے ذیادہ کی تہیں کرو سے۔ انہوں نے برت رکھا ہوا ہے، بولیس کی نہیں اس لئے تم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آؤ۔ ہم انہیں نیچ اتارلیں۔ ' اویا نے کہااور پھروہ میر ہے ساتھ رتھ کے قریب پہنچ گئی۔ تب رتھ کا پروہ ہٹاا ور میں نے ان چاروں نوبسورت کڑیوں کو دیکھا جن کے چہرے ہیلے پڑے ہوئے تھے۔ نو جوان کڑکیاں تھیں۔ کسی کی عمر ستر واضارہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان کے جسموں پرسفیدساڑ ھیاں تھیں اور بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک بھیب ساخوف، بھیب کی سوگواری نظر آرہی تھی ان کے چہروں پر ۔ یوں گلیا تھا جیسے و واپنی مرضی سے نیآئی ہوں۔

" نینچ آ جاؤسنمتار ہو۔" ودیا نے کہا اور وہ مب کر آن پڑتی رہے ہے نیچا تر آئیں۔ میں انہمی اگاہوں ہے انہیں و کھتار ہا۔ لڑکیوں ک کیفیت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش نیس ہیں اور کسی نہ کی طرح ودیا کے زیرا تر ہیں لیکن اب میں ودیا ہے ان کے ہارے میں کسے معلوم کروں میری بچھ میں نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں ودیا میری نگاہوں میں پراسرار ہوگی۔ اس کے پراسرار ہونے میں تو کو کی شرنیس تھا۔ پھر سے انسان بی تھی اپی مرصد یوں کی ہتا تی تھی۔ اس سے ساتھ اس نے جو پچھ بتایا تھا اس سے وہ معموم قرار دی جاسکتی تھی لیکن اب بینی مسئلہ

بہرحال میں نے حب وعدہ اس سے اس بارے میں اور کچھٹیں پوچھالیکن ان لڑکیوں کے لئے میرے دل میں ہمدر دی پیدا ہوگئی تھی۔ میں نے تہیہ کرلیا کہ موقع ملتے ہی لڑکیوں ہے ان کا حوال ضرور پوچھوں گا اور میں اس کے انتظار میں رہا لڑکیاں خاموش ہے درخت کے بینچے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ودیانے انہیں پھل کھانے کوویئے تو انہوں نے خاموش ہے پھل کھالئے لیکن ان کے منہ سے کوئی آ وازنہیں نکل تھی۔

محررات کوود یا میرے بہلویس آئی لاکیاں ای طرح بینی تھیں۔

'' کیاوہ سوئیں گئیسیں' ا' میں نے ودیات یو چھا۔

" جب نیندآئ کی تو سوجعی جائیں گی۔"

"أيك بات توبتادوود يا؟"

''امنی کے بارے میں ہوگی ؟'' ودیا عجیب سے کہج میں بولی۔

" إلى من من في جواب ديا ـ

" من و كميرة بون ناتحة بم برى طرح ان مين الجميه بوت بو"

" بال وديا\_ان كى حالت سے الداز ه موتا ہے كدو وائي نوش سے تمبارے ساتھ نبيس آئيں ۔"

'' یٹھیک ہے۔ ووا پی خوشی سے نبیس آئیں۔''

· ، تكرتم البين كيون لا في وو؟ · '

" ضرورت محتت ا ووياني سيات مهج من كها .

"كياضرورت بال كا؟"مين في بحي تخت ليج مين كبار

" كرشنو\_بس جو كيمرري مول تمبار ي ليح كرري مون اورتم ... اورتم مجرو الي باتي كرد ب مو-"

"سنوودیا۔میرے پاس الویل امرے۔میرے پاس اتناوقت ہے کہ کوئی کام اگر سانوں ند ہو پائے تو جمعے اس کی کوئی پرواوٹیس ہے۔ اس کے بعد میں اے کرلوں گالیکن اپنے کام کے لئے میں کوئی ایک بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کونقصان مپنچے۔"میں نے کہااور و دیا جمیب سی کا جوں ہے جمعے و کیمنے کی۔ اس کے چہرے کے تاثر ات بد لئے رہے۔ پھروہ تھکے تعکے انداز میں مسکرا دی۔

'' میں جانتی ہوں ناتھے ہم نرم ہردے کے مالک ہو۔ پرنتو میں انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤں گی۔''

'' مجرانبیں کیوں الائی ہو؟''

'' یے نجن باریاں ہیں۔مندروں میں ، چی ہیں۔ میں انہیں سوائی ستھیا نند جی کے دوار لیے جاؤں گی۔ بیسوامی سلھ میں ناچیس گی اور مہاراج خوش ہوجا کیں مے، تب ہماری منوکا منا پوری ہوگی۔ پھرہم انہیں والیس پہنچادیں گے۔''

· او د\_ميشروري موتاب! ·

" ہاں کرشنوکا۔ان رشیول منیوں کی بھی کچھ ہاتیں ہوتی ہیں جو بوری کرنا ہی ہوتی ہیں۔ یوں مجھو، یدد کشنا ہوتی ہے جوانبیں دی جاتی ہے۔"

· 'ليكن ـ لِز كمياں خوفز د و كيوں ہيں؟' '

"بيهار بساته آن كوتيار نبيل تحيل "

د الجريان

'' میں انہیں زبردی لائی ہوں۔ میں نے ان سے کبددیا کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو کیں تو ان کی سندرتا ہمیشہ کے لئے تہمن جائے گی۔ بس بید ممکی انہیں لے آئی ہے ور نہ وہ نہ آتیں۔ وصوح رہی ہیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک : و۔ ''

"اوہ ۔ تو یہ بات ہے۔" میں نے سادگی ہے اس کے بیان پر یقین کرلیا۔ لڑکیوں کے خوف کی وج بھی میری مجھ میں آگئی اور ودیا ک مشرورت بھی بہرطال اب وانہیں لے آئی تھی اس لئے کوئی ترج نہیں تھا اور پھراس طرح آگر کام بن جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ بیس دیکھ تھا کہ ناج رنگ ان او کوں کا غرب ہے اور ان کی عبادت گاہوں میں یہی پچھ ہوتا ہے۔ چنا نچہ میں مطمئن ہو گیا اور ودیا کی طرف ہے جوشبہات میرے ذہمن میں پیدا ہوئے تھے تم ہو گئے۔ تب بقیہ دات پورے سکون واطمیقان ہے گڑ رئ ۔ لڑکیاں بھی ایک دوسرے پر کر موج تھیں اور دات کے آخری بہر میں ہم دونوں بھی سو مجھ ۔ پھر شح خوب مورج خوب مورج کے ھا یا وہ جب بھاری آئکھ کھی ۔

عاروں لڑکیاں ای درخت کے نیچ بینی او تھے رہی ہوں ہے جہروں ہروہی ادای ، وہی سوگواری تھی ۔ حالا نکہ وہ رات میں فرار بھی ہو علی تھیں لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے ہما سنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فار فی ہوکر میں نے رتھ میں گھوڑ ہے جوتے ادرہم جلنے کے لئے تیار ہو گئے ۔ راستے میں ، میں نے ودیا ہے اس بارے میں ہے چھا۔

"میں نے ان لڑ کیول میں ایک خاص کیفیت پائی ہے ور یا۔اس کی وجالا"

"كىسى كىفىت كرشنو؟"

'' میں کو ہمارے جا گئے سے پہلے جا ک من تھیں۔''

"إل- يمر؟"

"اكريه بما كمناحا بتين تو بماك سكت تحييل."

'' جاتی کہاں سسریاں اس بٹکل میں ااور پھرتمہاری وویا کے پاس بھی تو کچھود یا ہے۔' ودیامسکراتی ہو گی بولی۔

"اود\_كميامطلب؟"

'' میں تہبیں بتا چی ہوں پران ناتھ کے میرے پتاجی مجھے بچھ کیان سکھوائے تھے جن کی مدد سے میں نے اپنے بنے جیون کے بارے میں معلوم کیا تھا۔''

'' ہال۔ مجھے میاد ہے۔''

" تموری کا تکتی میرے پاس بھی ہے،ای کی مدد سے میں نے ان کے پاؤں با ندھ رکھے ہیں۔"

' اورشا يدز بانيم بهي؟' مين مسكرا كر بولا ـ

· 'کیون'ا زبانیس کیون''

"میں نے انہیں بولتے ہی نبیس سا۔"

" بنگل ہیں سسریاں۔ خود کومعیبت کا مارا جھمتی ہیں اس لئے ان کے حواس بھی خراب :و مجے ہیں اور اپھا ہے ورند جارے کان کھا جاتیں۔' ودیا بنس کر بولی۔

میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیااور پھر ہاتی سفر خاموثی ہے ہے ہوگیا۔ بھے ودیا پراب کوئی شبنیں رہا تھا۔ میں نے باتی راستے میں اس کے بوٹی سوائن سے کوئی سوائن بین کیااور پھر ہم او نجی پہاڑیوں کے قریب پہنچ مجئے۔ سورج ذھلان کا سفر طے کر رہا تھا۔ فضامیں دھوپ کی تیز کوئم ہوگئی میں اس سے کوئی سوائن سورج کی سادے دوست ہم ہوگئی ۔ بیسب پھی جیسے بھی دہا تھا گئی بہر جال میں نے اس وقت اس بارے میں پہی سوچنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں آواب اس محض کے بارے میں سوچ رہا تھا جس سے جھے ملاقات کرنی تھی۔

میرا گھوڑ ااورود یا کارتھ مہاڑ اول کے قریب پہنچ کمیااورودیانے رتھ روک لیا۔

"كميايى جارى منزل ب؟"ميس في بوجها-

"بال \_ تحيا بهاري يمي ب \_ " ووافي جواب ويا\_

' الكين بها رُن سلسله تو وورتك بيمياه واب بمين ستفيانندكي تبهما تلاش كرنا بزير كل "

"شايد بين "وريانے جواب إيا

" بتهبین کوئی انداز و ہے؟" میرے ذہن میں مجرشبہم لینے لگا۔

"کسی حدتک یا دویا پرخیال انداز میں بول دو، پہاڑیوں میں جارہ لطرف دیکھ درتی تھی۔ پھرد درتھ میں داخل ہو کی اوراس نے رتھ میں انگا ہوا عمن بند کیا تھا۔
عمن بہاٹا شروع کر دیا ۔ کھی نفون کی آوازیں بہاڑوں میں او بخے تی ۔ دویا کائی دیر تک محنت بجاتی رہی اور پھرشایداس نے تھک کرنی محنث بند کیا تھا۔
میں خاموتی ہے اے دیکھی تھنے کی آواز کار بھل میں ابھی کو کی تبییں ہوئی تھی ۔ ودیا رک کئی ۔ و دہمی تھنے کی آواز کار بھل جا ہتی تھی اور پھرد کمل ہوا۔ ہمیں انداز ہ بھی نے دوروں برادھاری ساوھو کہاں ہے نکل آئے تھے ۔ دولوں کریم النظر تھے۔ان کے جسموں

پرنہایت مخترلباس تنے۔ بدن گرومیں اٹے ہوئے تنے۔ بال بھی ایسے خراب تنے کہ دیکھانہیں جاتا تھا۔ آٹکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ دونوں بھارے سامنے آگئے اور ودیا انہیں دیکھنے گئی۔

پھراس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔ میں ای طرح کھڑ انہیں ویکھتار ہاتھا۔

" كون بيتوناري ؟ مباران ستميانندى تمياكيول بعنك كي بتوني المادهوني المعقوريد ويمية وي كها-

"میں مہارات سے ملئے آئی ہو۔"

'' کیون ملنے آئی ہے؟'' سادھوکڑک کر بولا۔

" مجھان سے ایک ضروری کام ہے۔"

د مرمهاراج كسى ينبيس ملته . " دوسراسا وحوبولا ..

" امجند ہے لیں مے تم انہیں اطلاع دو۔"

''اندركون ٢٠٠٠

" سب کچھ مباراج کو بی ہتایا جاسکتا ہے۔ "ودیانے جواب دیا۔

"ممماراج كواس بيل"

· می بھی ان کی دائی موں نے در پاہر جستہ بولی۔

"اورىيەمنوكى كون ہے؟"

"ميرايرنيل" وديانے جواب ديا۔

"اوه يتوائين پري كى كے ساتھ آئى ہے يشايدتم دونوں مباران ستھيا نندكى آشيروا دجا ہے ہو۔ ان ميں سے ايك نے كبااوردونوں بنس پزے۔

"كيامباران في مهين ال كااده عيكارديا بي كتم: ونول ان سن ملنة في والول من محتمول كرو؟" ودياف يوجها -

" تونے بات ہی مشھول کی ای ہے۔" سادھو بولا۔

"كيون ااس من فمنهول كي سيابات ٢- "

"مبارات مجيل باره برسول تسيمي منول سنبيس ملين

''اور ناري سے ؟''وديا نے يوجيعا۔

"بال نارى سے ملتے ميں انہيں كوئى كرود هنيس بـ"

" تھیک ہے ،تومیں ان سے کموں کی ۔" وویا بولی۔

"اوريەمنوكى كهال رہے گا؟"

''انبیں پہاڑوں میں رہے گا۔ میرا انتظار کرے گاجمہیں کیا۔' وویانے کہااور میں نے غورے اس کی شکل دیکھی۔ وویانے مجھ سے مو جھے بغیرمیرے بارے میں فیصلہ کر ویا تھا۔ دونوں سادھو کچھ سو پنتے <u>گ</u>ے۔ پھرانبوں نے کرون بلا کی اور بولے۔

"رتيمه من كياب؟"

'' کمی۔''ودیا آہتہ ہے بولی۔ میں نے اس کےالغاظ برغورنہیں کیا تقالیکن میں نے مسوی کیا کہا جا تک دونوں سا دھوؤں کارویہ بدل گیا ادر کیمروه بولے۔

'' چلیے دیوی جی۔ بھگوان کرے ستھیامباراج آپ ہے ملنے پر تیار ہوجائنیں۔'' تنب ودیا میرے پائں آئی اور میرے باز وؤں پر رخسار رئىچكر بولى۔

" میں سنسار کی سب سے پیاری چیز کی سوگند کھا کر کہتی ہول کرشنو، جو پہھ کر رہی ہوں بتمبارے لئے کر رہی ہوں ہم یہال میراانظار تحرنا مِمكن ہے جھے دیرنگ جائے ، پرنت میں مہارات کو تیار کراوں گی ۔اوش تیار کراوں گی کہ وہتہیں اینے پاس بلالیں اور کمیان دیں۔'' "من بهان تمهاراا تظار كرول وديا؟" مين في كها ـ

''بال مباران نے'اس نے خوشاندانداز میں کہااور میں نے کردن بلادی۔سب چھ برداشت کرر ہاتھا، یا بھی سہی ۔حالانک بیسب چھ میری سمجہ میں نہیں آرہا تھا۔ بہرحال بہت ہے گور کھ دھندے امہمی سمجہ ہے یا ہر تھے۔اس لئے میں نے دخل نہیں دیااور پھرود یا سادھو کے ساتھ چل پڑی۔کھوڑااس نے میرے پاس مجھوڑ دیا تھااورخو درتھ مانکتی ہوئی گئی تھی۔ دونوں سادھورتھ کے چیجیے چیل دے تھے محموڑ وں کی رننار بہت تیز تھی کیکن میں نے ویکھاد دنوں سادھوبہ آ سانی قدم ہر ماتے ہوئے رتھ کے پینچے جار ہے تھے۔ان کے قدم جیسے زمین پر نک ہی نہیں رہے تھے۔ اوراس منظرنے مجھے کسی صد تک مطمئن کر دیا۔ ان لوگوں کی میر کیفیت دیکھ کرمیں نے سوچا کیمکن ہے میں بھی یہاں کچھ سیکہ جاؤں۔ چنانچے میں نے بوری دلجمعی سے ودیا کا تنظار کرلیااوراس وقت تک رتھ کو جاتے دیکھتار ہا۔ جب تک و ونگا ہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ یہاں سے ستھیا تندمهاراج كاستفان كاكاني فاصله تعا

ببرحال مچرمیں اپنے قیام کے لئے مناسب جگہ تااش کرنے لگا۔ پورا علاقہ بن مناسب تھا۔ تاہم میں نے مناسب ترین جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ کیا اور بلندی ہے جاروں طرف نگا ہیں دوزانے لگا۔ پھرایک اور نز دیکی ٹیلے پر جھے پھولوں کے پچھ جھنڈ نظر آئے اور میں نے جھنڈ کے بز دیک کی جگہ ببندگ ۔ پھر میں اس نیلے ہے اس د اسرے نیلے پر پہنچ کمیااور پھواد ل کی جھینی خوشبو ہے نز دیک ایک سرسبز ملاتے کومیں نے اپنامسکن بنالیٰ اور و ہاں لیٹ کیا۔ کام بی کیا تھا۔ کسی خاص چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بس سوچنے کے ملاوہ تجونہیں۔ شام ہوگئ اسوری ؛ وب کیا۔ آسان پر با داول کے نکزے جمع ہونے سے اور انہوں نے روشن کو وقت سے بہلے جمیاد یا۔ تاریک تیزی سے پہلی کر تھوڑی دیر کے بعدساری بہازیان اتد حیرے میں فروب ہوگئیں۔

میں اپنی جگہ لینار ہا۔ کو کی خیال ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے آئیسیں بند کرلیں اور ایسے اوقات میں ماضی کی داستانیں میری سب سے

بڑی مونس ہوتی تعیس ۔ چھیمجی سوج لیا جانے وکش تھا ، ولچیپ تھا۔ باداویں نے آسان ڈھک لیا تھا ورنہ اپنے دوست ستاروں سے تفتّلو کی جاتی۔ الويل عرصه بوكميا تحاان سے ملاقات كئے بوئے \_بېر حال ادوارمير نے بىئ من من كردش كرنے تھے تھے \_وشيوں كى بستياں ،انسان كى ابتدائى شكل ، الاکا الوثیتا، شکالا اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر فرا عنہ کے در بار ، پھر یونان کی سطوت ،اور پھراس کے بعد کے دور . ، اور پنتھر وقت نہیں تھا۔ روشنی کا حساس ہونے پر میں نے بندآ تکھیوں سے میں ظرنکا لے اور جیرت ہے اس اچا تک مجیل جانے والی روشنی کودیکھا۔ سورٹ تھا جوا جا تک بُکل آیا تھا۔ بالکل ہی ناوقت الميكن دهوكا مجھے ہی نہيں ہوا تھا۔ نضمے نتھے پرندے بھی دھوكا كھا گئے تھے يا پھر 🕟 يا پھر داتى رات چيكے ہے گزرگئ تھی۔ مجھے بی وقت کے مخزر نے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ پہچے ہواضرور تھا۔ بیمی میں نےصدیوں کی یا بتاز ہ کی تھی ادرا کراس کی رفتار تیز نہ ہوتی ،اگر واقعات چھاتگیں مار تے ندگزرت توء شایدایک صدی بھی ایک رات میں پوری ندمو تی۔ بہرحال ون اُکل آیا تھااور پھرمیں اپنی جگہ ہے اٹھے گیا۔

انظار .. . تنبالُ مجھے زیادہ پندنہ آئی۔ میں سوچنے نگا مجھے کیا کرنا جائے ۔ لاؤ شکار کیا جائے ۔ کوشت کھائے ہوئے عرصہ گزر کمیا تھا۔ ہندہ معاشرے میں کوشت کھانا جائز نبیں تعالیکن میں بہرحال کوشت خورتھا بلکہ کیا کیا کھالیتا تعاان او کوں کے دہم دگمان میں مجھی نبیں ہوگا۔ میں نے شکار کے جانو زول کی تلاش میں نگامیں دوز ائنیں۔ بہت کچھ تھا۔ خرگوش ، تیتر اور دوسرے جانور نے کوش ٹھیک رہے گا ، میں نے سوچااور کچرنو کدار پھر تلاش كرنے أكار

میرے مطلوب پھر مجھے ل مجے اور میں نے خراکوش کی تلاش میں اٹکا ہیں ورژ ائیں۔ کی تو تھی نہیں۔میرے ہاتھ سے ایک پھر نکا اورخر کوش نے قایا ازی کھائی۔ پھروہ کمیا چل سکتا تھا۔ای طرح میں نے جارخر کوش ہلاک کئے اور پھر آگ تلاش کرنے نگالیکن اس مرسز ملاقے میں سوکھی کھاس کا کوئی وجوونبیں تھا۔ آخس کہاں ہے آئی۔ تب میں نے صبر کیا اور پھر کیا گوشت ہی کھانے کا فیصلہ کیا۔ بجو نے سے کوشت میں پہیراورلذت پیدا ہو جاتی تھی۔اس کے علاو ہاورکوئی تصور میرے ذہن میں نبیں تھا۔ مبر صال کیا ہی سہی اور میں بینے کروا نوں ہے فرکوش کی نرم کھال ادھیزنے اگا اورتھوڑی دیر کے اندران جاروں کو چٹ کر کیا۔خر گوش کے خون نے ہی پانی کی طلب بھی پوری کردی تھی ورنہ یبال قرب وجوار میں پانی خبیل نظر آر با تھا۔اس کے بعد میں زمین برایك كيا۔ بكارى كاشغل ہمى كيا ہوسكت تھا۔

اور لیننے کے بعدا جا تک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ودیا تھی مصیبت میں نے پہنس تی ہو۔ دونوں ساد حوشکل ہے ہی شیطان نظر آ رہے تھے کہیں انہوں نے ددیا کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کیا ہو۔اوہ 🕟 انتقار کی میری ہو۔ ہے سی مصیبت میں تو گرفتارنیوں ہوگئی۔سادھوؤں نے اسے کو کی نقصان تونبیں پہنچادیا۔ بہت ہے وسو سے میرے ذہن میں گر دش کرنے ملکے اور میں اپنی جکہ ہے اٹھے کیا۔ میں نے پریشانی سے گر دان تهمائي يا بين وريا كوتلاش كروق؟ اس طرف جاؤن جدحروه رتھ لے كئ تقل كيكن وه جھ ہے انتظار كرنے كو كہدئي تقي اور پھر ....اور پھر ....و خود بھي حمیان رکھتی تھی۔اے آسانی ہے قابو میں نہیں کیا جاسکتا تھا۔اگر میں سادھوؤل کے علاقے میں نگل جاؤ توممئن ہے وویا کا کام مجرز جائے۔اس کئے اہمی کچھاورا تظار ترلیا جائے۔ودیا خودہمی تومیری طرف ہے غافل نہیں ہوگی۔ میں نے خود کوروکا اورایک رات اور تنہا گزار نے کا نیملہ کرلیا۔ رات اتن آ سانی سے نبیں آئی جتنی آ سانی ہے بچیلی رات کی مبح ہوئی تھی۔ ہبر حال رات ہوئی کیکن نہ جانے اس علاقے میں شام ہوتے ہی بادل کیوں جیعا جاتے تھے۔ بارش بھینی رات بھی نہیں ہوئی تھی، بس رات ہمر بادل چھائے جاتے تھے اور سے ہوتے ہی آ سان ساف ہو کیا تھا۔ آن بھی آ سان باداول سے چھپا ہوا تھا اور تاریکی خوب مہری تھی۔ یوں تو نہ جانے میں نے کیسا کیسا وقت گزارا تھا۔ صدیان انسانوں سے دورگزار دی تھیں لیکن انسانوں سے قریب رو کر جنگل کی بیٹنہائی مجھے شاق گزرر ہی تھی۔ میں بی مخصوص جگہ پرلیٹ نیا اور لینار با۔

اور پھردات کانہ جانے کون ساپہرتھاجب اون کے میں نے دور ، بہت دور دوشی دیکھی۔ میں انجھل کر بیٹھ کیا۔ بیروشی کی پہاڑی ٹیلے پر بی بوری تھی ۔ اس کے بعد مجھے پہاڑوں میں کس سازی آواز سائی دی اور دوری یہ آواز کانوں کو بہت بھی بھی معلوم ہوئی ۔ بیروشی اور آواز اس ست تھی۔ اس طرف جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوشی کے تریب جاؤں ۔

تریب جاؤں ۔

اور پھر میں شلے سے اتر آیا۔ وہاں تک مینی کے لئے مجھے دوڑ لگانا پڑئی تھی۔ رات تاریک سرور تھی لیکن میری آبھوں رات کی تاریکیوں میں بھی دن کی روشن کی مانند دیکھ کتی تھیں۔ چنانچ میں نے پہاڑیاں مجلا نگنا شروع کردیں۔ ایک عام آ دمی آ دھی رات تک بھی وہ فاصلہ لطے نہیں کر سکتا تھا جو میں نے تھوڑی در میں طے کرلیا اور پھر میں اس شیلے پر چڑھ کھیا جس پرآ محد روشن تھی۔

ہاں وہ روشی آگ جلنے ہے ہور ہی تھی۔ کسی نے آگ کا جھونا ساالا وُروش کر رکھا تھالیکن اے نشک کنڑیاں کہاں سے ل تئیں۔ میں نے آگ کے حقب میں ایک ہیولہ سامحسوس کیا۔ کوئی چا دراوڑ سے ساز بجار ہا تھا۔ روشن کی تہش اس کے چیرے کو تھا رہی تھی۔ میں نے دیکھاوہ کسی داڑھی والاایک سادھوتھا جس کے ہاتھ میں ایک بہتم سازتھا درساز کے اکلوتے تارکووہ انگل ہے بجار ہاتھا۔ اس کی آنکھیں بندتھیں اور وہ سازگی آئیا۔ آزاز میں مست تھا۔

لین سب سے جیرت مجھے آئی کود کی کر ہوئی۔ میں نے دیکھا جس چیز سے شینے اٹھ دے تھے۔ وہ لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ پھر تھے۔ پھر آئی۔ اگل رہے تھے۔ وہ لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ پھر تھے۔ پھر آئی۔ اگل رہے تھے۔ ووسو کھی لکڑیوں کی طرح جل کے باکل نزدیک پہنچ کا دیک رہے تھے۔ ووسو کھی لکڑیوں کے باکل نزدیک پہنچ کھڑے میں اور جب میں کھڑے میں خاموش کھڑا رہا لیکن سادھو کوشا یدمیرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے ساز میں معروف رہا اور جب میں کھڑے کھڑے اکتا میں تو بھی تھے۔ وہ اطمینان سے ساز میں معروف رہا اور جب میں کھڑے کھڑے اکتا میں تو بھی نے زورے یا ڈال زمین پر بچا۔

'' کیا توشر سے نا آشنا ہے با نگ''' سادھو کی آ واز انجری۔ اس کی آئیمیں ای طرح بندھیں البتداس نے ساز ہے انگی ہنا کی تھی اور اب مرف تار کی بہنکار کوئن ربی تھی۔

"توحمبين ميرے آنے کی خبرتمی ۲"میں نے کہا۔

" إل يمن كي المجمحول ت تخفي و كيدر باتعال ما رحون جواب ديا\_

''اوراک کے باوجود مجھے ناطب بیں ہوئے '''میں نے کہا۔

" تیرے من کود کھ ہوا۔" سا دعو نے جلدی ہے آئیمیں کھول دیں۔

```
" میں بہت دورے مہیں دیکھ کرآیا ہول۔"
```

'' شاکردے بالک۔میں نے سوحیا کہ شاید مینر تیرے من کوجھی شانتی وے رہے ہیں۔''وہ معذرت آمیز کہی میں بولا۔

"كياتمهين اسكااحساس بيا"مين في وجها

" بال - جھے انسوں ہے ۔"

" تبانیک ہے۔ احساس کرنے والے ٹریناوٹ نہیں ہوتے۔"

' التهى ذات صرف بربهوكى ب منش توبرائيول كى بوت ب ـ 'اس نے انكى الله اكركبااور پهر باتھ سے اپناسازركاديا ـ '' توكون ب ''

بینه جا، کھڑا کیوں ہے، بینه جا بالک بینه جا۔ 'اور میں اس کے نز دیک بینه کیا۔ 'ان بہاز دن میں کبال سے آحمیا؟ 'اس نے بوجھا۔

" پھرول ہے آگ کیول جل رہی ہے!" میں نے بوجما۔

" پیز کا ہے۔ سارا سنساری نرکہ ہے ، مجمرآ مک کہیں ہے بھی اللے۔"

" شعطے بجرم می سکتے ہیں مہارات "میں نے کہا۔

" كيييا؟"اس في بو ميما ـ

"ايے-"ميں نے جواب ديااور جلتے ہوئے چھروں كوسميك كربدن كے ينچود باليا- آئل ميرے ينجے سے نكلنے كى كوشش كررى تقى اور

من اے جاروں طرف ہے میٹ رہاتھا۔ ساوھو مجھے ویکمنار ہااور پھرق بہدیار کرہنس پڑا۔

''بس کریبس کر بالک۔امپھاتماشاہے۔بس اب پھروں پر ہے بن جا۔میں نے بیٹھے پیچان لیا۔''اور میں نے پھر چپوڑ دیئے۔آگ پھرای طرح روثن بوگئ تھی۔

" بیجان لیاتم نے مجھے؟"

' ' بال \_ تيري شكتي مان في \_ ' سادهو بولا \_

"نام بهي جان ليا وكا؟" مين مسكرايا \_

" سنسار نے بہتے نام دیا ہی نہیں۔ بس جس کا جو من جا ہا کہا ، جس نام سے پکاروں۔" سادھونے جواب دیا اور میں نے غور اس کی شکل دیکھی ۔

"تهارانام كياب؟ كياستها نند؟"من في وحياء

" رام رام رام يس را معسس كانام ليلياتوني يجهيديول لكاب جيسكي في ميرب منه بريج رسميني ارى بو-"

" تمبارانام كياب عجر؟"

" كراى \_ يالى كرنامى مستساريس بكارآيا بول اور بكارمرجاؤن كارراد هيشيام "اس في كلوكيرآ وازيس كبام

```
"ميرك إركي من اوركيا جائع مو؟"
```

الديدين كيراكيا جانون كالمجموان في اليناس كارخافي بي بهت كير يجوز اب "

"اليتها نسان معلوم بوتے ہو۔ میں نے متاثر بوکر کہا۔

" کہد چکا ہوں اچھی ذات صرف مجگوان کی ہے۔"

"اينارے مى كواور بناؤ ـ مى فى كبار

'' کیا بتاؤں۔سنسار میں روتا ہوا آیا تھا، بھگوان کے مایا ہمنذارے میان کی بھیک ما تکتے جیون گز رااور پکھینہ ملنے پراب بھی رور ہا ہول کیشا یہ ہمگوان کودیا آجائے۔''

" بمجھ ہے با تیں کرنا پہند کرو مے ایس نے تہیں پریثان تونبیں کیا ا'

"رام -رام -رام - کیسی باتیس کرتے ہو۔ جنم داتا نے تہہیں بھی جنم ویا ہے ۔ جس طرح بھی دیا ہواس نے تہہیں منٹ کی شکل دی ، سوئنش پر تمہارا بھی اتنا بی ادھ یکار ہے۔ مجھے بتاؤیس تمہاری کیا سیوا کروں؟"اس نے زم آوازیس کیا۔

"كراى فى قى مى تم م ببت ى باتيل كرانا جا بتا بول "

'' میں نے کب منع کیا مہاراج مضرور کرو۔ اُسن روشن ہے جب تک اس میں روشن ہے تم مجھے یا تیں کرتے رہو۔ میں تمہاری باتوں کے جواب اوش دول کا۔''بوڑھے کری کی نے جواب دیا۔

'' بھگوان نے تمہیں کیادیا ہے اور کیانبیں دیا۔اس کی شکایت تم بھگوان ہے کرو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چا بتا:وں کے تم مجھے کیاد و مے ''

الرام ورام منش منش كوكياو يسكناب بالك؟"

"جو چھاس كے پاس بو واتود كاتا بـ"

' میرے پاس جو کھے ہے اگراس سے سی منش کی ضرورت بوری جو جائے تو میرے بھاگ۔'

'' تمباری چند با توں نے مجھے تم ہے بہت متاثر کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ مبارات بتمبارا کمیان میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟''

· من کی با تیم من میں رکھناا چھی بات ہوتی ہے بھیا۔ ' کر تا می بولا۔

" انہیں۔ مجھان باتول کی ضرورت ہے۔"

"ایک دات کے ساتھی، اگر تو میراامتحان لینا جا ہے تو لے سکتا ہے ورنہ تیرے پاس بھی بری شکتی ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ وہ شکتی منش کے مسلک میں نہیں آ سکتی۔ تیراشریرا گمن دوست ہے۔ پانی سختے نتصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو نہ جانے کیا ہے اور ، اور تیری آ کھول میں سنسار کے نہ جانے کتنے گیا۔ رہے ہوئے میں۔ میرا تھوڑ اسا گیان مجھے یہی بڑا تا ہے۔''

" تمباراتكم نعيك كبتات مباراج \_ بشارهاوم ميرت سيني مين ونن بي ليكن تمباري وهرتي پر بمبارے اس ديش مين ميں تمبارے ايك

علم ہے بہت متاثر ہوں اور وہ ہے جارو۔''

" جادوكو ألى الحيمي چيزيم ہے بھائى۔اس كے چكر ميں نہ بڑے"

''تم کیا نی ہوکرنامی۔ میرے بارے میں جس حد تک جانتے ہواس ہے انداز ہ لگاؤ کہ میں نے جتنے علوم سیکھے ہیں اپنی معلو مات کے ذخیرے میں اضافے کے لئے سیکھے ہیں۔ میں اپنی طاقت کے کی پہلو ہے نا جائز فائد نے نہیں اٹھا تا یتمبارے اس جا دوکوہمی میں ایک علم کی حیثیت ہے سیکھنا جا ہتا ہوں۔اس کے ملاوہ اورکوئی خیال میرے ذہن میں نہیں ہے۔''

کرنامی نے آگھیں بند کرلیں اور چندساعت خاموش رہا۔ پھراس کے بونٹول پرسکرا بٹ پیل کئی اوراس نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔ مرمد

" تو ٹھیک کہنا ہے بھائی ، مرسنسار میں پہھوا یسے علوم بھی ہیں جوا چھے نہیں ، وتے ۔ '

'' مادو کے ہارے میں تمبارا کیا خیال ہے؛ 'میں نے بوجھا۔

' اجادوكوكالا جادوكهاجاتا باوراس كي سيابي من كوكالا كرويق ب-'

"كياييشروري بكراس يمن كالاجي موا"

'' تنجے دو تجر ہے ہو بچے ہیں۔ گرخھا کو تو نے دیکھا ، وہ تیرے ہی ہاتھوں مارا گیا اور دوسری آئ تک تیرے پیچھے پڑی ہو کی ہے۔ میرا مطلب ہے کلموہی منور ما۔ ''بوڑھے نے جواب دیا اور میں دنگ رد گیا۔ بوڑ حاداقتی دانش مند تھا۔ میں اس سےاور زیادہ متاثر ہو گیا۔

" تمبارا خيال درست بررى مهاراج مركياتم اس علم دواقف نبيس بو؟"

''نہیں میرے بیچے میں نے جمعی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالے میں نے کبھی جادو سیھنے کی کوشش نہیں گی۔''

'' پھر یکون می شے ہے جس نے تمباراؤ اکن روش کر دیا ہے؟ میں تم سے جادو کے بارے میں تفصیل جاننا جا ہتا ہوں اور یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے جو تمہیں بوری کرنا ہوگی۔''

" بھگوان کے دینے ہوئے گیان اور شیطان کے بتائے ہوئے جادومیں بڑا فرق ہوتا ہے۔ "بوڑھے نے کہا۔

''اد ديـ تو جاد د کې ممي د وتسميس موتي ميس؟''

' ' مجمَّعوان کی بھکش کوتم جادونہ کہو بالک۔وہ بس اس کی دین ہوتی ہے۔منش کوتھوڑی مبت لل جائے تواس کے بھاگ۔ '

"اور جادو؟"میں نے پوجھا۔

''شیطان نے بھی اپنے کشال جھوڑے ہیں کیکن اے اپنانے والے کا بھٹوان سے ناظر وٹ جاتا ہے۔اسے سنسار میں کا فی شکتی ال جاتی ہے۔ کیکن مرنے کے بعداس کی آتما کوشانتی نہیں ملتی اورائے نہ جانے کہ بتک کرموں کا کھٹل بھو کمنا پڑتا ہے۔''

"اودية جادو يصنے كے لئے ہمى برے كام بى كر ابوتے ہوں سے؟"ميں نے يو چھا۔

" بال بالك \_ جس كالمجل ايها بوراس كان يجمي ايها بي بوتا ہے \_"

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' جمھے بتاؤ مہاران ۔ اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے؟'' میں نے دلچیس سے او چھااور کرنا می جمھے غور سے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" بالک بہم ساد عوسات بھگوان کی آشامی پہاڑوں کی خاک چھانے والے، عمیان کی تلاش میں بھتکنے والے ،سنسار کے کا موں میں مشکل ہی ہے پڑتے ہیں لیکن اس سنسان جنگل میں وال میں اس انو تھی دات میں تو نے لمباسنر ملے کیا ہوا جاور ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہم نے وچن بھی دیا ہے کہ جھے ہے اور ہم سخمیا ندیں وہ ہوگی گیا کہ جب تو نے ہم ہے کہا تھا کہ کیا ہم سخمیا ندیں وہ ہم نے جواب دیا کے دام دام ہم ہمیں راکھشس کیوں کتے ہو؟"

''او د \_ مال مجھے یاد ہے \_''

"اس کے برنکس تیری ودیانے اسے ایک مبان پرش کہا تھا۔"

''او د ـ توتم و دیا کوجهی جانتے ہو؟'' میں نے گہری سانس لے کر کہا۔

''اب جب تیرے انتھاور برے رائے گی ذرداری ہمارے کندھوں پر آپڑی ہے تو ہمیں بہت کچم جاننا پڑے گا۔ ہاں ،ہم تیری وریا کو انچی طرح جانئے ہیں۔ کیان کی تلاش میں بھنکنے والے بیرا کی ، تو نے ہزاروں جیون بتائے ہیں کیکن ابھی تیرے من کی آنکموں میں جوت نہیں جاگی۔ تومنش کے روپ پہیانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔''

· میں نہیں سمجھا مہاراج '؛ ' میں نے متحیرانداز میں کہا۔

''بھگوان نے برانیوں کو بھی بڑی شکتی دی ہے۔ انہیں ہیلنے سے نہیں روکا کیونکہ ای سے اچھے برے انسانوں کی بہچان ہوتی ہے۔ ہے مجگوان ہمیں شکتی دے کہ ہم تھوڑا ہے اس کے سامنے لوٹاسکیس۔' سادھونے آسان کی طرف مندکر کے کہااورا چا تک آگ کے شیلے بلند ہو گئے۔ میں نے چوتک کرآگ کی طرف دیکھااورای وقت کرنامی کی آواز کونجی۔

''د کیو بالک ، اگن میں دکیے۔ سے اوٹ آیا ہے۔ وہ سے جو تیری آنکھوں سے اوٹجل تھا۔ تو پہاڑوں میں تھا اور تیری ودیا شیطان کا روپ بگار ہی تھی ۔ ستھیا نند کا لیے جادو کا ماہر ہے۔ وہ را کھشس ہے اور اس کی جیون رکھشا مرف کنواری ناریوں کا خون کرنا ہے۔ اب تک اس نے اپنے جون کوقائم رکھنے کے لئے نہ جانے کتے انسانوں کا خون پیاہے۔''

"كيامطلب؟" من الجيل بزار

'' تیرے جیسے نادان اس کے جال میں آسپنستے ہیں اور اس کا جیون قائم رہتا ہے۔ ہزاروں بری آتما تیں اس کے ممرد منڈ لاتی رہتی ہیں اورو دیا بھی الیل ہی آتما ہے۔'

''وديا؟''ايك بار پھر ميں احمل پڑا۔

''بال ۔ وہ تیرے باتھوں چوٹ کھائی ہوئی ناگن منور ماہے۔' بوڑھے نے بتایا اور میرے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ ودیا منور ماہے۔ یہ

كيم مكن ب؟اليكن ... ليكن بوز هيكرناى كالم كويس جيونانهين كبدسكنا تعااوريه بات در حقيقت ميرے لئے سننی خيرتھی۔

'' تیرامن یقین اور بے یقین کی کیفیت میں پھنسا ہوا ہے۔ پر نتو میں مجھے شروع سے بنا تا ہوں۔اس سے تک کے حالات تو تیرے ملم میں ہیں جب تو نے منور ماکو آگ میں بعسم کردیا تھا۔ حالاک منور ماتیرے جال میں پینس بی گئی۔اے جیون کاسب سے بڑا دھکا لگا تھا اوراس دھکے سے وہ جیون بی کھوبیٹسی لیکن کا لکتے تک مرتے مرتے بھی اپنی آتما ہمسم ہونے سے بیالی اور چڑمیل بن کئی ۔ اس کی کا لیکنتی نے اس کا ساتھ ویا۔ یوں تو جیون میں اس نے بہت سے منش و کارے بنا بھنم کر لئے تھے۔اس نے نالی نالی کیچڑ چکھی تنمی پرنتو تیرے بدن کی آگ نے اے سنسار کے سارے منشول سے بے نیاز کردیا۔وہ تیرے لئے باؤلی ہوگئی اوراس کے اس باؤلے بین کا شکار بے جاری لاکھی ہوگئی۔وہ یہ بات برداشت نہیں تمریکتی تھی کہ کوئی اور مورت تیرے بدن کی آگ تھے۔اس نے مجھی کوجھی اس لئے نتم کیا اور پھرلا کھی کوبھی 🕟 پھروہ تیرے بیجھے گلی رہی۔اس ک مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی بھی طرح عورت کے روپ میں تیرے سامنے آنا جا بتی تھی اور جالاک عورت تیرے من کے بھید جانتی رہتی تھی۔ تب تو پرمبود یال کی بستی میں پہنچ ممیاا ورمنور مانے جان لیا کہ را دھن سبماتیرے لئے دکش ہے۔ سواس نے رادھن سبما کے غار میں اپناا کی بت بنالیااور وباں تھیے اپی طرف متوجہ کر کے ایک جیموٹی کہاٹی سادی اور وہ اپنی حالا کی میں کا میاب ہوگئی۔اس نے تیرا ساتھ پکڑ لیااوراس ک منو کا منا پوری ہوگن. ، برنت ، ، و واس پریشانی میں رہنے تک کہ بہت جلد تھے اس کا مجید معلوم ہو جائے گا اور تواہے چیوڑ و ہے گا۔ و وکو کی ابیا کام جا ہی تھی کہ تو ہمیشہ کے لئے اس کا داس بن جائے۔ تیری کیان حاصل کرنے کی منوکا مناہے فائد وافعاتے ہوئے اس نے ستھیا نندے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ستھیا نند کالے جادو کا ماہر ہے۔ وہ رالحمشس ہے اور اس کے کر کے اس کے لئے سندر ناریاں پکڑلاتے رہتے ہیں۔منور ماخود اس کے پاس نہیں جائٹی تھی۔ کیونکہ وہ اے پیجانے کی شکتی رکھتا ہے اس لئے اس نے حار سندرناریوں کو مھانسااور پھران کے دماغ اپنے قبضے میں کر گئے۔ وہ نار بوں کوستمیا نند کے حوالے کرے اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب بوگنی ہے۔''

بوڑھا کرنائی خاموش ہو گیا۔ میں مجوجیرت،اس کی کہانی من رہاتھالیکن بیتو میری کہانی تھی اور جوفتف میری کہانی ہے اس حد تک واقف ہو،اس پرشک کیسے کیا جاسکتا تھا۔کانی ویر تک کرنائ کے الفاظ میرے کانوں میں مونجتے رہے۔منور ماکے لئے میرے دل میں ففرت کی چنگاریوں سے سوا کچھنیس تھا۔ مجھے انسوس ہور ہاتھا کہ استے ونوں تک میں اس کے جال میں مجسسار ہا۔ بالآخر میں جیرت کے دریا ہے نکل آیا اور پھر میں نے ایک طویل سانس کے کرکہا۔

<sup>&</sup>quot; وهستهيا نندت كيا جا اتى بمبارات ؟"

<sup>&</sup>quot; مجتب ميري باتول پروشواش ہے يا لك؟"

<sup>&</sup>quot; إل مهاراج -" يل في جواب ديا ـ

<sup>&</sup>quot; تو د کھے۔ میں فے بھوان سے پرارتھنا کی کہ میں سے لوٹانا جا بتا ہوں اور جلتے ہوئے معلوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے آ ممیا ہے ...
د کھی ،اس سے کے بعد کی کہانی و کھی ، جب وہ سبتے پہاڑوں میں جیسوڑ کرئی تھی۔ "

"متور مامباران؟"

''جستمیا نند\_'اس کے منہ ہے مری مری آ واز نکلی۔

"اب بول كيابات ٢٠٠٠

مس مبارات كى بلى كرك على حارسندر اريال! كى مول ـ''

''کیا؟''سادهوانچل مزا<u>۔</u>

"بال \_ جاركنواري كنيائيس-"

"كياتون كمبدرى يد" سادهوكى زبان كبلان كل ـ

"مہاران کے مامنے جھوٹ بولنے کی ہمت سے ہے۔"

"مهال تیماوه<sup>؟</sup>"

''رتھر میں موجود ہیں۔''منور مانے جواب دیا۔

''را گھو۔را گھو۔'' سخیانند نے پکارااور وہی دونوں سا دھوا ندر دافنل ہو گئے۔'' کیا نیچے رتبیم وجو د ہے'''

"بال مبارات\_"

''اوراس میں ناریاں بھی ہیں؟''

"بإل مبارات."

" تو پاہیو .... انہیں لاتے کیوں نہیں؟" سادھو دھاڑا اور وہ دونوں جلدی ہے باہر نکل مجئے۔منور ما کے سفید سفید دانت مسکراہٹ کے انداز میں ٹیکنے لگے۔' مجھے یقین ہےوہ کنواری ہیں؟" اس نے پوچھا۔

" بال مبارات من أنبيل ميمانت كرلا في بول-"

" تب تو تی ہے۔ تب تو ہماری تی وای ہے۔ ہمیں وشواش ہوگیا کہ تو نے ہم سے چلتر نہیں کیا ہے۔ جا۔ اس پھر پر ہینہ جا۔ ہم پہلے ان نار بوں سے ال لیں اس کے بعد تھے سے بات کریں مے۔ اب ہم تیرے متر ہیں۔ "سابھوکا رویے زم ، و کیا اور پر وفیسر، چندسا عت کے بعد دونوں سادھوان چار معصوم لڑکیوں کولیکر کچھا میں واغل ہو مے ۔ لڑکیوں کے بدل تحرقحرکا نب رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کا ہراس بڑھ کیا تھا۔ ستیا ندکود کھی کر وہ نیم مردہ ہو تکیل۔

اورستمیا نند کا چېرواور بھیا تک ہو گیا۔اس کی سرخ زبان بار باہر نکلنے تلی۔اس کے ہونؤں ہے رال نیک رہی تھی اور آ کھموں میں شیطان تاج رہاتھا۔

'' آؤ۔ آؤ۔'اس نے ہھیا تک آواز میں کہا اورلز کیوں کے قدم جم مکتے ۔ان پر نیم ند ہوٹی کی سی کیفیت طاری تھی۔شاید بیصد سے ہڑ ھے ہوئے خوف کا نتیجہ تھا۔

" آجاؤ۔ آبھی جاؤ۔ اور دونوں ہاتھوں سے اشار وکرتے ہوئے بوالا اور پھرزور سے دہاڑا۔ اُ آؤ۔ اور لڑکیاں بدوای میں کئی قدم آتے بڑھآئمیں۔ تب ستھیا نندنے ایک ہاتھ اٹھایا۔ اس کی پانچوں اٹھیوں سے شعانیں پھوٹیں اور لڑکیوں کے لباس میں آگ لگ کئی۔ لڑکیاں ب تحاشہ چینے گئی تھیں۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کردہی تھیں لیکن آمک ان کالہاس تیزی سے جلادی تھی اور ستھیا نند تہتے لگار ہاتھا۔

"کیوں انتھل کو رہی ہو پاگلوں۔ یہ نوسو چوکیا اکن تمبارے شریر کو بھی جاارہی ہے۔ وہ تو تمبارے شریر کو چھو بھی نہیں رہی ہوگ۔ پھرکیوں بھاگ دوز کر رہی ہو۔" ستھیا نند نے کہالیکن لڑکیاں اس وقت تک انچھاتی کو دتی رہیں جب تک ان کے بدن پرلباس کا ایک ایک تارنہ جل ممیا اور پھر ان کے کورے بدن عربیاں ہو مجھے۔ درحقیقت بڑے خوبصورت بدن کی مالک لڑکیاں تھیں لیکن اس وقت میرے ول میں ان کے لئے کوئی برا خیال نہیں ابھرا۔ میرا خون نجھے سے کھول رہا تھا۔

"كرنا ي مباراج - "مين غرايا -

" . *ول*-"

'' مرنب اتنا كرين كه مجھان تك پہنچاہ يں۔ آپ کواپيخ ہفگوان كى۔وگند۔''

'' کوئی فائد ہنیں ہے بچلے حتہیں معلوم ہے کہ یہ بات آئ گئیں ہے۔ میں نے سے واپس مانکا تھاسو پیکز رہے ہوئے سے کی بات ہے۔'' ''او و۔'' میں نے اذیت ہے کہا۔'' میں ان کے لئے پہنیں کرسکٹا؟'' "شاید - بیاب پچهرکرنے کے سے سے گزرہمی چکی ہوں ۔" کرنامی مباران نے کہا ۔ میں نے کوئی جوابنہیں ویا اورآگ کی طرف ویکھنے لگا۔ منظرنا قابل برواشت تھا۔ دمو بیکل ستمیا نند نے ایک گزیاجیسی لڑکی کواپنے بدن میں سینا بوا تھا اور چڑیل منور مادلچیس سے اس کے للنے کا منظرد کی دری تھی۔ دوسری لڑکیاں برابر چیخ رہل تھیں۔

کانی دیرتک ستھیا تندلڑ کی کے بدن کوجمنجوڑ تار ہااور پھر جب وہ نیم مردہ ہوگئ تواہے چھوڑ دیا۔ پھروہ کھڑا ہوگیا ۔.. یا اس نے سکون کی ایک سانس کی۔'' کیانام ہتایا تھا تو نے اپتا؟''

"متور ما مبارات "متور ما جلدي سے بولي \_

" ہم جھے ت بہت خوش میں۔ بہت بی خوش میں۔ ما تک کیا ما تک کیا ما تک کیا ما تک

"مباران \_ من ایک کھورمنش سے پریم کرتی ہوں \_"

"اب مم كرتى ب-اد ئواب مماس سے پريم كرتى ہے"

"بالمباراج"

"ادروه تيري صورت سے بدكتا موكا \_ كيون \_ ا

، نہیں مباراج ۔''

" کھر۔ پھر کی بات ہے!"

''مہارات\_ووانوکھاانسان ہے۔''

"كيامطلب؟"

"مبان قلتوں کا مالک۔ آگ بھی اسے بسم نہیں کر عمق۔ وہ کہتا ہے وہ امر ہے اور صدیوں سے زندہ ہے۔ مہارات ۔ میری موت کا کارن وہی ہے۔ اس نے مجھے آگ میں جمو تک ؛ یا تھا اور میں چڑیل بن گئی۔ میں اس سے بے پناہ پریم کرتی بوں مبارات ۔ میں اس بے بناہ پریم کرتی بوں مبارات ۔ میں اس بے بناہ جو کہتا ہوں۔ ''
پناہ جا ہتی ہوں۔ میری آتماس کے بتاشانت نبیں ہو سکتی۔ میں اس کے لئے سب پجھر کرنے کو تیار ہوں۔''

''ارینم کیول چیخ جاری ہوکنیاؤں۔ چپ ہوگی کے تمباری کر دنیں اتار دول 'امنتیجا نند نے چینی ہوئی لڑکیول سے کہااور پھرمنور ما سے بولا۔'' مخمبر جامنور ما۔ میں تیری بپتا بھی سنتا ہوں۔ جمعے پیاس لگ رہی ہے۔ راٹھو۔''اس نے پھرا پنے چیلوں کوآواز دی اور دونول اندرآ گئے۔ ''انہیں لے جاز اور بند کر دو۔ ابھی یہ تینول تین وفت میں کام آئمیں گی۔'

'' چلو۔' دونوں شیطان صفت سادھوؤں نے لڑکیوں کو دھرکا دیا اور انہیں اس غارے باہر لے محتے۔ جس لڑکی کوستھیا نند شیطان نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تما۔ وہ اس طرح زمین پر پڑی تھی ۔

''منور ما۔''اس نے منور ماکوآ واز دی۔

المهارات - امنور ما آمے براء آئی۔

'' ہے۔ اس کی گردن کا نے ہے۔'اس نے ایک پتمرے پھری اٹھا کرمنور ماکو دیتے ہوئے کہااور منور مانے نہایت معادت مندی ہے چھری نے لیا ور پھریں نے ایک درندگ ہے ہور وی منظر دیکھا۔ منور مازین پربیٹی اور پھراس نے زبین پر بڑی لڑگ کو بدور وی ہے ذرح کر دیا۔ لڑگ تڑ ہے گی ۔ اس کی گردن ہے خون کی جوان دھاریں انچیل رہی تھیں۔''الگ کردے اسے ۔ او ہے خون زبین پر گرایا ہے ۔ نرکھی ہیں گ ۔ گردن کا کمان بھی نہیں آتی ۔'' ستھیا نند نے کہااور پھرچھری منور ماکے ہاتھ ہے چھین کرایک تی وار جس لڑگ گردن الگ کردن ۔ پھراس نے اس کے بدن کو این مضبوط ہاتھوں میں اٹھالیا اور اسے اٹھایا اور اس کے خون کی دھاروں سے مندلگالیا۔ تی ہوئی گردن منور مانے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس کا خون وہ پیچ کئی۔ خون وہ پیچ کئی۔

''راو بھیشیام۔ راد ھےشیام۔'' کرنامی نے آگئیں بند کرلیں۔ میری آئیموں میں خون چھلک رہا تھالیکن جھ پر بے بہی طاری تھی۔ میں کربھی کیا سکتا تھا۔ فاموثی سے بیخوفنا کے منظرد کھتا رہا۔ دونوی شیطانوں نےخون پیااور پھرلز کی کا بے جان بدن ایک طمرف پھینک دیا۔ ''راگھو۔''ستھیا نندنے بھررا گھوکوآ واز دی اور دو دونوں الدرآ مجے۔

'' لے جاؤ کے کھائی کر بڈیاں بھینک دو۔'' ستھیانندنے کہااور دونون شیطانوں کے منہ میں جیسے پانی آسکیا۔ وہ دونوں بزی چاہ سے لڑک کے م وہ بدن کوانھا کر لے گئے اور کیٹرآ مگ کی دیوار سادہ جوتی۔ میں نے الویل سانس کی تھی۔

" به به ستمیاننداور به باس کامیان اس کی دریا "

" إِلَّ لَا كُيول كَا كِيا مُوا مِبارات ؟ "ميس في وجها\_

" سب کے ساتھ مین سلوک ہوا۔ ویکھو۔ ' کرنامی نے مجر ہاتھ الحالیا اور میں نے دیکھنا۔ تینوں لڑکیوں کی اشیں بھی جگہ جگہ ہے کی پڑئی تھیں۔

" بس كرنا مى بين اس سے زياد و ريكنانبين جا بيتاليكن ايك بات مين تم سے ضرور ہو جيمون گا۔"

" وه مجمى يو جهاومير متر- "كرنا ي في كها-

''المرانسان کے پی توت ہوتو کیاوہ دوسروں کی مدنبیں کرسکتا؟''

المرنى وإبي منش كومنش كسهائنا ضروركرني وإبي ـ "

'' تب پھر… اگرتمبارے علم میں لڑکیوں کا پی حشر تھا تو تم نے ان کی مد ؛ کیوں نبیں کی؟' میں نے سوال کیاا ور بوڑھے نے کر بن جھکالی پھر تھوڑی دہرے بعد کر دن انھا کر بولا۔

" تم في ميك كها بالك يمر يول مجمودان ك سهائنا كرنا مير بس سه بابرهي "

ا ا آخر کیول؟''

"اس سے آ مے نبیس بتاؤں کا۔ بس مجھاو میں جموث نبیس بول رہا۔ " کرنای نے کہا۔

" یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مہارائ ۔ لیکن تم کہتے ہوتو میں خانوش ہوا جا تا ہوں۔ " بوڑ ہے کرنامی نے اس بات کا کو لی جواب نہیں ویااور پھر چندمنٹ کے بعدوہ بولا۔

'' كِمراب تيراكيا اراده بإلك؟''

''میرااراده۔'میں نے تمراتے :و نے کہا۔

" ال میری جان ۔ جادو میلینے کا خیال من سے نکال دے۔ میر ہے ساتھ چل میں تجمیم سی مبان کیانی کے پاس لے چلوں کا اور کیان دلواؤں گا۔"

" میان حاصل کرنا میری ولی خوابش ہے کیکن تمہیں اس وقت تک میرا انظار کرنا پڑے گاجب تک بیں ستھیا نند کوٹھ کا نے لگا کروا لی نہ آ جاؤں۔ ' میں نے کہا اور کرنا می مہارا نی تعریفی لگاہوں ہے میری شکل و کیسے لگا۔ اس نے جھے ہے چھنیں کہا تھا۔ میں اپنے طور پرستھیا نند کے چیتیز نے اُڑا نے برغور کرد ہاتھا۔

'' وسمن واو بالک، دھن واو۔' کرنائی نے تو لین انداز ہیں کہااور ہیں چو تک کراہے دیکھنے اگا۔' تو جوکوئی بھی ہے ہیں تو لیس بہی کہوں گا کہ مہان ہے۔ ہاں جھے تیرے من کی منوکا منامعلوم ہے۔ ہیں اوٹی جانیا ہوں کہتم جارے دیش کا بیٹلم سیکھنے کے لئے بے چین ہے۔ ہزت وہ جو تیرے کوئی نہیں ہیں ان کے ارن اپنا نے خیال تیا گ دینے کو تیار ہو کیا ہے۔ میں یہ بھی جانیا ہوں بالک کہ شیطان کا چیاا سنتھا نند مہاں جسمی کا مالک ہیں ہے واس سے ان معسوم تاریوں کا بدلہ لین کس منش کے بس کاروگ نہیں ہے۔ پرنت بیرے بالک، میرا کمیان جھے بتا تا ہے کہ تو عام منش میں سے منہیں ہوگی ۔''

' الحرتم میرے اس اقدام سے متفق موکر نامی مباراج تو مجرمیری سہائنا کرو۔ امیں نے مغوس کیج میں کہا۔

'' مجھوان تیرے سہائنا کرے گا۔وہی سب ہے مہان ہے۔توجا ...۔بس میں اس کے سوا کچھے نہ کبوں گا۔' کرنا می مہاراج نے کہا۔

'' نھیک ہے مباراج ۔ نیکن اگر میں ستھیا تند کو ہلاک کرنے میں کا میاب ہو کیا تواس کے بعدتم ہے کہاں ملا قات ہوگی؟''

" محکوان کی وحرقی بہت لبی ہے بالک کہیں نہیں ماں ہی جائیں سے۔" کرنا می نے جواب دیا۔

''يبال نبيل؟' ميں نے يو جھا۔

" يبال بھي ل سكتے ہيں ، پرنت تيرے من ميں بدلے كى جومنو كامنا ہے ياجو بھاوتا ہے اسے تو پورا كر۔"

'' نھیک ہے کرنامی مبادان ۔ میں نے پوری زندگی ملوم سکھنے میں گزاری ہے۔ تمبادے دعم کے اس علم نے بجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اے بھی سکھنا چاہتا ہوں اور سکھاوں کا ،ابھی نہ ہی تجھ دیر بعد سہی مکر سکو ضرورلوں کا ویسے بھی نہ کے فدشہ تو ہے نہیں ۔ تم چلے جاؤ کے جہارے جیسا کو کی دومرامل جائے گا۔''

''بال مجلوان کی اس دهرتی پر بزے بزے مہان سادھویزے ہوئے ہیں جن کے من ممیان کی روشن سے بھرے ہوئے ہیں مساور

بانک تیری مکن تجی ہے تو ہمگوان تیرے سہائنا کریں گے۔اب تو جا۔ میں مجھے کسی ایسے کام سے رو کنانبیں جاہتا جس سے ہمگوان بھی ناخوش موں۔ ویسے بھی ستھیا تند جیے شیطان کے لئے تو بی میک منش ہوسکتا ہے۔ '

''میں جار ہا ہوں مہارات ''میں نے کہااور تھر میں واپس چل پڑا۔ مجھےاس رائے کا بورا بورا نداز ہ تھاجس طرف ستھیا نند کے دونوں چیلے ، ودیایا منور ماکو لے محتے تنے ۔ سادھوں کرنامی نے آگ کے دائزے میں جوکھیل دکھایا تھااس ہے میں نے رائے کا بھی انداز دوکالیا تھا، چنانچہ اب ای رائے کو ایش کرنامیرے لئے مشکل نہیں تھا۔ میں نے جو کچود یکھا تھا ای نے میرے بدن میں چنگاریاں بھروی تھیں۔

میں ان بد بخت از کیوں کے لئے بے حد بریشان تھا۔ کاش مجھے احساس ہوجا تا کہ کم بخت منور ما ان معصوم از کیوں کو موت کے کھا ا اتار نے لیے جا رہی ہے، میں منور ماکو و بیں روک دینا جس طرح بھی ممکن ہوتالیکن اس ذلیل عورت نے جال ہی ایسا پھیلا یا تھا کہ میں اس کے چکر مِي آخريا تفايه

میرے ذہن مے کسی کوشے میں بی خیال نہیں جا گا تھا کہ وهن راج سبعا کے جسموں کے در میان کھڑی ہو کی خوابصورت از کی منور ما بھی ہوسکتی ہے۔ میالاک عورت نے اپنے آپ کوجس انداز میں پیش کیا تھا واس نے پورے طور سے جھےا ہے جال میں جکز الما تھااور پھرمیری فطرت جو عجو بول ک الناش میں مرکرواں رہتی تھی شاید منور مانے اس سے بارے میں بھی اندازہ لکالیا تھا۔ بہرمورت پر وفیسر، میں نے صدیاں دیکھی تھیں اور صدیوں کا حلویل عرصہ میرے ذہن کوعام انسانوں سے متاز کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اعتراف ہے کہ مختلف ادوار میں پیدا ہونے والے بعض اوقات الی ذبانت کے مالک ڈکل آتے ہیں کہ میرا تجربے فاک میں ل جاتا ہے اور پھر یوں بھی جوں جوں وقت گزرتا ہے، ذہنوں میں تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔

اور پروفیسرتم خود ریکھوانسان غارول ہے، بہاڑول ہے، جنگلول ہے، درختول ہے اتر کرآباد یوں میں آبا۔ اس کے ذہن نے رفتہ رفتہ کام شروع کیا۔اس نے سوی کومپیچاناا ور میسوی اس کے لئے نت نے راہتے تلاش کرتی رہی۔ میں تو صرف ایک ویدہ ورتھا۔ میں نے ویکھااس وتت جب انسان کر چکا تھا۔ میں نے سو جا اس وتت اس کے بارے میں جب روسوچ کرا بی سوچ پر مملی شکل دیے چکا تھا۔ کو یا میں سوچنے والول ے وجھے تمااور سوچنے والے نت نی بات سوچتے ہیں۔ سوہم ان کی سوی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے۔

اب کردارخواه کیجیجی موں چاہے وہ یونان کا سکندراعظم موہ را جاامتھی مویا تھرمنور ماءسب کے سوینے کے انداز مختلف موتے ہیں کہیں سادهوكرنامي جوتاب اوركبيل شيطان مفت ستميانند

منور ما ک سوچ گونیا تی نبیس تھی و دخریب کارتھی لیکن اس میس کوئی شبنبیس کہ ذبین تھی اور اس کی ذبائت کا انداز داس بات ہے لگایا جاسکتا ب كرجب ميس في المعد حير مل منور ماك بار على متاياتواس في ميرى بن بات مدفا كده افعات موك جه سكاما

''اس کا کمیان کہتا ہے کہ چڑیل منور مااے کھل جگہوں پر نقصان پہنچا شکتی ہےاورا کروہ پیڑ کے نیچےر ہیں تو منور مااے کو کی نقصان نہیں

کیاتم مجھ کتے ،ور دفیسر کداس بات ے اس کا کیا مقصد تما؟

٬٬ کیامطلب؟٬٬ پرونیسر چونک پزا۔

'' ہاں پر وفیسر، حالاک عورت نے اس وقت بھی خوب سوچا تھااورا مجھی سوچ کی داد نہ وینا ناانصافی ہے۔ بہر حال اس کا مقصد کہتے بھی ہو ليكن اس نے جو مجھ كيا وہ كامل تھا۔"

"كيامقعدتماسكا" رونيسرن بوجيا\_

مهبیں یاد ہوگا پر وفیسر کے منور مانے میری ستارہ شنای ہے چوٹ کھائی تھی اور شایرتم بیجی بمولے نہ ہو مے کے اس کی موت ستاروں کے

''او د - بال مثاید - '' پروفیسر یاد کرتے : و ئے بولا ۔'' تم نے بتایا تو تھا۔'' پروفیسر حیرت ہے الحیمل ہڑا ۔

''بال۔میرے دوست متاروں نے مجھے بتایاتھا کہ منور ما کیا ہے اوریہ بات منور ماہمی جانتی تھی کہ ستارے اس کے سب سے بڑے بشمن ہیں، یا چفل خور ہیں، کہیں ایبانہ ہو کے ستارے اس کی نشاند ہی کر دیں اور میں پھر بروقت اس کی سی کوشش سے واقف نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ پروفیسر در بحت کے سائے میں اس نے بجھے ستاروں سے دورر کھنے کی کوشش کی اور مبرمورت یے کوشش ذبانت سے بجر پورتمی۔

یر وفیسرخاور نے ایک طویل سانس بی مدیوں میلے کے اوگ بھی آئ کے انسان ہے مختلف نہ تھے۔ سازش کرنے والے اس وقت بھی سازش ذ ہنوں ہے بہرہ در تھے۔'' واقعی اس نے خوب سو جا۔' پر و فیسرمسکراتے ہوئے بولا۔

ہاں تو میں سینے میں انقام کئے ستھیا تند کے ناروں کی ملاش میں چل پڑالیکن انجمی میں اپنے اس استعان پر بھی نہ پہنچاتھا جہاں پر میں نے روشن دیکھی تھی اور جہاں منور ما یاود یا مجھے بھوڑ کئی تھی کرا جا تک میں نے مہاڑ وں میں ایک آ واز کونجی سی۔

'' کرشند کا۔ بران ناتھے ہم کبال ہو؟ کرشنو کا ،کرشنو کا ۔''اور بیآ واز ، مینجوس آ واز اس ذائن کے سواکس کی نہیں تھی ۔منور ما داپس آممنی تھی۔ شاید سقیا نند کی مدو ہے میرے لئے کوئی جال تیار کر ہے،اور پرونیسر میں اس جال میں سیننے کے لئے تیار تھا۔اگر میدیوں کی زند کی مجھے اس جاد و کرنی سے باس کے چیلوں ہے فکست دلائلتی تھی تو مجھ بیز ندگی ، بیٹکست تبول نہتمی ۔

میں نے ایک کسے کے لئے سوچا دل تو جاہ رہاتھا کہ اوپر سے حسین اور اندر سے مکر و داس عورت کے لیے مجھنے اور خوبصورت بال دونوں منعیوں سے پکڑ کراس زور سے کھینچوں کہ اس کے بدن کی پوری کھال جسم سے اتر آئے اور پھر بغیر کھال کے کوشت کوان بہاڑی پھروں پر تھسینتا پھروں۔اس میں خراشیں پڑ جا کمیں ،بڈیاں نظرآ نے لکیں یہاں تک کہ بڈیاں بھی گئس جا نمیں اوراس کی اذیت ناک چینوں سے پہاڑیاں جمی چینے کٹیں لیکن پروفیسر،ا نقام کی اس آطم کے یاوجود میں اس کے بارے میں دوسری با تمیں بھی سوچ رہاتھا۔ کم بخت جادوگر نی آگ کے معلوں میں جل کردومراروپ دھارکرای ونیامیں رومی تھی اور اظاہرای کے لئے موت نہھی کیونکہ رومیں ننائبیں ہوتیں۔ مجھے یہ بھی سوچنا تھا کہ اے بمس طرح فتل کیا جاسکتا ہے اور اس سلسنے میں شاید میرے دوست ستارے ہی میری کچھ مدو کر سکتے اور پھراس وقت صرف منور ما کوتل کرنامقصور نہیں تھا بات تو ابھی اس درند ہے۔تھیا ننداوراس کے چیلوں کی بھی تھی۔ میں انہیں بھی چھوڑ نانبیں جیا ہتا تھا۔ چنانحدوقت نے آ ہت ہے کہا کہ خور کو قابومیں رکھوا ور میں نے وقت کی بات کوشلیم کرایا۔ میں نے اپنے محرم سمندر جیے لبو کر سرو میا ، اپنے چبرے کے تاثر ات بدلے اور پھراس طرح ودیا کی طرف بڑھا جیسے میں اس کے لئے بے چین ہوں۔

''ودیا۔''میں نے اسے زور ہے آواز دی اور وہ میری طرف دوڑی چلی آئی۔

''کہاں چلے محتے تھے کرشنو، کہاں چلے محتے تھے، میں کمب ہے تہمیں تلاش کررہی ہوں۔'' وہ دوڑ کرمیرے سینے سے لیٹ مخی۔ میرے دونوں باتھ اس کی کرمیں حائل ہو گئے۔

" میں توجمہیں علاث کرتا پھرر ہاتھا و یا کہاں چلی تی تھیں تم .. میری آنکھیں تو تمہارے انتظار میں پھرا تمیں۔" میں نے اپنے میں سپردگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔

'' ہائے پران ناتھ۔تم مجھ سے میرے دل کا حال تو پوچیو۔ أف بیدوورا تیس تمہارے بنا کیسے گزریں۔ کاش میں تمہیں ہتا سکتی۔''وویا مکاری سے بولی۔

" انہیں ودیاتم تو مجر بھی انسانوں میں تھیں۔ بچ جانوں ان پہاڑی چٹانوں میں میرامن ایک بل بھی نیس لگا۔ میں نے سوچا میں نے اپنی ودیا کونہ جانے کن سنجھنوں میں پھنسادیا۔ بھکوان کی سوگندودیا جھے تمبیاری ضرورت ہے۔ اگر سارا جیون میری منو کا منابوری نہ ہوا ورتم میرے ساتھ ر بوتو پھر میں ایئے من ہے میان کا خیال بی اکال دوں۔"

اور پرونیسر۔عورت مبرحال عورت ہے خواہ و منتنی ہی جالاک کیوں نہ ہو لیکن مرد کی جکنی چیڑی باتیں اے ممل مورت بنادی میں۔ میں نے ودیا کی آتھوں میں محبت کا مندر تھا تھیں مارتے ویکھا۔ وہ باختیار میرے مینے سے لیگ تی تھی۔

"تم جانتے ہو پران ناتھ ... میں بھی تمبارے بنا بے کل رہتی ہوں۔ پرنت کام ہی ایسا تھا۔میرے لئے اس سے بڑھ کرخوشی کیا ہو سمق ہے کہ میں اپنے پریمی کے کام آؤن۔ 'اس نے میرن دونوں آلکھیں چوم لیں۔

اس کی اس کرم جوشی کا جواب میں نے بھی ناجارای کرم جوشی ہے دیالیکن میں جلے ہوئے کو سلے کے اس بدہیت جسمے کواس کی اصلی شکل میں و کمیے چکا تعاا ورای وقت اس کا نرم ملائم گوشت میری نگا ہ میں ور نتوں کے بیتے ہے زیاد واہمیت نہیں رکھتا تھا۔

بلاشک بروفیسر دوعورت اس قابل نتھی کہ اس کے بدن کواپے جسم سے چھونے بھی دیا جاسکتالیکن مسلحت .... میں اسے برواشت کررہا تھااورمنور ہا بےخود موتی جار ہی تھی۔ پھر جب میری اندرونی کیفیت قابوے باہر ہونے لگی تو میں نے اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کرا ہے اپنے

" إن تاتيو المنودي عليحده تركرون الخود من مولو مجهد الميم كيا جانو ناتهو، مين في يدي كيس بتايا ب-"

'' وویا۔''میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔'' رات اپن ہے، ماحول اپنے ہے، کون ہے جو جمارے راستے کی دیوار بن سکے اسکین میری پر بمیکا ،جس کام کے لئے تم مجھے بے کل کر سے جائی تی تھیں ،اس کا کیا ہوا؟ مجھے اس کے بارے میں تو بتاد ! یس نے جا پلوتی کرتے ہوئے کہا۔ '' بتادول گی کرشنوکا۔ اتنے بےکل کیول ہو؟'' منور مائی آنکھیول میں خمار مچھار ہاتھا۔ اس کے دل میں گندے جذبات پھر جاگ اشھے تھے لیکن سوال بی پیدانہ ہوتا تھا۔ …جس ناما نکت کومیں قریب ہے دکھیے چکا تھاا ہے اپنے جسم کے قریب اہ تامیرے لئے کس طور ممکن نہ تھا۔ میں تو جلدا زجلد اپنا انتقام پورا کرنا چاہتا تھا اور میں نے منور ہا کے جذبات کو ہوا نہ دی۔ میں ای طرح سردمبری برتا رہا اور منور ماکے

جذبات براهیخته وترہے۔

" اتحد كيا موكيا بي مهين؟" وومير ، بدن سي كهيخ موت بول.

''ودیا۔ بیمیری کمزوری ہے۔اب میں اس وقت تک خود کو کسی اور طرف را غب نہیں کرسکتا جب تک جھے میرے کام کے ہارے میں معلوم نہ ہوجائے۔''

"كيم برتم تاته الواكدادات بول ـ

' ہرانسان میں کو کمزوریاں ہوتی ہیں ودیا۔ 'میں نے سرد کیج میں کہا۔

· ' ليكن ميں جل ربی ہول۔'

''میں بھی جل رہا ہوں و دیا ہے بیتین کر دمیرا ذہن اس وقت کسی اور چیز نے بارے میں نہیں سوچ سکتا ۔' میں نے سرد کہج میں کہا اور و دیا جو گئی ۔'' کیا تمہاری ملاقات ستھیا نند سے نہیں ہوئی ؟'' میں نے بوجھالیکن و دیا خاموثی سے میری شکل دیکھتی رہی بھراس نے سوچا کہ حالات بگاڑ نے نہیں چاہئیں میں تو سدا کے لئے اس کا ہوں ۔ میں کہاں جاؤں گا اور اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی ۔ بھروہ مسکرانے گئی ۔

" تمباري ودياكس كام كابير الشائة ادروه بوراند بول

''او و - كيامطلب؟ "ميس ني مصنوعي خوشي كا اظهاركيا -

''کیاوہ مجھے کیان دیں کے'''

" كيون نددي ك\_تمبارى وديانيان سے اِتھ جوڙ كر پراتھناكى "

" ناتهه ـ " وهنمور لهج مين بولي " مجمعه دهن وادوو \_"

" وهن واود يا ـ "ميس في نه جاني كيول كس ول ست كبار

''ایسے نبیں ناتھوں مورکھوآ کاش پر چندر ماابھرر ہاہے۔ روشن میں نہائی ہوئی چٹا نیں کیسی سندرلگ ربی جیں۔ ناتھوں یے شندی ہوا تمیں

بدن کوچیون کے لئے بچین ہیں اور ہم اس طرح کھڑے ہیں۔"

''بال ـ وو یا ـ آن کی رات ہماری نہیں ہے ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

''بر کیول ناتھو؟''

' وویا۔ مندنہ کرو۔ ' میں نے کسی قدر جھنجھائے ہوئے انداز میں کہا۔ ' میں اس وقت تمہارے لئے پچھرنہ کرسکوں گا۔ ' میں نے دوسری طرف مند کرلیا۔ اب میری توت برداشت جواب دیتی جاری تھی۔ پھر مجھے دویا کی آ واز سالی دی۔

'' آ ذ''اس نے کہااور میں نے رخ بدل لیا۔ دویا شاید نارامن ہوگئ تھی اور جھا جھے اس کی نارانٹنگی کی کیابر واہ ہوسکتی تھی۔ ہاں آگر و واس طرن ناداض رہے تو مجھاس کے بینلیظ ہوسے تو نہ برداشت کرنا پائیں۔اس نے آگے قدم بڑھائے اور میں اس کے پیھیے چل بڑا۔ بھرسارے رائے اس نے مجو ہے کوئی بات نہ کی اور پھرنہ جانے کہاں کہاں ہے گزرتے ہوئے ہم اس پھما کے دہانے پر پہنچ مجتے جے میں نے آگ میں ویکھا تھا۔منور ما چندساعت کے لئے رکی ،میری طرف دیکھااور پھر پھی میں داخل ہوگئی۔

" مجھے کیا کرناہ ودیا؟ "میں نے پوچھا۔

'' کی تین پران ناتھ۔''منور ما کے لیج کی زندگی اوٹ آئی۔اب یبال آنے کے بعد شایداس نے سوچا تھا کہ ضد کرنے ہے کیا فائدہ، جو کھے میں جا بتا ہوں وہ کیوں نہ کیا جائے کیونکہ اس کے بعد اس کے بعد تو میں مسرف اس کے احکامات کی ممیل کروں گا۔

"كيامهاران سقيا ننداى وتت جيمل كية بي"ا"من في يوجها

"میں ہیں کہ سکتی پران ناتھ۔انہوں نے مجھے یو میشنے آنے کو کہاتھا۔ پرنت تم چینانہ کرو، میں کوشش کرتی موں کہ وہ ای سےتم ہے ل لیں۔" ' الله وديا اب مي اس وقت تك بكل ربول كاجب تك كه تعيا نند سے خال اول \_'

'' تم یہال رکو۔ میں مباراج کو تلاش کرتی ہوں ۔'' ددیا نے کہااور میں نے کردن ہلا دی۔ دو چکی کی اور میں ان غاروں کود سیجنے لگا۔ آئ میں نظراً نے والے مناظر میں، میں نے اس غار کو بھی و یکھا تھا اور یہاں ہے آئے جانے کے دوسرے رائے بھی مجھے یاد تھے۔ بہر حال میں نے خاموثی ہے دویا کا تنظار کرنے کا فیسلہ کرلیا۔میرے بازوؤل کی مہلیاں پھڑک رہی تمیں ۔ میں جلداز جلد ستھیا نند کا سامنا کرنا جا ہتا تھا۔وریایا منوریا تھوڑی درے بعدوالیں آئی ،اس کے چہرے سے ایساظاہر ،ور باتھا جیسے و دکانی پریشان ہو۔ بہر مال اس نے آگر کہا۔

'' آؤپران ناتھ۔ میں نے تم ہے کہاتھا نا کہ مہارات سقیا نند جی منش ہے ماہ قات نبیں کرتے۔ بڑی مشکل ہے میں نے انہیں تیار کیا تھا۔ اس سے تو ووکس سے نہیں ملتے لیکن میں نے ان کی بنتی کر ہے انہیں تیار کر ہی لیا ہے۔' اور میں خاموشی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہھا در کہھا ہوتے ہوتے ہم ایک کشادہ عار میں پہنی کئے۔ غارد کیمنے میں بہت خوناک معلوم ہونا تھا۔ جکہ جگہ انسانی ؛ همانیچ مکھوپڑیاں، جانوروں کے ڈمانیچ بھرے پڑے تھے۔خون کے بڑے بڑے جیکتے جگہ جگہ نظرآ رہے تھے۔غرض کہایک عام انسان کومرعوب کرنے کے لئے یہ ماحول کانی تھالیکن اگر بیمیرے لئے اہتمام کیا تمیا تھا تواہتمام کرنے والےاول درجے کے کدھے تھے۔اس وقت میرا نصیر وی پرتھا۔ میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں ایسکتا تھا۔ میں نے خاموش سے بورے ماحول کوایک نگاہ دیکھااور پھرمنور ماکی طرف دیکھا۔

تب غار کے ایک دوسرے و بانے ہے وہی تو میکل سادھو با ہرنگل آیا جے میں نے آمک میں دیکھا تھا۔اس درند ہصفت انسان کو دیکھیرکر

میرا خون کھول گیا۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں ہے اسے دیکھا۔ ساوھو کی آنکھیں بدستور مرخ ہور بی تھیں اور وہ خصیلے انداز میں مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہماری نگا ہیں ایک دوسرے سے چپکے تئیں۔ سادھو کی آنکھوں سے سزر تک کی شعانیس نگل رہی تھیں۔ اس کی آنکھول کے رنگ بدل رہے تھے اور پھرا جا تک اس سے سرخ ہونٹ مسکرا اشھے۔ بے حد خوفناک مسکرا ہٹ تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی مجھیڑ بے نے منے کھول دیا ہو۔

"منورى ايتوكے لية ألى ٢٠

" مل \_ كيون مباراج ؟"

"اس كى آئكمول مي توبزى جان ہے۔"

"منوری" میں نے زہر لیے انداز میں کہا۔

" بران ناته مم ميس - "منور ما بو كملا كئي -

" يكون ب ستما ندجى ؟ " من ف ب خوفى س او جما ـ

''ودياو تي راني منوريا \_اوراب ميري داني \_ كيون بوچه رب، وبعو في تاتهم '' ستهيا نندمسكرا كربولا \_

''رانی منور ما۔''میں نے گردن ہلا کی اور مجرود یا کی طرف رخ کر کے بولا۔'' کیوں وویا۔ کیا بیورست ہے اکیا تو رانی منور ماہے ؟''

"مي كهدر بابوس بهولے ناتھ كيا مي جموث بول ر بابول ؟"

"ودیا۔ کیا ستمیانند حموت بول رہا ہے؟"میں نے ودیا سے ہو جھا۔

"نن نبيس مباراج".

''تومنور ماسے؟'''

"بإل ـ "منور مانے كردن إلا كيا \_

' اری ڈرکیوں رہی ہے داوانی ،اب توستیما نندکی دای ہے۔'

" بال بين منور ما جول كرشنو جي ."

"رادهن ران كى كبانى ببونى تى ؟"

''بإل.''

' ' خوب \_ اورستمیا نند جی کون ہیں ؟ اس مبان کیا تی نے جھ چڑیل کی سبائنا کرنے کی کیوں ٹھان لی ؟ ' '

"بيهاري إتيس مين بهولے اتھ ،توان ميں نہ مزية ممت بات كريا استهاندنے كبايہ

"توبات كروستقياجي-"

- '' تو مباد وسکیمنا چا بتا ہے؟''
  - "بإن جا ہتا تو ہوں۔"
- " جارا چيلا بن کا الاستمانندمسکرا کر بولا۔
- "المرتم اس قابل اوئے تو۔"میں نے جواب دیا۔
- "كيامطلب؟" ستها نندكى مسكرا به ي سكر من راس كي آنكهون كي سرخي كهاور مهري بوكن ي"كيا بكواس كرر باب يكون ب جو جواري شكق كامقابله كريكا"
  - " تمبارا چیلا نے کے لئے کیا کر ناپڑے کا مباراج الے اس نے دلچیں سے بوجھا۔
- "مب سے سیلے خون کا کٹور ونی کرسوگند کھانی پڑے گی۔ ہاری واس منور ما جھے سے میم کرتی ہے۔ پہلی سوگند بھیے یہ کمانی پڑے کی کہ تو ساراجیون اس کے چرن دھودھوکر پینے گا۔ بھی اس کی بات ہے انکارٹبیں کرے گا۔ سدااس سے پریم کرم رہے گا۔'
  - '' دوسری سوکندکون ی ہے مہارائ ؟ '' میں نے طنز بیا اماز میں ہو تھا۔
    - " ہم جو پچھ کہیں مے اس پرآ تکھیں بند کر کے اس کر ہے گا۔"
- ''لکین مہاراج۔آپ تو صورت ہے ہی شیطان معلوم ہوتے ہیں اور میرے اس خیال کی تقید لیں اس چزیل ہے ہوتی ہے، جو کندی
  - روت ہے۔ میں اس کالی چڑیل ہے کیسے پر میم کرسکتا ہوں مہاراج ؟\*\*
    - "منور ما "مستميا نندو بإزار" به كميا كبير ما يه"
  - ''اس کی جیب بند کر دومهاراج به بیتهاراا بمان کرر ماہے۔ات بمیشہ کے لئے خاموش کردو۔''منور ماغ میلےانداز میں چیخی۔
    - '' منور ما \_ میں نے یہ کھیل بند کردیا \_ وہ جاروں لڑکیاں کہاں ہیں جنہیں تم لا ٹی تھی؟''
      - ''میرے پیٹ میں اتر منی ہیں بھو لے ناتھے۔'' سھیانند بولا۔
    - " میں انہیں تمہارے بیت سے نکال لوں کا ستمیا نند جی ۔" میں نے فراتے ہوئے کہا۔
    - ''مہاراج ۔مہاراج ۔اے مجبوث نہ ہیں۔جلدی کریں ۔جلدی کریں ہے ۔''
      - " تو كميا حيا متى بيمنور ما؟"
- ''بس اے میرا داس بناویں۔اس کے من میں میرا پر یم رکھودیں۔ یہ کتے کی طرح میرے پیچیے دم بلاتا رہے۔ بھی میرے ممی بات ہے الكارنه كر ب\_اس كے سوامیں كي نيس جائی۔"
- '' سن رہاہے کلموہے۔ توابیا ہی کرے گا۔ اگر تونے جیون مجراس کی بات نہ مانی تو کتے کی طرح مجونکنا پڑے گا گلیوں میں۔ تیراہ ہ برا حال ہوگا جس کی توسوجی بھی نہیں سکتا ۔''

"كياتو مهى اس كى طرح بريت بستها نند؟" بيس في وحما-

· · نبیس \_ میں زند وانسان ہوں \_ کیوں؟ تو میرا کچھ بگاڑ نا جاہتا ہے؟' ·

''اگرتو زندہ انسان ہے تو میں تھے لاکارہ ہوں مجھ سے مقابلہ کریتو کانی قوی بیکل ہے۔ اگرشکتی رکھتا ہے تو مجھے مارد نے اور اگر مزول ہے، اگر نامرد ہے تو یہاں سے بھاگ جا۔ اور میں نے دیکھا ستھیا نند کے بورے بدن پرلرزہ طاری ہو میا۔ اس کی آئکھیں فیظ سے لکی پرری تمیں ۔ کافی دیر تک وہ مجھےخوفناک انداز میں محور تار با پھراس نے گرج وارآ واز میں کہا۔

'' میں مجتبے چیوٹی کی طرح مسل سکتا ہوں۔اگر میں اپنے سہھا دھار یوں کوآ حمیا دے دوں تو وہ تیری تکا بوٹی کرڈ الیں کیکن تو نے مجھے لاکارا ہے، میں تیری لاکار مانتا ہول لیکن اگر تو ہار کمیا تو میں تیری بتھیانہیں کرول گا۔ میں نے اپنی دائ کو وچن دیا ہے کہ میں بہتے اسے دے دول گا۔ ہاں اس میں تعوزی می تبدیلی کرنا پڑے گ۔ وہ بیکداب تو اس کی اصل شکل میں سوئیکا رکرے گا۔ بول مجھے منظور ہے؟''

''منظور ہے۔تھیا نند۔نیکن تو ا پناحمیان میرے مقابلے پرنبیں ایائے گا۔''

" جو کھو میں ہون او بی تیرے سامنے آؤں گا۔"

" بھے تیری بات منظور ہے۔" میں نے کہااور منور ما خوشی سے اعمال پڑی۔

'' مارو \_مبهاران اس کا مان تو زرو \_ا سے مارومباراج \_ا سے مارو'' وہ خوش سے مجر پور کہیج میں چینی \_ مارا کیا بن موت یا بی ماب تو مجسے ميري اصل شكل ميں بن ديجھے كا اور جيون بحر جلتار ہے كا۔"

''سنورے تھو ۔اے بتاؤ کے ستھیانند کیا ہے۔ بتا دو۔ پہلے اے بتا دو۔'' ستھیانند نے کہا اور جیسے چاروں طرف جونچال آئمیا۔ جانوروں کے جسے چل پڑے۔ان سب کی آنکھیں جمیلے گلیں۔ وہ چنخ رہے تھے ،غرارہے تھے۔ گھر کھو پڑیاں اپنی جگہہ پروا زکرنے گلیں۔ وہ چیگا دڑوں کی ملرح مجھ پرجھیٹے مارنے نگیس۔ چندا یک میرے بدن سے نکرائیں اور میں نے ان سے پھیرکو ہاتھوں میں پکڑلیا۔ جومیرے ہاتھ میں آئمیں چکنا چورہوکئیں۔جومیرے بدن سے تکرانمیں میرا پجھ نہ باکا ڈسکتیں۔ جانورمیرے او پرمملہ آور ہورہ تھے۔ان کے لمبے ہاخن میرے بدن پرخراشیں لگانے کی کوشش کررے تھے۔ان کے دانت میرے بدن میں پوست ہونے کی کوشش کررے تھے لیکن اب ان کے دانوں کا جوحشر ہور ہاتھا ، و دنو انبیں معلوم ہوگا۔ مجرانسانی و موانح ہمی چل پڑے۔ انبول نے قدیم طرز کے ہتھیارا ممانے ہوئے تھے۔

''بس ۔''ستھیا نند نے ہاتھ اٹھایا۔'' اس نے جھے لاکا راہے۔ بیمیرا شکار ہے۔تم سب رک جاؤ۔ جاؤ۔اپل جگہ واپس جاؤ اورسنو،اب میرے اوراس کے معاطع میں مت بولنا۔'' اورا نسانی ڈھانچے اپنی جگہ اوت کئے۔ جانورا پی جگہ پہنچ کرسا کت ہو مجئے اورمیرے ہونتوں پرمسکرا ہٹ مچیل منی ۔ وہ واتعی زندہ انسان تصامی لئے وھو کے میں آممیا تھا۔ اے میرے بارے میں معلوم نبیں تھا ور ندالین حرکت نہ کرتا ،ابیا خطرہ مول نہ لیتا۔ میرے خیال میں بہی اس کی موت تھی۔اہے معلوم نہیں تھ کہ اس نے اپنے سرکیسی مصیبت مول لے لی ہے۔منور ماکو تصیا نند پرشاید پوراا عمّا دقعااس نئے وہ مطمئن کھڑی تھی۔ ستھیٰ نندآ کے بڑ ہےآیا۔ باشک اس کا قوی ہیکل جسم بزا شاندار تھالیکن پروفیسرمیرے بارے میںتم بخو بی جانتے ہو۔ بال

- تعیا نند میں ایک تبد لی ضرور ہوئی۔ اس کے بدن میں بے ثار ہاتھ اکل آئے۔ سارے ہاتھوں میں مختلف ہتھیا ریاں تصاور و وان سارے ہتھیا رواں ہے لیس میری طرف بڑھا۔

"كياتم مجه ايك مجمي متهميا رئيس دو محستهيا نندا"

'' تیرے چھپے پزے ہیں،ان میں سے جو جا ہے لیے لیے'' ستھیا نند نے جواب میں اور میں لمیٹ پڑا۔ در حقیقت چینیے ہتھیارموجود تھے۔ میں نے جھک کران میں ہے ایک کموارا نھالی کیکن اس وقت عقب ہے میری کمر پر نیزے کی انی پڑی ۔ ستھیا نند نے پہنچے ہے وارکر دیا تھااور بھراس نے متحیرانہ انداز میں نیز ہے کی مزی ہو کی الی دیکھی اور میرے بدن م<sub>ی</sub>ر زخم حلاش کرنے لگا۔لیکن میرے بدن پرخراش بھی نہیں آئی تھی۔ وو خوفناک انداز میں دباز اادر پھراس نے اپنے ہے شار ہاتھوں ہے بیک دقت میرے ادپر مملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی ہے چل رہے تھے ادر میں اپنی تکوار براس کے سارے دارردک ربا تھا۔میرا ہاتھ بہت تیزی ہے جل ربا تھا۔اس کے بےشار ہاتھوں کی وجہ ہے ابھی تک مجھے اس پر دار کرنے کا موقع نبیں ملاتھائیکن بہرحال میں تاک میں تھااورا نہی تک صرف اے طرح دے رہاتھا کیونکہ مجھے بہرحال اپنے بدن کی پر واوتونبیل تھی ،اس براس کے بتھیار کارٹر تو ہوئیں دے تھے اور پھر میں نے پہلا وار کیا۔اس کے بہت ہے بتھیار میرے بدن پر بڑے تھے لیکن میں نے ان کی پر واہ کئے بغیر اس پر واد کر دیااوراس کے دو ہاتھ کٹ کرینے کر پڑے۔اس کے حلق ہے ایک بھیا تک جیخ نکلی اور و و پیچھے ہٹ کیالیکن اب میں اے موقع نہیں وے سکتا قبا۔ میں نے تا بزتو زیملے کر کے اس کے ہاتھ کا لئے شروع کرویئے اوراب مرف اس کی چینیں نکل رہی تھیں۔وہ بے تعاشا چین رہا تھا۔اب وه مير ادر حلفين كرد باتعا بلكه مير ادارد كفى كوشش كرر باتعار

''ستھیاہار یو۔ردکو۔اے ردکو۔'' وہ چیخااور کھر ہنگامہ ہر یا ہو کیا۔ تھیا تندز مین پر بینے کیا تھاادراس کے بدن ہے خون کے فوارے چل رہے تھے۔اس کے انداز سے نقابت ٹیک دی تھی۔انسانی ڈ حانجے انجیل انجیل کرمیرے اوپر جملے کررہے تھے۔کھو پڑیاں میرے بدن کے مختلف عسوں سے کرار ہی تھیں۔ جانوراینے وانت میرے بدن میں گاڑنے میں کوشاں تھے اور میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک جنگ کڑر ہا تھا۔ میں نے انسانی ڈیوانچوں کوتقریبا فٹتم کرلیا تھاا وراب ان کی مڈیاں ماروں طرف جمعری پڑئ تھیں۔ بھرجانوروں کی باری آئی اورستھیا نند چیجا۔

' ارے اوکم بخت منوری کس مصیبت کو لے آئی نرکھنی ۔اب میری سبائنا نؤ کر \_ لے چل ، جیمے سبارادے کریباں ہے لے چل ۔جلدی تحر۔'' کیکن منور ما بھٹی بھٹی نکا ہوں ہے مجھے دیجھے ۔اس کامنہ جب ہے کھلا ہوا نھا۔ یبال تک کہ میں نے ستھیا نند کے سارے ستھیا ہار اول کو فتم كرديات اور كرمين في توار مجينك دى اور ستميانندى مكرف برها\_

"كياب ....كيا ب .. وورره جمل عوورره ... على .... على جمل على بكا عول من اب اوركيا كر عكا يالى -ارى روك اے۔ روک اے کم بخت ماری۔ میں اٹھے نہیں سکتا۔ 'وہ منور ماک ملرن رخ کر کے چیالیکن منور ماا چی جگہ ہے بلی بھی نہیں۔ وہ ای طرح مجھے دیکھ ر بی تقی \_ میں نے جھک کرستھیا نند کی دونوں نائلیں پکڑلیں اور پھرا ہے الٹالا کالیا ۔

''ابے۔اب۔ کیا کررہاہے۔ ہائے کیا کرر باہے '''وہ پھر چینااور پھراہے بہت جلد بعظ جا گیا کہ میں کیا کررہاہوں۔اس کی ہڈیاں

كَرْكُرُ النِّكَيْسِ، َعالَ مِينْ كُلِّي اورووكسي ذيخ تون والے بيل كي مانند چين لگا۔ ميں نے اس كي دونوں ، تلميں چيردي تھيں اور پھرميري ب پناوقوت نے اے کمرتک چیرکرر کور یا۔اس کی آخری چیخ بے صد بھیا تک تھی اور پھراس کا بدن کا فی دیرتک احجیلتا ریا تھا۔ پھرو وسر د ہوگیا۔ تب میں نے منور ماکو دیکھا۔وداب ہمی خاموش کھڑی تھی اور اس روپ میں بے حد حسین نظر آ ربی تھی۔ میں نے اس کی طرف رخ کر مے تعوک دیا۔

· شی کردو مینا کردو کرشنوکا مین دورو نے والے انداز میں اول م

" تو مجید بیال کیول لا فی تھی منور ما؟" میں نے بوجھا۔

'' میں تم سے پریم کرتی ہوں کرشنو۔تم بڑے شکتی مان ہو۔ مجھے خیال تھا کہ جمی نہ بھی تنہیں میرے بارے میں سب پچھ معلوم : و جائے گا۔ سومیں نے سوچا کے ستھیا نندہے کہ کرتمہیں سدا کے لئے اپناداس ہنالوں تا کتم مجھے سے دور نہ جاؤ۔''

'' حالانکه. .. اگرتوای طرح میرے ساتھ رہتی منور ماتو میں مجی تیرے بارے میں نہو چتا۔''

' 'ہم ہے بھول ہوگئ مبارات ۔ 'منور مابولی ۔

"اب بول تيرے ماتھ كياسلوك كروں؟"

٠٠بس بمعين شاكردومهاران.

" سقیا نند کوخوش کرنے کے لئے تونے ان معصوم از کیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کم بخت ذکیل جزیل۔ کاش میں تیرے اس منحوس بدن کے جیتمز ہے اڑا سکتا۔ 'میں نے غراتے ہوئے کہا اور پھر میں دانت ہیں کراس کی طرف جینا۔ میں نے اس کی گرون پکڑلی اور منوریانے ایک جنی ماری ۔ پھر میں نے ایک پھرری کی فحااور مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی گر دن احیا تک بخت ہوئی ہو۔ میں اے دیا تار ہالیکن اب منور ما کے چبرے پر کوئی تا ژنبیں تھا یہاں تک کہاس کی محرون درمیان ہے نوٹ تن اور پھروہ بے جان مجسے کی ما نندا یک طرف کریڑی۔ تب میں نے صورت حال کا انداز ولكايا منور مانے شايد مجسمه چيوژ و يا تھا۔اس نے اپني آتما مجسم سے نكال كي تھي اور جھے اپني پشت پر آبت محسوس موكى۔ ميں نے ليك كرويكها۔ منور ماا کیے طرف کھڑی ہوئی تھی لیکن اپنی اصل شکل میں۔ سیاہ کو کلے ہے جسمے سے روپ میں ، مادر زاد ہر ہند کیکن اس کی آمجھوں میں سو گواری تھی۔ چبرے کے تاثر ات میں تعبیرتائقی اور پھراس نے بڑے دلسوز انداز میں مجھے آ داز وی۔

" كرنشوكا، ثانه كرد مي كرشنوكا؟"

من الميل الدازين ات مورف لكار

" ہم ہے جنول ہوئی ہے کرشنوکا۔ بچ مچ ہم ہے بڑی ہول ہوئی ہے۔ پرنت ہم تمبارے پریم میں ایسے بیرا کی ہو مئے تھے کہ بس ہارے من میں ایک ہی آشاتھی ۔ وہ یہ کہتم جبون بھرہم سے دور نہو۔''

''اوراس کے لئے تو نے جارمعصوم لڑکیوں کوموت کے کھاٹ اتار دیا۔ تو بے حد سنگدل ہے منور ما۔ اگریدلم سکینے والے ایسے ہی ممندے ادر سنگدل ہوتے ہیں تو میں نے اس مے حصول پراھنت جیبی ۔'' " ہم کہ چکے بین ہم سے بھول ہوئی ہے۔ ہمیں تو تمہارا پر بم ال ممیا تھا جس روب میں بھی تھا ہم ہمیں پیار تو کرتے تھے۔ پرنت اب ہم سوج رہے بین کداب جمیں تمہارا پر بم نبیں ال سکے گا۔"

"ودیا کے روپ میں تو ہمیں اتن پسند تھی منور ما کہ اگر ہمیں ہتہ ہمی چل جاتا کہ تو منور ما ہے تب ہمی ہم بھیے نہ چھوڑتے۔ ہم تھیے اس روپ میں بھی اتنائ چاہنے گئے تھے۔ "میں نے کہااور میری میہ چوٹ واقعی منور ما کے لئے زیروست ربی ۔ ووسینہ کو بی کرنے گئی ، رونے گئی ، ویشنے گئی ، کراہنے گئی ۔ اے ویٹی اس تھا تنت پر شدیدافسوس تھا۔

" میں تمہارے کئے بھے سوئیکاروں روپ دھاراوں کی کرشنو۔ بھیوان کے لئے بھے سوئیکار کراو۔"

الكِ بات بتاؤمنور ما- ا

''جی مہاراج''

'' تُو مرچکل ہے مگراب بھی تیرے ول میں مرد کی جا ہت ہے۔ یکیسی آتما ہے کے مرنے کے بعد بھی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ؟''

" ہمارے یہاں اگر جیون میں منش کی ساری منوکا سنائیں پوری ہو جا کیں تواس کی آتما شانت ہو جاتی ہے اور اگر وہ کی اسی موت مر جائے جیسے تم نے جیسے مار ڈالا تھا نرووئی ہو چھر آتما بھنگی رہتی ہے۔اس میں وہی تھتی ہاتی رہتی ہے جوجیوں میں اے ماس تھی۔ میں تمہارے پریم کی پیائ تھی اور میری پیاس بھی بھی نبیر اتھی کرتم نے جیسے مار دیا۔ بس میری آتما کی وہی طلب باتی ہے۔"

"كب تك باقى رب كى؟"

" جنم جنم تک ۔ اس سے تک جب تک میں کوئی دومراجنم نہ لے اول۔"

"اوهددوسراجهمتم كباوكى؟"

' انسوس، یمی تومیر بے بس میں نہیں ہے۔ اگر میں اپنی مرضی ہے دوسراجنم لیسٹی تو ینجی کرتی ۔ میں دوسراجنم لے کرتمبارے پاس ایک نیشکل میں آجاتی لیکن ایسامکن نہیں ہے۔''

" نحيك بيدابتم جهنم ميل جاذر ميل يهال سي چلاا بول-"

میں اس بہما ہے بھی نکل آیا۔ ستھیاند کے دونوں چیا بھی بجھے یاد سے کین اب کن کو بلاک کرنے کی کوشش بجھے ہے کار معلوم ہوئی۔ بس ستھیاند جیسے درندے کو میں نے فلا کر دیا اور نہ جائے آیند ہ کسے کسے المناک حادث دوک ویئے ۔ ایک درندے کا مرجانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ویسے اس بات کا جھے احساس تھا کہ ستھیاند صرف جنی میں مارا کیا ہے۔ اگر وہ اپنے جادو کو استعمال کرتا تو شایداس کی موت آئی آسانی سے نہیں ہوتی لیکن است با بی جساست پر ناز تھا۔ پھراس نے سوچا کہ اتنا ہی کانی ہوگا کہ اس کے بدن پرکن باتھ کھل آئیں۔ فلاہر ہے استے سادے ہمھیار کی ایک آدی کے مقابلے میں استعمال موں مے تواس کی زندگی بچنا محال ہے کیوں مقابل کے بارے میں اس نے کوئی انداز و نہیں لگایا تھا۔

میں تبھا نے نکل آیا۔ اپنے چھپے میں نے قد موں کی جاب برابر تی تھی۔ یقینا منور مامیرے پہنچے آ دی تھی۔ باہرا کرمیں رک کیا اور پھر میں نے پلٹ کردیکھا۔منور ما کھڑی تھی۔میرے رکنے پر ودہمی رک ٹنی تھی۔

" ابتم میرا پیجیا کیوں کررہی بومنور ما ۴ "

"صرف اس لئے كمثاية مبيل جمع برديا آجائے ـ"اس فے جواب ديا۔

" حالاتك بينامكن ب-"

" بس ایک بارمیری بات مان اومباران - آئنده ، آئنده ، ، آئنده مهمین مجھ سے شکایت نبیں ہوگی ۔ سنومباران ، ، میں ایک سے ایک مسین ناری کاروپ دھار کرتمہارے سامنے آیا کرول گی ۔ میرے شریر میں بھی تنہیں ہر ہارا یک العزاورسندر کنواری ناری کی سندر تا اور اوج لیے گا اور ناتھ میں اب مجھی ایسی کوئی کوشش نہیں کرول گی جوتمہاری مرمنی کے خلاف ہو۔ بس ایک بار مجھ شاکر کے اپنے چرنوں میں آ جائے دو۔ '

"توبدایمان ہے منور ما ، تو تبھوٹی ہے ، تو نے پھمی کو چالا کی سے ماردیا۔ جمعے ای وقت سے تبھر سے نفرت ہوگئ اور پھر تو نے جمعے بجہ کا دویا بنا کر جمعے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ تو تعلقی طور پر نا قابل اعتبار ہے۔ میں تیرے سائے ہے بھی نفرت کرتا ہوں۔''

" توتم نبيل مانو عيم مباراج ؟ " منور ما بونت مجيني كربولي اوريس الم يحمور في لكار

"كياكبنا جائن مو؟"مين في سرو لهج مين يو جهار

'' میں کہ امرتم میری ساری التجانبی محراد و مے تو پھر۔ ، میں بھی تم ہے بدلہ لینے پراتر آؤں گی۔'

''او دیتواب تک تو میرے ساتھ دوی ہے۔ سلوک کرد ہی تھی؟'' میں نے مسکرا کر کہا۔

"بإل\_میں ایسا بی کررہی تھے۔"

''-تعیانندے میری *از*ان مجمیای بات کا ثبوت تھی'''

" بنيس - يهال ميس ب بس بوخي حل-"

''منگيول'ا''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

'' جھے نہیں معلوم تھا کہتم دونوں کوئی ایسا کا مثمرو کے کردو گے۔مہارات نے جھے سے کہا تھا کہ وہتہیں پتھر بنا کر جھے دے ویں گے اور پھر جب میں تمبارے اوپر جل کے چیننے ماروں گی تو تم زندہ ہو جایا کرو گے۔میں بس تم سے پریم کروں گی اور پھرتہہیں پتھر بنادوں گی تا کہتم نہ تو کسی اور ناری کو دیکھوا ورنہ پھرمیر سے خلاف کوئی کام کرسکو۔''

"التكن منور ما- أكرستهيا نند مجه الماك كرنے ميں كامياب ، وجات تبتم كيا كرتيں ؟"

'' میں صبر کر لیتی ۔ میں صہبیں سی اور ہے، پر یم کرتے نہیں دیکھ سی تھی۔''اس نے جواب ویا۔

"اس سے ظاہر ہو کیا کہتم ایک خود فرض عورت ہو۔ بہر حال میں تم سے نفرت کرتا ہوں منور ما۔ بے پناہ نفرت۔ اگر میں کو لی علم سیکے اوں گا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہتم ہیں فنا کر دوں۔اس طرح میں ان معصوم لڑ کیوں کا بدایاوں گا جنہیں تم نے موت کے تحصا شاہ تارا ہے۔''

'' نھیک ہے مہاداج۔ تب پھرمیرا تول بھی من او۔ میں سائے کی طرح تمبار سے ساتھ رہوں گی۔ تمبیں طرح طرح ہے پریشان کروں عگے۔ میں پوشش کرتی رہوں گی کو کسی طرح تم میرے بس میں آ جاؤ اور جب تم میرے بس میں آ جاؤ سے تو پھرمیرے من میں تمباری کوئی عزت نہیں ہوگی۔اس کے بعد میں تمہیں تھیرنکا ہوں ہے۔ دیکھوں گی۔''

" مجعة منظور ب- "هن في مسكرات بوت كها-

'' تب پھرنر کھ میں جاؤ مباراج۔ بھے سوئیکار کر لیتے تو سنسار میں نہ جانے کیا گہتھ پالیتے گراب ٹھوکروں کے مواتمہیں پچھونہ ملے گا۔'' اس نے کہااورا چانک وہ میری نگا ہوں سے غائب ہوگئی۔اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک طویل سائس لی اور پھرمیر ہے ہونوں پرمعنی خیز مسکراہٹ میں میں میں۔

"بات کچھ یوں ہے پروفیسر، کہ میں بھی زندگی کا اتنا شائق نہیں ہوں کہ اس کی بقہ کے لئے پریشان رہوں۔ میری کیفیت کچھ اس شم ک ہے، بچھ لوکہ زندگی کے سارے رموز سے تو آشنا ہو چکا تھا۔ اتن طویل زندگی پائی تھی کہ اب اس کی قدر میرے دل میں باتی نہیں ری تھی۔ بال جب یہ احساس ہوتا تھا اور میں احساس ہوتا تھا اور میں احساس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اگرزندگی کی سادی و کچیدیاں فتم ہوگئیں تو کیا کروں آئم میری وجنی کے بیف سے ہو پروفیسر؟"

"كسى حدتك يوفيسرفاور فيطويل سانس لي كركها .

" تباراكياخيال باسبارك من ؟"اس في عما-

والعين أوا

''کیاایک طویل عمرانسان، جس نے انسانی سوچ کے ہر پہلوے الطف حاصل کر لیا ہو، جس نے جو پچوسوچا ہو پالیا ہواوراب!س کے دل میں یانے کی آرز وہی نتم ہوئی ہو،اس کے لئے زندگی کی کیا حقیقت رو جاتی ہے'''

"تم نے ایک بات کہی ہے کہ پانے کی آرزو ہی فتم ہوجائے۔ در حقیقت پانے کی آرزوفتم نہیں جوتی اور شاید یمی طلب انسان کوزندو

تر کھتی ہے۔ 'میرو فیسر خاور نے جواب دیااوروہ کس سوچ میں ڈوب کیا۔ پھمرایک طویل سانس لے کر بولا۔

'' ہاں۔ تم نے میہ بات ٹھیک کہی پروفیسر۔ پانے کی آرزو ہی ایک ایسی چیز ہے جومیری طرح لافانی ہے، یہاں تک کہ ہم موت کی ہمی خواہش کرتے میں، اس کا انتظار کرتے ہیں۔''

" لينسياً -

" تمہارا خیال ورست ہے۔ میں تم ہے شفق ہوں۔ بہر حال میری کیفیت یقمی کہ میں نے خود کوایک چٹان جھولیا تھا جو کسی شاہراہ کے کنارے آئی ہرآ نے جانے والے کودیکھتی رہتی ہو۔ اس نے بہت کچھود کمولیا ہو، بہت کچھود کیھنے کے لئے تیار ہوئیکن اگر ووکسی حادثے کے تحت ریز و ریز ہ ہوجائے تو اے کوئی غم بھی نہ ہو، بلکہ اے اپنے وزن سے نجات بھی لل جائے۔"

'' تو کمیاتمہارے ول میں بھی موت کی خوابش پیدا ہو کی ؟'' فروزاں نے بو عیما۔

الموت ، موت كي خوابش مذكبو مين مجمى زندكى سا تنانيين اكمالي كموت كي آرز ومند ، وجاؤن اليين في جواب ديا-

· بمیسی قابل رشک زندگی ہے تمہاری۔ ' فروزاں اولی۔

''اورمیرے خیال میں \_معاف سیجئے گا آپ دانوں۔ آپ نے ایک مجمعمد مفتلوشرو کا کردی ہے۔ '' فرزانہ پہلی بار بولی ادرسب چونک کر اے دیکھنے گئے۔

''ارے۔ کیول فرزانہٰ؟'' پرونیسرخاور نے تعجب ہے کہا۔

" آپ نے اتی خوبصورت داستان کودرمیان ہے ردک دیا ہے۔" فرزانہ نے کہااور پروفیسر بہنے لگا۔ پھراس نے کہا۔

'' ہاں بھٹی۔میرا خیال ہے فرزانہ نھیک کہتی ہے۔ پھراس کے بعد کیا ہوا؟'' اور وہ بھی سٹرادیا۔اس کی آٹکھیں پھر ماضی میں کھوٹٹئیں۔ اس کے ذہن میں ماضی کی کتا ہے کھل تنی اور وہ اس کے اوراق برداستان تاقش کرنے لگا۔ پھراس کی آ دازا بھری۔

"زندگی سے کی قدر مدم دی پی بات میں نے یوں شروع کی تھی کہ نوف کی بنیاد ، زندگی کے فتم ہوجانے کا فدشہ ہوتا ہے۔ہم جب کی لئے خوفز دہ ہوتے ہیں تواس کا مخرک کوئی ایسا حساس ہونا ہے جس سے نتصان کا اندیشہ ہو کہ بھی نود کے لئے ،ہمی ایسے کے لئے جوہمیں خود کی طرح کر یہ بو کھے اوران کے لئے ذائن کر بیا ہو جو جہاں تک خود کی طرح کر یہ انسانوں کی بات ہے ، تواہ دارا لیے بھی آئے جب پہلوگ دل و جال سے قریب ہو گئے اوران کے لئے ذائن میں بیٹ ہوئی لیکن ایک احساس ہمیشہ رہا۔ وہ یہ کہ کاروال گزرجائے گا۔ گزرتار ہے گا اور مؤک بھی بہی تائم رہ کی ۔ میں تو مؤک ہوں میں بہو فیسر، جس پر سے بہار کاروال گزرے ہیں ۔ پہلی تو شرک ہیں بیند آئے کھی ناپیند قرار دیئے گئے کئی رفتار میں تھم کی اور وفتار کو بند کرنا میرے بس میں نہیں ہوں۔ کہ میں مرف دیدور میں مرف دیدور میں مرف دیدور میں ہوں ، میں سات کی ہو ہے جھے وقت اور ہا حول سے بھی کوئی لگاؤنہیں تھا ، سے وہائی ۔ بھی جھمکوئی لگاؤنہیں تھا ۔ اگر وہ سائے کی طرح میرے ساتھ سے بھی کوئی لگاؤنہیں تھا ۔ اگر وہ سائے کی طرح میرے ساتھ سے بھی بھاد یا۔ اگر وہ سائے کی طرح میرے ساتھ سے بھی بھاد یا۔ اگر وہ سائے کی طرح میرے ساتھ

مہة مجھے کیا۔ ، کیابگاز لے گی میرا ... ہاں ایک احساس ضرور تھا۔ وہ یہ کہ میری دجہ سے چھوزند کیاں اس چڑیل کے ہاتھوں ضائع نہوں۔ میں چندساعت ان بہاڑوں میں رکااور پھرا یک طویل سانس لے کروہاں ہے آگے بڑھ کیا۔اب میں پھودریبیٹھ کرآ رام مُریّا جا ہتا تھا اوراس آرام کے لئے میں نے وہ حکیفتخب کی جہاں کرنا می ہے ماہ قات ہوئی تھی۔ دہ ساوھو کیانی تھا۔ باا شباس کے پاس پوتر علم تھا۔ جادو کے نمن نے مجھے متاثر ضرور کیا تھااور میں اس کا حصول جا بتا تھا۔ میں بھی جا بتا تھا کہ میں مانوق الفطرت بستی بن جاؤں لیکن جادوگروں کی جو ہیت میرے سامنے آئی تھی وہ بردی تھناؤ نی تھی۔اب تک تین جادوگر و کیھے تھے ،ان میں ہے کوئی ایسانہیں تھا جسے باظرف سمجھا جائے۔ ہاں کرٹای نے اس کی دوشکلیس بنائی تھیں۔ایک تو حمیان کی شکتی، دوسری گندی شکتی۔ بجھے گندی شکتی نہیں درکارتھی۔ میں تو اس علم کوایک علم کی حیثیت سے سیکھنا جا ہتا تھا جیسے میں محزرے ہوئے ادوار میں کرتا آیا تھا۔ کسی علم کے لئے میں خود کو کرانہیں سکتا تھا۔ کیونکہ میں اس علم کے ذریعے سی چیز سے حصول کامختاج نہیں تھا۔لیکن .. ..نمیاکرنای نے پیز مین جھوڑ دی؟ میں نے سوچا۔اس نے بھی چیکٹش کی تھی کہ میں اس کے ساتھ چلوں کیا اس نے میراا تظار کیا ہوگا ؟ میں نے رفتار تیز کر دی اور پھر میں اس جگہ پہنچ عمیا ، جہاں پھپلی رات پھروں کی آگ دیکھی ٹھی کیکن ، ، اب دہاں سادھوکر نامی کا کوئی نشان میں تھا۔ ش نے کمری سانس لی ادران بھر وں کے باس بینھ کیا جورات کوروٹن تھے۔خوب ہوتے ہیں بیدملوم بھی۔ بہر حال بیمرز مین میرے

کئے سب سے زیادہ پرامرار ٹابت ہوئی تھی میکن ہے مشرق کا پورانلاقہ ہی پرامرار ہو۔ میں حابتاتو آھے بڑھ سکتا تھا انیکن انجی یہاں سے میراول نہیں بھرا نفا۔ ، میں ابھی اس علم کے حصول کی کوشش میں سرگر دال رہنا جا ہتا تھا۔ا تناا نداز و میں نے لگا لیا تھا کہ ان علوم کے ماہر عام طور ہے و میا نول میں ملتے تھے۔ ووجنموں نے اپنی گندی طاتنوں سے انسانوں کو آزار پہنچانے کے لئے ویرانے اپنائے ہوئے تھے اور وہ بھی ، جونکم کی طاقت ہے سرشار ہوکر دنیا چھوڑ کیے تقے، بہر مال مندراور دیکل ہی ان کامسکن ہوتے تھے۔ چنانچ مجھے انہی جگہوں کی فاک میعانن جا ہے اور یول بھی آباد اول ہے میری دنچیں باقی نہیں رہی تھی کم بخت منور مامیری جان کوآم کی تھی۔اب میں عورت کا قرب نہیں حاصل کرسکتا تھا۔ میں کسی زندگی ہے نہیں کھیل سکتا تعااور پھرکیا ضروری تھا منور ماد وسرے روپ بدل کر جھے دھوکا نہ و بی ۔ میں اب دھوکا کھانے کے لئے تیارنہیں تھا۔

میں اسی جگہ لیٹ عمیا اور پھر یوں ہی میں نے پھروں کو کرید ناشروع کردیا۔ بیپھرنہ جائے کیے روشن ہو مجھے تھے۔ نہ جانے کس طرت ان میں آئے۔ سٹک انٹی تھی۔ دفعتا میں انچیل پڑا۔ میں نے ایک ہتمرا تھایا تو مجھے ایک آ دا ز سنائی دی ۔'' بالک ۔' اوریہ آ داز کرنامی کے سواکسی کی نہیں تھی۔ میں خوشی ہے الحیل بزا۔

"تم نبال موکرنای بایا؟"

''میں جارہا ہوں بالک۔ممکن ہے جب تو یہاں سبنجے تومیں یہاں سے بہت دور جا چکا ہوں۔ جمعے وشواش ہے کہ پالی رانمعشش ستعیا نند تیرے ہاتھوں سےمنرور مارا جائے گا۔ ریمجگوان کی لیاا ہے۔ وہ پاپ کی ہانڈی کچنے دیتا ہےاور جب وہ پوری طرح یک جاتی ہے تو پھرا ہے مچھوڑنے کے لئے بھی پچھے نہ پچھ ضرور کیا جاتا ہے۔ ستھیا نند کے دن بورے جو جکے ہیں اے کسی نے کسی کے ہاتھوں مرنا بی ہے اور . . تیرے ماتھے کے نشان بتاتے ہیں کہ تو ہی اس کے جیون کی ڈور کا فے گا۔ تیرے من میں کیان حاصل کرنے کی احیما ہے۔ میں سرف یہی کہ سکتا ہوں کہ ہمگوان

تیری بیا چھاپوری کرے کہیں نہیں کوئی نہ کوئی مہان کیانی تجھے مل ہی جائے گا جو تیری بیمنو کا منابوری کردے کالیکن بیا ایک بات میں تجھ سے منر ورکبوں گا جھتی ٹی جائے تو جھک جانا جھکنے میں بڑا ہی مزہ ہے۔ میں جانتا ہوں بالک کے زخمنی منور ما تیرے پیچیے پڑی ہو گی ہے۔ وہ آنندہ بھی تیری جان کو آئے گی اور جھے یہ بھی معلوم ہے کہ بری آتا تھی روپ بدل سکتی ہیں اس لئے میرے بچے میری طرف ہے ایک تحذ ، موئیکا رکرو۔ من غور سے سن ۔اگرکوئی ناری تیرے پاس آئے اور تھے شبہ ہو کہ وہ منور ما بھی ہو تکتی ہے تو ایک کام کرنا۔اس کی اٹھیوں کے ناخن و کیولینا۔اگر و ومنور ما ہوگی تو اس کے ہاتھ کتنے ہی سندر کیوں نہ ہوں ان کی الکیوں میں ناخن نہیں ہوں گے۔ میں نے تیرے لئے اس کے ناخن چھین لئے ہیں۔خوداے بھی اس بات کا پتنبیں ہوگااوردوسری بات اورس ۔ تو جب تک برا کیان نہ حاصل کرے گااس کی آتما کو بھینٹ نبیس کرسکتا۔ ہاں اے تکایف دینے کے لئے ایک کام کرسکتا ہے۔ابیا کام جس سے وہ اپنے سارے ارادے ترک کردے گی۔اب کی بارا کروہ تجھیل جائے تو۔ تو کسی طرح جالا کی سے اس کے سرکے ہال کا بینا اور انبیں احتیاط ہے رکھنا ۔ توا ہے کی کام ہے روکنا جا ہے تواس کے سرکے بالول کو آمک دکھا دینا۔ ہوش ہمیک ، وجا کیں مے منسسری کے ۔تو میرے بچے میری طرف ہے آشیروادسوئیکار کراورستھیا نندجیے شیطان ہے سنسار کونجات دلانے پر دھن واد بھی سوئیکار کر۔ میں ا پنی آواز پھر کے بنچود ہا کر جارہا ہوں۔ میں سکتھ ندل سکوں گا۔ مجھے الاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔میری دعا تھی تیرے ساتھ و میں گی۔'

کرنای کی آواز بند ہوگئی۔ میں نے ووسرے پتھر ہٹائے کیکن اب کوئی آواز نبیں تھی کیسی حیرت انگیز بات تھی۔وہ اپنا پیغام پتھر کے یہجی دیا م کیا تھالیکن پر و فیسراس نے جو بچھے دیا تھا۔میرے سارے بدن میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تعیس۔اب تو تیرن ایسی کی تیسی منور ہا۔ دیکے لوں کا تختیم انہمی طرح مل تو جائے اب کہیں۔ میں نے مسرت ہے موجااور پروفیسر کھوالیں نوشی مجھے ہو گی جو بیان ہے باہر ہے۔ بعض او قات بزے ہے بڑا انسان کتنی معمولی ہاتوں پر خوش ہے چھولائیں ساتا۔ میں ای وقت وہاں ہے انھہ کیا اور پھر میں نے اپنے کھوڑے کی عماش میں نگا ہیں دوڑا کمیں محمورے کے لئے قرب وجوار میں بی بہت کچو تھا اس لئے وہ زیادہ دورنبیں تمیا ہوگا۔ میں نے جاروں طرف نکا ہیں دوڑا کس اور بہت دور ر جسے اپنامحور انظرآ یا۔ و واطمینان سے پیٹ مجر کر میٹا ہوا تھا۔

میں اس کی طرف بر ھ کیااور تھوڑی در کے بعدا ہے تھوڑے پر میٹا جار ہاتھا۔ کوئی منزل نبیس تھی بھی رائے کاتعین نہیں تھا۔ بس مغربور ہا تھا۔ نامعلوم منزل کی طرف اب میرے ذہن میں کوئی خام خیال ہمی نہیں تھا۔ میں نے حصول علم کا خیال ہمی ذہن ہے نکال ویا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں ایک چیز کے پیھیے ہی ہاتھ دھوکر پڑ جاؤں۔ ہاں امر آسانی ہے میری پینواہش بوری ہوگئ تو ٹھیک ہے۔ جاد وکواس شکل میں حاصل کرنے کا تصور بھی اب میرے ذہن میں نبیں تھا جس طرح میں نے ان جاد وگروں کے پاس دیکھا تھا۔ کرنامی کی بعض باتیں مجھے پیندآ فی تھیں۔اس نے کہا تھا کے گندے ملوم کندگی ہے ہی جنم لیتے ہیں۔ اچھی چیز وں کا حصول بھی صاف تھرے طریقے سے ہوتا ہے۔ جواؤگ فون پئیں اور گوشت کھا تمیں وہ جیے ہو کتے ہیں۔اس کے بارے میں انداز ورکا نامشکل نہیں تھا۔

مفر … دن رات مغر ، ، رایتے میں چند جیموٹی جیموٹی بستیاں بھی نظرآ نمیں ۔ نیکن میں نے ان کا رخ نہیں کیااور سغر جاری رکھا۔ اب میں آیک پھر لیے رائے ہے گز رر ہا تھا۔سرخ پھروں کا طویل وعریف میدان جہاں تھاس وغیرہ تھی نہیں تھی۔ مہل بار میں نے اتنابزا بنجر ککڑااس علاقے میں دیکھا تھاور نہ عام طورے یہاں سزہ کانی تھا۔اس طویل میدان کوعبور کر کے میں ایک پہازی سلنے کے نز دیک مہن کیا۔ پہاڑی ڈ ھلان تھے لیکن نبایت مصلے ہوئے۔ بلندی بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ میں نے محوڑے کواس پر ڈال دیااور محوڑا بے اکان او پر بہنچ کیا۔

لیکن دوسری طرف میں نے ایک اور منظرہ یکھاتھا۔ چوٹی ہے دوسری سبت کے ڈھلان نظر آتے تھے لیکن ان کے اختتا م کے بعد ایک اور طویل میدان تھا اور اس میدان کے اور الا تلحہ ایسے قلعے میں طویل میدان تھا اور اس میدان کے دوسرے سرے ہر بہاڑوں کی بلند ہوں پر ایک قلعہ نظر آر ہا تھا۔ او نجی ساور نیواروں والا تلحہ ایسے قلعے میں نے اکثر یہاں دیجھے تھے۔ کو یا میس کس بری آبادی کے قریب تھا۔ شاید کسی فار اجدها نی میں۔ ببرهال اے نظر انداز تو نہیں کرسکتا تھا۔ ویکھنا جا ہے ایسے انسانوں کی بتی ہوار میدان کے آخرے سے انسانوں کی بتی ہوار میدان کے آخرے میں نے گھوڑ امیدان میں چھوڑ دیا اور تھوڑ کی دیر چلنے کے بعد مجھے میدان کے آخرے سرے پرسفید نفیے نظر آ رہے تھا اور چلنے بھر تے اور بھی آبادی تھی نظر آ رہے تھا اور چلنے بھر تے اور بھی میں نے میں نے گھوڑ ہے کی درمیان گھوڑ ہے بھی نظر آ رہے تھا اور چلنے بھر تے اور بھی کی کوشش کرنے لگا۔

شام جمک آئی تھی اوراند حیراتیزی سے بھیلٹا جار ہاتھا۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ بجھے ویکھنے کے لئے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ان کے ہونؤں پرمسکرا ہٹ تھی لیکن دل میں تفخیک تھی۔ نہ جانے کیوں۔ بہر حال اس میں پریشانی کی تو کوئی ہات نہیں تھی۔ میں ان کے بالکل نز : یک پہنچ میا۔ تب دوآ دمی آ محے ہر ھے اورانہوں نے میرے کھوڑے کی ہاکیس کھڑلیس۔

''اس طرف آجا کیں مہارا نی۔اب سامنے جگہ نہیں ہے۔''ان میں سے ایک نے کہااور میں کھوزے سے از گیا۔ دوسرے اوگ تفحیک آمیزا نداز میں مجھے و کیور ہے تنے۔

"بالك توسندر ب بھائيو۔" كى نے كہا۔

" جوان بھی گڑاہے۔" دوسرے کی آواز انجری۔

"مراس کے کیڑے کہال مخے "" مکی اور نے کہا۔

"ساوحومعلوم بوتاب."

"تويبال كيا كيان لينة إب يا ... ، كهر ياتر اكرنے؟"

"اے بتاؤ بھائی۔ یہاں توبس پدئی کی اِتراہوتی ہے۔ یہاں بھگوان نہیں بلکہ اندرا کھاڑے کی اپسرا ہے۔"اوک طرح کی ہاتیں کرر ہے تھاور میں ان کی ہاتوں سے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھالیکن ابھی تک میری مجھ میں پھونییں آیا تھا۔ نہ جانے کیا چکر تھا؟ نہ جانے بیاوگ کیا بکواس کررہے تھے؟"

'' آئے مہاراج ۔''ان اوگوں نے مجرکہا جنہوں نے میرے محوز سے کو پکڑ اتھا۔

" كبان چل ربي بوا" مي نے يو جيا۔

'' آپ کوآپ کا تم ووکھا یا جائے ۔'ان میں ہے ایک بولا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

''تم كون سو'؟'

" واس میں مباران ۔ " وونول نے بیک وقت کبا۔

''اور پیسپ کون بین؟''میں نے دوسرے ادکوں کی طرف اشار و کیا۔

''راجکمار ہیںسب کےسب سوئمبر میں آئے ہیں۔'' ملازم نے جواب دیااور میں کرون ہلانے ڈکا۔ ہبر حال پھر میں ان کے ساتھ ہوگل پڑا۔ جیموں کی اٹھی خامس آیادی تھی۔ مجھے کا فی دور خیمہ ملانوکروں نے اس کے در دازے کا پر دہ کھول دیا تھا۔

" آ ب كساتي كوكى نوكرنبين بمبارات " ان من ساك في يوجها-

و منہیں۔ میں نے جواب ویا۔

" پھرآ ب كىسيواكون كرے كا؟"

" مِن تُعيك وه بي تم اوك چينامت كرو"

" بجوجن توراج بل سة تريح كالمردوس كامول كي ليزتو آب كونوكرك ضرورت بريم كي اي؟"

ا انہیں مجھے کوئی شرورت نہیں ہے۔"

'' و کمینیں رہے۔راجکمارسنتوں کی طرح کے ہیں۔ایسے لوگ اپنی سیواخود کرتے ہیں۔'' دوسرے نے کہا۔

'' تب نعیک ہے۔ہم جائمیں مہاراج۔جس چیز کی ضرورت ہوہمیں بتادیں۔ہم کمخلان کے نیمے میں رہتے ہیں۔'

'' نھیک ہے۔ جاؤ۔' میں نے جواب دیا۔ان لوگوں ہے پچیمعلوم کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ میں خود ہی اپنے طور پر حالات کا جائز ولینا جا ہتا تھا۔کو کی دلچسپ صورت حال معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال مجھےتو صرف دلچسپیاں ہی در کا تھیں۔ یہاں بھی جو پچیہوگا سائے آ جائے گا۔ چنا نچ پہلے میں نے اپنے فیے کا جائز والیا۔ وواوگ میرا کھوڑا لے محت تھے۔ بہر حال کوئی فاط صورت حال نہیں تھی۔ میرے بارے میں ریاوگ اگر کسی فالی نہی کا شکار ہو محتے تھے تو کوئی فرق نہیں بڑتا تھا۔ نھیک ہوجائیں مے۔

میں نے اپنے میں و نے سے خیرے کا جائز والیا۔ زیاد وجیونا ہمی نہیں تھا۔ ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کی محق سونے کے لئے آرام دو کھائے تھی اور ضرورت کا دوسراسامان جس میں پانی وغیرہ بھی شامل تھا۔ کمیاسارے خیموں میں یہا تنظامات کئے سنے الیکن مسئلہ کیا تھا؟ سوئنہر۔ یہ کیا ہوتا ہے ایمی سوخ رہا تھا۔

'' نیے کا اتھی طرح جائز ولینے کے بعد میں باہرانگل آیا۔ اندھیرا پھیلنا جار باتھا۔ ہر نیے ہے ۔ آبھ فا مسلے پرز مین میں ایک بانس گڑھا ہوا تھا جس پر مشعل اڑی ہوئی تھی۔ آبھ فا مسلے پرز مین میں ایک بانس گڑھا ہوں ہوئی تھی۔ ہمن پر مشعل اڑی ہوئی تھی۔ مازم دورے مشعلیں روشن کرتے آر ہے تھے اور یہ ماحول کا فی خوبصوں ہوئے لگا تھا۔ میں نے دلچیں سے ان مارے مناظر کود یکھا اور پھر میری نگاہ اپنے فیصے سے تھوڑے فا مسلے پر سکھا کیا۔ فیصے کی طرف اٹھ تھی۔ و بال کو فی کھڑا تھا۔ میں نے اس کا جائز دلیا۔ ایک خوبصورت سانو جوان تھا۔ درمیانی جسامت کا۔ سجید و سا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اس نے جھے و کھے کردونوں ہاتھ جوڑ دیتے تھے۔

'' جے رام کی مباران ۔' 'اس نے کہااور میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہوڑ دیئے۔' آپ تو ابھی آئے ہیں '؟' اس نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے او جھا۔

" بال ـ "ميس في جواب ديا ـ

'' بڑی در کی آپ نے کی ہے تو گلی شروع ہوجائے گی۔ آئ رات تک جوبھی آجائے گاد دسوئنبر میں حصہ لے سکتا ہے۔ کل آنے والے کوسوئیکا رئیس کیا جائے گا۔''

''او د۔'' میں نے مردن ملاوی فرری طور پران حالات ہے ناوا تفیت کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ میلے نوجون کو پر کھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعدا ہے اپناراز دار بنایا جائے۔

" بہر حال آپ سے پر آ گئے کہیں دورے آئے بول کے ای لئے دریہولنی۔"

"المال\_ مي بهت دور ي ويا بول \_"

" كون ى راجد هانى برآب كى الا "اس نے يو چھا۔

"بس یون مجھ اوسارے سنسار پراپلی حکومت ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيامطاب!"ال نے حيرت سے يو مھا۔

" تمبارى را جدهانى كونى ب؟ " ميس نے الناس سے سوال كرديا۔

"تلنكامين تلنكا كاراجكمار بول"

" خوب كيانام بيتهارا؟"

''روپ کمار\_اورآپ کا میانام ہے راجکمار'؟''اس نے پوچھا۔

'' میرانام ۔'' میں نے ایک کہے کے لئے سو جا۔'' میرانام سروپ ہے۔سروپ چند۔' میں نے یونبی ایک نام لے لیا۔ ظاہر ہے ہر جگہ تو میں اپنی حیثیت کا بنار و کھول کرنہیں بینے سکتا تھا۔

الدورمير عيز عيمائي كانام بهي مروب ب- الس فيمسرات موسط كبار

'' مجھے بھی تم اپنا بڑا بھائی ہی بمجھو۔ ویسے تم پچھست نظرآ رہے ہواوران دوسرے لوگوں سے الگ تھلک بھی ہوجو وہاں میرالمراق اڑا نے میں پیش چیش ہتے۔''

" بمحیجه رے میں مباراج ۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ ' اس نے گردن بااتے ہوئے کہا۔

" تم ان کے ساتھ شامل نہیں ہو؟" میں نے بوجھا۔

' انهوں نے تو کوشش کی لیکن مجھے ہی وہ اپندنہیں آئے اس لئے میں ان میں محل مل نہیں سکا۔''

'' ہوں۔ ' میں نے مرون بلائی۔ اہم ہیں یہاں آئے ہوئے کتنے ون گزر میے روپ کمار؟''

" تيسراون ب مبارات - بس جلدي آهميااوريه بهي پتاجي كاتهم تعا-"

" جلدی جانے کا؟"

'' ہاں۔ میرامعاملہ بھی عجیب ہے۔میرے تھ بھائیوں میں جارمجھ سے بزے میں اور ایک بھوٹا۔ اپنے محرمیں میری کوئی حیثیت بی نہیں ہے۔ پاجی کا خیال ہے کہ میں بڑا کما آوی ہوں۔راجد هانی میں میرے لئے کوئی حکمتیں ہے۔سب سے بڑا بھائی داہد ہے گا۔اس سے چھوٹامنٹری اور باتی دو بھائیوں میں سے ایک فوجوں کا کام سنمبالے گااور چوتھا خزانوں کا محافظ ہوگا۔ باتی رو گئے ہم دویتو ہمارے لئے کوئی جگشیں ہے۔'' ' 'او و حکرتمہیں نکر تن کیا ہے ۔ کیا تہا ما بھائی دانبہ بن کرتمہاری سہائتا نہیں کرے گا؟' '

'' وہ تو ٹھیک ہے لیکن کہلائمیں مے تو نکھے۔ ککر گدا۔'' روپ کمار نے کہا۔ اس کی باتوں میں بڑی معصومیت تھی۔ مجھے بیزو جوان پسندآیا۔ کم ازتم ريا كارنيين تحابه

''ایک بات متاؤروپ کمار ،تمہارے متر کتنے ہیں !''

" يون توسينكرون بين مكرا چھے دو حيار بن ميں \_"

''کیاتم ان ہے یہ یم کرتے ہو؟ ان کی بات داز رکھتے :و؟''

'' کیوں نبیں متر برتو متر کا ہزاا دھیکار ہوتا ہے۔''

'' تب پھر مجھا پنامتر بنالو۔ میں تمباراا مجھادوست ثابت ہوں گا۔' میں نے کہااوروہ میری شکل ویکھنے لگا پھرمسکرا کر بولا۔

''بات کی ہوگئی تم میرے ساتھ دوتی نبھا ڈ مے۔اگرتم یہاں کا میاب بھی ہو کئے تو مجھ سے ملتے رہو مے۔ یہیں سوچو مجے کہ میں بارا ہوا آ دی جوں۔ اس نے بدستور بھکا ندا نداز میں کہا۔

"بالكل كى "مين في اس باته ملات بوت كبار

'' چلو۔ بھے نوشی ہے، یبال کس ہے من کی بات تو کبیسکتا ہوں ورندان میں تو جھے کوئی پیند ہی تیار آیا تھا۔''

''اب میں تنہیں ایک خاص بات بتا دول ۔'' میں نے راز داری ہے کہا اوروہ سوالیہ انداز میں میری شکل دیکھنے لگا۔'' میں کہیں کا راجکمار نہیں ہوں۔میرا کو کی راجد حانی نہیں ہے۔تم میرے لباس سے انداز ہ لگااو۔ میں تو ایک آ دارہ گر وساد حوہوں ۔اتفاقیہ طور پر آ زکلا ۔لوگ مجھے غلط سمجھے اد مجران کی انی سیدهی حرکتیں میری مجھ میں نہیں آسکیں ۔''

' 'ارے، سی یوتم سوئمبر میں حصہ لینے بیں آئے؟' ' روپ کمار تعجب ہے 'ولا۔

" مجھے و میمی نبیں معلوم بھائی کے سوئمبر کہتے کے بیں؟"

''او د به مین نبین معلوم؟''

، منبیں۔ ' میں نے مردن بلادی۔

" پر کیوں؟ کیاتم دھرم کی رسیس بھی نہیں جائے ، کیے سادھو:و؟"

'' میں ایسا ہی ہوں۔ بورا جیون تو بہاز وں میں <sub>ب</sub>تایا ہے ، پہلی بارستی کا راستہ دیکھا ہے۔''

''او و۔ مجھے بڑی حیرت ہے،ار ہے تو تم یوننی یبال آسمینے ،مرہمگوان کی سوگند، بڑے ہی سندر مو۔میرا خیال ہے اگر را جکمار ہوتے تو ور الاتمبارے بی کھے میں پڑی ہوتی !

' ور مالا کیا ہوتی ہے ا ' میں نے دلچیں سے بو چما۔

" مِن حَمْهِين ساري باتمن بنا دول تِمْهار ئِي ساتحد توتي عَيْ برا اي مزد آربائ والسبق كانام معلوم بِ: "

و منبیل ۔ میں نے مردن بلاوی۔

"اس راجدهانی کا نام تر کھانی ہے اور یبال کا راجہ تر کھان ہے۔ بدنی اس کی اکلوتی بین ہے۔ راجہ کا کوئی بیاتبیں ہے اس لئے جوکوئی یدنی کا پی ہے گا وی یہاں کا راجہ بھی ہوگا۔ جب لزکی جوان ہوتی ہے تو سوئمبرر جایا جاتا ہے اور دور دور کے راجے مبارا ہے جمع ہو جاتے ہیں ، را جکماری ایک مالا کے کران کے درمیان محوتی ہاور پھر جے ووپند کرتی ہے در مالاس کے مکلے میں ڈوال ویتی ہے۔ وی اس کاپتی ہوتا ہے چنا تچہ راجيز كمان في سبكواي لت بالياب اورات موتمبر كت يي -"

" نوب يويه معاملت يم في برمني كود يماس إ"

"ارے میری کمیا بات کرتے ہومباراج میں تو اپنی مرمنی سے سوئبر میں آ یا بھی نہیں ہوں۔"

''بس پتاجی نے مجھ بھے کوائ لئے ہیںج ویا ہے کے ممکن ہے میرے ہمامی کھل جائٹین اور پدتنی ور مالا میرے مکلے میں ذال وے۔اس طرح مفت میں مجھے را جدھانی مل جائے گی۔' روپ کمار نے ہتایا اوراس کے لیجہ پر مجھے بنس آئنی۔ ہبرعال خاصا دلجیپ معاملے تھا جس میں ، میں با وجد شریک : وگیا تھا۔

## Annoust mich

روپ کمارتموڑی بن دریس مجھ سے بے تکلف ہو کمیا تھا۔ سوئنبر کے بارے میں اس نے جو کچھ بتایا تھا ،میرے لئے خامس و کیسپ حیثیت رکھتا تھا۔ بیاوٹ مجھ بھی کہیں کا را جکمار ہی سجھتے تھے اور بہر حال یہ بات تو خود بھی سوچی جاسکتی تھی کے سوئبر میں شرکت کرنے والوں کے لئے خووراجہ نے یہ بندوبست کیا ہوگا۔اس سے قبل میں نے ہندوؤں کی اس رہم کے بارے میں چھٹییں سناتھا۔ میں دیکھنا حابتنا تھا کہ میرسم کیسی ہوتی ہے۔ تب میں نے روپ کمارے یو حجھا۔

"اس كا مطلب توسيهواروپ كماركه بن كانتخاب كرئ كے لئے مرف لزك كى رائے كانى موتى با"

" بال مبارات - يبي بات بيكن موتمبرين شريك، وفي والول كو يبلي بركوليا جا تاب كدوواس قابل بين بهي كنبيل ـ"

"كيامطلب؟"

''مطنب بیمباراج کدآج کک جینے راجکمارہ میے ،کل مبع سے ان میں سیدگری کے مقابلے بول مے اوران کو میثیت دی جائے گی۔ جو بالکل ہی بے میثیت ، دگا اے سوئمبر میں شریک ہی نہیں کیا جائے گا۔''

"بدهشت تتهاري كيامرادت ؟"مين نه يومهار

"ميرامطلب بمباراج ،اسمقا بي مي جو بالكل بي فك عابت بول عي أنبين سوتسريس شريك بي أبيس كياجائ كا-"

"او دیتمباری مرا دمقابلوں میں بارجائے والوں ہے ہے؟"

" الإل ـ " روب كمار في جواب ديا ـ

' البھی تک ان میں مقابنے بیس ہوئے ؟' ' میں نے یو جھا۔

" نبیں مہاراج۔ آج تک آنے والول کا آخری دن تھا۔ کل آنے والول کوسو یکا رنبیں کیاجائے گاادرکل کا ون صرف مقابلوں کے لئے ہے۔"

"مم بھی مقابے میں حصہ لوسے ؟" میں نے بوجھا۔

'الزناتورا على مباراج مرجع الله بعرانى عربهى شون نبيس وإسيدى ى بات بيبان بعيدن بالى كاشوق تقا ، يبال عام

واليس جاناميراا پا كام بوكا.

"اوہوتم کامیاب بیں ہونا جائے؟" میں نے بوجھا۔

''چاہوں گابھی تو کیا ہوگا مہاران ۔ ابتم خود ہی و کھے او، اگرمیرا، تا بلہتم ہے ہوجائے تو بھے میں اورتم میں کتنافرق ہے۔ دوسری بات سے
کہ سیاتنے سارے جو یہاں آئے ہیں، سب کے سب پاگل نہ ہوں سے ۔ لزائی بھڑائی سے ضرور واقف ہوں سے جبکہ جھے آلوار ہاتھ میں پکڑا بھی
بری گئتی ہے۔''

' کیکن روپ کمار بتمباری ۴ کامی ہے تبہارے پتائی کوتو بزاد کھ ہوگا؟''

"تواس نے کیا فرق پڑتا ہے۔ و کھتو ہونا ہی ہے۔"

المسليون؟

' ارے میں جا ہوں ہی تو کا میاب نبیں ہوسکتانا۔' روپ کمار نے کہا۔

" آخر کیول!"

" بجھے لڑنا بی نہیں آتا اور یہ بات پتا جی کو بھی معلوم تھی۔ انہیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ ان کا سپوت یوں بھی سوئمبر جیت کرند آئے گا۔ اس نے آئ تک کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ ''روپ کمار نے اس انداز میں کہا کہ جھے بلس آگئی۔ بڑا واچپ نو جوان تھا۔ انہیں گفتگو کر ڈ تھا میں اس کے

بارے میں سوچنے لگا۔ چرمیں نے کہا۔

" بہر حال تم اجتمانیان موروپ ۔ دوست بنانے کے قابل تھے۔ تم سے ل کر بہت ہوتی مول ہے۔"

" تی کہتے ہیں سروپ تی ااروپ کمار نے فور سے میری شکل و کھتے ہوئے کہا۔

"كيول جمهين اس مي كوئي جموث محسوس بهور بإي:"

' . نبیں ۔ یہ بات نبیں ہے سروپ جی۔''

" فيمركيا بات ٢٠٠٠

"امحرتم من سے میرے میت بن محتے ہوتو میری بات سنو۔ میں تو سوئمبر میں جیت بی نہیں سکتا۔ یبال میں نے جیسے جیسے لوگوں کو ویکھا انہیں و کچے کرا نداز ہ ہوتا ہے کہ تم بھی نے جیت سکو مے بہمیں چاہتے کہ اول افت میں ایک آ دھ سے لڑ بھز کر یبال سے بکل چلیں ہے ہماری کوئی راجد حانی تو ہے بیس کہ واپس وہاں جاؤ۔ سا دموشم کے آ دمی ہو۔ میر سے ساتھ چلو۔ دونوں تلنکا چلتے ہیں، وہاں رہیں مے پیش کریں مے۔"

"ارے ارے ہم تو بہت بی جالاک آ دمی ہو۔ اگر ایسے بی چلنے کا ارادہ ہے تو کھرلڑنے بی کی کیا ضرورت ہے۔ را تو ل رات یبال سے

فكل جلت بين بمس إو حيف والاكون با"

'' بے نایار۔ 'روپ کمارٹ کہا۔

" كميامطاب؟ كون ب؟"

''اف۔او دیم نہیں مبانتے بھائی ، پہا تی مجھ سے اٹھی طرح واقف ہیں۔انہوں نے اپناایک ہرکار ومیرے ساتھ کر دیاہے۔''روپ کمار نے جواب دیا۔

''احپھا۔ تو تمبارے خیے میں تمہارے ساتھ کو ئی اور بھی ہے؟''

'' ہاں۔ بوڑھا سکیے داس۔ وہ یہاں میرے داس کی حیثیت ہے آیا ہے لیکن اصل میں وہ میرائکمران ہےا در جب تک اڑ دں بجڑوں گانہیں بھائی ،میری جان کہاں چھونے کی ورنہ جاکر کہد دیے گاہتھیا را کہ مہارات توان میں جانے ہے پہلے ہی بھاگ آئے۔' روپ کمارنے کہا۔

"او و، كهال ب، ال وقت و و؟ "ميل في منت بوع يوحها .

''بس یونبی تماشه و کیفے چلامیا ہے کہیں۔ آ دیمکے کا تھوڑی در کے بعد۔''

اب میں سمجھا کہ ان دونوں خادموں نے جھے ہے میر ہے کی خادم کے بارے بیں کیوں پوچھا تھا۔ کو یا پہاں اوگوں کے ساتھ ان کے ماازم بھی آئے تنے۔ بہر حال روپ کمار کی ہات میں نے س کی تھی اوراب میں اپنے طور پرسوی رہا تھا۔ روپ کمار کی یہ بجویز جھے پہند نہیں تھی کہ سوئمبر میں حصہ ندایا جائے۔ رہی لڑنے ہمڑنے کی بات تو بہر حال میں اس ہے بھی بازنہیں روسکتا تھا۔

اور بيتو مجھے يقين بى تھار وفيسر كه جيت ميرى ہى جو كى۔ بيدو سرى بات ہے كه ميس خود بھى را جكمارى پدمنى كاشو ہزميس بنا جا ہتا تھا۔ ويسے

بھی شوہر بنے سے مجھے کوئی دلچہ نہیں تھی و نہ میں ان کے وحرم سے تعلق رکھتا تھا ٹیکن اڑائی تو میرا دلچہ پے مشغلہ تھا اور میں اس سے بازنہیں روسکتا تھا۔

تموزی در کے بعدروپ کمارکا خادم دائیں آھیا۔روپ کمارنے اسے خصے میں جانے کے لئے کہااور بولا۔

''نو پھرآپ نے کیا سوچا مبارات؟''

" 'کس بارے میں روپ کمار؟"

"ميري تجويز ٹھيک ہے نا؟"

''نہیں یار تموڑی مہت تو دلچیں ضرورلیں سے ۔ دیکھیں مے توسہیٰ کرتمہاری پدنی کے بہند کرتی ہے۔''

" جيسي تنباري مرضى بمريه مجي توديكهنا جائين كه خودرا جكماري پرمني كيسي جيں -"

"ا او ہو ایس نے دلچین سے کہا۔ اتو کیاتم لوگوں نے اسے دیکھا ہمی نبیں ہے؟"

" ر نہیں مروب جی ۔ وہ ابھی تک سی کے سامنے ہیں آئی۔"

"كمال ب يار ليكن اس كات سار عاش جمع كي بومي ""

''سیاس کے پر کینہیں ہیں مہاران ۔ ان کا تعلق تو پر بھی را جدھانی ہے ہے۔ پدمتی کے پتی بٹنے کے بعد انہیں راج گھری جوٹل جائے گی۔''روپ کمارنے کہا۔

'' ہونہدرتو یہ معاملہ ہے۔'' میں نے ممبری سانس کیئر کہا۔'' لیکن ایک بات تو بتا وُروپ کمار۔اگر پدمنی واقعی خوبصورت ہے تو کیا پھر بھی تم اے حامل کرنے کی کوشش نہیں کرو مے؟''

'' خوابسورت لڑکیاں کے پیندنبیں ہوتی مہاراج لیکن اگران کے لئے جیون کی بازی بھی لگانی پڑے تب وہ واقعی خطرناک ہوتی ہیں۔'' روپ کمارنے کہا۔

"بال يوتو الميك ب-" بحص الني آخل " تو كوياتم بيوى كاحسول بعى اى آسانى سے جاتے ہوا"

''ارے سروپ جی۔اس جیون میں کیار کھا ہے۔تھوڑی می سانس کیکر آئے ہیں۔ جس وقت سانسوں کے تارفتم ہو جا نمیں مے تو واپس آگاش پر چلے جا کمیں مے۔ان چندسانسوں کے لئے مٹی پر ہنگا ہے کرنا کہاں کی نقلندی ہے۔'' روپ کمار نے جواب دیا۔

' واه \_انو کمی سوی ہے تمہاری حمہیں تو فئکار ہونا جا ہے تھا۔'

'' جو پچھ ہونا جا ہے تھا، وہ ہوں مہارات۔اب بیدومری بات ہے کہ پتاتن کی نگاہوں میں پچھنیں ہوں۔''

"ميري مانوتوروپ كمارچلوايك نكاه ات، كين كى كوشش كرتے ہيں۔" ميں نے تجويز پيش كى۔

" كے سروپ جي الا اروپ كمار حيرت سے بولا۔

''راجکماری پرمنی کو۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ارے دام رام رام کیے دیکھیں مےاسے؟ اور کہاں دیکھیں ہے؟"

"ارے دوکہیں نے بیل توریق ہوگی۔"

"ران محل میں رہتی ہے۔"روپ کمارے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

"تو پمر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔"

"ران محل مين جانا آسان تونه بوگا؟" روپ كماردانت زكال كر بواه .

" إل يتم تويبال بهي آسانيال تلاش كرت بعرومي بهرحال بهم راج على ضرور جائي هي مح يضرور جائي محروب كمار جي "

''ارے ادے کیسی باتیں کرتے موسروپ جی ؟''روپ کمار ہنتے ہوئے بولا اور میں نے اس کی چینو پردھول جمائی۔

ورای در میں اس نو جوان سے کانی بے تکلفی ہوئی تھی۔ دلچسپ تھا، بنسنا جانتا تھاا در ایسے اوٹ مجھی ذہن پر بارٹیس ہے۔ بہر جال میں

نے است تیار کرلیا کہ وہ میرے ساتھ رائ محل جائے گا۔

" برایس اس بوز هے کا کیا کروں کا ؟" روپ کمار نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

المركس إور عصر كا؟"

''ارے دی میرے باپ کاداس۔''روپ کمار جلے کئے لیج میں بولا۔

'' کیون'؟ کیادہتم برآنے جانے کی نگاہ بھی رکھے گا؟''

"ر کھے گا کیا، رکھ رہا ہے۔"روپ کمار جلے کئے کہے میں اولا۔

"الكين آخر كيول إ" اليس في تعب سے يو تھا۔

"مروب بھیا۔اصل بات یہ بی کہ میرے پائی کا خیال ہے ۔ میں مجھی کوئی کا م کی بات نہیں کرسکتا۔ انہیں خطرہ ہے کہ میں را تو ل رات یہاں سے بھا گ جا وَل گا۔ یا کوئی اور ایسی حرکت کروں گا کہ سوئمبر میں حصہ لینے میں نا کام ربول۔بس ای لئے انہوں نے بوڑ معے داس تومیر سے بارے میں سب پڑتے سمجھاد یا ہے اور یے فرکر ایسی لگائی بجھائی کرتے ہیں کہ اچھی خاصی پریشانی اٹھائی پڑتی ہے۔"روپ کمار نے بہا۔

"اوہو۔ پھرتو کچوسو چنایزے گا۔"میں نے پر خیال انداز میں کہا۔

' اسوچو.. ...سوچو.....سوچ لو<u>'</u> 'روپ کمارگرون بلاگر بولا۔

" تم اليا كروروپ كمار بتم است اليا كبدد وكرتم ميرك خيم مي رجو محه "

" وه ليو چيمه گا کيول؟"

" كهددينا كه من تهارا متربون ـ "من ن كبا ـ

"اچھا۔ تھیک ہے، کھونہ کہوتو کہدی دال فاء"

'' ہوئ گڑ ہو ہوگئی ،آئ ہی تمہیں ستر بنایا اور آئ ہی تم سولی پر لئے جارہے ہو۔'' روپ کمار بے چار گی ہے بواد اور میں ہننے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل ہے میرے ساتھ چلنے و تیار ہے لیکن اپنے سخرے پن کی وجہ سے نمٹول با تیں کر رہا ہے۔ہم رات کہری ہونے کا

یں جانما تھا کہ وہ دل سے میرے ماہی چے وتیار ہے یہن اچھ سرے پن فی وجہ سے صول با یس سرر ہاہے۔ ہم رات کہر فی ہونے ہ انتظار کرنے گئے۔ رات کا کھانا آھی تھا۔ خاصا اچھا تھا۔ میں نے اور روپ کمار نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ پھر ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ روپ

كارادرين قلة كدرواز على طرف چل بزے رائے ميں جمھے خيال آيااور ميں نے روپ كمارے بوجها۔

''ایک بات توبتاؤروپ کمار؟''

" بوجيو بمووت \_" روپ كمار كبرى سانس لے كر بولا \_

" قلع میں داخل ہونے کے لئے کمیا کرو ہے؟"

"كيون" ان في ميري فيكل ويمسى -

" قلع من داخل مونے برکوئی اعتراض تونہیں کیاجا تا؟"

" انہیں " خیر ... اب اتنے برے تونہیں ہیں۔مہمانوں پر یا بندیال نہیں لگائی ہیں انہوں نے۔

" موياهم أسانى تقعيم داخل بوعظة بن؟"

'' ہاں۔عام حالات میں شاید تلعے کا بڑا درواز و بندر بتا ہولیکن اب چیمونا درواز و دن رات کھلا ربتا ہے۔مہمانوں کوکسی بھی ہے آئے جانے کی اجازت ہے۔''

''لبس مجمر محیک بے۔ ' میں نے کردن بلاتے ہوئے کہا۔

ہم اوکوں کو قلعے کے در دازے تک پہنچنے کے لئے سارے نیموں کے آ مے سے گز رنا پڑا تھا۔ چونکہ رات زیادہ ہوگئ تنی اس لئے دوسرے لوگ اپنے اپنے خیموں میں داخل ہو چکے تھے۔ راتے میں ہمیں کوئی نہ ما اور ہم قلعے کے دروازے تک پہنچن گئے۔

مسلح سنتری در دازے پرموجود تھے۔انہوں نے اپنے نیزے مختلف سمتوں میں جھ کا دیئے ۔ کو یا ہمیں اندر جانے کی ا جازت تھیٰ اور ہم جھوٹے دروازے ہے اندر داخل ہو گئے۔

میں نے اس کشادہ قلنے کو اندرت دیکھا۔ رات کی تاریکی میں دہ سنسان پڑا تھا۔ مسرف پہرہ دینے دالے سنتری جاگ رہے تھے۔ سڑکوں اور کلیوں میں گشت کررہ ہے تھے۔ ہمیں کسی نے ندروکا اور ہم کلیوں میں ہے آ کے بڑھتے رہے۔ پورا شہرآ باوتھا۔ طرز تقییر ہمی خوبصورت تھا۔ میں نے چاروں طرف ذکا ہیں دوڑا تمیں۔

" انتهبین انداز ه به روپ کمار که دان محل کس طرف بهوگا ؟"

''او ہو۔ میں دن میں میہاں کی سیر کر چکا ہوں سروپ تی۔''

تيسراحسه

" توسمو ياتمهين معلوم ب كدان محل كس طرف ب- . "

"بإن .... بان .... كيول نبين -"

" تب پھرا دھر ہی چلو۔" میں نے کہا۔

"بم ادهری چل رہے ہیں مباراج ۔"

تھوڑی دیرے بعدہم رائ محل کے نزویک پہنٹی محتے۔ رائ محل پر بھی سلح سنتر یوں کا پہروتھا۔ بھاری بھاری قدموں سے چل رہے تھے۔ میں نے رائ کل کے حیاروں طرف چکراگا یااور پھرایک جگہ منتخب کر لی۔

"مراخیال بے بہاں ہے ہم اندردافل ہو سکتے ہیں۔"میں نے کہا۔

''میرے تو ہاتھ پیرنھنڈے ہور ہے ہیں مباراج۔''روپ کمارلرز تی ہوئی آ واز میں بوایا۔

''اده۔روپ کمار برولی کی باتمی مت کرو۔'' میں نے اس کا شانہ تھیکتے ہوئے کہا۔

" مرد بواراتی او نی به مم اندرداخل کیے ہوکیس مے ؟"

"من او پر چز ه جا تا ہوں۔اس کے بعدتم میرا ہاتھ پکزلینا۔میرا خیال ہے مشکل نے ہوگا۔"

التم كيے اوپر چ هو محي؟" روب كمار نے پو مجا۔

''ایسے۔''میں اچا تک اپنی مبکہ ہے اچھالا اور دیوار پر جا کھڑا ہوا۔ روپ کمار حیرت ہے مجھے دیکے رہاتھا۔ کھر ٹیں نے ویوار پر بیٹھ کر دونوں پیرلاکا ویئے اور پھرایک سمت جنگ کیا۔ روپ کمار کومیر اہاتھ کپڑنے کے لئے کسی قدرا چھلنا پڑا تھا۔ ببیر حال کسی نے کسی انے روپ کمار کواو پر تحسینی لیا تھا ااور پھر ہم ویوار کے دوسری طرف کود گئے۔

''راد سے شیام \_ راد سے کرش \_ ہے بھکوان \_ یہاں تو جو در کت بے کی سو بے گی ، پتا ہی بھی زندہ نے چھوڑیں ہے ۔'' روپ کمار آ ہستہ آ ہستہ ہو ہڑار ہاتھااور جھےاس کے مخرے بن پر بنسی آ رہی تھی ۔

سبرحال میں اس مخص کو پسند کرنے اٹکا تھا۔ ہم نے جا روں طرف کا جائز ولیاا ور پھرآ مے بڑھ مستے۔

المردب جي الروب كمارة بسته يولا

" مول إواد " ميس في كما ـ

''ران محل اب اتنا جھوٹا تونبیں ہے کہم میباں ہے سید ھے کماری پدمنی تک چننی جائمیں گے۔اے تلاش کرتا آ سان تو نہ ہوگا۔'

"رات مجرتلاش كريس مح إركبيس نه كبير تومل عي جائے كى -"

'' نھیک ہے بھوت ۔ رات مجرجا میں مے اور بی آ رام کریں مے۔' روپ کمار نے کہا۔

"كيامطاب؟" مِن منس برا-

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ارے رات مجر جامنے کے بعد کس میں اتی ہمت دہے گی کوئٹ کے وقت اتنی وزنی کموارا تھائے۔"

" يارتم تولو كيول عيمى بهت كم بمت مو" من في كما

'' ہے بھوان کاش تو لڑکی ہی بنادیتا۔ سوئیسر ہوتا بس اتنا کرتا پڑتا کہ مالائس کے مخلے میں ڈال دیتے۔ اس کے بعدرام رام۔' اور میں اے دھکیتا ہوا آ مے بڑھتار ہا۔

ہم رائ محل کے مختلف حصوں میں پھرتے رہے۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگاتے رہے۔ اب ہم رائ محل کے پیچلے جصے میں تھے۔

یباں پر بھی دومری طرف کی طرح یا حول سنسان اور خاموش تھا۔ اب اسے اتفاق کہا جائے یا خوش بختی کے درائ محل کے پیچلے باغ میں ہمیں پھر چہل
پہل نظر آئی۔ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنار سے پھر دوشی ہور ہی تھی اور اس روشنی میں پھرسائے بھی نظر آ رہے تھے۔ چاند بادلوں میں ڈھکا
ہوا تھا اور سیاد ہاول اس سے آ کھر پھولی کھیل، رہے تھے۔ ہم روشنی سے مند چھپائے آ کے بردھ رہے تھے۔ روپ کمار بدستور خوفز وو تھا اور آ گے بردھنے
سے ڈرر ہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس تالاب کے پیچلے جھے میں درختوں کے جننڈ میں گئی صنے۔ یبال سے ہم تالاب کے کردار ذال سائے بخو بی

تالاب ك كنارے سے تلمين تعقيما عمررت تصاور تسواني فيقبوں كى كھنك دورتك كونج رہيمتى ۔

''روپ کمار'' میں نے روپ کمار کے کان میں سرگوشی کی۔

" تى سروپ كمار " دوكانية كيج من بولار

" نوكيال بين-"

'' جميعة چر يليس معلوم ہوتی ہيں جمکوت '' وو آ ہت ہے بولا۔

''اگرچزیلیں بھی اس قدرخوبصورت ہوتی ہیں تو چلوان میں ہےدو چارچ کیلوں کو پکڑ کر لے چلتے ہیں۔نہ سی رانی پدئنی اید بی سی کام تو آ جا کمیں گی۔''

" برے دام ... ، برے دام ... چر بلول کو پکر کرکیا مصیبت مول کین ہے۔"

''اد ہو۔ روپ اوھرد کیھوہ ہوں ہے؟' میں نے ایک طرف اشار دکیا۔ شمعوں کی روشن میں ایک حسین چرہ نگا ہوں کے سامنے آیا تھا جے دکھے کر آئٹ میں بیک جھری تا ہمول جاتی تھیں۔ چبرے مربال کی سرز مین کا عکاس ، لا نبی لا نبی بلکیں آئٹھوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ چبرے مربال کی سرز مین کا عکاس ، لا نبی لا نبی بلکیں آئٹھوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ چبرے مربال کی حلاوت اور بدین میں قیامت کا لوی ۔ وہ بزے نازے آر ہی تھی اور شاید جاندائی کے انظار میں تھا۔ جاند نے بادلوں کی جاور دونوں طرف سے میں اور اس میں ہے مند نکال کر جھا نکا۔ تب اس کا چبر مکمل طور برروشن ہوگیا۔

روپ کمارشاید بولنا بھول گیا تھا۔ و دیکنگی با نعر سے اس کو د کمیر ہاتھا۔ خوبصورت لزک داسیوں کے جمرمٹ میں تا الب کے کنارے پڑے ہوئے خوبصورت تخت تک پہنچ منی ۔ تخت ہیرے جواہرات سے مزین تھا اورشایداس مورت کے لئے بنایا گیا تھا۔ تيسراحسه

اور میرے ذبن میں ایک شہرے نے سرا بھارا۔'' کیا بھی کماری پدنی ہے؟ مین ممکن تھا اور میرایہ خیال خلع ثابت نہ ہوا۔ تالاب کے سنارے موجود داسیوں نے اس کا بڑا احترام کیا تھا اور پھروہ نازے تخت پر بیٹھ گئی۔

" چہا۔"اس نے مترم آوازے کس کو پکارا۔

" كمارى تى ـ "ايك مسين خادسة سير بره آنى ـ

"كياخر ٢٠" كماري يدمني نے يوجما۔

"بس كماري جي جم ع اليس آدي آئے ہيں۔"

" تُون انبيس ويكها؟" كماري يدمني في وجها-

" بنيس - كماري جي إيس بها كيد ويمتى بس بالتكي محصه بتار باتفاء"

"كيابتار إتها؟" بدمنى ني تورى پربل دالتے بوئ بو جمار

" بہی کہ بڑے بڑے را مکمار ہیں۔"

"بس" پرمنی ہنس پڑی۔

''ہوں۔ مگریہ بڑئی نری بات ہے۔ پہانی نے انہیں قلع کے باہر تھبرادیا ہے۔اگروہ قلع سے اندرہوتے تو کسی نڈسی طرح ہم انہیں چوری چیپے دیکھنے کی کوشش کرتے۔''

"چلیے کماری جی اب ہے ہی کتنارہ کیا ہے۔ آپ آئبیں آ رام ہے دکیج لیس کی کل شام کوسوئمبرر ہے گا اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔"

" يمي تومشكل ب جميا - بمين بس انسين ايك نظرد كيسند كى مبلت ملے كى اوراس ايك نظرى مين بمين فيصله كر لينارا عا جم تو جا ہے

تھے کمانبیں من مجر کردیجھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔'

" مجوری ہے کماری بی ۔ برسوں سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اب تو آپ ایسا بی کریں کیسی کو پیند کریں اور پھرا ہے من مجر بھر کر دیسیں۔ "

" ہاراتو من کانب رہاہے چہا۔"

' اے تفہرا نمیں کماری جی کل تک توانتظار کرنا ہی : وگا '

' ' ہاں۔ تیموڑ وان با توں کو مکیت سناؤ۔ ' ' کماری پدمنی نے کہا۔

٬٬من جونیس لگ ریامبارانی کا ۴۰ ایک اوروای بولی ـ

" المائے من میں تو نہ جانے کون کون ہوگا۔"

''ارے بھی نبیں۔ ہاری کماری ایک نہیں ہیں۔ کسی منش کونظر بحر کر بھی نہ دیکھا ہوگا انہوں نے ۔''

"تو اور کیا۔" ووسری دای بولی۔

خیر جتنے منہ تھاتی زبانیں۔سب کماری پدش کوخوش کرنے کی کوشش کررہے تھاور میں دلچین سے ان لڑکیوں کی چہلیں و کمید ہاتھا۔ انہیں دکھیے کر وقتی طور پرمیری توجہ روپ کمارے ہٹ گئی تھی لیکن چندلھات کے بعد ہی جھے احساس ہو کیا۔ روپ کمار بے حدخوش تھا۔

اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تب میرے ہونؤں پر سکرا ہٹ پھیل گئے۔ میں نے مسوس کیا کہ روپ کمار کی نگامیں کماری پدمنی پر گڑی ہوئی میں اور میری صدیوں کی تجربہ کار تکاموں نے اس مدحم ہی روشن میں بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ روپ کمار کی شکنیس سکڑ اور پھیل رہی ہیں۔ اس کے چبرے پر کافی حد تک تبدیلی آچکی تھی۔ شاید کماری پدمنی کا حسن آنکھوں کے راست ول میں اثر عمیا ہے۔

بہر حال پر وفیسر، میرے بارے میں تو تم اتھی طرح جانتے ہو کہ دنیا کا کتنا بی جسین چیر و میری نگاہوں میں آ جانے وہ میرے لئے کوئی استین جیر حال پر وفیسر، میرے بارے میں تو تم اتھی طرح جانے ہوکہ دنیا کا کتنا بی جسین چیرے دیکھے تھے جن کو دکھی کر مرجانے کو جی دنیا ہے اوراس کے بعد زندگی ہے کا دہو۔
کے بعد زندگی ہے کا دہو۔

کماری پدمنی آمسن تھی، بے حد حسین تھی۔ عام حالات میں اگر جھے اس کے حصول کا کوئی ذریعہ ظرآ ؟ تو میں اس کے لئے پوری کوشش کر؟ کیکن میرا دوست اور بید کیسپ نو جوان اس پر فرایفتہ ہو گمیا تو میں اس کا رقیب نہ تھا بلکہ خلوص دل ہے اسے راجکمار پدمنی سے مشق کرنے کی اجازت دے دیتا۔

''روپ جی ۔'میں نے اس کا شانہ پکر کر ہلایا اور وہ چونک پڑا۔

"مم. بمباراج. مهاراج "وه عجيب سائدار ميس بولا \_

"بال- بال كبئه اكيابات بيس في وعما-

"وهدود پيمني ع؟"

"بى بالدوى بد"

''وہ کماری پدمنی ہے مروب مہاران ۔''روپ کمار کی حالت ایکدم بدل گئی تھی۔ وہ جیب سے انداز میں بیالفاظ ادا کرر ہا تھا۔ اس کی مینیت برترس آمیااور میں نے اس کے شانے پر ہاتھ درکھ دیا۔

''کیسی ہے روپ؟'' میں نے بوج مااور جواب میں روپ کمار نے الی نگا ہوں سے جھے دیکھا جن سے صربت اور بے جارگی فیک رس تھی۔ پھر بولا۔

· 'بہت انچی ہے مہاراج ، بہت سندر ہے مہاران \_ ''

"اب بواو-اب كياكت موالا ميس في محرات بوت بوجها-

" كياكبول كاسروب تى ؟" ودب جارگ ت بولا ـ

و مستحيون آهن

" مہونیں۔ اس نے ایک منڈی سائس لی۔

" چلیں ببال ہے؟" میں نے بوجھا۔

'' جيسي آپ كي مرضى \_'' وه حسرت ـــ بولا \_

''او و ۔ یا گل آ دی اتنے پریشان کیوں ہو؟''

'' یه احیانبیں ہوا مہاران به بیانبیں ہوا۔''اس نے ای انداز میں کہا اور پھرسا منے نگاہیں جمکا دیں ۔ ا بیا تک سامنے ہے شکیت کی آ دازیں امجریں اور ایک دای رتعل کرنے تلی۔ دوسری داسیال ممیت کانے تئی تھیں اور رائ منل کے پچھلے جھے میں تالاب کے کنارے بریے علی سمجھ جمیب می لگ ربی تقمی \_ جارول طرف خاموشی طاری تقی او رای خاموشی میں کیت کی آ وازیں کا نوں میں دس کھول ربی تھیں \_

رقاصه كا خوبصورت بدن كيك رما تحاادرمير از بن مين نه جائے كيے كيے خيالات آر بے تھے۔ مين في روپ كماركى المرف ت توجه ہٹا لیتھی ادروہ خاموثی ہے رقص دیکیے رہا تھاا درحمیت من رہا تعالیکن میں جانتا تھا کہ اس کی زکا ہیں پدمنی پرجمی ہو کی تھیں۔اس کی آنکہ میں پدمنی ک آئھوں کے طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ونت اتن تیزی ہے گزر کیا کہ پہت<sup>م</sup>ی نہ چا۔ رقص ختم :و کیا اور را مجماری اپنی جگہ ہے اٹھ تن میرے خیال میں بیہ بہتری ہوا تھا در ندروپ کمار کا دل رات بجرانصے کا نہ جا ہتا۔ را جکماری واپس جار ہی تھی اور داسیاں اس کے پیچیے تھیں۔ پھروہ زگاہوں ہے او بھل ہو منی ۔روپ کمارول کچز کر بیٹھ کیا تھااور میں اس کی یہ میفیت بغورو کمپیر ہاتھا۔

· و چلیں . · روپ کمار؟ · میں نے پوچھار

''چلیے مہاراج۔' و دئو نے ہوئے کہج میں بولااور میں اسے لے کروالیں چل پڑا۔ واپسی کا سفرنہایت خاموشی سے مطے ہوا تھا۔ بالآخریہ الويل فاصله طے کر سے ہم قلع سے چولی دروازے سے باہر کل آئے اور پھر خیموں کا شیر جبور کر سے اپنے خیمے میں پہنچ مکئے۔روپ کمار نے مجھ سے عِانے کی اجازت ماسی تھی۔

'' کیون روپ کمار میرے فیم میں ندر ہومے ؟'' میں نے بوجیما۔

' انہیں مہارائ۔ آمکیا ویں ، مجھے نیندا آری ہے۔ 'روپ کمار نے جواب ویا۔

اس کے بدلے ہوئے کہتے سے میں نے اس کی کیفیت کا بخو بی اندازہ لگالیا تھا۔ سبرحال میں نے اسے نہ روکا اور وہ اپنے خیے میں جلا مليا\_ مي بعي مسكرا تا موااي خيم مين والبي آسميا تها-

جیسا کہ میں بنا چکا ہوں پر ونیسر کہ را جکماری پرمنی مجھے خوابصورت ضرور کلی تھی کئین میرے i من نے ایسا کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا کہ میں اس كے مصول كے لئے بے چين ، وجاتا ـ بال ميں نے تو ہردور ميں انسانون كى مدوكي تقى اوراب ميں سوج رباتھا كدروپ كمار كے لئے كيا كرون! بظاہر کو کی ترکیب میری مجھ میں نہیں آر ہی تھی کیکن یہ فیصلہ تو میں نے کراہا تھا کہ اگر میرادوست پیرٹی کو بیند کرتا ہے تو پیرٹنی اس سے علاوہ سمی اور کی چنی نہیں بن سکے گی ۔میرا کیا ہے۔ بوں بھی کم بخت منور مانے مجھے کہیں کانہیں جیبوڑا تھا ۔اگر میں کسی کڑ کی **واپنانے کی کوشش بھی کرتا تواس** 

کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی اور را جکماری پرمنی ،ار مان مجری جوانی کی ایسی منزل میں تھی جہاں اے محبت کی ضرورت تھی۔اگر اے محبت کی بجائے موت ملتي تو مجھے کسي قيت په ورانبيس تھا۔

تحومہاران کرنای نے بھےمنور ما کے ہارے میں بہت پچو بتاویا تھالیکن اس کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا۔منور ما خووکسی روپ میں میرے سامنے آتی تو میں اے پہیان سکتا تھا لیکن اگروہ رقابت کی آٹ میں جل کرسی ایسی ٹز کی پر دار کرتی جس کا میرے قریب ہونے کا ام کان جو اتو میں اس کی کیا دو کرسکنا تھا۔ سوائے اس کے کہ اس کی موت پر افسوس کرتا۔

نبیں بنیں۔ دوز ندمیوں کومسیبت میں ڈالنے ہے کیافائدہ؟ روپ کماری حالت ہے انداز دہوتا تھا کہوہ پدنی پرمرمنا ہے اوراب پرمنی اس کی ضرورت بن گئی ہے۔اگر پدنمی اے نہ کی تواہے زیر وست معدمہ ،وگااور پدنمی بھی خوبسورت اور جوان تھی۔ میں اس کی زندگی ہے نہیں کھیل سکتا تھا۔ مجھے راپ کماریوائس آنے تکی۔انسان کتنا کمزور :وتا ہے ۔معموم راجکمارتھوڑی درقبل یہاں ہے بھاملے کی موج ر باتھا۔وہ اپنے پتاجی کوکوس مهاتما كدانبول في بالديدا المسيب من محساديا بـ

سین اب ، اب شایداس سے دل کی سب سے بڑی آرز و یہی ہوٹی کہ و جسی طمزت دوسروں کو کٹلست دے وے اور مالااس کے مطلح میں آپڑے۔ ویسے میں نے ایک زگاہ دوسرے راجکماروں کو بھی دیکھا تھا۔ان میں بہت ہے بائنے بجیلے نوجوان تھے کیکن اگر صورت دیکھی جاتی تو روپ کماردر حقیقت روپ میں سب سے اچھاتھا۔اس کے چبرے پرائی نری اور ملائمت تھی کے دل بافتیاراس کی طرف کھنچا تھا۔بہر عال میں نے فيسله كرليا كهيس برقيت براساكي مددكرون كار

اور پر دفیسر میرے نصلے الل اوتے ہیں۔اس ہات کا ندازہ تہمیں بھی بخولی ہے۔رات کو میں حالات پرغورکر تار بالیکن کو کی بات میری تمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تب میں نے احمینان ہے آئیمیں بند کر لیں اور پھرمیرا د ماغ غنود و ہو کیا۔ جب میں کسی بات کا فیصلہ نہیں کریا تا تھا تو ذہن کو آ زا د چوز دینا تھااور پھر مالات مجعد جبال ہے بھی آ واز دیتے ہے عام حالات کوتو قابومیں کرنے کی ہمت رکھتا تھااور بہر حال اپنے اس دوست ک مد وكرنے كا ميں نے فيصله كرليا تھا۔

نسبح ہوئی اوشیح ہونے کی اطلاع بھی بجیےروپ کمار نے دی تھی۔شاید وہ ساری رات نبیں سویا تھااور روشن کی مہلی کرن مچھوشتے ہی وو میرے خیے میں آئی تھا۔ میں نے اس کی شکل دیکھی ۔ آئی میں سرخ ، بال بگھرے ہوئے۔ بجیب حالت تھی اس کی ۔

"ارے مدروب! كيابات بى؟" ميں نے پرتياك انداز ميں اس كا استبال كيا۔

" مع بونی سروپ جی ۔ "اس نے آست سے کہا۔

"توہونے دو۔تم اتی صبح کیے جاگ میے ا'

''بس میں مزیم سرکا۔''اس نے جواب دیا۔

"بونبي "بس نيندنبيس آئي-"

" بھاگ جانے کی سوخ رہ ہو مے؟" میں نے شرارت سے کہا۔

" نہیں۔ ایسے تونہیں بھالیں سے۔ 'اروپ کمار آہتہ۔ ہوایا۔

" بنك كرو محا"

" بال ـ كرنابي موكى ـ " وه پھيكے انداز ميں مسكرا يا اور پھر بولا \_ "تمهيس كماري پدمني كيسي كلي سرو يـ كمار؟"

''او د۔ رات مجراے سپنوں میں دیجھتار ہا ہوں۔ بس سوتا جا گنار ہا۔ وہ تو بزی ہی من مؤٹی ہے۔' میں نے جواب دیا اور روپ کمار ک ۔ آتھوں کے چراغ بچھ گئے۔اس کا چبرہ اتر عمیا تھا۔میرے ذہن میںشرارت ناج رہی تھی۔ میں نے است اپنے دل کی بات نہیں ہا کی اور خاموثی ہے اس کی صورت کا جائز ولیتار ہا۔

" مجوجن توساتھ بی کرو مے سروپ جی ای اس نے مرد و کہیے میں کہا۔

" ہاں ہاں کیون نبیں۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے متر ہیں۔ ابھی ہماری دشنی تونبیں ہوگ۔ "میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ روپ کمار نے کوئی جواب نبیں دیا۔ وہ سر جھکائے میشا تھا۔اب تو اس کی کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوسکتی تھی ۔کافی دیر مزر ترتنی۔ پھرہم دونوں اٹھے اور باہر نکل آئے۔منہ ہاتھ وعویا۔میرے پاس تو مہننے سے لئے دومرالہا س بھی نہیں تھالیکن اس کی منرورت بھی کیاتھی۔ ہاں دوپ کمارکو میں نے نیالباس مہننے پر مجبور كرديا تحال

" من تنبین پہنو سے سروپ جی؟" وہ میری محبت سے متاثر ہوکر اولا۔

'' کیا پہنیں یار ہم سادھوؤں کے پاس لباس ہوتے ہی کہاں ہیں۔ ہاں اگر پدمنیء یوی مالا ہمارے مکلے میں ڈال دے اورتر کھائی ک رائ کمری ال جائے تو بہت ہے کپڑے بنالیں کے اپنے لئے۔''

'' ميرے كيڑے تو تہارے آنہيں سكتے۔'' دوبوال

'' بإل نبيس آئيں ہے۔' میں نے جواب دیا۔ پھر ہمارے لئے شنح کا بھوجن آم کیا۔اس دنت بھی ہم دونوں نے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا۔ روپ کماری دہنی کیفیت کامیں نے بخوبی انداز ولگا لیا تھالیکن اس سے باوجود وہ کانی ظرف سے کام لےرہاتھا۔ ایک طرف اس کاول پرمن کے لئے تزپ رہا تھا تو دوسری طرف دوی کی بھی اس کی نگاہ میں کا فی اہمیت تھی۔وہ میری دوی کو بھی نہیں ترک کرنا چاہتا تھااورا ب تو وہ مجھ ہے دل کی بات بھی نبیں کبدسکنا تھا کیونک میرے مندت پمنی کے بارے میں من چکا تھا۔

بموجن فتم ہو حمیااور پھرہم سیر کے لئے نکل پڑے۔ دوسرے سارے راجکمار بھی سیر کے لئے نکل آئے تھے۔ ہم نے ان کی تیاریاں ويكهيس اسب كسب اكرت بجررب تنع براك ايذاب وسب سراك الامرما بجور باتماادرمو فجون كوتاذ در باتحابهم دونون ان ك ورمیان ہے گزرتے رہے۔ بہت ہے را جکمارول نے ہمارے او برنقرے بھی کسے تصاورایک جگدروپ کمزرکی ولی کیفیت پھرمیرے سامنے آئی۔ ہم ایک خیمے کے سامنے سے گزرر ہے تھے کہ ایک توی بیکل را جکمار نیمے سے نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر پھھا دراوگ بھی کھڑے تھے۔

"اوہو۔ دیکھوکل والے سادھومہاراج۔" توی بیکل را جکمار نے کہا۔

"بيشايد بمين آشيرواددية آئے تھے۔" دوسرے نے كہا۔

''ادو۔ ٹھیک کہا ہے تم نے۔ مہارات کا دم ہمارے لئے نتیمت ہے۔ آؤ مہاران سے آشیرواد لے لیں۔ 'اور وہ سب ہمارے سامنے آ سئے ۔ان کی تعدادیا نئے جیمتی۔

'' ہے رام کی مباراج۔'' قولی نیکل راجکمار نے شرارت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ و سے اور میں رک کراس کی شکل و کیلینے لگا۔ روپ کمار کی آئکموں میں غصے کے تاثر اٹ نظر آنے تھے تھے۔

''کیابات ہے دا مجمار'''ہیں نے ملیمی ہے ہو جیما۔

" كور يو چصاہے سوال ؟" و و بولا۔

" بو چور

" آب اس جوانی میں ہی اتنے برے کیانی کیے بن محتے "

''اورتم اس جوانی میں کیوں مرنا جا ہے ہو؟''میری بجائے روپ کمارآ سے بڑھ کر بولا۔اس کے چبرے کے تاثر ات بدل محتے تھے۔

"اوه-ميتمهارانيا چيلا بن مميا جمهاران- بزے بى مبان بين -آتے بى جيلے بھى بنالئے مكرآب نے اس چيلےكو مينيس بتاياك

را مبکمار آپس میں تمس طرح ایک دوسرے سے مختگو کرتے ہیں اور غلط طور سے مفتگو کرنے پر بعض اوقات دانتوں سے بھی ہاتھ دھونے پزتے ہیں۔" توی بیکل مخص نے نصیلے انداز میں کہا۔

· بهمیں ایک دوسرے سے اس طرح کفتگونیوں کرنی جا ہیں۔ ' میں نے ای برد باری ہے کہا۔

'' يمبي تو مين كبتا ہون مباران \_ آپ اے سمجھاديں \_ ويسے آپ دونوں كا آپس مين كياتعلق ہے؟''

" بهم تم سے بات نبیں کر ، چاہے۔ " میں نے کہا۔

''کرنا پڑے گی مبارائے۔ ہمیں بھی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ ہم بھی تمہیں اتنا ہی دیجھنا دیں مے جنتی بیددے کا۔ دیسے تم ادھرآ نمس طرح

محيح ـ ويسے توتم سادعوم علوم ہوت ہو۔"

" جوكونى بھى بيل جمهيس بہت جلدمعلوم ہوجائے كا۔ رائے سے بث جاؤ۔"

'' ہٹ حاد بھئ ورنہ مہاراج کوغصہ آ گیا تو ہمیں شراپ دیں ہے۔'' توی بیکل نے کہااور پھروہ لوگ سامنے ہے۔ بٹ سے کئے۔

"میں نے غلطاتو نہیں کہا تھا سروپ جی 'ا' 'روپ کمار بولا۔

''کیا۔''

''میں کہ بید میچھورے میں۔''

''اونبہ۔ ہوں نے۔ ہمیں کون ساان ہے دوئ کرنا ہے۔ دل کی مجڑ اس نکال رہے تھے بے جارے تم ان با توں کی پروادمت کرو'' میں نے کہااورروپ کمار کے ساتھ آ مے بڑھ کیا۔ بھرہم نے محوم پھرکریہ ساراعلاقہ ویکھا۔ ایک طویل وٹریفن میدان تھاجس میں نہ جانے کب سے اوگ جمع ہوناشروع ہو گئے تھے۔ بیسب سوئمبر کی ابتدائی رسموں کا تماشاد کیلئے آئے تھے۔ بزے پُر جوش تھےسب کے سب میرونیس اٹھا اٹھا کر ہمیں و کھے رہے تھے۔ ہم نے جنگ کامیدان ویکھااور پھراس جگرا کئے جہاں چند کھوڑ سوار آ کھڑے ہو گئے تھے۔ وو قلتے کے اندرے آئے تھے اور شاید كوئى سندلين لائے تھے۔ چنداوگ جارى طرف بھى آئے اور انہوں نے جميس مخاطب كيا۔

''مباراج۔سند کبی آئے ہیں۔سب کے نام پوچھ د ہے ہیں۔آپ بھی چلیں۔'انہوں نے کہااورہم ان کے ساتھ چل پڑے تھوڑی در کے بعد ہم ان کے پاس پہنچ مجئے ۔سب کے نام بوچھ جارہ ہے تھے۔ کھرمیری باری آئی اور سندیسیوں نے مجھے تعجب ہے دیکھا۔

" آب بھی را جکمار ہیں مباداج "

" تمهارا كياخيال بي "ميس في مسكرات بوع إو جهار

"أبكاشبهة نام'!"

'' سروپ کمار''میں نے کہااورانہوں نے میرانا مالکولیا۔ پھران میں سےایک بوڑھے نے زورز در ہے کہا۔

''متروررا جکمار پرمنی کے مؤمبر میں شریک ہونے برمہاراج تر کھان تمہاراشکر ریاداکرتے ہیں۔سوئبر میں شریک ہونے کی پکوشرطیس حمہیں پوری کرنی ہیں۔جیسا کرتم سب کومعلوم ہے کہ مہاراج تر کھان کے کوئی بینانبیں ہے اس لئے جورا مجمار ، کماری پدمنی کا چی ہے گا وہی تر کھان کا مہاراجہ بھی ہوگا اور مہاران تر کھان کے دیہانت کے بعد وہی راج گدی پر بیٹے گا اور گدی کا مالک بننے کے لئے کسی مضبوط اور بہاور سور ماک تلاش بھی ضروری ہے۔اس کے لئے تمہیں آپس میں مقا بلہ کرنا ہوگا۔سوئمبر میں وہی شریک ہوگا جو بہا دری کے کارنامے دکھائے گا۔کسی بزول یاسیہ ممری میں تکے راجکمارکوسوئبر میں شزیک نبیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جن راجکماروں کے ساتھ ان کے متریا لیےسور ما آئے ہیں جوان کی مدد کرنا جاہتے ہیں وہ اپنے ساتھی کی مدوکر کتے ہیں۔ان کا کا مصرف اپنے را جکمار کے لئے ہوگا۔ بیہ مقالبے کی شرا اُما ہیں۔''

' 'اس بات کودو باره بتاؤ سندلیل' ایک راجکمارنے کہا۔

''سیدھی تی بات ہے مبادان تم امریمی راجکمار ہے اڑ رہے ہواور اس ہے کمزور پڑ رہے ہوتمہارا مترتمباری سبائنا کر سکے گالیکن جس را جکمارے تم کنرور پڑرہے ہواس کا متراکر ماہے تو تمہارے اوپر تکوار اُکال سکتاہے ۔ کو یااس طرح جوزی جوزی کرے گی۔'

" نھیک ہے۔" وو خوشی ہے بولا۔ شایداس کا ساتھی کوئی بزاسور ماتھا۔

''اس کے عااوہ مترو،اگر لڑائی میں کوئی را جکمار کسی کے ہاتھوں مارا جائے تو راجہ تر کمان اس کے ذ مہددار نہ ہوں سے یتم سب اپنی اپنی مرسنی سے جنگ کرر ہے :و۔اس بات کی منظوری دو۔' " نمیک ہے۔ ہمیں منظور ہے۔" سب نے کہالیکن پروفیسر،اس بات پرسب سے زیادہ خوشی جمعے ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی ۔ رادخود بخو د بموار ہوگئی تھی۔ اس طرح میں اپنے دوست کی مد دبر آسانی کرسکتا تھا جس کے لئے میں ول سے بے چین تھا۔ اب میراول خوشی ہے مرشار تھا۔ میری سب سے بزی مشکل خود بخو د آسان ہوگئی تھی۔ میں نے مسکرا کردوپ کمار کی طرف د یکھا میکن روپ کمار کا چبروستا ہوا تھا۔ اس کے دل میں امید کی کوئی کرن روشن نہیں تھی۔ وہ بدستوراداس تھا۔

پھر جب سند نیں قواعد کااعلان کر کے چلے میے تواس نے آ ہستہ ہے کہا۔ ' پتا جی نے میرے لئے کہونیس کیا۔'' ''میامطلب'''

' کاش وہ میرے ساتھ بھی کسی سور ماکو بھیج دیتے۔'

"او د - بال - میرے ساتھ بھی ایسانہیں ہے۔" میں نے کہا اور روپ کمارایک بھنڈی سانس بیکر خاموش ہوگیا۔اس کے بعد ووسرے بنگا مے شروع ہو گئے۔ بن سے بن سے لوگ آنے لگے تھے۔ان کے لئے یا قاعد ہائشتوں کا بند وبست تھا۔سوری پڑھے تھار ہے پر چوٹ پڑی ۔ یہ راجہ ترکھان کی آمد کی اطلاع تھی اوراس کے آنے کے بعد مقابلے شروع ہونے والے تھے۔

ر بجر کمان کی سواری بڑی شان ہے آئی تھی۔ پینتالیس سال کی عمر کا شاندار آ دی تھا۔ چبرے ہے بارعب نظر آ ر ) تھا۔ نوابصورت انسان تھا۔اس کے چبرے میں پدمنی کی شاہت تھی۔ بے تاراو کوں کی معیت میں وہ مقابلے کے میدان میں پہنچ کیا۔سارے اوگ اس کے نام کی جے جے کارکررہے تنے۔

پھر راجہ تر کھان میٹھ میااور اس کے بعد جنگ کا نقارہ بینے نگا اور بائلے سجیلے راجکمار ہتھیاروں سے لیس میدان میں آنے تھے۔ کاش میرے پاس میرا کھا نذا ہوتا۔ا ہے دکھے کر بہت سول کے پتے پانی ہوجائے تھے لیکن میرے پاس تو کوئی ہتھیار ای نہیں تھا۔روپ کمار بھی اب مجھ سے جدا ہو گیا تھاور نداس سے بی کوئی مکوار ما عملے لیتا۔

مجھے فالی ہاتھ دیکھ کرائ راجمار نے جمہم پرطنز کیا۔ 'ارے مہاراج-آپ فالی ہاتھ ہی میدان جنگ میں مبار ہے ہیں۔ 'وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔

''باں را جکمار بی ۔ دراصل یبال کوئی میرے مقالبے کا ہے بی نہیں۔ ان معمولی انسانوں کے لئے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے۔'' '' ہاں آپ تو حمیان سے جنگ لڑیں سے۔'

"اس کی ہمی منرورت نبیل پڑے گی تم جیسوں کے لئے میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ میں نے کہا۔

"ميرے مقابلے پرن آھئے گا مہارائ ۔ مِن گيانيوں كا شخت وشمن ہوں ۔ پھرند كہيں كرآپ خالى ہاتھ ہے ۔"

" كمياتم مجهولاكارر ب مورا جكمار؟"

"ارے کیالاکاروں گا آپ کو۔ میرے مقالبے پرتو یہاں کوئی ہے بھی نہیں۔"اس نے حفارت ہے کہااور آ کے بڑھ کیا۔ میں بھی مسکرات

ہوا میدان کی طرف چل پزااور تھوڑی دیر کے بعد سب میدان بٹس پہنچ گئے .. ..سادے را جکمارا کیک ائن میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تب راجہ تر کھان اپنی جگہ سے اٹھااور را جکماروں کے پاس پہنچ کمیا۔ اس نے سار بے را جکماروں کو آشیرواددی۔ میرے قریب رک کراس نے مجھے ٹورے دیکھا تھااور گھرکی سیکنڈو ہاں کھڑار ہا۔ پھراس نے بوچھا۔

"تم كون كاراجدهانى سيآئ بوراجكمار؟"

میں نے اوھرادھرو یکھا۔روپ کمار مجھ سے کافی دور تھاات لئے مجھے پر واہبیں جو گی۔ میں نے راجہ تر کھان کی طرف دیکھااور پھر کردان جھ کا کر بولا۔'' میں مہارات روپ کمار کا داس ہوں۔''

"كيامطلب؟" راجير كمان في حيرت سي بولا-

" بال \_ بين ان كى طرف \_ ئرول كا \_ مين ان كى سماكتا كرون كا \_"

''ادە لىكىن تىبارالباس سادھوۇں كا سا ہے' ا'

'' بجھے بہی لہاس پہننے کی عادت ہے۔' میں نے جواب دیااور دابہ تر کھان نے گردن ہلائی۔ یوں لگ رہاتھا بیسے اسے میری ہات پر یقین نہیں آیا ہو۔ یا بھراسے انسوس ہوکہ میں خود کسی ریاست کا حکمراں کیول نہیں ہوں۔ لیکن میرے قریب کھڑے دومرے داجکمار مجھے ہری نگا ہوں سے دکھے رہے تھے۔ان کی نگا ہوں میں حقارت جھلک دہی تھی لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور دوسری طرف رخ کرلیا۔

پھرسارے راجکمار منتشر ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے اس کے بعد وہ اپنے اس کے بعد مقابلہ شروع ہوگیا۔ سب ہیلے دو مراجکمار کواریں لے کر میدان بین آئے اور دابہ ترکھان کے اجازت وینے پرایک دوسرے جائیل کرنے گئے۔ پھر فورا آن دوسری جوڑی ہی میدان میں اتر آئی اور جا دول شمشیر زن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ ایک راجکمار ہاکا پڑنے لگا تو اس کا مددگار جو کالے رگے کا ایک دولار کے کر میدان میں اتر آیا۔ وہ اپنے راجکمار سے اچھالز ااور جلدی اپنے مقابل کو تھکانے میں کا میاب ہوگیا۔ تب اس کے مالک نے دوبار و کو ارسنجمال لی لیکن دوسرے راجکمار کا بھی ساتھی موجود تھا۔ وہ اپنے مالک کی مددکو آگیا۔ اس طرح بیمالی کی دوکو آگیا۔ اس طرح بیمالی دوسرے راجکمار کا بھی ساتھی موجود تھا۔ وہ اپنے مالک کی مددکو آگیا۔ اس طرح بیمالی دوسرے راجکمار کا بھی ساتھی موجود تھا۔ وہ اپنی مقابلہ دیکے در باتھا اور پھر مقابلہ کا پہلاحر بیف قلست کیا تھا۔ میں دہ پہلاح ریف قلست کی مددکو آگیا۔ میں دہ پہلا کو بیف قلست کی از مادی کی در باتھا اور پھر مقابلہ کا پہلاحر بیف قلست کی مددکو آگیا۔ میں دہ پہلا کا دولا کی در باتھا۔ میں دہ پھر یوان اس کی جگر دوپ کمار میدان میں آگیا۔ میرے بدن میں پھر یوان اسے تھی دول کا راتھا۔

روپ کمار نے شروع میں جس بدولی کا مظاہرہ کیا تھا اور جنگ و جدل ہے جس طرح بیزاری کا اظہار کیا تھا،اس وقت وہ کیفیت اس میں منبیں تھی ۔ وہ کا فی چات وہ کی مظاہر کیا تھا۔اس کی چیشانی پر ایک جرکا بھی ۔ وہ کا فی چات وہ کی چات اس کی چیشانی پر ایک جرکا بھی انگ میا تھا جس سے خون کی کئیر نیچے رینگ آئی تھی ۔ لگ کیا تھا جس سے خون کی کئیر نیچے رینگ آئی تھی ۔

یصورت مال دیکی کراس کا مددگاراس کی مددکوآ حمیا۔ یہ وہی قومی نیکل سیاہ فام تھا جو جمحے خاص کڑا کا نظر آتا تھا۔ اس نے روپ کمار پروار مرنے شروع کر دیئے۔ دو تمین ہاتھوں میں تن جمحے معلوم ہوگیا کہ روپ کماراس کا مقابلہ تبیس کرسکتا۔ اس وقت میں نے روپ کمار سے انداز میں

بر وای محسوس کی۔

روپ کماراس کے واررو کنے کی بھر پورکوشش کرر ہاتھالیکن سیاوفام کے توی بیکل بازؤاں کے سامنے اس کی ایک نبیس چل رہ تھی چنانچہ اب وقت نہ رہا تھا۔ تب میں اپنے دوست کی مدد کے لئے آ مے ہر معااور سیاہ فام کے مقابل پہنچ حمیا۔ ایک کمھے کے لئے سب حیران رہ مکئے کیونکہ میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار مندتھا۔

ساہ فام نھڑکا اور پھراس نے دانت ہیں کرمیرے اوپرتلوار کا دار دیا۔ میں نے اسے جھ کائی دی اور دوسرے کیچے میراایک زور وار مرکا سیاد فام کے چبرے پر پڑا۔ ساہ فام کی گردن ٹیڑھی ہوگئ تھی اور دوسرے کھے وہ جاروں شانے جیت تھا۔میرا کام بس اتنا ہی تھا۔ میں پیچیے ہٹ حمیا۔ روپ کمار نے حیرت سے مجھے دیکھالمیکن پھر منہمل کر دوبار دایئے مقابل کے سامنے ''عملے۔اس کے ہونوں پرمسکراہٹ تھیل می تھی لیکن ''تھموں میں حيراني بهي جملك رون تمي

شایدات تعجب تھا کہ میں اپنے طور پرلزنے کی بھائے اس کی طرف سے کیوں لزر ماہوں۔میرامقابل سیاہ فام ایک محمو نے سے زیاوہ مار کھانے کی تاب ندر کھتا تھا۔ وہ اپنے قدمول ہے اٹھ کرنہ جار کا۔اوگ گرون اٹھا اٹھا کرا ہے دیکی رہے تھے دیکی رہے تھے۔ یہ کی جنگ تھی۔ جس میں ایک خطرناک آوی نے اس طرح فکست کھائی تھی۔

تب میں نے ساد فام کی مکوارا ہے قبضے میں کر لی اور اظمینان سے چیچے ہٹ آیا۔ روپ کماراب زیادہ دلم بھی سے لڑر ہا تھا اور دیکھتے ہی و کھتے اس نے اپنے مقابل کو فکست و بے دی۔

'' چوتھا آ دی وہی را جکمارتھا جس نے میرانداق اڑائے کی کوشش کی تھی۔ ووبکوار ہلاتا ہوا آیا اورروپ کمار پر بل پڑا۔ مجھےروپ کمار ک پھرتی پر جیرت تھی۔اس نے جنگ ہے جس بیزاری کا اظہار کیا تھااس ہے انداز وہوتا تھا کہاں نے بھی تموارا ٹھائی نہ ہوگی کیکن اس وقت وہ جس ب جگری ہے مقابلہ کرر ہاتھااس پر میں حیران تھا۔ نہایت برق رفقاری ہے وہ لار ہاتھا۔ ابتدامیں تواس نے اپنے دوسرے مقابل کو بھی بدحواس کردیا کیکن بعد میں اس کے ہاتھ کی رفتار ملکی پڑگئی۔ تب میں نے اپنے زئن میں ایک بات سوچی ۔ اگر روپ کمارکوزیاد ومحنت کر ناپڑی تو شایدوہ زیادہ دیر تك ميدان مين ندر و سكاس لئے بہترين ہے كات كم سے كم توار چلانے كاموقع ويا جائے ادراس طرح اس كے مقابل آنے والوں كو ككست دى جا سكے۔ تب میں آ کے بڑھااوراس خطرناك آ دمی كاوار میں نے اپنی تلوار برروكا۔

''او د\_آ ملئے میرے دوست۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''لیکن تجب ہے کہتم اپنے لئے لڑنے کی بجائے دوسروں کے لئے لزر ہے ہو۔''و و چینیے ہٹااور پھر کلوار کے کئے تا برتو زواراس نے میرےاو پر کیے۔ میں نے اطمینان سے اس کے ٹی وارا ہے او پررو کے اور پھر کہا۔

" میں نے تم سے دعد و کیا تھارا جکمار کہ میں تمہار ہے مقابل آؤں گا تو خالی ہاتھ ۔"

" إلى - بال مبارات تم في وعد وكيا تعامر به وعده خلافي كيول؟"

' ' نہیں وعدہ خلانی نہیں ۔'' میں نے نلوارا کی طرف مجینیک دیاہ رمیرے مقالمی نے ایک قبقہدا گایا۔ بلاشیہ وہ مجر تیلا تھاا ور کا فی جنگ جو

بھی لیکن اس کی بدسمتی اے میرے سامنے لے آ کی تھی۔

مجمعے خالی ہاتھ دکھ کے کراس نے موقعے ہے فائدہ شامحانا حماقت سمجھااور پھراس نے پینترے بدل کرمیرے اوپر واریعے۔ میں نے امپیل ا تھل کراس کے کی دارخالی جانے دیتے اور پھرمیں نے اس کی کا ٹی پر ہاتھ ذال دیا۔اب بھاا تکواراس کے ہاتھ میں کیسےرہ جاتی ۔اس کی تکوار ترخی اور میں نے احمیل کراس کی گرون بکڑلی۔

' کیا خیال ہےرا جکمار؟' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے مقابل کے چیرے کی کیفیت اب سی قدر بدل می تھی اوراب وہ بدحواس نظرآ ر ہاتھا۔ میں نے جنتے ہوئے اس کی مردن چیوڑ دی اور پھرات لذکارالیکن و دیجھے بن رہاتھا۔ ایک بار پھراس نے تلوارا ٹھالی اور شایدا پلی زندگ کی شدیدترین کوشش کی اوراس میں کا میاب بھی ہو گیا یکوارمیرے باز و پر پڑئتھی جس طرح وہ باز و سے انچلی اس نے میرے مقابل کوجیران کر و یا کیکن اب میں فیصلہ کر لینا جاہتا تھا۔ روپ کماراطمینان ہے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔اس کی آٹکھوں میں جیرت وولچیسی تھی ۔ تب میں نے اپنے مقابل وانعایا اورا شاکراے زور دارجینکے ہے زمین پرگرادیا۔اس کی چیخ بور نے میدان میں کونج انتھی تھی اور جھے یقین تھا کہ اب و واس قابل نبیس رہا ب كدروب كمارك مقابل أسكير

عاروں طرف ہے دادو حسین کی آوازیں کو نخی رہی تھیں۔ جس بڑی سعادت مندی ہے ہیں جب کیااورروپ کماردوباروا بی آلوار لے کر ميدن مين أحميا\_

اور پھرتو جنگ کا فیصلہ سائے آئے لگا۔ روپ کمار کولڑنے کا بہت کم موقع مل رہاتھا۔اس کا جوبھی مقابل آتا ، میں اس کواس قابل نہ جیوڑ تا کہ دہروپ کمارے مقابلہ کرسکتااور روپ کمار کے کرنے کے لئے چھونہ رہ جاتا۔ اب جاروں طرف سے اوگ روپ کمار کی ہے روپ کمار کی ہے کر رے تھے۔روپ کمار کے فعرے پورے میدان میں کوئے رہے تھے۔

و وسر الزنے والوں میں ہے بھی بہت کے فیلے ہوئے ، مجمد جیتے کہ یہ ہارے اور شاید راجہ تر کھان کی تو قع ہے بہت پہلے بیہ مقالبے تم ہو سئے۔روپ کمارے علاوہ وومرے شاندارطور پر انتج عاصل کرنے والوں میں دلاور سنگھ کا نام سب ہے آھے تھا۔ میں نے بھی واا ورسنگھ کو دیکھا۔ بلاشبدان لوگول میں سب سے زیادہ شاندارآ دی تھالیکن مجرد لاور شکھ کی قسمت نے اسے دھکاویا ،اگر د دنہ بھی جا ہتا تو مجیمے سے جنگ کرنے کی است کوئی خاص منرورت نتھی کیکن طاقت کے زعم میں وہ مجھے بھی گئست و ہے برتل ٹیا اور پھر تکوار لے کر خاص طور پرمیرے مقابل آیا۔ میں نے اسے حیرت ہے دیکھا تھا۔ دوسرے چندلوگ بھی دیکی رہے تھے کہ دلاور شکھ کس طرز اکڑ رہا ہے۔ چندلوگوں نے اسے نا طب کرتے ہوئے بھی کہا کہ ولاور سنگھتم اس ملرت کیوں لڑ رہے ہو باز آوکیکن ولا ورسنگھ نہ ہانا۔ اس نے میرے اوپر حملہ کمرویا۔ میں نے اب تک جس انداز میں جنگ کی تھی ووسرے او کواس کا نداز و ہو کیا تھا۔ چنانچے انہوں نے اپنے طور پر داا ور شکھ کی شکست کا یقین کر لیا اور اس یقین کو پیس نے تنہیں دی ۔

ولا ور شکی نے تین تلواریں طلب کیس اور میں نے ایک ایک کر کے تینوں تکواریں تو ڑ دیں اور تکوار کا نوٹنا بدترین فکلست میں شار ہوتا تقا ... دالا ورستكي كواس كاكونى اندازه نه تعااور مبن بات اس كل بدستى كا باعث بن كل ـ ميدان جنگ كا كھيل ختم ہو چكا تھاا در جن او كوں كواس ميں كامياب قرار ديا عمياان ميں د لا در سنگرنہيں تھا۔ راہبر كھان نے سوئمبر ميں حصہ

لینے والوں کے ناموں کا علان کیا .....اور بیخوش کی بات تھی کدروپ کمار کا نام اس فہرست میں ٹاپ پرتھا۔

میری خوشی کی انتبانتی میکن دلا ور عمد آئے بر حااوراس نے جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

"بيانيائے بتر كمان مبارات\_"

"كيامطلب؟"راجير كعان في نيزهي نكابول سات ويكها

" میں نے صرف ایک آوی سے فکست کما لی ہے اور اس آ دمیوں کو فکست وی ہے۔

"كياتمهيںاس كا حساس ٢٠ " دادية كمان كالهج بخت تھا۔

" فعیک ہے لیکن میں سوئبر میں حصاول کا۔"

"میری مرمنی کے بغیر؟" راجبتر کھان نے بوجھا۔

"میں فاشح ہوں۔"

''اگرتم فاتح ہودلاور سکھے تواس جوان ہے مجرمتا بلہ کرو۔'' راجہ تر کھان نے میری طرف اشارہ کر کے کہااور دلاور سکھ کے ہونوں پر زہریل مسکراہت سپیل گئی۔

" وه راجكما رنبيس ب- ولا ورسكه في حيخ كركبا-

''لیکن وہ روپ کمار کا سائقی ہے۔' اراہ پتر کھان نے کہا۔

''او د\_روپ كمار\_ مجهے روپ كمارے مقابله كرنے كى اجازت دى جائے مہاران؟''ولا ورسكھ خونو اركبي ميں بولا۔

· 'نہیں۔ مقابلے نتم ہو چکے ہیں۔ جن شرا وکا اعلان کیا تھا، سارا کام انہیں شرا دکا کے مطابق کیا تھیا ہے چنانچہ مقابلہ فتم کرنے کا

اعنان كياجا تاب

اورجن لوگول کوسوئمبریں حصہ لینے کی وعوت دی گئی ہے، وہی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ' جاروں طرف سے داجہ تر کھان کی بات ک تا نید کی گئی اور داجہ تر کھان اپنی جکہ سے اٹھے کھڑ اہوا۔ پھر اس نے اپنی کسی آ دی کواشارہ کیا اور وہ میری طرف آ محیا۔

"مباراح تراكعان في رات وآپ كو باماي-"

"اصرف بحضا" میں نے بوجھا۔ معامیر ہے ابن میں خیال آیا تھا کہ راجہ تر کھان مجھ سے متاثر نہ ہو کیا ہواور مجھ سے تنہا أن میں کو فی الیک بات نہ کرنا جا ہتا : وجومیر ہے دوست روپ کمار کے مفاد کے خلاف تولیکن مبر صال میں استنے کچے ذبین کا مالک تو نہیں تھااور پھر جب دل میں ایک فیصلہ کرلیا تھا توات بدلنے کا کیا سوال۔

راجبرتر کھان کے ماازم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموثی ہے میری شکل دیکیدر ہاتھا۔ ' کیاراجبرتر کھان نے خاص طور سے

مجصے بلایات؟ "میں نے پھر یو جھا۔

"بال مهاران \_"اس في جواب ديا\_

" تمهيل يعتين بكراس في ميري ما لك كومير ما تحديب بايا"

"بال مباران تركمان نے يمي كباب - "اس فے جواب ديا۔

" مجھانے مالک ہے آمیالینا ہوگی۔اس کی آ کیا کے بنامیں کیے آسکتا ہوں مہارات ۔ "میں نے کہا۔

'' نمیک ہے۔ میں راجہ سے کہہ ویتا ہوں۔'' وہ بولا اور واپس چاھیا۔ راجہ تر کھان نے اس کی ٹی اور پھرات دوبارہ میر سے پاس بھیجا۔'' مہاراج کہتے ہیں وہ مہیں مہمان کی حیثیت سے بلار ہے ہیں۔تمہیں آنا چاہیے۔تم کہوتو تمبار سے مالک سے اجازت لے لی جائے''' میں چند کھات سوچتار بااور پھر میں نے کہا۔

''میں آ جاؤل گامباران<sub>'</sub>۔''

"ہم تہیں لینے آئیں گے۔"اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ راجہ تر کھان کیا کہنا چاہتا تھا، سن لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ طاہر ہے جی تقروب کمار کا طازم نہیں تھا۔ سارا مجمع منتشر ہوگیا۔جو ہار سے تقے،ان کے لئے میہاں رکنا اب ب کارتھا۔ وہ واپسی کی تیار یال کرنے گئے۔ان کی نگاہوں میں کینہ تو زئ تھی اور چہروں پرانسردگ ۔ میں نے چاروں طرف نگا میں دوڑا کرروب کمارکو تلاش کیا۔وہ ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے گردجمع تھے لین اس کے چہرے پر مجیب سے تاثر ات تھے۔ میں اوگوں کی جمیز چہرتا ہواں کے قریب بنج میا۔

" مہارات ۔ بدھائی ہومبارات ۔ میں نے اس سے کہااوراس کے چیرے پر کرب کے اٹار تمودار ہو گئے۔ جیسے یوں لگا جیسے وہ رو پڑے گا۔ میں نے اس کا ہزو چیلر لیا۔ '' سے روپ بی بہت استھان پر چلیں ۔ ' میں نے کہااور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں بھی بہت سے لوگوں نے ہم سے ما! قات کی کوشش کی لیکن میں روپ کمار کوان سے بچاتا ہوا آ کے لیے کیا اور تھوزی دیرے بعد ہم اپنے خیمے پر پہنٹی گئے ۔ خیمے پر پہنٹی کر روپ کمار نے جیمے دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ جذباتی مور ہاتھا۔ میں مسکراتا ہوا اس کے خیمے میں چلا کمیااور پھروہ احتی میر سے بیروں پر جھک کمیا۔ اس نے میرے ہاز دیکڑے اور سسکنا شروع کر دیا۔

"ارے۔ارے روپ کمار۔ روپ کمارکیا ہوا؟" میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ کراسے اٹھایا اورا پنے مقابل کھڑا کرلیا۔
"مروپ بھیا... مروپ بھیا۔ بیتم نے کیا کیا۔ مروپ بھیا۔ میں، میں تمہارے اس احسان کو کمیسے اتار سکتا جول تم نے ایسا کیوں کیا بھیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا میرے دوست؟" ووروت ہوئے بولا۔

" چپ ، وكرميرى بات من عكتے موتو من ورند ميں كورنيس اواوں كا -"

'' يتم نے احبانبيں كيا بھيا... ، يتم نے . .''

- " كيون ؟ آخر كيون؟" من في يو حيما .
- " تم .... تم .... مين .. . مين تمباراكون وول يتم في مير علي سيد "
- '' ﷺ ہوروپ کیا میں نے تمہیں نبیں بتایا کہ میں سوئسر میں جصے لینے بیہاں نبیں آیا تھا۔ میں توبیقلعدد کھیے کراس طرف چل پڑا تھا۔ یہاں آ كرى مجص معلوم مواتفاك يبال كيا مور باب-"
  - " كوبيم بم بمي كام الناكة كركة تعد"
  - ' 'ہم ساوعوسنت لوگ ، آوار وگر وہم ان چکروں میں کبال پڑتے ہیں روپ کمار۔'
- ''مباراج \_سروپ مهاراج \_تمهیس بمگوان کی سوگند شهبیس بهگوان کی سوگندمباراج، مجھے بتاؤ کیا تمہار ہے من میں بچ بچی سوتمبر میں حصہ لینے کی محاوا نامبیں تھی؟''
- '' ہر گرنبیں روپ کمار تہ ہیں معلوم ہے بیباں آتے ہی میری تم ہے دوئی ہوئی تھی۔ای سے میرے دوست۔اس سے میں نے ملے کرلیا تحاكدا كريس في المجنعمك مين حمدلياتو صرف تمبارك ليرا
- ''اوہ۔میرے بھیا۔میرےمن میں تمباری اس سبائتا کا خیال بھی نہیں تھا۔ میں تو سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بھا گے ستاروں کی طرن چک رے ہیں۔''
- '' دو ہاتیں ہیں روپ کمار۔اول توتم نے مجھے اپنا دوست بنا یا تھا ، دوسرے میرا نام تمبارے بھائی کے نام پر تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ، آپنے بھا کی کے گئے کیا ہے۔''
  - " مِن حَهمِين بِهَا نَيْ بَن كردَ كِها وَن كامروبٍ " روبٍ كمار في لرز تي بونَي آواز مِن كبا\_
  - ''سبٹمیک ہے میرے باریم چنا کیول کرتے ہو۔بس کل سوئبراور جیت او الجیمای وقت خوشی ہوگی اور ذرا مجیما یک بات بتاؤ' " لوځيوسروپ؟"
- '' تمبارے من میں سوئمبرے اس وقت تک کوئی ولچی نبیں تھی جب تک تم نے پرمنی کودیکھانبیں تفالیکن اے دیکھنے کے بعد تمباری حالت بدل کی تھی۔ جمعے ہتاؤروپ کمارہ کیاتم اس کے تیر نظر کے معائل نہیں ہو گئے تھے؟''
- روپ کمار نے گردن جھکالی۔ چندمنٹ و ہای طرح گردن جھکائے رہااورا یک بار پھرو ہ دوڑ کر مجھے ہے لیٹ کیا۔'' سروپ بھیا۔ بیٹوان کی سوئند، میں تو مرکمیا تھا۔ میں تو مرہی گمیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا بھیا کہ اگر میں مقالبے میں جیت نہ کا تواہیے مقابل ہے اس طرح لڑوں گا کہ وہ مجھے بلاک کروے یہ بس میں مرکزی میدان سے ہمتا ما ہتا تھا۔''
  - " كيون روپ كمار؟" ميں نے بوجھا۔
- بهنگوان کی سوئند وا کروه مجھے نہ کی تو میں مرجاؤں گا۔ مجھے راج گردی نہیں " مجھاس سے پریم ہو گیا مہارات ۔ میں پدھنی پر مرمنا ہوں

جاہیے بھیا۔ مجھاس کی کوئی چنانبیں ہے مگر پرمنی .... "

" تم الجميح انسان موروپ كماريم في اعتراف كرليا."

"تم بھی ایک بات بتاؤ کے بھیا ا"

" الله منرور"

"كياتمهيل يدمني بسندنبيس آن تهي؟"

'' بہت پیندآ فی تھی روپ کمار۔ مگروس پیند کی حیثیت بدلی ہو کی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی پتی اورا پی بھاوج کی حیثیت ہے پیند کیا تن ، "من في جواب ديا\_

" تم مبان ہو بھیا۔ مگر · ''روپ کماراداس ہو گیا۔ ''مگر کیا ضروری ہے کے سوئمبر میں ، پیمنی مجھے بی بہند کرے 'ا'

'' پدمنی آگر یا گلنبیں ہے تو تمہارا ہی انتخاب کرے کی ہم سب ہے زیاد ہمن موہن ہواور پھر جاروں طرف تمہاری دھوم مجی ہوئی ہے۔ جھے یقین ہےردپ کمار، وہ تمہارا ہی ایخاب کر کی ۔ وہ مالاتمہارے ہی محلے میں ڈالے گ<sub>ی۔''</sub>میں نے اسے دلاسہ ویتے ہوئے کہا اور روپ کمار خاموش ہو کیا۔

الراجير كمان في مجهاب بحل من طلب كياب-"

''اوہ۔ بال میں نے اس کے آدمی کوتمہارے پاس آتے دیکھا تھا۔ضرور جاؤ بھیا۔ دیکھووہ کیا کہتا جا ہتاہے۔''

" میں نے اس سے دیمرہ کرلیا ہے۔ میرے او پر مجرد سدر کھنا روپ کمار۔"

'' جھے تمبارے اوپر پورا پوراوشواش ہے میرے دوست۔'' روپ کمار نے کہااور ہم خاموش ہو گئے۔۔ بھر با ہرسے کچھلوگول کی آ وازیں سنا کی دیں اور ہم دونوں باہر ککل آئے ۔ پہیفرا خدل اوگ تھے جو مقالبے میں ہار گئے تھے اور ہمیں بدھائی دینے آئے تھے۔ہم نے بھی ضلوص دل ت ان کاشکریداوا کیا تھا۔ پھرشام ہوئی۔ سورٹ چھے زیاوہ درنبیس ہوئی تھی کدراجہ تر کھان کا آدی میرے پاس پہنچ ممیا۔"مہاروجہ نے آپ کوطلب کیا ب-كياآب تيارين مباران؟"اس فكبا

" ابال ـ " ميل نے جواب ديا۔

روپ کماراس وقت اپنے نہیے میں تھا۔ میں نے اس سے ملناضروری نہ مجھا۔ میں یہ بات است بتا چکا تھا چنا نبی میں راجہتر کھان کے آ دمی کے ساتھ چل پڑا۔ نبیے سے باہرد و گھوڑے کھڑے ہوئے تتھے۔اس نے جمیع گھوڑے پر بیٹنے کی پیش کش کی اور میں گھوڑے پر بیٹھ کراس کے ساتھ ہ چل پڑا۔راستہ جانا پیجا نا تھا،مموڑ ے کا سفرزیاد ومشکل ثابت نہ ہوااس لئے جلد ہی میں راج محل پہنچ کیا۔

رات بحل کے دردازے پر راجہ تر کمان کے چند خاص آ دمیوں نے میرااستقبال کیااور مجھے بڑے احترام سے اندر لے مگئے ۔راج وربار کے بیجے رابہتر کمان کا خانس کمر ہ تھا جہاں وہ شایدراج نیتی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ راجہتر کمان نے بھی ایک پرخلوص مسکرا ہٹ ہے میراا ستعبال کیااور بھے بڑے احترام و مزازات کے ساتھ بیٹھنے کی چیش کش کی گئی۔ میں بیٹھ کیا۔ تب راجہ کے ساتھ موجود دوسرے اوگ کمرے سے بابرنگل کئے۔ راجہ تر کھان خود ہمی میرے سامنے ایک نشست پر بینھ کیا۔

اس کی نگامیں میرے چہرے برجمی مونی تھیں۔ '' تہبارا نام سروب کمارے مہارات ؟''اس نے بوجھا۔

" بال راجيتر كلمان "

"ادرتم روپ کمار کے داس ہوا؟"

" يېمى نعيك ب- "من في جواب ديا ـ

' البکن نه جانے کیوں یہ بات میرے من میں نہیں اتر ربی؟'' رادبے تر کھال اولا۔

" کون ی بات مباراج ؟" میں نے بوجھا۔

" مین کتم روب کمار کے داس موسکتے ہو۔"

''ای میں من سے نداتر نے والی کون کی بات ہے؟''میں نے بے تکلفی ہے کہا۔

" تمبارا چبرہ بمباراانداز ،کوئی چیزیہ تابت نبیس کرتی کہم کس کے واس ہوسکتے ہو بلکہ تج پوچھوتو مجھےتم ہی راجکمار معلوم ہوتے ہو۔ مجھ ے جبوٹ مت بوادمباران ،میرا خیال ہے تم نے روپ کمار کے ساتھ کوئی وچن نبھایا ہے ورنہ بیسوئمبرتم آ سافی ہے جیت سکتے تھے۔'' راجبرتر کھان -46-

"ممکن ہے تمبارا خیال محمک ہورادبر کھان الیکن اس میں پریشانی کی کیابات ہے، سوئمبرام می نبیس ہوااورنبیں کہاجا سکنا کہ مالانس کے ملے میں والی جائے کیکن بھر بھی میراما لک میرادوست روپ کمارتمباری بٹی کی قسمت کاما لک بن جائے تو مجھے وقی ہوگی۔ مجھے مسرت ہوگئی۔ میں نے کہا۔

'' جھے کوئی کرودرونبیں ہے مہاراج ،بس میں یہ جاننا جا ہتا تھا کہتم کون ہوا تمہارے بدن پرسادھوؤں کالباس ہے، پرنت میدان جنگ میں تم ایسے سور ما ثابت ہوئے کہ کوئی بھی تمہارے سامنے نہ نک سکا۔ میرا کوئی بینانہیں ہے سروپ کمار۔ میری منوکا منامیم تھی کہ میری بینی جس سے بیا بی مبائے وہتمہارے جیسا کوئی جوان ہوجو بہاوری میں یکتااور بےمثل ہو۔'' راہبتر کھان نے مصندی سانس لے کر کہا۔

''روپ کمار بھی تمہارے لئے برا انبت نہ ہوگا راجہ تر کھان ۔''

" نھیک ہے۔ جوبھکوان کی مرضی ۔۔ لیکن میں نے تہیں مرف اس لئے باا یا تھا کہ تہیں تمبادا فیصلہ بدلنے کے لئے کہوں۔ میں جا ہتا ہوں سروپ کے تم میری را جد ھانی کے مالک بنواورتم ہی میری بنی کی قسمت کے مالک بول

'' کیکی بھومکن نہیں ہے راجبتر کھان۔ بھکوان نہ کرے اگر میں روپ کمار کا ساتھی نہ ہوتا تب بھی میں بیاب اپندنہیں کرتا۔' میں نے کہا۔ " أخر كيول؟" رفعية ركمان في كما

''بس مجھےسنسار کالو بھنجیں ہے۔ میں رہبہ بنتائبیں جاہتا میرے شریر پرسادھوؤں کالباس ہے۔بس تم سمجھ لوکہ میں ساوھو ہی ہوں۔ مجھے

سنسار کا کوئی او بھونبیں ہے۔ مجھے دان ہے کوئی دیجی نبیں ہے۔''

" نميك ٢٠ مهاراج ، نهر يول كهوكه ميرا خيال نميك تعالى"

'' بیمیری اورتمباری آلیس کی بات ہے رہبہتر کھان کیکن اگر سارے روجکماروں کے سامنے تم یمبی بات کرو تھے نویس خود کوروپ کمار کا واس ہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا۔

'' میں تم ہے۔سب کےسامنے سوال نہیں کروں کا مہارا ن''۔ راجہ تر کھان ٹھنڈی سائس لے کر بولا۔'' بہرحال جومیری آشائھی وو میں نے متہیں بتا دی۔ وامیا دان ہےروپ کمار کداسے تمہارے جیسا مترسائقیٰ یا داس ملا۔ بال ایک بات میں تم سے کبول گا اور کبدسکتا ہمی جول ، کیا

'' بال بال مبادح - كبيا- من آب كل مزت كرتا مول -'ميس في جواب ويا-

'' سوئمبر میں کوئی بھی کامیاب ہو، مالائس کے ملے میں پڑ لے کیکن اگرتم پسند کروا ورا گرر دپ کمار سے تمہارا کوئی ایسارشته نه ہو، کوئی ایسانا ملہ نه بوجس کی وجہ سے تم اس کی بات مانے پرمجبور مذہوتو میری انچھا ہے کہتم کچھ سے میری را جدھانی میں گزارو۔ 'راجبر کھان نے نہایت خلوص سے کہا۔ "اكرتمبارى بدننى ميرےمتركوبىندكر الى بياق شايد ميں كافي عرصة تبارے ساتھ ربول كا۔ "ميں نے جواب ديا۔

' ' ہمگوان کرے ایسائی ہو۔'' داجیز کھان بولا۔'' جمھےتم ہے بڑالگاؤ پیدا ہو کیا ہے۔میدانِ جنگ میںتم شیر کی طرح نڈرنظر آ رہے تھے اور مین د لیروس کی قند رکزی بهول '

' میں تمہاری اس محبت کی قدر کرتا ہوں مہاراج تر کھان ۔ ' میں نے جواب ویا۔

الرات كالبوجن تم ميرب ساته كرو والربيا في كها ـ

" مجھے کوئی اعترانٹ نبیں ہے۔" میں نے کہااور پھر دانبہ تر کھان مجھ سے ادھرادھر کی باتین کرنے لگا۔ در حقیقت وہ مجھ سے بہت متاثر نظر آ تا تقااور به میرے لئے کوئی نن بات نبیں تھی پرونیسر ... مخزرے ہوئے ادوار میں ، میں نے ہمیشہ ایک خاص حیثیت مامل کی تھی۔ میری شخصیت بی این تھی کہ کوئی مجھے نظرانداز نبین کریا تا تھا۔ ہاں بیدوسری بات ہے کہ پچیدہ عاملات میں پچواوگ مجھے تاپسند بھی کرتے متھ کیکن ٹاپسند کرنے والوں کی میں نے جمعی پرواہیں گاتی۔

رات کے کھانے پرمیں نے رادیرز کھان ہے کہا۔'' مہاران ۔ آپ نے بھے جتنی محبت دی ہے، جتنا پرنام دیا ہے، اس کا سہارا لے کرمیں آب عدایک بات كبنا وابتا مول "

'' إل- إل كهوسروپ جي-كيايات ہے؟''

''میں جاہتا ہوں مہارات کرتمہاری پدمنی کل سوئمبرے پہلے ایک بارمیرے مترے مل لے۔ ہماراتمہارا ناط اس وقت بہت مضبوط ہو جائے گا جب میرامترتمهاراوات بن جائے گا۔'' ''ادد\_'' راجه برخیال انداز میں بولا۔''الر کماری پدئی نے اسے پہندنہ کیا تو ؟''

'' یہ میرے مترکے بھاگ کی بات ہے لیکن امرآ پ میری بات ما نیمی توان کو ملنے کا موقع دیں ۔''

" نحیک ہے۔ میں کماری سے بات کر لیتا ہوں۔" راہر تر کمان ہوا۔

" بجيرة حميادي مباران ـ "ميس في اس ساجازت جابن اوردابير كمان في مجيم ثابي لباس سانوازا ـ

''میں نے تہارے بدن کا لحاظ کر کے سالباس تیار کرایا ہے،اے میری خوشی کے لئے پہن او۔''اس نے کہااور میں نے اس کی خوشی بوری كردى \_ پھر ميں محوزے پر بينه كرواليں چل پڑا۔ ميرا خيال تعا كەروپ كمارا تظاركرر بابوگا۔

میرا خیال ٹھیک تھا۔روپ کماردورے ہی مجھا ہے نیمے کے سامنے ٹہلتا ہوانظر آئیا۔اس کے اندازے بے چینی صاف جھلک رہی تی میرے کھوڑے کود کیجتے ہی و دمیری طرف لیکا۔ پھرمیرے بدان کے لباس کو دکھیے کروہ ٹھٹھک ممیاا در پھراس کی آنکھول ہے خوشی جھا تکنے کی۔اس نے میرے کھوڑے کی ہا گین بکر لیں اور میں نیج اتر آیا۔ روب کمار پیار مجری نگا ہوں سے مجھے و کھور باتھا۔

"برے بی سندرلگ رہے ہو بھیا۔"اس نے مجت بھرے انداز میں کہا۔

" شاید لیکن اس الباس کے بغیر فعیک نبیس الگ رہاتھا؟"

" به ان كى سوكند بهايال وقت بهى تم بزيدى كاسندرنك دې تنے بس مين تهبير ايسے كيرون مين د كيمنا جا بتا تها"

"تم میراا تنظار کررے تھے روپ کمار؟" میں نے اس کے ساتھ واپنے فیمے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"برس بعین سے بھیا۔"

" تمهارے من میں بہت برے برے خیالات آرہے ،وں مے؟" اہم نے مسکرا کر پوچھااورروپ کمارمبری شکل ویکھنے لگا۔ پھروہ کہری سانس لے کر بولا۔

"ميري بات پر وشواش کرومني؟"

" بال مال كيول بيل \_"ميل في منطقة موسة كمها\_

' میں بھکوان کی سوکندکھا کر کہتا ہوں۔ میں دھرم کی سوکند کھا کر کہتا ہوں کہ میرے من میں کوئی برا خیال نہیں آیا۔ میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کے میرا بھیا کوئی ایسا کام نرے کا جومیرے لئے برا ہواور بیہو چنا بے وتونی بھی تھی بھیا۔ جس منش نے بھرے بچ میراداس بن کرمیری سہائیا ک ے وہ میرے خلاف کونی کام کیسے کرے گا۔ میں توبس اس کئے تمہاری باٹ تک رہاتھا کہ او تھوں توسبی راجبر کھان تم ہے کیا جا ہتا ہے۔''

'' ہوں۔راجبر کھان میرے بارے میں جانے کا خواہش مندتھا ،و ومعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ میں کون ہوں ۔ کیامیں واقبی روپ کمار کا داس ہوں اور میں نے اسے وشواش دلا دیا۔''

"كياوشواش داد يا؟"روپ كمارن بي هيني سي بوجها-

" يې كه مين روپ كمار كا داس بول \_"

روپ کمارنے گرون جمکالی۔ کافی دس یک ای طرح گردن جھکائے بیٹھار ہا۔ پھرا یک مجبری سانس لے کر بواد۔ ' بیس تم ہے بہت شرمندہ ہوں سروپ بھیا''

' ' بگا ہے تو۔ ' میں نے اس کے گال پر بیار سے چہت لگائی۔ ' بس اب اس بارے میں پہیمت سوی اور ہاں تھک تو نہیں کمیا؟' '

"كيون؟"روپ كمارنے چونك كر يوجها-

· ' يو جيور با بيون تعكمن تونهيس بهوكي ! ' ·

''تم نے بچھے کرنے بی کیادیا ہے بھیاجو میں تھکتا۔ سارے کشٹ تو تم نے خود بھو کے ہیں۔'روپ کارنے ورد بھرے انداز میں کہا۔ ''ابھی تھوڑی در کے بعد کماری پدنس کی کوئی وائ تمہارے پاس آنے گا۔ میراخیال ہے پدمنی آئ رائے تم سے ملاقات کرے گا۔''

''مجھے ہے؟''روپ کمار تحیراندا نداز میں بولا۔

''بإل-''

" مركيا يكياراد بركمان في اليكاكول بات كبي بإ"اس في بي جيا ـ

"الال-اليى بى بات ب- "من في مسكرات بوئ جواب ديا-

" راجيتر كمان نے؟" روپ كمار كے ليج يس جرت بر هكل \_

' ' تخصِّان باتوں ہے کیا غرض روپ کمار ۔ تو ہتا کیا پدمنی ہے مکنا ہا ہتا ہے؟' '

"میں اس سے ل کر کیا کرول کا بھیا۔ کیا کہوں گا؟"

''اب بیمی میں بی بتاؤں؟' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' ہاں تم بی بتادو۔ مجھے تو ایسا نگ رہاہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز میرے پاس ہی ندر ہی ہو۔''

" ہوں۔" میں نے ممری سانس لے کر کہا۔" من کا مجید کہددیااس ہے۔"

"كمياس كاموقع ملے كا؟"روپ كمارنے يوچھا۔

" ظاہر ہے وہ جھ سے با قاعد و ما اقات کرے گی ۔ میں نے کہا۔

· اليكن بهيا ، كياد واس بات كابرا تونهيس مان جائے گا''

"اب بيتوتيري كوششوں پر بتواے شخصے ميں اتار نے ميں كس قدر كامياب ہوتا ہے۔ اگر آئ رات كوتوا ہے اپن طرف متوجه كرليتا ہے

توكل سوئبرين مالاك فيعله من كوكى تاخيزين موكى -"

روپ کمار کی آئمھوں میں آشا کے دیپ جل اسمے تصور کی آئمھوں سے اس نے مالا بدننی کے باتھ میں اور پھرا ہے ملے میں دیکھی ۔اس

نے محسوس کیا جیسے بینتلزوں کین توزنگا ہیں اے دیکھ رہی ہوں ، محور رہی ہوں اور اس کا سینہ خوش ہے بھول گیا۔ بال پدشی نے اے اپنے بتی ک حیثیت ہے جن لیا تھا۔ پدشی آگاش ہے اتری ہوئی السرا، اس کے کھر کا جاتا : واویپ ، وہ میری موجودگی بھول کر خوابوں میں کھو کیا اور ہیں نے اے ان خوابوں ہے تو البول میں کھو کیا اور ہیں آ دی سکون کی وادیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر خواب نہ ہوں تو انسان کے ان خوابوں ہیں آ دی سکون کی وادیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر خواب نہ ہوں تو انسان کے سینے میں ویران سحرا پیدا ہوجا کیں۔ سومیس نے اسے خوابوں میں کھوئے رہنے دیا اور اس وقت تک پھی نہ بولا جب تک باہر ہے کی کی آ واز نے اسے چونکانے ویا۔

" میں اندرآ سکتی ہوں مہارات ؟" ایک نسونی آ واز انجری۔

یں چونک پڑااورروپ کمارا تھل پڑا۔

" آ جاؤ۔" میں نے بھاری آ داز میں کہا۔ ایک خوابھورت اور نو جوان کڑکی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ہم دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے۔ "کیا بات ہے؟ کون ہوتم ؟" میں نے بوجھا۔

'' دای موں مہارات نے ' وہ کیکیاتی آ واز میں بولی۔ ' روپ کمار جی کون میں؟ ''اس نے ہم دونوں کود کیلئے ہوئے 'وچھا۔

" يه بير بناؤ كيابات مين في روب كمار كي طرف اشار وكرن موت كبار

"روپ بی -کیامیر بسماتھ باہر چلیں مے ؟"اس نے روپ کمار کی طرف و کیسے ہوئے کہا۔" باہر میرا کھر والا بھی موجود ہے۔"
"جاؤ ، روپ کمارتم اس کے ساتھ باہر جاؤ اور باس فکر نہ کرو باہر اس کا تھر والا بھی موجود ہے۔" اور روپ کمار جینیتے ہوئے انداز میں مسکرایا۔ وہ میری طرف عندرت آمیز نگا ہوں ہے دیکھنے نگا اور میں نے دونوں نگا ہوں سے اسے چلے جانے کو کہا۔ روپ کمارکز کی کے ساتھ باہر نگل مسکرایا۔ وہ میری طرف مندرت آمیز نگا ہوں ہے دیکھنے نگا اور میں نے دونوں نگا ہوں سے اسے چلے جانے کو کہا۔ روپ کمارکز کی کے ساتھ باہر نگل مسکرایا۔ وہ میری طرف مسکرا ہے۔ کا اور میرے ہونوں پرمسکرا ہے۔

'' جابحانی ۔ رام بھٹی کرے۔' میں نے مندی مندمیں ہو ہواتے ہوئے کہااو راظمینان سے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ دو عاشق عشق کررہے تھے۔ میرا بھلا اس میں سوچنے یا بھل دینے کا کیا جوازتھا۔ چنانچہ میں سارے خیالات ذہمن سے جملک کرسونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر دوسری ہمنی بن روپ کمار سے ملاقات ہوئی تھی ۔ نہ جانے وہ رات کے س جھے میں واپس آیا تھا مجھے اس کے آنے کی کوئی خبر زیتھی ۔ میرے خیمے میں آ کراس نے میرے یا دُن بھوتے اور میں چونک پڑا۔

" آؤ۔روپ کمار میں تو تمباری واپسی کا انتظار بھی نہ کر سکا اور پھرا تظار کرنا بھی نضول تھا۔ جب ایک نو جوان اپلی مجبوبکو ملنے کسی حکمہ جائے تو اس کے دوست کواس کی واپسی کے وقت کا کوئی تعین نبیس کرنا جا ہیں گیونا یمجبو یہ سے ملاقات میں واپسی کے وقت کا کوئی تغیین نبیس ہوتا۔ " میں نے کہاا ورروپ کم رسکرا دیا۔

روپ کمارے چبرے کی تاز کی اوراس سے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس بات کا پیند ویتی تھی کے دات کی ماہ قات کتنی ہی طویل کیوں ندہوکتنی ہی سمتن کیوں ندہوکتنی ہی مسئوت کیوں ندہوکتنی ہی ساس

ملاتات كاحال جائے كے لئے بے چين تحا۔

· · كهو ما دهوا ال منه ـ تو بولو، كيا بوا، ملاقات بوكى ؟ · ·

" بال بھیا۔"روپ کمارشرمات ہوئے بولا۔

الدے داہ میرے شرقو تو ید من سے بہت کوسکھ آیا ہے۔ ایس فے اس کے شاف پر ہاتھ مارت ہوئے کہا۔

" پدتن ہے؟" روپ کمار نے میری آنکھوں میں ویکھا۔

" يرشرم احيا، يدلجانا كيكنال من في شرارت آميز مج مين كهاا در روي كمار قبقهد لكاكر بنس يرا ـ

"ارئيس بھيا۔ من نے اس سے بيمب وجو بي اسكما۔"

'' چلونھیک ہے مان لیا۔ بیساری با تنمی شہیں میلے ہے آئی تھیں لیکن اب بیوہ تاؤید من سے ملا قات کیسی رہی'''

" بالكل تحيك بهيا۔ مِن توسوچنا بول كرتم محكوان كاروپ بوتم مير يجيون ميں كيا آئے روشنياں بى روشنياں جل انھيں۔" روپ كمار مقبدت سے بولا۔

"احیما او تیما میں کہتا ہوں پدنی کی باتیں کروا ورتم میری باتیں کرنے لگ گئے ۔"

'' پدننی کی آمیا ہتاؤں بھیا۔ پہلی نکاویں اجنبیت بھی، دوسری میں بسندید کی اور تیسری میں محبت بس بیساری کہانی ہے' روپ کمار بولا۔

"واه ، واه \_اليينيس ميموز ول كاسارى بات بتاؤ \_ امس في كبا \_

"مارى بات كيابتاؤك بعياء"روپ كمار بولا ـ

''احچھااحچھاابھی نہ مالاگر دن میں آئی ندسکن ہوئے نہ چھیرےاورہم ہے باتیں چھیانا بھی شروع کرویں۔' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" ننہیں بھیا۔ بھلاآ پ ہے کیا چھیاؤں کا بس داس مجھاس کے پاس لے گئے۔ وہ میراا نظار کررہ تی تھی میں تمہیں بتا چکا ہوں وہ مجھے دیکھتی رہی ،

سلے شرم کی وجہ سے پچھ نہ بول کی اوراس کے بعداس نے مجھ سے میرے بارے میں ہو جھا۔ میں نے مختصراً اے اپنے بارے میں بتایا مجراس نے میری خاطر مدادت کی مجھے سے مزید سوالات ہوچھتی دہی۔اب میں تہبیں کیا بتاؤں بھیا۔ابیا آگتاہے جیسے اس کے من میں بھی میرے لئے جگہ بن گئی ہو۔"

' واه کیون بیں بنی کوئی معمولی انسان ہے میراروپ ۔ ' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بس بھیاس نے کہا کہ اس کے پانے اسے آگیا وی ہے کہ مجھ سے ل لے، پھربس کو کی خاص بات نہ ہو گی۔ اس نے چلتے سے مجھ سے مو حیا کہ کیاکل میں سوئمبر میں آؤں گا۔ بجیب سوال تھا۔ ظاہرت میں سوئمبر میں شریک ہونے کے لئے بی آیا تھا پھر بھی میں نے سوال کا ہی جواب دیا کے میں ضرور آؤن گا۔

اور پھر چلتے ہے اس نے مجھ سے پھر کہا اس وقت جب میں اس کے کمرے کے دروازے سے نکل رہاتھا کہ ددکل میری باٹ تکے گی۔' روپ کمار کا انداز واس کے چبرے پرشرم کی سرخی و بہت بی خوبیصورت لگ و بی تھی۔ میں نے ول کھول کراس کا غداق ازایا۔اس سے شرارت بھری

باتیں کیں اور پھراہے سوجانے کے لئے کہا۔

''رات بحرجامتے رہے : وتھوزی ویر کے لئے سو جاؤ ور ندایسانہ ہو کہ کل سوئمبر کے سے اوَگھ رہے ہو۔'' "او کونیس آئے کی جمیاتم اظمینان رکھو۔"

''ارے ہاں اب تو تم مبینوں نبیں سوؤ سے بہر حال میری طرف سے بدھائی ہو۔ 'میں نے خلوص دل سے کہاا ور روپ کمار نے ایک بار مجرعقیدت سے میرے یاول چوم لئے۔

سوئمبر کاون آممیا۔روپ کمار جی خوب بن ٹھن کر سوئمبر کے لئے روانہ ہو گئے تھے۔میری ان کے ساتھ جانے کی کوئی تک نتھی چنانچہ میں نیے پری اس کی واپس کا انتظار کرنے لگا حال نکدمیرے دل میں سیرسم و یکھنے کی بری خواہش تھی۔

کٹیکن پروفیسر.... اس خواہش کود بانا ہی پڑا۔ بعد میں اس کے بارے میں تفصیا ہے معلوم کی جاسکتی تنقیب کٹیکن اس وقت و باں جاتا ٹھیک نہ تھا حالا تکہ شرقی لز کیوں کے بارے میں جھےا نداز وہو گیاتھا کہ میا یک بار جے دل میں بسالیتی ہیں پھردوسراسرد شاید ہی ان کی نگا ہوں میں جگہ یا سکتا ہے کیکن میں احتیاطاً وہاں جانانبیں چاہتا تھا جوکس حادثے کا سب بین جائے۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہااور پھرسونمبر کی تنصیلات مجیمے روپ کمار ہی معلوم بوق تحس

و وادگ جوسوئمبر میں مرعوبیں کئے محتے تھا پنا کا نور کہاڑ سمیٹ کروایس جا بھے تھے۔ جانے والوں میں دلاور تنگریمی تھا اور دلاور بیو حملی وے کیا تھا کہ دانبہ ترکھان نے اے اپنے دوار بلاکراس کا ایمان کیا ہے اور دواس ایمان کا بدار ضرور لے گا۔ بہر جال راجہ تر کھال بھی موم کا بنا ہوئیس تھا۔ بہی بہتر تھا کہ دلا ور سکھے نے اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی در نہ شایداس دقت ہزگا مہ شروع ہوجا تا۔

ببرحال داا در شکھ کے علاوہ دوسرے را جمکار جو سوئمبر میں شر یک تھے نا کام ہوئے کے بعد مندلٹکائے اپنے قیموں میں واپس آھیجے تھے۔ بہت کم ایسے تھے جن کی انگا ہوں میں روپ کمار کے لئے نفرت کے جذبات نہوں۔ بہر حال وہ بے بس تھے۔را جکماری پدش نے روپ کمار کو پسند کر لیاریتواس کے بھاٹک تھے۔ پھریہت سے اوٹک کھوڑوں پر سوار ہوکر تلع سے باہرآئے اور روپ کمار کے نزدیک پہنچ کئے۔ انہوں نے بتایا کہ اب اس کی حیثیت رابد کے مہمان کی ہے۔اے چندروز راج کل میں ربناموگا۔

ہمیں کیاا عمر اس ہوسکتا تھا یہاں بھی روجہ کے مہمان تھاور را ن محل میں بھی انہی کے مہمان رین مے چنانچے میں اور روپ کما ران او کول کے ساتھ چل پزے۔ ران محل میں ہمارے قیام کا انچھا خاصا بند وبست کیا گیا تھا۔ سب سے بزی بات میٹھی کہ بید جگہ اس قبی باغ ہے دور نہیں تھی جہاں پہلی بار میں نے اور روپ کمار نے را جکماری پدشی کوو یکھاتھا۔ کو یا اگر ران کمار روپ ، پدش سے لمناحیا بتا تو اس کوزیاو و محنت نے کرنا پڑتی۔

مالا روپ کمار کے مخلے میں ڈالی جا چکی تھی۔ اس لئے اب اس کی حیثیت پرمنی کے متعیتر کی سی تھی اور خود راجہتر کھان کوان وونوں ک ماه تات برکوئی اعتراض نبیس ہونا جاہیے تھا اور یہی ہوا بھی کیل میں دا سیاں اور و دسرے نوکر ہماری بہترین مہما نداری کرر ہے تھے۔خود راجبرر کھان ون میں دو تین بار مجھ سے ملا قات ضر در کرتا تھااور ویسے بھی وہ مجھ سے بہت متاثر تھااوراس نے کئی بار کہاتھا کہ بچنج بات توبہ ہے کہ میری ہی وجہ سے مروب كماركوبير من الدريد عثيب في به درنه شايد بذات خود روب كماريه مقام حاصل نبيس كرسكنا تها.

ت کچریمی کہتا ہے پیمی کرتا میں نے اپنے دوست سے کیا ہواوعد دبوراکر دیا تھا۔ پھر تقریباً دس بایارہ دوز کے بعدروپ کمارکو دہاں ہے جانے کی ا جازت کی سکی تھی۔اس سے کبددیا ممیا تھا کہ وہ اپنے پتا ہے مہورت لکلوا کے دن اور تاریخ بہجوادے کہ ئب وہ پدنی کو بیا ہے آ رہے ہیں۔ میں ن بھی روپ کمار کے ساتھ جانا جا ہالیکن راب پر کمان نے مجھے روک لیا۔

' ' نبیس مباداج یم نبیس جاؤ محے۔ تم کمال جاؤ محے؟' ·

''اوہو۔ تر کھان جی روپ میرا بھیا ہے اور میں اپنے بھیا کے وواہ میں شریک نہ ہوں گا کیا؟''

' 'اور مِس تمهاراسب چھ ہوں مہاراج۔ مجھ محکرادو مے۔ 'راجبر کھان نے بڑی اپنائیت ہے کہا۔

'''نہیں ایس بھی کوئی بات نہیں ہے ہتم ایک اچھے انسان ہو، میں تبہاری ول سے عزت کرتا ہوں۔''

" تب مجرمبارات تم مير بساتهور و "

اور میں نے روپ کمارے راجبز کھان کے پاس رہنے کی اجازت لے لی۔ رونپ کمار نے کہا تھا کہ اس کی دلی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اس کی راجد ھانی جلوں جہاں اس کے پتا ہے ملوں اور اس کے بعد اس وقت یہاں آؤں جب روپ کمار ، پدمنی کو ہیا ہے آئے لیکن بہر حال راجہ کے اصرار کی مجہ سے اس نے بھی خوشی سے امبازت دے دی تھی۔ بس اس سے بعد کو کی خاص بات نہ ہو گئے۔ ران محل تھا ، راجہ رکھان تھاا در میں۔ و میربی بہت ی باتوں ہے وا تف ہو کیا تھااور پروفیسر کوئی مجھے جانے ،مجھ ہے واقف ہو،اوراہے مجھ پر حیرت نہ ہو ریمی تو جیرت انگیز ہات تھی۔ راببہ تر کھان بھی میرے بارے میں تجسس میں ووب ممیا تھااور اس کی وہنی وسعت اس قدر نہ تھی کہوہ مجھے پہچان سکتا یا میری حقیقت جان سکتا۔ بال اس کے مواجو کھھیں اسے بتا نہ دوں ۔ بہرصورت میں نے بیباں اپنی میں خاص قوت کا مظاہر وہیں کیا تھا اورا یک عام مادھو کے انداز میں ماجرتر کھان کے پاس رور ہاتھا۔

کچیروفت گزرانوروپ کماری طرف سے اس کے ہتا اوراس کی راجد حانی کے چند بزے یہاں آئے اور آنے کے بعد شادی کی مہورت ھے کردی گئی اور پروفیسراس وقت کے حالات اس وفت تک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے جب تک کے شادی کے دن قریب نہ آ گئے ۔ پہرے دارول فے اطلاع دی کد کوئی عظیم الثان مروہ ہتھیاروں سے سلع اس طرف آرباہ۔

راجهتر کھان حیران رہ گیا تھااور بھراس نے اپنا تھوڑا تیار کروایا اور چندسواروں کوساتھ لے کرچل پڑا۔ و ہمعلوم کرنا جا بتا تھا کہ وہ کون الوگ ہیں۔ جنگ کی نیت ہے آ رہے ہیں یا کوئی اور متصد ہے۔ شایداس بات پراہے حیرت بھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے وشمنوں کی تعداونہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ تھااور پھر قلعے کی فصیلوں کے اوپر چزھ کرہم نے بہت دور پڑا ذکرنے والے لشکر کودیکھا۔ لے ٹارافراد تھے اوران کے بہنڈ نے فضا میں لہرار ہے تھے۔ راہبہ تر کمان ان جہند دن کود کچے کر چونک پڑااور کھرائ کے مندے اکلا۔

- "دلاورستكيما"مين في معجمان كبي مين بوجها-
- " كرنا كا كانيا نيار البددا ورستني أرابية ركمان في سرو مجي من كها-
- '' کیا یہ وہی ولا در شکھے ہے جو سوئمبر میں شامل نہ ہو۔ کا تھا اور جس نے مجھے ہے فکست کھا کی تھی '''
- '' وہی ہے ....اور بیماں ہے جاتے ہوئے و درشمکی دے کمیاتھا کرایئے ایمان کا بدلہ لے گا۔''
  - "تروه برله ليخ آيا ٢٠ "مين في مسكرا كرايو جهار
- ۱۰ بال بدله ليخ آيے "ربيبر كھان نے بھى نداق اڑا نے وائے انداز ميں كہاا ور پھرداا ور شكھ كي نوجوں كى طرف زكانيں دوڑ اكر بولا۔
  - " مراس کے قبیلے میں تواتنے اوگ نہ تھے۔ یہ فوجیس کہاں ہے جمع کر لایا ہے؟"
    - "كافى افراد بن تركهان ـ "من في كبا ـ
  - 'ادر من دوع سے کہا ہوں کہ بیسب اس کے قبلے سے نہوں مے۔'
  - ''ممکن ہےاس نے کمی دوسرے قبلے کے لوگوں سے مد دحاصل کی ہو۔''
- "سب کچھ مکن ہے۔ دلاور سنگھ کا کرم خون ہے اور جھے یقین ہے کہ بداس کے جیون کا پہلا دن ہوگا اس کے باپ کوم ہے ہوئے زیادہ سے نہیں گز رااور وہ بے چار وا تنا براانسان بھی نہ تھا لیکن بعض اوقات پوتر جنگہوں ہے بھی سانپ نکل آتے ہیں۔ خیر کو کی بات نہیں ہے۔ مہورت قریب آئن ہے،صرف اس کا خیال ہے کہیں رنگ میں بھٹک نہ ہو ۔ لیکن پھر بھی چاہے پچھ بھی بودلاور شکھ کواس کی جراُت کا مزہ ضرور چکھا یا جائے گا۔"
  - " تم فكرندكرورالبدتر كمان \_ أيك بات توتم جانة بوك مين تمهارا دوست : ول \_" مين في البا\_
    - " الل كيونبيس مجيم تمبارى دوى برناز ب " تركمان في جواب ديا-
- '' تب پھر یوں کروکہ قلعے کے اندرتم را جکماری پدنی کی شاوی کی تیاریاں کرتے رہو، میں میدان میں جا کر دلاور شکھ کے حواس ورست کر کے آتا ہوں۔'' میں نے کہا۔
  - "او د میرے سور ما جھے بچھ پر بورابوراوشواش ہے مگرتو مہمان ہےاور ہم مہمانوں کو جنگ کرنے نہیں بھیجتے۔"ماجہ تر کھان نے جواب دیا۔
    - "میں مہمان ہوں راجبر کھان؟"میں نے سرد کیج میں ہو جھا۔
      - "بإلى مبمان بو ... مرا پنول ت بزه كر-"
- " نبیں بنیں بنیں ایک بات پر قائم رہنا ہوگا تر کھان۔ کیونکہ اگر میں مہمان ہوں تو میرے خیال میں مہمان کی حیثیت ہے کی کے کھر رہنا زیاد و دیر تک اچھی بات نبیں ہے۔ مجمعہ جانے کی آئیا دو ساوراگر میں مہمان نبیں ہوں بتمبارے گھر کا ایک فرو ہوں تو مجمعے دا؛ در سنگھ کے مقالیے برجانے دو۔''
- راجبر کمان پریشان نکا ہوں سے محصر کیمنے لگا۔اس کے لئے میری بیضد بری پریشان کمن تی ۔لوگوں سے بیمی نہ کہاوا ، جا ہتا تھا کہ داجہ

تر کھان خود کل میں رہے مہمانوں کو جنگ کے لئے بھیجنا جا ہتا ہے اور خود کل میں رہ کر بنی ک شادی کی تیاری کر رہاہے لیکن میری صند کے آھے اے ہتھیارڈ النے پڑے ۔ البنة فوجوں کی تمرانی اس نے خوو کی تھی ۔ اپنی تمرانی میں اس نے نوجیس تیار کروا کمیں اور پھرانبیں میرے حوالے کر دیا۔ راجہ نر کھان کا خیال تھا کہ چونکہ واا ورسکھ کی نوجیس تعدا دمیں بہت زیادہ میں اس لئے قلعہ بند کر کے دلا ورسکھ کے حملے کا انتظار کمیا جائے اور قلعے کے او پر فصیلوں مرسا ری جنگی تیاریاں کمل کر لی جائمیں اور و ہیں ہے دلاور شکر کوزیادہ سے زیادہ نتصان کہبچایا جائے۔ جب اس کی افرادی تو ہے مفلوخ ہو جائے تو پھرتازہ دم فوجول کے ساتھ باہر لکل کراہے بسیا کرویا جائے۔

تبویز بری نہیں تھی لیکن پروفیسر، مجھ جیسے انسان کے سامنے پیش کی گئی تھی ،جس کے سامنے کوئی دشمن ہوتو وہ کسی شکاری کتے کی طرح زنجیریں تڑا نے گلتا ہے۔ میں یہ بات کیسے برواشت کرسکتا تھا کہ قلعے میں بند ہوکرا پنے وثمن کا انظار کروں جس ہے جنگ کرنی تھی۔ میں نے راجیتر کھان کی ہے بات نبیں مانی اور راجیتر کھان نے اس بات پرزیاد وامرار نبیس کیا تھا کیونکہ اتناد ہ بھی جانتا تھا کے قلعوں میں بند :وکرلڑ ٹامہاوری نبیس ہوتی۔ اور بہا در معلمتوں کے قائل بیں ہوتے۔

'' واه \_ کیاعمده بات کبی ہے تم نے \_'' پرو فیسر خاور بے اختیار بول اٹھاا وراس نے ذکا ہیں اٹھا کراس کی طمرف دیکھا۔ " میں نے تاریخ کی کہانی ہے کم اکاست تنہیں سائی ہے پرونیسر۔ میں نے بعض جنہوں پڑ مسلحت ہے بھی کام لیانیکن وہ مسلحت مکاری کی حد تک نبیس تقی ۔''

'' إل - مجهدا متراف بـ'' پروفیسرنے کہا۔

'' پھڑتیا ہوا؟'' قرزانہ بول آتھی اوراس کے بونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔

'' تمهاری لز کیال جس مبروسکون سے ریکهانی سن مرہی ہیں پروفیسر، وہ قابل داد ہے ۔مٹ فرزانہ تو اس میں سکتہ برداشت ہی نہیں کر مکتی ہیں۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"وراصل،اس ماحول سے والیس آنے کے بعدوہ بارہ وبال جانا ہے حد بجیب لکتا ہے۔ہم خود کوہ بیں محسوس کرتے ہیں اور بول لکتا ہے جیسے بھاری آئکھیں ا جا تک بند کر دی گئی ہوں۔'' فرزانہ نے اسے دار تحسین پیش کی۔

''میں نے اپنے طور پر فوجوں کومنظم کیااور اپنے انداز میں جنگ کرنے کے لئے تیار ہو کیا۔ میں نے فوجوں کو قلعے کے چوبی دروازے کے چھیے منظم ٹیااورانہیں تیارر بنے کا تکم دید یا۔ بظاہر نصیلوں پر کوئی چہل پہل نہیں تھی۔ بس یوں لگنا تھا جیسے دلا در شکھ کی فوجوں کی مجمرانی کی جارین ہواور قلعے کی طرف ہے کسی تملے کا کوئی ام کان نہ ہو۔ چینانچہ دلاور شکھ مطمئن تھا۔ وہ اپنی فوجوں کی کشرت ہے تر کھانی والوں کوخوفزو ہ کرنا حیابتا تھا۔ کچر جب ا جا تک چو نی در داز و کھلا اوراس نے ایک دم فوجیس اگل دیں تو وہ حیران رہ کمیا۔اس کی فوجیس منظم بھی نہیں تھیں اور غیرنو تی کاموں میں معرون تھیں۔ تر کمان کی فوجیں شکاری کتوں کی طرح ان پرنو ٹ پڑیں۔ پہلے ہی حملے میں بخت نقصان پہنچا تھاداا ورشکھ کی فوجوں کو۔ادراس وقت تک جب تک و سنجل کر جنگ کرنے کے لئے تیار ہوتیں ،میرے ساتھی اس کی آ دھی نو جوں کا صفایا کر بچکے تتصاور پھرو وہاتی نو جوں کوہمی جلداز جلد

کات کر مجینک دیے کی کوشش میں مصروف ،و سے ۔

رہی میری بات تو بھی بھی تو کھیت کا نے کے مواقع نمیب ہوتے ہیں اور پھرسب سے بڑی بات تو بیتی کہ بیں نے اپنے لئے اپنی پسند کا ایک کھا نڈا تیارکرلیا تھا اور بہت عرصے کے بعد کھا نڈٹ پرورزش کرنے کا موقع ملاتھا یمیتی سرسبزشی ۔ کی نہتی چنا نچے میں نے پوری قوت سے اس ک مفائی شروع کر دی اور دلاور سنگھ کو بہت جند احساس ہو گمیا کہ اس نے خوفا کے خلطی کی ہے لیکن ایسے مواقع تو احساس کے لئے بھی نھیک نہیں ہوتے۔ میں تو اس کی تاک میں تھا ہی ، اسپے سامنے کھاس پھونس کو صاف کرتا ہوا بالآخراس تک پہنچ گیا۔

"ولاورستكى يسور ما الأوجك يه يورى طرح اطف المحاؤية من في السالكارا ي

" تم انجهی تک بیبال موجود ، وسروپ کمار؟" ولا ورستگه خونز ده انداز میں بولا \_

" بال يتمنها راا تنظار كرر باتما يتم ايمان كرنے كا بدله لينے كو كهدكر محيّ تنها ؟ "

"محرميريتم ہے وفي لاا كي نبيں ہے۔"

" جنهبين معلوم ب كه تركها في رياست اب مير ب دوست روپ كمار كي ہے اورتم نے مير بے دوست كي رياست پرتمله كيا ہے۔ "

''لکین انجمی روپ کماریهان کارلینبیس بنا؟''

" آینده تو ہے گا۔" بین نے کہااور کھر میں اس کے بااکل نزو یک پہنچ کیااور پھر میں نے اے لاکارا۔" بہانے کیوں تلاش کرد ہے ہو دا! ورشکھ۔ بہادروں کی طرح لڑو۔ تم تو بڑے مان ہے آئے تنے۔اب بغلیں کیوں جما تک رہے ہو۔ کیاای بل پر کماری پدمنی کے سوئبسر میں آئے تنے۔ کیا تم نے یہ نہ سوچا تھا کہ وہاں سور ماؤں ہے واسط پڑے گا؟"

" تم میراا پیان کررہے : و یا ولا ورسٹھوکر جا۔

" بال - بال - ایمان تو کرر باہوں - ایک ایمان کا بدلد لینے کے لئے تم اپنی را جدھائی ہے میبال تک آئے ہو۔ دوسرے ایمان کا بدله تم بھرے او ۔ کلوار کیوں نبیس اٹھ تے ، موت ہے ڈرتے ہو؟" اور میں نے اس گدھے کو بہرحال غیرت دلا بی دی ۔ اس نے میرے اوپر کموار کے وار شروع کردیئے اور میں انہیں خالی دیتار با۔ پھریں نے کھانڈ ااٹھایا وروا اور سکھ کی آئھوں میں موت تاج گئی۔

"کیسا ہے میہ ہمیار دلا ور سکونا" میں نے سکراتے ہوئے ہو چھا۔ دلا ور سکھ نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کود کھے کر مچرتی ہے تلوار کا وار میری بغل کی طرف کیا۔ ولا ور سکھ نے میری بغل کی طرف کیا۔ ولا ور سکھ نے کی اس کے کے آلموار کی و ھار ہر باد ہو جاتی ۔ پھر میں نے وقت منا نع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر کھانڈ ہے کے ایک وار نے نصرف ولا ور سکھ کوزندگی کے بوجھ ہے آزادی دلاوی بلک اس کا محمود ایمی درمیان ہے دو کمڑے ہو گیا تھا۔

یوں دلا درست تھا۔ بیساری نوخ کے بیچے کھیج سپاہی گرفتار ہو گئے۔تر کھان کا انداز ہ درست تھا۔ بیساری نوجیس صرف دلا در سنٹھ کنہیں تھیں بلکہ اس نے قرب وجوار کے چند چھوٹے ملاقوں سے جواس کے اسیر تھے بھی فوجیس طلب کر لیتھیں۔ بہرحال اے ندصرف بدترین گئست ، ونی تھی بلکہ زندگی ہے بھی ہاتھ وعونے پڑے تھے۔ میں فاتح کی حیثیت سے واپس تر کھانی میں داخل ہوا۔ راجہ تر کھان فسیل سے میری بنگ کا منظر دکھے چکا تھااوراس کا چبر ومسرت سے سرخ ، ور ہاتھا۔ اس نے دوڑ کر مجھے گلے لگالیا۔ 'میں بچھے کیا کہوں سراپ ، کیا سمجھوں میں بچھے ؟ بھگوان کی وگند ، اگر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب میں جیون مجر تجھے نیوں جھوڑ سکتا۔ میں۔ میں کیا کہوں۔ تو نے خود ہی میری چتری کو مونیکا رئیس کیا ورنہ سے درنہ میری خوشیوں کا نوکا نہیں ہوتا۔ '

اس وقت میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی فتح کی خوشیوں میں شریک تھا۔ ترکھان نے فور کی طور پراپنے خاص آ دمیوں کو تیار کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ولا ورسنگھ کی راجد ھانی بھیج دیا تاکہ بغیر داجہ کی حکومت پر قبضہ کرلیا جائے۔ رات کواس نے اپنے ٹل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت کا روح رواں میں تھا۔ رہجہ نے میرے بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا اور میری تعریفوں کے کمن گائے جاتے رہاور پھرو خوت کے اختیام کے بعدتر کھان میرے پاس بیٹھ کیا۔

" الجملة ت بس بيكه دوسروب كرتم جيون كي صحيح من مجھے بيور و مينيس الميرے من كوشانى أن جائے كى ۔ "

'' میں تہیں جھوٹی شانی نیں دے سکتا مہارات تر کھان۔ ''میں نے کہا۔

"این. کیا ... کیا کہاتم نے؟" ترکھان جرت سے بولا۔

" میں نے کہار کھان تی میں تم سے ایساد عدد کیے کرسکتا ہوں جے میں بورا بی نے کرسکوں ۔"

"كيامطاب؟ آخراس بات كاكيامطلب؟" تركمان اى انداز ميس بوالد

''میں سادھومنش ہوں رانبہ تر کھان۔ آئ بہاں کل وہاں۔ آئ تنہیں بتاؤں کہ میں سرے سے سوئمبر میں حصہ لینے ہی نہیں آیا تھا۔ میں تو یونمی اس طرف آگیا۔ یہ قلعہ و کیچے کرمیں نے ادھر کارخ کیا، پھر خیمے دیکھے اور وہاں پہنچے کیا۔ پھرروپ کمارے دوئی ہوئی اور اس کے بعد سیسارے ہوگاہ۔ میں یہاں کیسے روسکتا ہوں تر کھان مہارات۔''

"تو ... .. تو كياابتم يبال ت جلي جا ذ مي " تر كمان اضروك س بولا ـ

' 'ابھی نبیں۔ابھی میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک میرے دوست کی شادی نہ ہو جائے ۔ میں روپ کمار کو بہت عا ہوں تر کھان مہارائے۔''

" ہاں۔ تونے جس طرح اس کے لئے جنگ کی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔"

" چنانچه میں اینے دوست کی خوشیوں میں ضرور شریک بول گا۔"

''احپما ـ پُهرتم ـــــا تنامن بى نه لگاياجا تا توا چما تما ــتم جادُ كے كہاں؟''

، کوکی منزل نیم براجه تر کعان . ·

" پھر بہال سے كوں جار ہے ہو؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ميان کي تلاش مين-"

" تو کیاتم من ہے بھی مادھو ہو؟" راجہ عقیدت ہولا۔

" يون بي مجهاوتر كعان جي - "

" تھیک ہے۔ بھگوان تمہاری رکھشا کرے۔" ووایک مبری سانس لے کررو کیا۔ دا اور سکے کو جس طرح شکست دی گئتی اس کی وجہ سے ترب وجوار کے سارے ملاقے اس سے خوفز وہ ہو گئے تتھے۔ جاروں طرف تر کھان کی دھوم کچ گنی تھی اور بہت ہے جبو نے جمہو لے راجہاس کی امان میں آنے کی خواہش کا اظہار کررہے نتھ۔ روپ کمار کوہمی معلوم ہوا اور وہ ایک فوجی وستے کے ساتھ پننی حمیا۔ میں نے اور راہیتر کھان نے اس کا پر جوش خیرمقدم کیا تھا۔روپ کمار نے آتے ہی اس کے بارے میں پو چھا۔راجہتر کھان نے نخریہا نداز میں میرا کارنامہ بتایا اورروپ کمار کا سید نخر ے پھول میا۔ 'اب کوئی ترکھانی کی طرف بری نکا ہ ہے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ 'اس نے کہااور پھراس نے مجھ سے درخواست کی۔ 'سروپ بھیا۔ابنمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کیا میری برات میں میرے ساتھ نہیں آؤ مے؛ پتاجی نے بھی یہی سندلیں بھیجا ہے۔''

" مجھے کیاا عتراض ہے۔ "میں نے کہا۔

''کیکن روپ کمار، میں جاہتا ہوں کے مروپ کمار جب تک ہمارے درمیان ہیں میرے پاس رمیں ۔ میں ان کی سیوا کرنا جاہتا ہوں۔اگر تم انبیں میرے باس چھوڑ دوتو تمباری کریا ہوگی۔"

' 'سروپ جی جانمیں مے کہاں مہاراج میری اٹھاہے کے میرے ساتھ جائمیں۔' روپ کمار بولا۔

''اوه ـ توحهبين بهي ان كااراده نبين معلوم؟''

"كيامطلب؟" دوپ كمارنے يوچھااورتر كمان نے روپ كماركوميرے اداوے كے بارے ميں ہتايا۔ روپ كمارتو سرے سے ہى اكمر كيا تھا۔ ''ینبیں ہوسکتا ہمیا۔ ہم تبہارے لئے سب کھ میں لے آئمیں مے ہم تبہاری من پیندیا ترابنادیں مے بہس ہمیاتم ہمیں چھوڈ کر تہیں نہیں جاؤ کے۔' 'روپ کمار بولا۔

میں ان اوگوں کی محبت کے بارے میں احجی طرح جانتا تھاا ور خوب سمجھتا تھا کے دوآ سانی ہے مجھے نبیں چیوڑیں محے اس لئے وہی ترکیب ا تھی ہے کہ انبیں آگاہ بی نہ کروا ورکسی ون خاموثی ہے نکل چلو میرنو آبی جاتا ہے ۔ روپ کماربھی پچیدون جھیے یاد کرے گااور پھرخاموثی ہوجائے کا۔ بہرمال میں روپ کمار کی ضعر کے سامنے اس انداز میں خاموش ہوگیا جینے اس سے بار مان کی مواور پھر میں روپ کمار کے ساتھ تلز کا چل پڑا۔ ر پاست تلنکا میں بھی میراشا نداراستقبال ہوا تھا۔ روپ کمار کی حیثیت بھی اب بدل کئی تھی ۔ روپ کمار کومعلوم ہو کمیا تھا کہ وہ اب ایک ر یاست کامطلق العنان راجه ہے اس کئے اس کی بات مجھی تن جانے لگی تھی اور میری شبرت تو دور دور تھیل منی تھی ۔اوگ جوق در جوق آ کر مجھ سے کے۔ بزی آؤ بھٹ ہوئی تھی میری۔

لتيكن مين زياد دخوش نبيس تها-ان : گاموں ميں پيس كر ميں اپنے سارے كام بھول مميا تھا۔ ند ہى منور ماے نكراؤ ہوا تھا۔ ميں اب ات

کیفر کر دارتک مہنچادینا جا ہتا تھا۔اب تواس کے کربھی میرے ہاتھ میں تھے لیکن ابھی میں ان او گون میں مصروف تھا۔ روپ کمار کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد میں فاموثی ہے بہال سے نکل جاؤں گا۔

اور پھر میں نے مین کیا .... روپ کمار کی شادی ای طرح ہوئی جیے را جکماروں کی ہوئیتی ہے۔ دونوں ریاستوں نے ول کھول کر حسرتیں نکالی تھیں۔ میں نے بھی ان معاملات میں بوری ہوری ولچیں لی۔ میں نے ان لوگوں کی شاوی کے بارے میں موری بوری معلومات حاصل کیس وان کارمومات کی روح معلوم کی اوراس ند مب کے بارے میں بہت سے اندازے اگائے۔

روپ کمار بہت خوش تھا ، کیکن اب مجھ پرا کتابت سوار ہور ہی تھی اور پھرا یک رات مجھے موتع مل ہی گیا۔ میں نے ایک عمد دسا گھوڑ اتیار تحرلیا تھا۔ پچینسروری چیزیں بھی ساتھ لے لیس تعیس جن میں میرا کھا نمزامرِ فبرست تھا۔ یہ میرے لئے سب ہے بعد و چیزتمی اور ہمیشہ میرے کا مآگ تھی ۔اور پھررات کی تاریکی میں، میں مھوڑے پر میٹھ کرنگل پڑا۔ میں راتوں رات آئی دورنگل جانا حیابتا تھا کہ بیاوٹ میرانشان نہ پاسکیں۔ میں نے اتے عمرہ کھوڑے کا ابتخاب کیا تھا کہ جو بے مثال تھاا ور دوڑنے میں اپنا ٹائی نہیں رکھتا تھا۔ کھوڑ ا ہوا کی طرح سفر کرر ہاتھا اور بہت می آبادیاں پیچیے رہ عمی تھیں۔ جس اس مجموز ہے کی بے بناہ طاقت کا تائل ہو تیا۔ بوری رات اے ایک ہی رفتار سے دوز نے گز ری تھی کیکن انجھی تک اس کے انداز میں تهمکن کے آٹارنیں افرا رہے تھے۔

مبح کی روشن پھوٹی تو میں ایک بستی سے قریب تھالیکن میں بستی ہے دور ہے جی نکل عیاا ور پھر کانی دور جا کر میں صرف محوڑے کے خیال ے رک حمیا۔وفادار جانورا کرساتھ دے رہا تھاتواس کے ساتھ زیادتی کس طور مناسب نہیں تھی۔ چنانچے میں نے ایک سرسبز علاقے میں اے کھول دیا ادروہ کھاس کی طرف، وڑپزا۔ میں بھی ایک درخت کے پنچے لیٹ کمیا تھا۔ پوری رات سنرکر تے گز ری تھی لیکن میرے بدن میں تھکن کا کوئی احساس نبیں تھا۔ان معمولی چیزوں ہے تو میں متاثر ہی نبیں ہوتا تھا۔

جھے یقین تھا کہ روپ کمار میری تمشدگی کا احساس ہوتے ہی چاروں طرف ہنگامہ برپاکر دے گا۔ مجھے تااش کرنے کی ہرمکن کوشش سرے کالیکن میں نے ایک رات میں جتنا سفر کر لیا تھااس کی روے اگر روپ کمار کے آ دمی تمن دہن بھی ای رائے پر جما متے پھریں تب بھی جھے نہ یا سكيں مے۔ دوسريٰ بات به كه من نے رات ميں سفر كيا تھا اور بستيوں ہے نئ كر نكا اقعال لئے كسى طرف ہے ميرى نشاندى نہيں ہو على تقى ۔

ویسے اب میرے بدن پراچھا خاصالباس تھا اس لئے مجمعے سا دھوبھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا اور پھرسادھو بنے رہنے ہے کوئی قائد وبھی نہیں تھا۔بس اتنا جانتا تھاٹھیک ہوں۔اب تو مجھے منور ماکی تلاش تھی۔ ہاں منور مامچرمیرے ذہن میں امجرآ کی تھی اور میں اب پوری قوت ہے اسے حاش کرنا جا بتا تھا۔ اس کے علاوہ پروفیسر، بہت دن خشک گزر کئے تھے۔ مرد کی زندگی میں آنرعورت کی زنگینی نہ ہوتو زندگی کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں أتاتهماراكياخيال ٢٤٠٠

> "اس سلسلے میں میرے رائے تفوظ رہنے دو ۔" پر وفیسر خادر مسکرا کر بولا۔ " كيون الشايد الي بجيون كي وجهة ال"اس في كبار

"او د خبیں۔ یہ بات نبیں ہے۔" پر وفیسر گڑیزا گیا۔

''میرا خیال ہے پروفیسر۔ زندگی کے حقائق ہے منہ موڑ نائمی طورمکن نہیں ہے۔ ہم ہراچھی بری چیز کود کیستے ہیں۔ آنکھ بری شے کود کی کر

بغربيس موجاتی - ہم ديميتے ضرور ہيں - چنانچ بميں ديکھنا جا ہے۔''

"شايرتم نميك اي كتية سور"

'' کیاتمہیں میری اس بات ہے!''

"کونی بات"

"عورت کے بغیر۔مریسی ویرانے میں تنہا پڑئی ہے آب وحمیاہ چنان کی مانند ہے۔"

"شايد"

"مما پنا تجربه بهاؤ-"

"ميراتجربةمبارك كئة تابل تبول نبين موكاله"

"اده، كيول ؟"اس في دليسي سے بو حيا۔

"وراصل تمباری تخلیل میں فرق ہے۔ تم خودائ بارے میں نہیں بتا کتے کہم کما ہو۔ اس لحاظ سے تم سوچتے بھی ہوجبکہ بمارا اظریر مختلف ہے۔"

، بمن لحاظ سے پرونیسر۔ براہ کرم مجھے بتاذ تہمیں معلوم ہے کہ میں محقق ہوں۔ میں ہرای نظریے سے بارے میں جان لینا جا بتا ہوں

جودورکی عکای کرتا ہو۔''

" بعنی بول میمیلو میری بیوی کومرے ہوئے ممیارہ سال مزر بھیے ہیں لیکن میں آج تک اس کے نعم البدل کی منرورت نہیں محسوس ک ۔"

" مياره سال؟" وه پرخيال انداز ين إولا ـ

البال بورے ممیار وسال ۔ "برونیسر فخربیا نداز میں بولا۔

''بات ایما نداری سے بہوری ہے پروفیسر… پھیا ظاتی ، پھی ذہبی ذمہ داریاں محسوں کر کے تم نے اپنی زندگی پراگر پا نمبازی کا خول چڑھائے رکھا تو دوسری بات ہے لیکن کیا بھی تنبائیوں میں تم نے کسی ایسے مونس کی ضرورت نہیں محسوس کی '''اس نے پوچھااور پروفیسر خاور بغلیس حبما نکنے لگا۔ لڑکیوں کے سامنے تو پہمزمیس کہا جاسکتا تھا۔

''ادرمیراخیال ہے گفتگو پھر پلاوموضوع کی طرف بھٹک گئی ہے۔' فرزانہ نے پھر درمیان میں مداخلت کی اوروہ ہنس پڑا

" پرونیسرکواس برونت امداد کے لئے آپ کاشکرگز ارہو تا جا ہیے مس فرزان ، بہرمال میں آپ او کول کے احترام میں اس بحث کوفتم

کیے دیتا ہوں۔ میں صرف اپنی بات کر رہاتھا اور اگر میں صرف اپنی بات کرتا ہوں تو پھرود عام انسانوں پر او کونہیں ہوتی کیونکہ میں ہبر حال عام

انسالول ت بهت مختلف مول ـ"

" یہ بات مانے ہے کس کوا نکارنبیں ہے۔" پرونیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' چنانچے یہ خشک زندگی اب تکایف وہ ہوگئ تھی۔ یہاں اس دیش میں اہمی تک میرا کوئی کام بھی نہیں ہوا تھا۔ جمعے ایک انو کھے علم سے دلچیں پیدا ہوئی تھی۔ وہ علم در نقیقت بہت شاندار تھا لیکن اس کے حصول کا ذراجہ اس کے پیروکار ، وہ بو نے فرت انگیز تھے اس لئے اب آ ہستہ آ ہستہ ہمتے اس بور ہاتھا جمعے میں اس کے حصول میں ناکام رہوں گا اور دوسری چیزعور تھی۔ کم بخت منور مانے ایسا چکر چاار کھا تھا کہ اب عورت کے مقدر سے خوفز دہ ہونے لگتا تھا۔ میں کی زندگی ہے کھیلن مناسب نہیں آممتا تھا۔

کیکن یہ منور ہا ، اس ہے تو میں ایسا انتقام لینا جا بتا تھا کہ بس، جس وقت تک مناسب مجھا میں نے وہاں قیام کیا پروفیسراوراس کے بعد میں نے وہاں ہے آھے کارخ کیا ، اور جب رات ہوئی تو میں پھرا کے بستی کے قریب تھا۔

میں نے دوری ہے دکھیرلیا نفاہشعلیں روشتھیں اور جھو نپڑیاں بھری نظرآ رہی تھیں۔ میں نے جتنا سفر کرلیا تھااس ہے احساس ہوتا تھ کے میں اب آئی د درنگل آیا ہوں کہ کم از کم روپ کمار کے آ دمی مجھ تک نہیں پہنٹی سکتے ۔ چنانچیا ب انسانوں سے اجتناب بے مفصد تھا۔

میں نے کھوڑے وا ہت، روی ہے ہتی کی طرف بڑھا ویا اور تعوڑی دیر میں ہتی کی پہلی ہونپڑی کے نزدیک پہنی کیا۔ ابھی میں نے کھوڑا میں نے کھوڑا میں نے کھوڑا کی جبونپڑی کیا تھا کہ جبونپڑی میں سے چھن میھن کی آ واز کی اور پھرا کے مست خرام تکمین لباس میں ملبوس، پیروں میں کھنگھر و با ندسے، انگھوں میں کا جل انگلے میں ہونوں پر لالی لگائے بابر کی ، اس کے چہرے پر شونی برس رہی تھی۔ چال میں الہڑ بن تھا۔ ہم بھی زیادہ نہمی ۔ مست تھوں میں مرادت کی جہدے کیے کروہ تھے گئی اور پھراس کے چہرے پر خوف کے تاثر است نمایاں ہو گئے۔

" كون بوتم ؟" اس في يو حيما \_ آواز سهى مو في تقى \_

''مسافر ہوں۔تہہاری کہتی کے نزویک ہے گزرر ہاتھا کہ دات ہوگئ۔ کیا اس کہتی میں دات گزار نے کی جگہ ل سکتی ہے؟''میں نے اوجھا۔ اس نے کوئی جواب نددیا۔آئیسیں جوان ضرورتھیں مگر تاریکی میں دیکھنے کی عادی نہیں تھیں اس لئے اس نے بجھے بغورنہیں دیکھا تھا جبکہ میرے لئے دن کی روشنی اور دات کی تاریکی کیساں حیثیت رکھتی تھی۔ میں اس کا جائزاہ لے ہی رہاتھا کہ وہولی۔

"مسافر ہو؟"اس نے پوچھا۔

" بال ـ "ميں نے جواب ديا۔

" تو ہم کھیا کے یاس چلو۔"

" كون كليا؟" مين نه بوجيعا ـ

" بهارا مكييا ، درجن لال "

" کہاں ہے وہ ؟" میں نے مجرسوال کیا۔

"اس وتت توچوپال میں موگا۔" و وبول۔

"جويالكبال بع؟"

''راکھوکے بیٹا ہوا ہے سب اس کی خوشی منارہے ہیں۔سب نے اسے بدھائی دی ہے اور چوپال میں ناج رنگ سبعالی ہے۔سبعامیں برا مزاآت ہے، کیکن کیاتم تھے ہوئے ہو؟ ''اس نے بوجھا۔

' ، نہیں دیوی۔' میں نے آ ہتہ سے جواب دیااور دہ شرارت آ میز نظروں سے جھے دیکھنے لگی۔

"تو پھرچلو کے چویال؟"اس نے یوجیعا۔

'' الى - بال كيول نبيس -''ميس في جواب ديا-

'' تو پھرتم مجھےا ہے گھوڑے پر بثعالو۔' اس نے اپنے دونوں ہاتھ او پراٹھادیئے۔

اور پروفیسرمیری کنپٹیوں میں خون ٹھوکریں مار نے لگا۔ بیتوہ ہور ہاتھا جس کا میں خواہش مند تھا۔ میں نے اے اٹھا کرحموزے پر ہٹھا لیا اور مجرمیں نےست روی ہے کھوڑ ا آسمے بر معادیا۔

کئین میراذ ہن کھنگ رہا تھا۔ میری سوچ گمراہ ہور ی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر چو پال کیوں جایا جائے۔ چو پال کے بجائے جنگل کا کوئی تاریک حصہ بستی سے دورکوئی ویراند میری خوانشات کامسکن ، جہال میں ہوں اوریہ جوانی ہو۔ جوان جسم میرے بدن ہے مس ہور ہاتھا اور میرا خون مرم ہواجار ہاتھا۔ لاک سے جسم کے جہتے ہوئے جھے اور میرے خیالات بھتک دے تھے۔

" كميانام بتهارى لاك " ميس في وجهار

والمحلوندي يواب في جواب ويا\_

'' ہول۔' میں نے ایک کیجے کے لئے غور کیا اور اپنے مبلے ارادے کوترک کردیا۔ آئی بے مبری بھی کمی طور مناسب نہیں۔ میں اس سے چو پال کا راسته معلوم کرتا ہوا آئے بڑھتا ر بااور پچھود ریبعد ہم چو بال پہنچ مسئے۔

م وندی ای اظمینان سے میرے یا س جیٹھی رہی تھی اور مجروہ چویال کے قریب ہی محدوث سے اتری اور چلائی۔

' واحا کلمیا۔ دیکھومسافرآیا ہے اور میں اسے تبارے پاس لے آئی ہول۔'

اور جو پال پر جینے ہوئے اوگوں کی گرونیں میری طرف اٹھ تنئیں۔ میں کھوڑے سے اتر کر آ ستہ آ ستہ قدموں سے جو پال میں جیشے ہوئے آ دموں کے قریب جار ہاتھا۔

اور چیونی ی بستی کے چیو نے جیونے دل والے او کول کے چیرول سے بیتہ چل کمیا کہ وہ میرے کباس سے کافی مرفوب ہوئے میں اور میری شخصیت ہے بھی ۔ شمع کی روشن میں مبرحال میں صاف نظرة رباتھا۔

جے کمیا کہا کیا تھاو ہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیلا پتلالسباسۂ آ دمی تھا، بوڑ ھا کز درتوا کا ہٰ لک۔

'' آ وُ مِهْمُوت ،مسافرتو مِحْلُوان كاتحذ ہوتے ہیں''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"میں بہت دورے آرہا ہوں ہتمہاری بستی کے قریب سے گزراتو سوچا کہ ایک رات یہاں گزارلوں۔"میں نے کہا۔ واصر میں بہت دورے آرہا ہوں ہتمہاری بستی کے قریب سے گزراتو سوچا کہ ایک مان میں اور ایک میں نے کہا۔

" جك جك مهارات، جك يك \_ أو ميضو ماؤر ي جاؤ \_ مهارات ك لئي جل إنى ال ؤ \_ " كميان كالمار

سادہ دل اوگوں کی سادہ کی مفل میں بیٹہ کر میں نے خوب اطف اٹھایا۔ کھیانے بھے بنایا کہ وہ اپنے ساتھی کے ہاں بینا ہونے کی خوشی من رہے ہیں اور میں جا ہوں تو میں بھی شریک ہوسکتا ہوں اور میں نے آ ہادگی ظاہر کردی۔ کیا ہر ن تفاقطوڑی کی تفریخ ہی سہی ۔ کھانے پینے کی تہتہ چیزیں میرے سامنے لائی کئیں اور میں نے یہاں بھی کائی ہے تنکا اور اس کے بعد ڈھول پینے گئے ۔ کنوار یوں کا بے بینکم رتھی شروع ہو میاجس میں کو فی نن نہ تھا کو فی کا نہتی ۔ ہاں جوانی کی اٹھیل کو دیڈ اے خو دہمی بہت کچھ ہوتی ہے۔ خاص طور پر جھے گوندی نے متاثر کیا تھا۔

اور خامسی رات مجئے سبحانتم ہوئی۔اس دوران کھیانے جمعہ سے کہا کہ اگر میں جا ہوں تو جمھے آ رام کرنے کے لئے بھیجا جاسکتا ہے لیکن اس ول کش ماحول کو چھوڑ کر جانا مجھے اچھانند لگا۔ ہاں جب سبحانتم ہوگئی تو میں نے کھیا ہے آ رام کی اجازت ما تکی اور شایدیہ تسست کی نوازش ہی تھی کہ کھیا نے گوندی ہے کہا۔

" جاری جا۔ مسافرکور محواکے جھونپڑے پر لے جا۔ بدوبال آ رام کرے گا۔"

"اچھامبارائ \_" موندي فيمسرات مون كبا\_

اس درمیان میں نے محسوس کیا تھا کہ ناچتے ہوئے بھی گوندی کی چیکدار آئکھیں میرےا در جمی ہو کی تھیں۔مشعلوں کی تیزروشنی میں ، میں نے دیکھا تھا اور اگر میرا خیال ناط نہ تھا تو پستد بھی کمیا تھا۔ویسے بھی میں بہت جلد غلط نہیوں کا شکار ہوجا تا ہوں لیکن گوندی جب جمھے بہونپڑے میں تچوڑ نے آئی تومیں نے اس کا ہاتھ چکڑایا۔ وہ شرماگئ۔

"كيابات بمباران ؟" وورز في مونى آواز مين بولى .

"كيا مجمع يهال اكيلار منايزے كا؟" ميں نے يو مجا۔

" نبیں نبیں تم کہوتو جا جا کو بینے رواں ؟" اس نے شرارت سے کہا۔

''تم يبالنهين روتكتين؟' مين نے يو مجار

" بائے رام میں کیا کروں کی بہال رہ کر؟"

'' میری خواہش ہے گوندی۔ ویسے بھی ایک رات کا مسافر ہوں ۔ تمہاری بستی کا مہمان ہوں ۔ مسبح چلا جاؤں گا۔تم چاہوتو اس رات میری زبان بن جاؤ۔''

' 'ہم چھینیں جانتے مباراج ، پرنت ہم تمرنہ جائمیں سے قو حاجا پر ایثان ہوگا۔' '

"بول بھی آدھی رات مزرچک ہے وندی۔ کیا تمہارا جا جاسونے کے لئے ندلیك ممیا ہوگا؟" میں نے اس كے بازوؤں پر بیارے ہاتھ

کھیرت ہونے کہا۔

"بائے رائم تو بڑے کھور ہو۔ جان نہ بہچان مبان بن کرآئے ہوا وراب نہ جانے کیا بنے جارہے ہو۔ 'اس کے الخاظ ہے ،اس ک انداز ہے جھے احساس ہو کیا کہ وہ مردکی و نیامی اجنی نبیں ہے اور نہ اس کی زندگی میں کوئی مرداجنبی اور یہ تبھی بی بات تھی پر وفیسر۔ ورنہ ایک رات میں کسی کومتاثر کرن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بھر بہت ہی با تبس ہو نمیں اور بالاً خروہ رات میرے پاس رہنے پرآباوہ ہوگئ۔ بالکل اتفاق تھا کہ وہ کام اتنی آسانی ہے ہو گیا جس کا میں شدت ہے طلبگا رتھا۔

سوندی خوبصورت بھی۔ اس کا جسم حسین تھا۔ لیکن میراہمی اندازہ ورست تھا۔ وہ مردنا آشنانہ تھی۔ بھر پور عورت تھی وہ۔ ناتجر بہ کاری اس میں نہتمی اور میں نے ساری باتیں بھلا دی تھیں لیکن جرت کی بات یہتمی پر وفیسر کہ گوندی پرمنور ما کا بالکل اثر نہ ہوا تھا۔ اس لئے کہ شاید بیسب پہو اچا تک ہوا تھا۔ یا پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ منور مادھو کا کھنا گئی ہو۔ ویسے میں نے گوندی کے ہاتھ کے نافن بھی دیکھے تھے اور اسے فاطابیس پایا تھا۔

معوندی میری آغوش میں اس طرح سامنی کہ پھراہے جھے ہے دور جانے کا خیال نہ آیا۔ نہ جا جایاد آیانہ کوئی اور ، اور نہ میری اجنبیت۔ ساری دات اس نے میرے ساتھ گزار دی ادر دوسری منبح اس نے سورج نکلنے سے پہلے ہی مجھے جگاویا۔

"مسافر \_مسافر \_ والهن ندجاؤ مح كيا؟"

'' سورج أكل آيا ہے كوندى ؟'' ميں نے بو ہيما۔

"بإل مسافر-"

المحمر مجھ جانے کی حبلدی نبیں ہے۔"

" مجھت و ہے جلدی ہے مسافر۔ 'وہ شرمائے ہوئے ونداز میں بولی۔

"كيامطلب؟" من فتجب ت يوتها-

''میں بھی تمبارے ساتھ جاؤں گی۔''اس نے کہا۔

''کہاں *گوند*ی''

''جہا*ن*تم جاؤ کے مسافر۔''

' ' مِن تمبارے ساتھ: جاؤں گی سافر۔اتر تم نہیں لے جاؤ مے تو میں کنویں میں ڈوب کر جان دے دوں گی۔' '

" آخر کیوں؟"

"ابس تمنيين جانة مسافر!"

"تم بتاؤتو ملى "ميں نے بوجھا۔

" چاچا جی نے تین سال قبل میری سائی کر دی تھی مگر کو نااہمی تک نبیس ہوا اور پھرمیری بوتر تا تو مجمی کی فتم ہو چک ۔ پنڈ ت جی میری جان

ے گا بک بن محتے ہیں۔ روز اند مجھے بلاتے ہیں اور بستی والے ایسے اندھے ہیں کہ بندت جی کومیان کمیانی سجھتے ہیں۔ ان کے کرتوت کیا ہیں بیاو کی یا و نبیں رکھتا تم اگر مجھےنہ لے جاؤ مے مسافر ، تب بھی میں ای بستی میں تو ندر ہوں گی۔ پھھ کھا کرسور ہوں گی۔ " گوندی نے کہا۔

" ممر میں تھے کہاں لے جاؤں گا، میں تو خودایک آوار مگر د ہواں۔ "

'' ہوں ،آ دار ہگر د ہوں۔رات ہتائے کے لئے میر ہے ساتھ تھے اور جب میں اس رات کا ادھ یکار ما تگ رہی ہوں تو جان بچا کر بھا گئے کے چکرمیں پڑھئے۔ پالی کہیں کے۔سارے مردایک ایسے زدو کی ہوتے ہیں ۔ ٹھیک ہے ،بس تم چلے جاؤ۔ میں تواب آتم ہیا کرلوں کی۔'' بجیب مصیبت کلے پڑگئی تھی۔ اتن انہی بھی نہتی کو کی پاک بوتر لڑ کی بھی نہتی کیکن اس نے جو پہرکہا تاوہ بجھے لرزاد یے کے لئے کافی تها\_ میں خوفز و و ہو کیا۔

اور بروفیسر جوحالات مجھ پرگزررہ ہے تھے یا جن حالات ہے میں گزرر باتھاان میں پیاڑ کی بھی میرے لئے کافی کام کی تھی اور اس وقت میہ تنیمت میں۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس پرمنور ما کا جادونہ چل سکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شیدنے سرا بھارالیکن مرتامی مبارات کی بات تو ناطانبیں ہو سكتي تقى ميں نے اس محسارے ناخن بغورو كھے تھے،سب ساءمت تھے اوراس كے سى انداز ميں كوئى تنبد يلى نبير متھى۔ بيد ميں نے اچھى طرح ديكھا تھا۔ کافی دیریک میں کو کو کے عالم میں رہا۔ اس دوران کو ندی مجھے متواتر جمینجھوڑتی رہی۔ وہ ساتھ چلنے کے لئے بھند تھی اوراس دوران اس نے جو خوفناک باتمی کیم تھیں، تب اس ہے کوئی خاص لگاؤنہ ہونے کے باوجوداس ہے ہمدردی پیدا ہوگئی تھی۔ مبرحال مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق میں اس حبونیزے نے بکل آیا۔ داہ ریستی والو کیاخوب داد دو مے کے کس کومبمان تفہرایا تھا۔ ابتمہیں کیامعلوم کے مبمان کون تھا، کیساتھا، بعض او قات ہم جو تر نہیں کرنا جائے ، بہت کھی کر بیٹھتے ہیں۔ اتفا قات ،حاد ہات ،واقعات ۔ میں نے گوندی کو گھوڑے پر بیٹیایا اور یبال ہے بھی آ کے بڑھ کمیا۔

صورت حال و بي تقى من آئ دورنكل مبانا جابتا تعا كيستي والعيميري ويجهي ندا كي ادراب تويول لكما تحاكه جيس بها من عن بها من زندگی گزرجائے کی محور ادورتا تھا۔ کوندی بے پناہ خوش تھی ۔ ۱۰۰ ورمیں اپنی زندگی ہے بیزار آ کے برد ھار ہاتھا۔

کن اهنتوں میں میشن کیا ہوں، کن مصیبتوں میں محرفار موکیا ہوں، اعنت ہائی زندگی پر العنت ہاس ودیا پرجس کے حصول کے کئے اتن مشکلات پیش آ رہی ہیں،اورلعنت ہے اس ملم پر۔جب کہ اس ہے پہلے میں نے بے شارعلم حاصل کئے تھے اور بہرصورت ان کے حصول کا ذراعه بروقارتها

۔ فرجاری رہانہ جانے کب تک کے لئے بوری زندگی ہی سفر کے لئے تھی یا شاید زندگی بذات خود ایک سفر ہے لیکن اس میں جو گوندی کا اضافه ، واقعاد وعبيب دغريب تعارا يسالكنا تعاجيه وه آسان سے فيك پزى ہو، بلا ہد، بمقصد بهجيماس كى ذات ہے كوئى دكچہ نبير تقمى به بس نہ جائے کیوں میںا ہے ساتھ لےآیا تھا۔ البتہ کوندی بہت خوش تھی ، پہاڑوں کے درمیان وہ پہلی رات ہے زیاد ہ خوش تھی ، پنذ ت جی نے اسے کافی تجربہ کار بنادیا تھااس لئے ووایئے تجربات کامطاہر وہمی کرر بی تھی اور میں بس اسے قبول بی کرر ہاتھا۔ رات کز رئے گی ، کوندی میری آغوش میں چیپی ہوئی تھی شاید ہے پہل کر گاتھی جس ہے جھے کوئی دلچیپی نہیں تھی بس ونت گزار نے کی بات

تم کیکن وقت بھی بری مشکل سے گزارا جار ہاتھا۔ رات کے آخری پہراس کی نہ سونے وینے وانی کوشٹوں کے ہا وجود میں سو کیا اور پھرزیادہ دیر آگھ جی نہیں گئی تھی کا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوئی تھی کہا ہوں ہے کہ والور پھر تخت لہد میں بولا۔ ''سونے وو کوندی ابتم آئی دکھن بھی نیم ہوکے تمبار سے لئے پوری رات آگھوں میں کن ناموقی میرے لئے تعجب فیزتھی۔ میں نے اچا تک اسے دیکھا اور بھے بھوت میں جوا تھی اور بھے بھوت کہا اور بھی جسوس ہوا کہا ہوئی میں بولئے ہوئی ہوئے تھے اور تھی بھوز نے کے انداز میں کوئی کہا تھی بھی جاتا ہے اس پر لئے گئی کہ کوئی گئی ہوئے تھے اور آئکسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں اس طلب نہیں تھی بلکہ یوں گلاتا تھا جیسے وہ اذبیت کے مالم میں ہو میں انہول کر میٹھ تیا۔ اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے اور آئکسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں اس طلب نہیں تھی بلکہ یوں گلاتا تھا جیسے وہ اذبیت کے مالم میں ہو میں انہول کر میٹھ تیا۔ اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے اور آئکسیں پھٹی ہوئی تھی اور تھوزی ور کے بعد رفتہ رفتہ نو دبی پر سکون ہوئی ۔ میں اس لینے گی اور تھوزی ور کے بعد رفتہ رفتہ نو دبی پر سکون ہوئی ۔

کے لئے پھر بھی نہ کر سکا اور رفتہ رفتہ وہ فودی اعتدال پر آئی۔ پھروہ کم بری مہری سانس لینے گی اور تھوزی ور کے بعد رفتہ رفتہ نو دبی پر سکون ہوئی۔

''کیا ہوا تھا تمہیں '''میں نے بوجھا۔

" کونبیں مہاراج بحبین سے بیالت ہے جھی مجھی اس طرح کا دور ویڑ جاتا ہے۔" اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كياواتع في عج كادوره تعنا"

"بال مبارات میں سے کبدری ہوں۔" موندی نے بدستورمسکراکر کہا۔

''ليكن ميرا خيال چهاور ــــو-''

"كمياخيال بيتمبارامهاران ""

''اس طرح تم مجھے جگا ناجا بتی تھیں۔''

" نبیل مباران آپ موجا کیں۔"

ورحقیقت میں پجھاس تذرجعلا یا ہوا تھا کہ کروٹ بدل کر دو بارہ سو کمیاا ور دوسری صبح جب خوب دن چڑھے آنکھ کھلی تو میرا سر کوندی کے زانو وُس پررکھا ہوا تھاا در و دمیرے بالوں میں الکلیاں پھیرر ہی تھی۔

ببرحال اب اتن بری بھی نہ تھی اور میں بھی اتنا پھرول نہ تھا کہ اس کی اس حرکت سے متاثر نہ ہوتا۔ مین اسے پیاذکرتا ہوا آہت ہے اٹھ کیا۔ موندی میری برطرن سے ضدمت کر رہی تھی ، اس نے کھوڑ ہے کوبھی تیار کرویا تھا، میں نے ایک طویل سانس لی اور سوچا نمیک ہے۔ چلو جب تک کسی اور لزکی کا انتظام نہیں ہوجا تا ہے پھر بھی فنیمت ہے۔ یہ میں نے اپنے طور پر سوچا۔ پھر میں نے اسے کھوڑ ، پر بخوالیا اور پھروی انکیف وہ، اکتاب آمیز سفر۔

ابھی ہم تھوڑی دوری چلے نتے کہ اتفاتیہ طور پرمیری نگاہ گوندی کے ہاتھوں پہ پڑگی اورا کرمیں نوری طور پرخود کہ نے سنجال لیتا تو تھوڑ ہے کو زور دار ٹھوکرگلتی۔ میں نے بمشکل خودکو سنجالا اور پھر گھوڑے کو آدندی کے ہاتھوں کے ناخن اچا تک غائب ہو مکتے بتھاور پیملامت تھی اس بات ک کہ گوندی اب موندی نہیں بلکہ مئور ماہے۔ میرے حواس جواب دینے مگے۔ بھے کوندی کاوہ شینی دور ہیادآیا۔ یقینا منور مااس کی آتما تھینی کراس کے بدن پر قالین ہونے کی کوشش كررى تقى اور جب ووكامياب بوكى تو مجراس نے كوندى بن كر بق مجھ سے بات گ ۔

' تو آتکنی پید چنڈ ال میں نے دل ہی ول میں سوچا۔میرا دل بلیوں انھمل رہا تھا ، بڑی خوشی ہور ہی تھی اس وقت منور ہاسے ل کر مجھے جو سے معمجمی ہوئے تھی کہ ایک بار پھر مجھے دھو کہ دینے میں کا میاب ہوگئی اور بھلا ہوسوای کرنا می کا جنہوں نے مجھ میں منور ما کو بہچانے کی صلاحیت پیدا کر دی تمی۔ نھیک ہے۔اب میں مہیں دیکھوں کا منور ما اور میں آستہ آستہ اس کے بالوں پر باتھ مجمیر نے لگا۔ یہی بال تو مجمد در کار تھے۔ کوندی کی وجہ ت جس قدرمشکاہات کا شکار ہوا تھااب منور ما کے ملنے کے بعدوہ الجھنیں ٹیم ہوگئ تھیں ، میں نے اور زیادہ جا ہت ہے اے اپنے سینے سے چریکالیا۔ اورسلسله جاري ر باس كردل ميس كدكديان موري تعيس منور ما جوآئ تك مجيم جوت دين ري تميم ، جس في اتن زند كميان تباه كردي تھیں آن میرے جال میں پینس جائے گی اوراس سے بعد کم از کم میں اس کا ہرر دپ پہچان سکوں گا۔ یہ عمولی بات نبیں تھی۔اب وہ کمبخت بہآسانی مجھے دھو کہ بیس دے سکتی تھی۔

میری آنکموں میں پہکٹتی۔ہم نے دوسرا پڑاؤںستی ہے دور بی ڈالا۔ آئ رات تو میں اپنا کام کرنا جا بتا تھا۔ میں گوندی ہے خاصی لگاوٹ کا اظہار کرر ہاتھا۔ میں نے اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کر دی تھیں۔جنہیں ہم نے خوب لطف لے کر کھایا تھا اور پھرمیری آغوش کی شوقین منور ما مجھ میں داخل ہوگئی تھی۔ وہ میرے بدن کو بایوں کی طرح مجتنب وڑ رہی تھی اور میں اسے خو دے تھل کر کھیلنے کا موقع دے رہاتھا۔ مں جا ہتا تھاوہ بے خود ہوجائے اوراے کوئی شبرنہ ہونے پائے۔

اور میں ہوا۔اس کی دایوا تکی مروق پر پہنچ منی۔ہم کھلے آن کے نیچے تھے جا ندروش تھااور جا ندنی نے ماحول کو بالکل صاف تھرا بنادیا تھا۔ کوندی کے روپ میں منور مامیری آغوش میں مجل ری تھی اوراس وقت و دایئے حواس میں نہیں تھی۔ میں ہیارے اس کے خواصورت بالوں میں الکلیاں کھیرر ہاتھا۔اس کے بالوں کی ایک موٹی لٹ میرا یک انگل میں کپنی جارہی تھی اور میں اے زیادہ سے زیادہ بل دیئے جار ہاتھا، یہاں تک کہ وہ ا تھی طرح میری انگل میں لیٹ منی اور پھر یہاں تک میں نے اس پر توت مسرف کی اورمنور ما کے منہ ہے جیج ڈکل کئی۔

' 'ارے۔ارے ۔ یہ کک۔کیا آ ہ۔آ ہ۔ آ ہ۔ ' آخری چیخ بڑی زور دارتھی کیونکہ میں نے ایک زور دار جھٹکا دیا تھااورمنور ماکی گرون شیڑھی ہوئن تھی ۔لیکن دوسرے جینکے ہے اس نے بالول کی پوری لٹ میرے ہاتھوں میں آمکی۔اس بارمنور ماکی چیخ بدلی ہو کی تھی ۔ایک ایسی چیکھاڑ جس ے بہاڑ کو نخ اٹھے اور و واقبیل کر کھڑی ہوگئی۔اس کے سرکےاس مصے سے خون رس رہا تھا۔

" يكياكيامباراج ـ رتم في مير عبال كول خراب كروية ـ " و وكرا بتى بوكي بولى ـ

"موندی" میں فے مسكراتے بوئے اسے يكارا۔

" المائے يتم في ميري تو مسورت بھي بگا رُ دي۔ ميرے كيسے خوبھورت بال بيں۔ دكھا دُ تو۔ مائے كيسى مونی لٹ ہے اور ديكھوتو خون بھي تو انکل رہا ہے۔ میتم نے کیا کیا مہارات ۔ لاؤ میرے بالول کی لٹ دو۔ ''اس نے میرے ہاتھ پرجھپٹا مارائیکن میں نے ہاتھ چیھیے کرلیا اور پھر میں نے تبيراحسه

مسكراتے ہوئے كبا۔

'' تیرے بیال تو مجھے بھی پیند ہیں گوندی۔ ہانے کیسے خوبصورت ہیں۔' میں نے بالوں کی اسٹ کھوں کے ساسنے لہراتے ہوئے کہا۔ موندی جھوٹ موٹ رونے کئی تھی۔

"اب ميرا مرتو تميك كردو-خون كل رباب- الاؤمير عبال دو-"

''خون نکل رہا ہے تو تنہیں کیا تکلیف ہے منور مائم گوندی کا بدن چیوڑ دو۔''میں نے کہاادرمنور ماسکتے میں رہ گئی۔اب تک دوجتے ناز نخرے کررہی تھی سب ایک دم نتم ہو مجے اور وہ پیٹی بھٹی آنکھوں ہے جمعے دیکھنے لگی۔'' کیا خیال ہے منور ما'''میں نے بڑے بیا رہ اے بکارالیکن اس کے منہ ہے کوئی آواز نبیں نکل کی۔

ال مے موتو بولوميري جان-"

" تم جمیں منور ماکیوں کہدر ہے ہوناتھ ۔ ہم گوندی ہیں۔"

· · تم منور ما ہو مجھیں \_منور ما۔ میں شہیں انھی طرح بہجانتا ہوں۔اب میہ بتاؤ منور ما کہ گوندی کیا کیا حشر ہوا۔اگرتم اس کا بدن تہوڑ دوتو

كياا ي جيون مل جائ كا؟''

" بتهمین کیا موکمیا ہے کیسی ہاتیں کررہے ہوا" وہ تُفنک کر بولی۔

"ميري بات كاجواب دد "ميس غرايا ـ

" میں کوندی ہول تم و کیونیس ارہے۔"

"او داکریہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی پہ چل جائے گا۔" میں نے کہااور میں نے اس کے بالول کی اٹ سے ایک بال نکال لیا۔ پھر میں نے پھر تااش کئے اور انہیں رکڑ کرآ کے پیدا کی ، دوسرے لیے میں نے اس بال کوآ ک لگا دی۔ کوندی نے پھرایک بھیا تک چیخ ماری اور اس ک شکل سیاہ ہونے لگی اور پھروہ کوندی سے ایک بھیا تک چڑیل بن گئے۔ میں نے زور دار قہ قب لگایا تھا۔

"ارے کوندی میں ہیں کیا ہو کیا؟"

" پالی ، بتھیارے ، تونے بیٹر کہال ہے سکھلے ۔ ' وہ جینی اور میں نے پہلے سے زور دار قبقہدلگایا۔

"ميرے إل دالي كردے ورشاح جاند ہوگا۔"

" کیا ہوگا موندی؟" میں نے بوجیما۔

''میں، ۔ میں تیری دیوانی ہوں لیکن میرے ہال واپس کردے اور نہ میں تیری دشمن بو جاؤں گی ، میں تیرا بیسندر مکھڑا سیاہ کردوں گی ، سیر

میں تیری دونوں آئیمیں بھوڑ دوں گی، میں تھیے اپانج بنادوں گی میرے پائں اب بھی بڑی شکتی ہے۔'' میں میری دونوں آئیمیں بھوڑ دوں گی، میں تھیے اپانج بنادوں گی میرے پائی اب بھی بڑی شکتی ہے۔''

''ادو یتواب تک تو نے وہ شکتی کیوں نیآ زمائی ا''میں نے بو چھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' تو جانتا ہے، تو انہمی طرح مبانتا ہے۔ میں تجھ سے پریم کرتی ہوں۔ اٹھا پریم کرتی ہوں ، یہ میرا پریم ہی ہے جو جھے جگہ تیرے لئے بھٹنے پر مجبور کرر ہاہے ورنہ میں تجھے اب تک کسی اندھے کئویں میں دھکیل چکی ہوتی مجھے اپنادشن نہ بنا۔میرے بال واپس میرے بال واپس کردے۔''اس کا چبرہ بے صدخوفناک ہوگیا۔

"بن بن بی ہے وقوف ہے کوندی۔ میں تیراازل وشمن ہوں۔ میں تجھ سے بے پناوافرت کرتا ہوں۔ یوں بجھ اس اوری دنیا میں مجھے سب
سے زیادہ ففرت تجھ سے ہے۔ میں بوری کوشش کر رہا ہوں تھے فنا کر دول اور ایک دن میں اس میں ضرور کامیاب ہوجاؤں گا۔ من مجھے تیرے ان
بالوں کی لٹ جا ہے تھی اب میری نے مامل کر لی ہے ، تواپی گئی سے اسے چھین لے ، ارنہ میں اسے ہراس موقعے پرجلاؤں گا جب مجھے اذبت دیتا
مقعود ہوگی۔''

" آه ، او و ... پانی .. بتخمیارے آخری بار کہدائی موں ، و کمین لے آخری بار کہدائی مول '

" کوندی کا کیا ہوا؟ یہ جواب دے۔"

· مرخی ہتھیاری کہیں گیا۔اباس کا حشر بھی نہیں ال سکے گا۔ '

" تونے ایک اور خون کر دیا ۔ "مین نے اے نفرت سے محورا۔

'' میں ہراس بورت کوختم کر دوں گی جو تیرے زو کیے آئے گی ۔ مجھا تو میرے سواسنسار کی کسی بورت کونہیں اپنا سکے گا۔ تیرا شریر میرا ہے ، ..

مرف ميراب-'

''ارے ہاں۔ایک بات تو بتا اقونے کوندی کو کیوں معاف کردیا۔ کیااس کی پہلی دات تیرے علم میں نبیس تھی'؟''میں نے ہو جیا۔ ''میں تو سانے کی طرح تیرے چیچے دہتی ہوں اور صرف اس سے تیرے آئے تا تی ہوں، جب کوئی عورت تیرے پاس ہوتی ہے، اور ہمرو سرد کھ کہ بھی کوئی عورت جو تیرے نز دیک آئے گئے۔وہ زندہ نہ نامج کیے۔''

"ابالياند بوكامور ماء" ميس في بنت بوع كبار

" كيون نه موكا؟" وهغرائي \_

''نور کیدلینا،اب میں جلد بی کوائی کواپئے قریب لاؤں گا، جہاں میں اس کے ساتھ سوؤں گاہ ہاں آ گے بھی روش ہوگی اور تیرے بال میرے پاس ہول کے۔اگر تونے کوئی گڑ بڑکی تومیں تیراا کی ایک بال آگ میں ڈالٹار ہوں گا۔ جمعے معلوم ہوگیا کہ اس طرح توروشی میں بھی آ جاتی ہے۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔منور ماکا بیے مشرد کم کے کرمیراول بہت خوش ہوگیا تھا اور میں اسے نزیانے میں بڑالطف محسوس کرر ہاتھا۔منور ماکا چہرہ سیاہ ہوتا جار ہاتھا۔وہ بخت بیچ و تا ہے کھارتی تھی ، مجروہ آخری ہار ہوئی۔

"توتم ميرے بال والسنبيں كرو مے؟"

" ہر گزنبیں۔" میں نے لٹ اس کی طرف جھاائی۔

" تو پھر یاد رکھنااب منور ماصرف ان عورتوں کی دیمن نہ ہوگی جو تیرے نز دیک آئیں گی بلکھاب میں تیری بھی دیمن بول۔اب بیس سجیحے جى نقسان ئېنجا دُل. كى <u>-</u> '

'' ابھی سے شروع کردےمنور ما۔ تو جانتی ہے قومیرا کچینبیں بگا رُسکتی۔' میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

'' د کمیاوں گی۔ میں تختے د کمیروں گی ۔''و ہ آ محے بڑھ کی اور میں اسے جاتے ہوئے و کیتیار ہا۔ پھر میں نے بالوں کی اس لٹ کو چوم لیا جس کے آخری سرے پر بے جاری کوندی کا خون لگاہوا تھا۔ بہر حال چونکہ اے اس دنت اکھاڑی ٹنی جب کوندی کے بدن پرمنور ما کا قبضہ تھا اس لئے یہ فٹ منور مائے بااوں کیاٹ ہی تھی۔

منور ما غائب ، وفی لیکن میرا کام اب بن میانها، میں نے ایک بات اب بھی منور ماے چھپائی تھی و دیے کہ میں اس کے ناخنوں ہے اسے بجیان سکتا ہوں ریکتہ میں نے ابھی چھیا ہی رکھا تھا اورا یکا پوشیدہ ربناہی بہتر تھا۔ بہرحال پھر میں تنہارہ ممیا۔ بالوں کی است میں نے تہایت احتیاط ے رکھ لیا ور پھرای جگہ لیٹ کیا۔منور مااکرمیرے خلاف پچھ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اس کی حماقت تھی۔اب اس کی بیشنتی بھی نبیر بھی کہ وہ مجھ

دوسرے دن مبح میں مجرچل پڑا۔ آج میری جن کیفیت زیادہ درست نہیں تھی۔ میں اب اس ملک سے بن نکل مانا جا ہتا تھا۔ جتناونت میں نے یہاں گزارا تھااور بفتنی الجھنوں میں یہاں گرفتار ہواتھاا تناکسی اورسنسکہ میں نہیں ہوا تھا۔ میں بے دین تعابر وفیسر بے دین ہوں لیکن جادو سیسے کے لئے جو پچھکرنا پڑتا تھاا ہے میری اوابالی فطرت بھی برداشت نہیں کر عمی تھی اور بقول سادھو کے دوسر بے شم کا کمیان تو اس کے حصول میں بھی بے پناد مشکلات تھیں ساوھوؤں کو تلاش کیا جائے۔ان کی خوشامریں کی جائمیں اور اس کے بعد بھی سینکڑوں بڑتاہے، سینکڑول نخرے، سینکڑوں جھڑے۔ چنانچے میں نے اس ملم ہے بھی دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیااور سوچا کہ یہاں ہے اکل ہی جاؤں تو مبتر ہے۔ کیکن کہاں جاؤں۔ سنکسی دوسرے ملک مکسی دوسری سرز مین کی تلاش میں اس کے بارے میں معلومات کرنا ضروری ہے ، تب جھے یاد آیا کہ میں نے ایک طویل مرجہ ہے ا ہے سب سے سچے ،سب سے خلص دوستوں کونظرو نداز کرر کھا ہے۔

آ سان پربگھرے ہوئے ستارے میرے ہمراز میرے بحسن میری نگا ہیں آ سان کی طرف انھ کئیں ستارے ابھی بوشیدہ تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آئ کی رات اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے گز ارول گاوہ میرے تیجے ہمدرد ہیں۔ یقینامیراساتھ ویں گے۔

میں نے محبور سے سے انداز میں تعمین محسوری کی اور بے دلی سے اسے ایک حبکہ روک دیا۔ زین کھولی اوراسے آز اوجھوڑ دیا۔ خود میں ایک بہاڑی چٹان ے نیک لگا کر بیٹھ کیا۔اب جھے صرف رات ہونے کا تظار تھا۔ میں اس علاقے سے دل برداشتہ ہو کیا تھا۔ تب ا چا تک بہت پر جھے سنس کے قدموں کی تا وز سنائی ری اور میں نے محموم کرو یکھااورا جھل پڑا۔

سادھوکرنای کی صورت میرے لئے اجنی نہیں تھی۔ وہ ہونٹوں پرمسکرا ہٹ لئے میری جانب آر ہاتھا۔ بہرصورت یہ ایک معدہ انسان نمااور میں اس ہے کسی حد تک متاثر مجمی تھا۔ چنانچے میں نے کھڑے ہوکر اس کا استقبال کیا اور کرنامی میرے نزو کے پہنچ میا۔

" كيية وبالك؟"اس فيمسكراتي بوع إوجها-

'' نمکیک ہوں تمہارادیش چیوز کر جار ہاہوں۔''

"ارككبال-كياية بماراديش نبيل ب؟"

" میں نے شایر تنہیں پہلے بھی بتایا تھا میارات کے بین ساری وحرتی کا انسان ہوں۔میری دنیامحدود نہیں ہے۔"

"بات ميري تجهومين نبيس آئي بالك؟"

" تم نے خود بی کہا تھا کرتا می مہارات کہ میں عام او کول میں سے نبیں مول ۔"

" نلط تونییں کہا تھا۔ میرا کیان میمی ہتا تا ہے۔ تیرے بہنم کنذی کو تلاش کرناناممکن ہے۔ میں نے بری کوشش کی کہ تیرے بارے میں معلوم کروں۔ پرنت میں اس میں ناکام رہا، تب میرے ویروں نے ہتایا کہ تیرے ستارے آکاش کے ان کونوں میں چھپے ہوئے ہیں جومنش کی نگاہوں سے اوجیل ہیں اور بالک بن کے ستارے مغش ندد کھے کیس وہ دیوتا ہونے ہیں او تارہوتے ہیں یا ایسے اوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھوان نے منفی کو بتای ٹھیک نہیں سمجھا۔ میں نے وہی بات کہدوی جو مجھے معلوم ہے۔"

'' تمہارا خیال درست کرنا می مہارات ۔ میں معدیوں کا انسان ہوں اور جب میں زندگی ہے تھک جاتا ہوں تو پھرسکون کی نیندا پنالیتا ہوں ۔ بچھے ندانسا نوں سے بیر ہے ندمجت ۔ میں توان کے درمیون آتا ہوں ،ان کے ماحول کوان کی تبذیب کو دیکھتا ہوں اورا پی کتاب مرتب کرتا رہتا ہوں ۔سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی کتاب کے اوراق ہے ہے جوتاریخ کی مچی کہانی سناتے ہیں جسے میں رقم کرر ہا ہوں۔'

" میرامن کہتا تھا تو مبان ہے بالک ۔ بااشبہ تیرے پاس سنسار کے بہت سے آورش ہوں مے۔"

'' ہاں میں نے صدیوں کواپی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے ججھے علم سے محبت رہی ہے اور آئ بھی میں علم کے لئے سرگر دال ہوں اور شاید صدیوں بعد بھی مصدیوں بعد کے انسان سے کچھ سکھ لینے کا خوا ہاں جوؤں گا۔''

"مير، يش عمبارامن كيون بعركيا؟"

''بس یبال کچیزمیں ہے، میں یہاں ہے آ کے جانا چاہتا ہوں۔ میں بیدیش چھوڑ وینا جاہتا ہوں۔ بیالبحضول کی سرز مین ہےاور میں آزاد ذہن کاما لک۔''

"اورمنور ما سے بدلہ نہاہ مے؟" کرنای نے بوجھا۔

''نبیں۔ و پیورت میراکیا بگا ڈسکتی ہے ، اس نے میراکیا بگا ڑا ہے۔ بس مجھے اس سے میں پر خاش تھی کہ اس نے ان اوگوں کو ہلاک کر دیا جن کا تھوڑ ابہت تعلق مجھے سے تھا کیکن اب بہیرامعا ملہ نبیس ہے۔ میں توبید دیش تھوڑ ہیں رہا ہوں سے اور یہ تقیقت تھی پر و فیسر کہ اچا تک میرے و ہمن میں چھ جھنجھا ایٹوں نے جنم لیا تھا۔ میں نے واقعی سوچا تھا کہ اب بیبال رہنا فضول ہے۔ اگر فوری طور پر میرے مطلب کی کوئی سرز مین نہل کی تو پھر میں سونا پہند کروں کی اور ممری نیند۔

''میرے دیش ہے ایسے نہ جا بالک۔ یہاں بھی مبت پکھے ہے۔ کتھے بہت پکھے طے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگرتو تمیان چا ہتا ہے تو میں تھے رائے وکھا سکتا ہوں۔ آج بھی میں وہی بات کہ رہا ہوں۔''

''تم اس دیش کے ایک ایسے انسان ہوکرنا کی ، میری کتاب میں تمبارا نام ایک ایسے انسان کی حیثیت ہے درج ہوگا اور اگر تبھی کی ہمی وور میں تاریخ کی یہ کی کتاب اس دور کے انسانوں کے سامنے آئی تو دواس میں تمبارا نام ضرور درجیکہ میں گے۔' میں اٹھ گیا اوراب جھے سناروں کی آ مد کا بھی انتظار نہیں تھا، جھے سندر کی تلا آئی تھی ۔ قبمن پر جو کچھ سوار ہوا تھا اسے میں نوری طور پر پورا کروینا چا بتا تھا۔ کرنا کی نے بھے ہے ہوں کہیں ۔ لیکن میں نے ان پر کوئی توجہ نیس دی اور چا تار با۔ واستوں سے بے نیاز ، جھ پر نیندسوار تھی اور پھر جب سمندر کی چتھا اڑ سنا کی دی توجہ نیس دی اور پھر استوں سے بے نیاز ، جھ پر نیندسوار تھی اور پھر جب سمندر کی چتھا اڑ سنا کی دی توجہ نیس کوئی اور پھر کہا ہوں کہ میں ایک دوسرے سے جڑنے تھیں بھٹکل اور پھر میں وہ جھے سروں میں کوئی اور پھر میں نے خود کو سمندر کے فرم استر پر گرا ویا۔ گبرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بے خبر ہو میرے میں دیا ہے۔ کہرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بے خبر ہو گیا۔ میرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بے خبر ہو گیا۔ میرے تھے سمندر تک لے گئا ور پھر میں نے خود کو سمندر کے فرم استر پر گرا و یا۔ گبرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بے خبر ہو گیا۔ میرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں و نیا سے بے خبر ہو گیا۔ میرے اور گبرے سمندر کی طرف اور پھر میں نے خود کو سمندر کے فرم استر پر گرا و یا۔ گبرے اور گبری کی فرم نیس نے خود کو سمندر کے کے اور پھر میں نے خود کو سمندر کے کہا ہے۔

भी का भी का भी

سمندر ، مال کی زم آغوش کی مائند ، میں مال اور باپ کے افظ ہے آشنا ضرور ہوں پر و فیسر میکن جیھے ان لفظوں کی وکشی اور ان کے ساتھ المجرنے والے آضور ہے ناوا تغیبہ ہے۔ بال میں نے اوگوں کے جذبات اور اپنے مشاہد ہے ہاں کا احساس کیا ہے۔ میں نے آکلیف ہے بلکتہ ہوئے نیچ کو مال کی آغوش میں پرسکون ہوتے و یکھا ہاں لئے سکون کی جگہ کے لئے میں مال کی آغوش کے لفظ کو سب ہور اور جامع ہجتا ہوں۔ میری اس طویل کہانی ہے تم نے انداز ، انگایا ہوگا کہ اووار میں جھے گئی بڑی قدرت حاصل وہی ہے۔ میں نے کس طرح ہر ماحول کو تائع کیا ہے۔ کوئی سا دور ہو، کیسے ہی اوگ ہوں ، ہبر حال آئیس میری میٹیست میری برتری شلیم کرنی ہی پڑی کے کیاں اس طویل ترزندگی میں ، جب میں نے بے کوئی سا دور ہو، کیسے ہی اور کہ جات ہیں میری حیثیت میری برتری شلیم کرنی ہی پڑی ہے کیاں اس طویل ترزندگی میں ، جب میں نے اس کے بارے میں خود کو بے ہی چی پایا۔ جن میں سے ایک اس بھی ہی جات ہیں۔ میں نے اس طویل زندگی میں جو دکھل سمجھ لینے والے کس قد راحتی ہوتے ہیں۔ میں نے اس طویل زندگی میں جو دکھل سمجھ لینے والے کس قد راحتی ہوتے ہیں۔ میں نے اس طویل زندگی میں جو دکھل سمجھ لینے والے کس قد راحتی ہوتے ہیں۔ میں نے اس طویل زندگی میں بھی اپنی مرضی کے مطابق وہ چیزیں حاصل کرنے میں ناکامی کا مند ویکھا جنہیں میں حاصل کرنے کا خواہش مندتھا۔

"بري عده بات كين ہے تم نے ۔" پر وفيسر خاور نے كرون بلاتے ہوئے كبا۔

''مہری نیندس جانے سے بعد آپ سے احساسات مجی سو جاتے ہوں ہے ،اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی بات تو نہ ہوتی ہوگی؟'' فرزانہ نے بوچھا۔

" بال اس انسان كي ما نند جوبستر پرسكون كي نيندسوجا تا ہے۔" اس في جواب ديا۔

· ' كميا -مندر كاكو لى طوفان ، يا سمندر ميس كو لى حادثة آپ كو جكانبيس سكتا تھا ؟ · ' فروز ال بھي خاموش نه ر جي \_

" بكاسكا تحاليكن عادت مير ب لنخ نقصال دهنيين بوت اس لئة مين نح بمحل ان كي يرواهنيس كي . ايساوقات مين ميري كيفيت

اس انسان کی ہوتی ہے جسے سوتے میں کسی چیز کے گرنے کی آ جٹ محسوس ہوتی ہے لیکن اے انداز ہ ہوتا ہے کہ کیا چیز گری ہے اس کے وہ اس کی پرواد سے بغیرد و بارہ کروٹ بدل کرسوجا تا ہے۔"

' اليكن بهار <u>مسئلے ميں تواب</u>يانبيں ہوا تھا؟' فروز ان اولى \_

" من انسانوں کی ایک علیحد وقتم میں ضرور ہوں لیکن میری ضرور یات، وہ تم نے دوسرے انسانوں سے عتنف نہیں پائی ہوں گی۔ مثانا خوراک، یہ حقیقت ہے کہ اگرخوراک نہ طبخ ہی میں نہ تو معند محل ہوں گا اور نہ میری کیفیت خراب ہوگی لیکن خوراک کے حصول کے بعد جو سکون مات ہے اسے تم میری ضرورت مجھ کے ہو پر وفیسر۔ اسی طرح میرا بدن چند باتوں سے جلا پاتا ہے اور دنیا کی ترتی نے جھے بھی بہت کچھ ویا ہے۔ مثانا ایجادی تم میری ضرورت میں خور ہوں کے اس باروالی ایجادی تھی جس سے میراجسم متاثر نہ ہوتم درست زبان میں مجھو، جھے علم ہوگیا کہ اب جس صدی اسے میراجسم متاثر نہ ہوتم درست زبان میں مجھو، جھے علم ہوگیا کہ اب جس صدی میں سور ہا ہوں اس کے بعد کی صدیوں کا انسان بے صد خطر تاک ہوگا۔ ایک زبر کی کیسوں پر قابو پالے کا جودور دور تک تباتی پھیلا کیں گی۔ بارودی تو سے علاوہ وہ وہ بہت کی تو توں کو تابع کرلے گا اور اس طرح خطرات بزدہ جا کیں می چنانچ میں نے اپنے بدن کو ان خطرات سے محفوظ کیا تھا۔ "

"اوو ، مدیات ہے۔" خاوم نے کرون ہلاگی۔

" بان بروفیسر،اوراس میں کوئی ماوہ کوئی نبیس ہے۔"

" توتم بتارے تھے کہ مندر کی آغوش میں سوئے تھے۔ افروزاں بولی۔

" إلى اوريس في اسے ماس كي آغوش ت تشييد دى تھى۔" وه مسكراكر بولا۔

" بميں ياد ہے۔" فرزانہ نے كہا۔

''اور مال کی آغوش ہمی یا وہے؟''اس نے موجھا۔

''ادە ـ وەنبيل ـ''فرزانەنے جواب ديا ـ

'' یہ پھیاں بھی اس اسے نا مالوس ہیں۔میری بیون ان کے بھین میں بی انتقال کر کئی تھی۔'

"او واس طرح ہم او کوں میں کوئی بات مشترک تو نکی۔ بہر حال میں ماں کی آغوش کا تجزیبا ی گئے کرر باتھا کہ اس آغوش میں براسکون آغوش میں سوتے ہوئے ہوئے گوشش کرے تو بہت غسر آتا ہے۔ جھے کوئی انداز ہنیں تھا کہ سمندر میں سوتے ہوئے جھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری نینداس قدر گبری تھی کہ جھے اس دوران ہونے والے واقعات بھی یاد نیس رہے۔ میں تو اس وقت جاگا جب نہ جائے کیے دھما کے میرے کانوں میں گون خرہ ہے۔ میری کیفیت ایسی ہی تھی جسے کسی کو بھی نیندے جگا دیا جائے۔ میں نے نوابید و آتھ موں سے جائے کہ دیا جائے گا ہوں کے میرے کانوں میں گون خرہ ہے تھے۔ میری کیفیت ایسی ہی تھی جسے کسی کو بھی نیندے جگا دیا جائے۔ میں نے نوابید و آتھ موں کیا کہ میں کی ادر کرد کے ماحول کو دیکھا ادر پھر مجھے جرت ہوئی۔ نہ جانے میں کسی سندری تکلوق کے درمیان تھا یا پاگلوں کی بستی میں۔ میں بھی ہی جھوٹی او نجی جھوٹی کہ برجوں اور میرے کرد بیٹارلوگ کھڑے ہوئے بیدا ہور ہے تھے دو ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی اضر میں لگار ہی تھی جھوٹی کئریوں کے ساز تھے۔ جس چیزے دھما کے بیدا ہور ہے جھے وہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی اضر میں لگار ہی تھی جیسے جھوٹی کھر ہیں جانے کہ میں گار ہی تھی جسلے کہ میں گھر کے دوران کی میں جیزے دھما کے بیدا ہور ہے جھے وہ ڈھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی اضر میں لگار ہی تھی جیسے جھوٹی کھر ہوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی ان میں ہیں جیر کے دھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی انہوں میں جیز سے دھول کی آواز تھی جوسوتے ہوئے ذہن پرائی ہی کانوں کی ان کوئی کھر سے جو سے ذہن پرائی ہی کانوں کے ساز تھے۔ جس جیز سے دھول کی آواز تھی جوسوتے جو تے ذہن پرائی ہی کانوں کی کھر کی کھر کے دوران کوئی کی کھر کے دھول کی آواز تھی جوسوتے جو تے ذہن پرائی ہی کوئی کی کھر کے دوران کی تھر کے دھول کی آواز تھی کیں کھر کی کوئی کی کھر کے دوران کی تھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دھول کی کھر کے دوران کی کھر کے دوران کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کھر کے دوران کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوران کوئی کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کے دوران کی کھر کھر کے دوران کی کھر کھر کے دوران کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے دوران کی کھر کھر کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر

واهما کے ہورے ہوں۔

کیکن میں ان گدھوں کے ہاتھ کہاں ہے لگ کیا اور اردگرو کے ماحول ہے رہی نہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ سمندر ہے۔ بہتاتو یہ چاتا تھا کہ میں ابھی تک انہی آریاؤں کی سرز مین پرتھا جہاں ہے میں نے ہر ایثان ہو کرنگل جانے کا عہد کیا تھا۔ان کے لباسوں اور پیٹانی کے نثانوں ہے اس بات كالندازه موتاتها كهوونسلأ اورند مها مندويي -

بعد میں ، میں نے حالات کامزید جائز ولیا اور جھے بتہ چلا کہ آیک زمین ہے قدرے او نچمٹی کے چبوترے پر ہوں۔میرے جاروں طرف خوشبو بمي تتمين جن كا دهوال مجميم مديك نا كوارمحسوس بهوا تعاب

ليكن آخريه ب كيا الخويت ؟ من ائه كربيثه عميا اورمير ا شقة بن ب ثاراً وازين كونج المعين \_

'' ہے بھگوان ، ہے۔ ہر ہے شکر۔ ہری اوم ۔'اور پھر سکھ اور تجیرے بجنے ملکے ۔کان پھاڑ دینے والی آوازیں جا روس طرف سے الجر ر ہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی لوگ جی رہے تھے۔

'' جاگ انحا، حاگ انھازھن داسیو۔اپرم پردھان جاگ انھا۔ چینکار ہو کیا۔ دھن داد چیکار ہو کیا۔ جاگ انھا۔ بھاگ ہمارے ادر اب چنانبین \_ایرم کار بوگیا\_''

ہیں ان آ واز وں کوئن رہاتھا اورسوچ رہاتھا کہانی وانست ہیں ان احقوں نے کوئی کام نامہ انجام دیاہے لیکن انہوں نے میری نیندخراب كردئ تقى \_ ججهے يقين تھا كەسوتے ہوئے جھے ابھى زياد ؛ دقت نبيس كزرا ہے \_ خيرد كيھوں توسهى ان كرهول نے كيا چكر چلايا ہے ـ ميں خاموشى سے ہیما انہیں ویکھنا رہا۔ عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی ۔ خوبصورت ہند وعورتیں مجھے ہمیشہ سے پہند تھیں ۔ نظراً نے والیوں میں بھی بہت سے خواصورت چبرے ایسے تھے جنہوں نے میری توجہ اپن طرف میذول کرلی۔ان کی تعداد کائی تھی۔ بہر مال اس وقت تو میں اپنے اس طرح جاگ جانے ہے زیاد وخوش نبیس تفااس لئے بوری طرح ان کے چبروں کا جائز ونبیس لے۔کا۔

میں توان لوگوں کو: مکیدر ہاتھا جومیرے اس طرح، جاگ جانے سے بیحد خوش نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں؟ اب توان سے معلوم ہی کرنا بڑے گا چنانچہ میں چوزے پر کھڑا ہو گیا۔

اوگ جھ سے سبے ہوئے بھی تنے اور ایکے چہروں پر عقیدت بھی نظر آر ہی تھی۔ میں نے بزاری سے انہیں ویکھاا در پھر انہیں قریب آنے کا شار وکیا۔ دوتمن بوڑ سے آدمی ہاتھ جوڑے میرے زدیک پہنچ کئے۔ انہوں نے جمعے پرنام کیا تھا۔

'' كيابات ٢٤ كيون بمع موئے موتم اوك المنتم في محاري آواز من يو حيار

'' ہے اپرم پردھان ہم تیرا سواکت کرتے ہیں ۔ہم اپنے درمیان تھے پاکر بہت خوش ہیں ۔ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے سارے کشٹ دور مردے گا۔ہم تیراسواکت کرتے ہیں بھکوان۔''

''او د ، عمرتم مجعه زكال كبال ـــه لا ـــهُ ؟''

"ست ساگرے مہارات ۔ ست ساگرے ۔ ' وہ ہاتھ جوڈ کر بولے۔

"كيا نضول بكواس نكاركى ہے يسى ڈھنگ كة دى كو بلاؤ يا ميں نے جطائے ہوئے انداز ميں كبااور وہ سہے ہوئے انداز ميں ويھے ہٹ تئے اورا يك وسرے كاشك د كھنے لكے ۔

تبان کے عقب سے ایک جمعی آ مے بر ھاا در میرے سامنے پہنے گیا۔ یہ ایک دراز قامت بوڑ ھاتھا۔ اس کی دازھی کا نی لمی تھی اور لمبے لمبے بال بناؤس کی شکل میں جمعرے ہوئے تھے۔ اس نے بھی میرے سامنے تقیدت سے ہاتھ جوڑے اور پھردوسرے اوگوں سے بولا۔ ' ویکھتے نہیں ہو، تا دیو! مہاران ممری نیند سے جامعے ہیں ، ابھی سے انہیں پریٹان کررہے ہو۔ جاؤ ، انہیں آ رام کرنے دو ، وہ پھرتمہیں درشن دین ہے۔ ' بوڑ ھے کی آ داز وزن رکتی تھی عقیدت مند چھنے میے اور تھوڑی دیر کے بعدوہ وہ ہاں سے چلے کئے۔ صرف بوڑ حاضعیف میرے سامنے کھڑا دہا تھا۔

'' یہ کون ی جگہ ہے؟' میں نے بچ چھا۔ اتنااندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ کسی طرح میں انہیں سمندر میں بل ممیا ہوں۔ انمتل اوگ، نہ جانے۔ میرے ہارے میں کیا کیا مقروضات کھڑ لئے ہوں مے اور مجھے سمندنہ سے زکال ایائے میں۔ اب جبکہ یہ ہو بی گیا ہے تو پھرانہیں بھی دکھیے لیا جائے۔ میند تو اب احیت بی ہوگئ تھی۔

" كشك بهوى ب مباران كشت بهوى . جبال بم جيون كشمنا كي بيوها رب بي - "بور عي في جواب ديا-

"تمهاری بستی کبان ب

'' پہاڑوں میں رہتے ہیں مہارات میں میں رہتے ہیں۔''

"اده، كيون إسورت شكل عة وتم مجدداراوك كلته مو"

'' ہے اپرم پردھان ، یہی تو رونا ہے۔ ہم ہے ہمارے کھر تیمین لئے گئے ہیں۔ در بدر کردیا گیاہے ہمیں۔ پرنت اب تو جاگ اٹھا ہے ، اب ہمارے کشٹ دور ہوجا کیں گے۔''

"تمباراكيانام ب؟ "ميس نے اس كى بكواس سے بور ، وكر بوجها۔

"برىداى داى كانام برىداى بيا"

'' تو ہری دوس تم نے مجھے گہری نیند ہے جگایا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایس تجھانبیں ہے جبال میرے لئے جگہ بن سکے۔ میں ابھی تمہاری کچونبیں سنوں گا، پہلے تہیں مجھے ، وش میں لانے کے لئے کچوکر ناہوگا۔''

'' جگ جگ جگ جگ جگوان ۔مہارات چندر گیت نے خود آپ کے لئے ایک کہھا خالی کرائی ہے ۔ بدھار دمہارات ۔ بدھارہ ۔' اس نے استقبالیہ انداز میں کہاا در میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

پہاڑی طاقہ تھا۔ سبزہ تو اس سرز مین کے پنچ پنچ پر تھا اور ساس کی خو فی تھی۔ میں نے یہاں کہیں ہمی نظلیٰ میں ریک تھی۔ اس سلطے میں میں جسے بہت بہند آئی تھی۔ ایک اون پی سلسلہ دور تک چلا کمیا تھا اور ان بہاڑ ہوں میں جکہ جکہ سوراخ جسے۔ میں سوراخ ان اوگوں کامسکن

تے۔ سوراخوں میں اوگ آت جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب رک کر جھے دیکھنے لگے تھے لیکن اس وقت میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں ایک بجیب کی بے یفی محسوس کر رہاتھا۔ ہبر حال میں ایک عار میں آئمیا جے تی الا مکان سجانے کی کوشش کی کئی ہی۔

" برى داس " ميس في اور هي ويكارا

· مباران\_داس حامنرب\_ · وه ہاتھ جوڑ کر بولا۔

" كياتم أم كابندوبت كريكة مواجين من نبان كرول كان مين في كبااور بوز هاسر كهجان لكار

''کیا۔مباران گرم یانی تاشنان کریں کے۔'اس نے پوچھا۔

' ' نہیں ، دہکتی ہوئی آئے ہے تہ ہارے بال لکڑیاں تومل جاتی ہوں گی؟' میں نے بوجھا۔

" بال ابال مباراج - جتني من حاب - "

''بس تو ہمی مناسب جگدایک بزاالاؤ جلواد واوراس میں خوب تیز آگ روش کردو۔ آگ جتنی دیکا سکتے بود ہکادو۔ میں اس کے بعد ہی تم اوگوان سے ہاتنیں کروں گا۔ 'میں نے کہا۔

"جوآ گیا مہاران ۔"اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہااور میں پھیکی کی بنسی کررو گیا۔ بوڑھا ہابر نکل گیا تھا۔ یہ سب کچھ نیانہیں تھا پروفیسر،اور جمعے وہی یا تیں وہی انداز دو ہرانا بھی پیندنہیں تھالیکن اگرتم غور کرولواس سے ایک بات کی تعمد بی ہوتی ہے۔انسان ابتدا ہے ہی محیر العقول دا تعات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ وہ بمیشدان چیزوں سے مرعوب ہوا ہے جواس کی مجھ میں تہیں آتیں۔ اور شید آتی تک انسان اپنی اس اطرت کا تابع ہے۔اس کی بیعادت آتی تک انسان اپنی اس

بہر حال ابھی مجھے ان او کول کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ نہ جانے کون سے مال قے سے تعلق رکھتے تھے، مجھ سے کیا چاہتے سے کیکن جو بکواس انہوں نے کی تقی اس سے پت چلتا تھا کہ کسی مصیبت کے شکار ہیں اور مصیبت کے وقت انسان انہی تو ہمات کا سبار الیتا ہے۔ بہر حال یہ سب کچھ ہوا میری مرضی کے خلاف تھا۔ میں ابھی جا گرنا نہیں جا بتا تھا۔ ابھی تو مجھے ہوئے ہوئے کچھ وقت بھی نہیں گز را تھا۔ اب آگ بی میرے بدن کی کہولت دورکر کتی تھی۔

لیکن ایک بات سو چنے کی اور تھی۔ انہوں نے تسی چندر گیت کا نام لیا تھا۔ بیٹنص کون تھا۔ بظاہریہ پباڑوں میں رہنے والے ایک گروہ کی حثیت رکھتے تھے۔ ان کی کوئی حکومت تو معلوم نہیں ہوتی تھی لیکن تھوڑی در کے بعد میرے ذہن کی ساری تھکن اوپا تک دور ہوئی۔ دوخوامسورت لڑکیاں اندر داخل ہوگئی تھیں۔

'' داسیاں ہیں مباران ۔میرا نام میلا ہے اور بیکامنی ہے۔'' انہوں نے بے تکلفی سے کہا۔ البڑا ورسمی قدرشوخ معلوم ہوتی تھیں۔ان ک آنکھوں میں میرے لئے خوف بھی نہیں تھا۔

"يهال كول آئى مو؟" ميس في بوجها-

" سيواكر في مهاراج ."

"اه ديوسيوا كروي" ميل مسكرا كر إولا\_

· ' آحمیادیں مہاراج۔'' دونوں مستعدی سے بولیں۔

"جمبين كس في بميجاب ا"

"برى داى مهاراج نيد"

" يه بري داس كون ها"

"وی جوابھی آپ کے پاس سے گئے ہیں۔"

"او بو \_ بيتو من بھي جا نتا ہول محروہ تمہار ے درمیان کيا حيثيت رکھتے ہيں؟"

''مبان پڑی ہیں۔ ممیانی سنبہ ناتھ کے سب سے بڑے چیلے۔''

"مياني ستيه ناتهد؟"

"مبان کیانی \_انبول نے ہی آو آپ کے بارے میں ہتایا تھا۔" کامنی بولی \_

" خوب - كيابمًا ياتمًا ؟"

''اب به توکسی کہانی ہے۔ پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا سیوا کریں''' ملائے کہا۔لز کیاں واقعی نڈر تھیں اور مجھے وہ حیثیت نہیں ۔

و بريتهمين جوان حالات مين ديل جا سينتمل

''ہوں۔تو تم سیوا کرنے آئی ہو؟''

"بال مهارات\_"

" تكراس وقت توميراكونى كامنيس ب، سوائ اس كے كم مجھ سے باتيل كروليكن اكرتمبارا دل مجھ سے باتيس كر ف كونيش جا ور باتو

تہاری مرضی ہے۔ تم جائتی:و۔'

" چلوبلاچلیں۔" کامنی نے کہا۔

''اری تو جا۔ مجھے تیرابیدی یادآ رہا ہوگا۔ میراکون ہے۔ میں تو مہارائ ہے باتیں کروں گی۔' بیلانے شرارت ہے کہا۔

"بيد ك كوان بيا" من في وليس العلم على العلم على كم چرك برشرم كى سرفى بيل كن -

" پری ہے اس سری کا۔ پریم جال میں پہنسی ہوئی ہے تیچاری۔ ہائے ہائے۔"

" اللاتوبازنبيس آئے كى ؟" كامنى نے است آئىميس دكھا كمي \_

' ارے واہ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں مہا رائ ۔ مجھوان کی سوکندآ جمی رات کو اٹھے کراس کے پاس جاوے ہے۔ ابیلانے بنتے

ہوئے کہااورایک طرف سرک تی۔

''بائے رام ۔ لان نہیں آ وے ہے تھے۔'' کامنی نے دونوں باتھ چبرے پررکھ دیئے۔

"ا فرمهارات اس ميل لاح كى كيابات ب، كوئى بات با

''بالکل نہیں۔''میں نے دلچسی لیتے ہوئے کہا۔

"مجمادًا<u>ت</u>۔"

"م بھی تواس کے بارے میں بتاؤ کامنی ۔ کیا کی سے پریم نہیں کرتی ایس نے یو جما۔

"ارے ہم ایے گردی نہیں جس میں چیو نے لگیں۔" بیلائے کہا۔

"كيامطلب!"من في يوجها-

'' بیبزی مفور ہے مباران ۔ بے جارے متھو نے اس سے پریم اول کے ،اس نے رات کواسے باالیااور دوسری طرف اس کے جاجا کو بھی۔اے چھیا کراس نے متھو ہے کہا کہ وہ گھرے کیے کیا کہہ رہاتھا۔بس مجر کیا تھا،ستھو نے پریم بول کیےاور اس کے جاچانے پہلے ہوئے جوتے ہے اس کی وہ پنال کی کہ بس دیکھتے رہو۔ ' کامنی نے جواب دیا۔

میں بے ساختہ بنس پڑا تھا۔ان سہے ہے چبروں سے مجھے وحشت مور ہی تھی لیکن ان بے تکلف لز کیوں کی تھوزی ہی در کی منتگو نے میرے فرنمن کو منتی بخش تھی۔ میرے فرنمن کو منتی بخشی تھی ۔

''احیما کائی تم جاؤ ،میں بیلاے باتیں کرو**ں گا۔**''

· بهکاوان کرے۔ بیتمبارے پریم جال میں پیش جائے۔' کامنی اے کوئی ہوئی بولی اور منہ بسورتی ہوئی باہر کل گئی۔ بیلا قبضی انگار ہی تھی۔ میں خاموثی سے اسے دیکھنار ہااور پھرایک بارمیرے چبرے کی دیکھ کروہ ایک دم شجیدہ ہوگئے۔ 'بائے رام، آپ مہاران ... آپ نارانس توسیس ہوئے؟''

" كيون؟ اس ميں ناراض ہونے كى كيابات ہے؟" ميں نے كہااوروہ كچرمنس يزى ـ

· 'بس مجھے تونہیں معلوم مکر دوسرے اوگ تمہیں نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں ، ہری داس بی تو تمہارے نام سے کا نپ رہے تھے۔ ہمیں بہت سمجهایا که بهم تمهاری سیوا بزے من سے کریں۔ اگر ایرم پردهان ناراض جو مئے تو بوری آبادی پرکشٹ آجائے گا۔ تم بتاؤمہاران ایسا ہو گا تونبیں؟'' اى ئەمھومىت تەسوال كيا-

"نہیں ہوگالین ایک شرط پر۔"

''شرط؟ کیسی شرط مبارات ؟''اس نے بوجہا۔

"من جوت جو کھ ہو تھول جھے تا۔"میں نے کہا۔

"بنادول كى اير جميع بينين كى آمياتو دو اكمر ، كور تعكمنى مول "اس نے كهاادر ميں نے اسے بينين كى چيش كش كردى - دد

اطمینان سے زمین پر بیٹھ کی اور پھر ہولی۔ 'اب پوچھو۔''

'' پہلے تواپ إرے میں بتا۔''

''کیا بڑا ؤں اینے بارے میں؟''

١٠ تو كون ٢٠٠٠

'ارے بتاتو چکی موں او نچا سنتے موکیا۔ میرا نام دیلا ہے۔ وهنی رام کی بٹی مون -تمہارے پاس اس لئے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری سیوا

مرول تا كرتم مجھے آشير وادر واور ميرے نصيب اچھے ہوں اور ہمارے کشت بھی دور ہوا۔ '

"اود يكشك كياج ن تهارك؟"

" تو حمهیں نبیں معلوم ۔ ارے ہم سداے ان پہاڑ دن میں تموڑی رہتے ہیں۔"

الوه \_ پيمرالاميں نے ابوجھا۔

'اہم مگدہ دلیش کے بائ ہیں۔مباراج پدمانند جی نے ہمیں در بدر کیا ہے۔مباراج چندر کہت کوشش کررہے ہیں راجہ پدمانندے ران کریں اور راجد حانی چیمین لیں۔''

"اوه مه چندر کیت کبال ۲۰۰۰

" كبير من بون بين -ابساري إلى تين توجمين معلوم بين -"اس في ان إلون عن اكتات موع كبا-

" نوب ـ ميرے بارے من كيا جانى ہے؟"

''اوتمہارے بارے میں میں کیا جانوں؟''این نے آنکھیں تچاتے ہوئے کہا اور میں اس کی شکل دیکھینے لگا۔ در تقیقت اس احمق ی لڑ ک ہے مجھے اس سے زیاد دیکچونییں معلوم ہوسکتا تھا۔

''شادی ہوگی تیری؟' میں نے بوجیعا۔

''دیکھو۔ دیکھو۔ ایسی باتیں مت کروہ اس لئے نہیں کہ جھے شرم آ وے ہے۔ بلکہ میں تو شادی کروں گی ہی نہیں۔ میں کسی کے خرے وخرے نہیں افعائتی۔ میں نے ماتا بی سے پہلے ہیں کہد یا تھا۔ ارے واہ ایک تو شادی کرواد پرسے پی و بو کنخرے افعاؤ۔ بوں اپنینتے ہوئے آتے ہیں جیسے انکا جیسے کر آئے ہوں۔ پھران کے چران دھلاؤ وان کے لئے بھوجن پر وسواور جب وہ بھوجن ٹھونس رہے ہوں تو بیٹو کرانہیں پکھا جملوہ جیسے سورگ کا تعمید انہوں نے بی لے رکھا ہو۔ 'اس نے اس انداز میں کہا میں بہت محظوظ ہوا۔ جاگ جانے کی آ دھی کوفت اس لاکی نے دورکر دی تھی ۔

" تو تو شاوی میں کرے کی؟" میں نے اطف لیتے ہوئے کہا۔

"نمباران نه بهنگوان نه کرے - بائے میں تو کہتی : ول وہ ہتھیارا کوزھی ہی جوجائے جوجھ سے شاوی کرنے آئے۔ ' بیلا وانت پیس کر بولی۔

''پریم بھی تبیں کیا بلا؟''

''او۔ پریم کر کے کیا مروں کمی سے پریم کروتو پھروہ شادی کے لئے کہم کا تم نہیں جانے مباران بیمرد بزے بی پنی جانت ہوہ ے میں۔ جب پریم کرتے میں تو الیمی یا تیس کرے میں جیسے جیون بھرچران دھودھوکر پئیں گےاور جب ان کی بات مان کرشادی کرلوتو ہس سارا پریم بھول جاوے میں۔ ندمہارات میں پریم دریم کے چکر میں نہ پڑوں۔''

"بردی المجھی لاک ہے و " میں نے ممری سانس کے کرکبا۔ اس کی باتوں نے بیجے بہت مخطوظ کیا تھا۔

''اب ہم جائمیں مباراج ۔ کوئن کام بوتو بتاؤ؟''

" كونى كام نيس بيلا بمن ثم آتى رمنا"

''باں، بال آئیں ہے۔ ہے رام بن کی۔''اس نے کہا اور باہر نکل گئے۔ میں اس کی باتوں پر دیریتک مسکراتا رہا تھا۔ پیاری لزگ تھی۔ بہر حال اب ان لوگوں نے میری نیندتو خراب کربی دی تھی۔ بیلا نے جو پچھ بتایا تھا وہ ناکانی تھالیکن اس سے زیاد و میں اس لزگ سے بچھ معلوم بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بیتو مساف خلا ہر تھا کہ بیل جھ سے سے مقتم کی مدد جا ہے تھے اور چکرون تھا جو پہلے بھی چیش آچکا تھا۔ بہر حال اس دنیا میں تو ہمات کو بہری دنیا ہے۔ باری دنیا میں تو ہمات کو بھر ہری دائی وائیس آگیا۔

'' آگ جلوادی کی بر مبارات ، پرآپ اشنان کیے کریں مے؟''

" آؤ۔ جمعے ہاں لے چلو۔" میں نے کہااور ہری داس کے ساتھ ابرنکل آیا۔ پہاڑوں میں بے ٹمارجگہیں ایک تھیں جہاں آگ روشن ک جا سکتی تھی۔ کافی دور پرایک پہاڑی کناؤمیں، میں نے شعلے بلندہ وتے محسوں کئے۔ بہر حال ابھی یہاں کوئی تماشا دکھانامتصور نہیں تھا۔ میں تو سرف ایٹے آپ کودرست کرنا چاہتا تھا چنانچے میں نے کسی طرف توجہیں وی اور شعلوں کے زویک پہنچ میا۔

ہری داس کے ملاوہ چندافرا داور بھی تھے جوآ گ بھڑ کانے میں معروف تھے۔شعلے کافی جوان ہو چکے تھے۔

"سنو ـ "ميل نے ہرى داس سے كہا ـ

" آعمیامباران-"

"مرے لئے کیزے تیار رکھو۔"

" ممر بھاوان آپ - " ہری داس بو کھلا کر بولا۔

"بإل-كيا كهنا حائة مو؟"

"ميرن مجمدة من آپ كااشنان مبين آيا."

" پریشان مت ہو ہری داس ، ہم میرے لئے کیزے متکوالو۔ میں اہمی نہا کر آتا ہوں۔ " میں نے کہااور پھر میں شعلوں کی جانب بزرہ کیا اور جب میں نے آمک میں قدم رکھا توا پے پیچھے بہت کی چینی سنیں اور میرے ہونوں پرمسکرا ہٹ پھیل گنی۔ آمک سے سب واقف ہیں اور سب اس سے خونز د در ہے ہیں اور کسی انو تھی بات ہے کہ یجن آ حک میرے مسمحل بدن کوچستی بخشتی ہے۔

شعلے میرے بدن کا اسمحلال دورکرنے لگے۔ آعم کی لطیف حرارت میرے جسم سے نیند کا خمار دورکرنے لگی اور آ ہستہ آ ہستہ میری جوانی مچرے لوٹ آئی۔ میں آمم کے شعلوں کوا ہے بدن پرلل رہاتھا۔خودمیرے اپنے بدن کالباس جل چکا تھا۔ ہالوں نے آنٹیس رنگ اختیار کرلیا تھااور جب خوب طبیعت سیر ہوئی تو میں نے باہر کارخ کیا اور بید کیچ کرمیرے : ونول پرمسکرا ہٹ آمنی کہ باہر حسب معمول ایک جم غفیر تھا۔ مرد ،عورتیں ، بیج ، بوز هے سب حیران و پریشان کھڑے تھے اور پھر جب میں با ہرنگا تو وہی بڑاہے شروع ہو گئے جومیرے لئے غیر مانوی نہیں تھے۔ ہری داس ہمی موجود نے کیکن انہوں نے لباس کا کوئی ہندو بست نہیں کیا تھا۔ یہ بات ان کی عمل ہی میں نہیں آئی تھی کہ ان میعلول ہے کوئی جیتا جا کما انسان برآ مد ہوگا۔ ووتو میں مند بھاڑے گھڑے تھے۔

" مرى دام \_" من ف البيس يكارا \_

''میاران-ایم پردهان کی ہے۔ بولورے بولواپرم پردهان کی ہے۔''بوزھے ہری داس زمین پراوندها کر پڑا۔اس کی دیکھادیکھی دوسرے اوک بھی مجدے میں کر پڑے تھے۔

''ارے بھائی، مجھے کپڑے تو دے دو کیاتم میرے لئے کپڑول کا بندوبست بھی نبین کر سکے۔' میں نے کہااور ہری داس مجدے سے اٹھ کر بھاگ میا۔ میں نے مجراب بدن کوشعلوں میں چھپالیا تھااور مجر جب بری داس کیڑے لے آیا تب میں دوبارہ آمک سے باہر اکلا۔ آس معیس خوف وعقیدت ہے تھٹی ہوئی تھیں ۔میرے بدن کی کہولت دور ہوگئی تھی ادراب میں بوری طرت حات و چو بند تھا۔ پھرو واوگ ایک جلوس کی شکل میں مجھے لے چلے۔ منہ جانے وہ میرے پیچھے کیاا لئے سید ھے نعرے لگاتے چل دے تھے۔ کان کھا مجئے تقے سسرے کمبیں کے۔ بہر جال میں اپنے غارمیں واخل ہو کمیا اوروہ باہر شور مچاتے رہے۔ چندمنٹ کے بعد ہری واس اندرآ کیا۔اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہونے تھاوراس کے دانت نگلے پڑ

'' مہاران ۔مہاراج دھن وادمہاران ۔ بڑا چیکار کیا آپ نے ۔ میبال رہنے والےسارے منوئی آپ کے داس بن صحیح ہیں ۔ووجیران میں کدا منی دیوی بھی کسی کی متر ہو عتی ہے بھلوان ہمیں شاکر نا اگر ہم ہے کوئی بھول ہو جائے۔"

'' ہری اس جی اسب سے ملے تو میں آپ ہے کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر میرے پاس رکیس، میں آپ سے پچھ باتیں کرنا جا ہتا ہول۔'' میں نے طنز بیانداز میں کہا۔

"اوش مباران اوش برى داس تو آپ كاداس ب."

'' بس تو بمنه حادُ \_' میں نے کہاا دروہ زمین پر بیٹھ کیا۔

" بحکوان ، ہا ہرجواوگ کھڑے ہیں وہ سب آپ کے پیاری ہیں۔ وہ آپ کے درش کرنا جا ہے ہیں۔"

''انیمی میں اتن دورے آیا ہوں اور وہ سب میرے بیٹیے بیٹیے اب درشن کی کیا ضرورت ہے ہم کل مسح انہیں بالینا۔''

" جوآ کیامہاران ۔" بری داس نے کہا اور پر بھے اجازت کیکر بابرنکل کیا۔تھوڑی دیر کے بعدوہ داپس آیا تو شورختم ہو چکا تھااور شاید

وہ اوگ والیس چلے مئے تھے۔ بری داس پہلے کے سے انداز میں زمین پر مین کمیا اور میں اس کی طرف و کیجنے لگا۔

"میں تم معلوم كر نا جا ہتا ہوں - ہرى داس كه بيسب چكركيا بيا"

· بون ساچکر بھوان؟ '

'' تم مجھےا بندات بتاؤ کے تم مجھے کہاں ہے لائے اوراس چبور ن پر کیا ہور ہاتھا؟''

' او د پھرتو بہت دورے بتانا پڑے گا۔ 'بری داس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"بال اتى بى دور سے بتاؤتا كەمىرى مجھى آجائے۔"

"كيا آب مباران چندركيت كے بارے ميں جمي نبيس جانتے ا"

' نہیں بھائی میں ہونیس جانتا۔''مین نے بیزاری ہے کہا۔

"اوہو۔ تب تو پہلے آئیں کے بارے میں بتاؤں۔ مہارائ چندر کہت کمدہ ویش کے ندا خاندان کے ایک را بھمار ہیں۔ پرنت مہارائ، ان کی ماتا نیج جات ہے جی اس لئے آئیں رائ کدی نہیں لی مبارائ کے جا کے دھیا نت کے بعد دوسرے آدی کو کدی لگی ۔ راجہ مہا پر مانند بی باتند بی باتی ان کی تو تکار ہوگئی اور پر مانند بی بات کودیش نکا اور ہدارائ مہا رائی تو تکار ہوگئی اور پر مانند بی نے ان کودیش نکا اور ہدارائی تو ہم بی اور جب ہمارے کے مدے دیش میں کوئی جگہ ندر ہی تھی اس آگئے۔ جن اور ہم بیال آگئے۔ جن کور ہے ہیں وہ سب چندر کہت تی کے دائی جی اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی دیش نکا الے لیا۔ "

"نوب يوتم اوك كب سے يهان آباد مو؟"

'' تین برس ہو صحنے ہیں مہارات ۔''

''لیکن بیبال تو تمهاری کو گی فوٹ وغیر و مجی نبیں ہے؟''

" بینا کیں کہاں ہے آئیں کی مہارات تھوڑی تی آ ہٰوی ہے۔"

" كهرراديه چندرگيت كيا كرر باب"

" چاروں طرف کوشش کرتے ہجررہے ہیں مباران۔ پرنت اہمی تک کوئی کا مہیں بنا۔"

" كياكوشش كرر بابورود الماسين في وجهار

"ابھی آپھودن مبلے وہ پنجاب میں بھے۔ان دنوں یونان کا لڑا کا سکندراعظم پنجاب میں موجود تھا۔ رابعہ چندر گیت نے ان ہے کہا کہ وہ پر مملے کریں مبارات ان کی مدوکریں مجلیاں سکندروا پس جار ہاتھا اس لئے وہ تیار نہیں ہوسکا۔ مبامنتری جا نکیہ کے ساتھ مبارات چندر گیت بہاڑی علاقوں سے فوجیس جمع کرنے میں بیسی میں۔ بھگوان ان کی سبائیا کرے۔ "بری داس نے کہا۔

" جول - ميراكيا چكر ٢٠٠٠

'' کیا مطلب ہے مہاراج آپ کا چکر کیا ہوگا۔بس مہان گرونے اپی جوش وویا ہے پتہ جادیا کدست ساگرے ایک منش آھے گا اور مہاراج چندرگیت کی ساری تنصنا نمیں دور ہوجا نمیں گی۔سوہم تمہاری باٹ و کمچھر ہے تھے مہارات ۔ پھرتم ساگر میں نظرآ ہے اور ہم نے تہہیں ذکال لیا۔ مجرتمبارے ماکنے کا انتظار کرنے لگے <sup>6</sup>

"اوو اس كامطلب بي چندر كيت بهال موجود بيس بي -"

' انہیں مباران ۔ وہ تو جا عکیہ جی کے ساتھ نوجیں جمع کرنے گئے ہیں۔'

"اورو ہتمہارامبان مروکباں ہے؟"

« ' کون ؟ سته مبارات ؟ ' '

" امال وہ جو کوئی مبھی ہے۔"

''وه بعی تمهما میں ہیں۔''

"اس كوميرك آفكا بية بين جاد؟"

''اہمی نہیں مباراج ۔وہ سات دن کے بعد مجھا ہے نگلتے ہیں اوراہمی انہیں گہما میں مجتے ہوئے صرف یا بخی دن ہوئے ہیں۔ برنت وو

كبر من يقى كدآب جب بمي نظراً تين آب كالورا يورا بورا سواكت كيا جائے ."

" ہول ۔ تھیک ہے، بس اب میں مطمئن بول ۔ " میں نے جواب دیا۔

'' بھوجن بمجواؤں مہارات 'ا' ہری داس نے یو چھا۔

'' بال مجموا دو۔'' میں نے کہا حالا تک۔ جھے کھانے کی خواہش نہیں تھی کیکن میں جانتا تھا کہ کھانا لے کربیلا ہی آئے گی اور بیلز کی مجھے مہت

مبند تھی۔ ہری داس چلا میااور تھوڑی دریے بعد بیلا کھانالیکرا ندرآ منی۔اس کے ہوئٹوں پر وہی شریری مسکرابٹ پھیلی ہو گی تھی۔

" مجوجن الا كى مول مهاران يـ" اس في تحصيل نجات موئ كباي" آج توتم في سارى بستى كو پاكل بناديا."

" كيون الم"مين في مسكرا كريو حيار

''ارے اکن میں اشنان کرناکس منش کے بس کی بات ہے۔ بھگوان کی سوکندتم تو بچے بچے کے دیوتا ہو۔ میں تمہارا شریر مچھو کر دیکیے اول مباراج؟ بإعرام بالكلآك كاطرت موكات

'' و کچواو پھوکر۔''میں نے کہااور وہ میرے نز دیک آمکی اور پھراس نے میرے چٹان جیسے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

" بائے رام بیتو بالک گرم نبیں ہے۔" اور میں نے محسوس کیا کہ نیلا کی آجمھوں میں گلائی وورے تیرنے لگے بیں۔ ووایک کیے کے لئے

کھوئ فی تھی۔ پھراس نے میری طرف دیکھااورایک دم پیچیے ہٹ گی۔

''تم بھی سوچتے ہو کے مبارات کے ذراسا مندلگا یا اورسر پری چڑھ کی بیلا کی بچی ۔ ہمیں شاکر دینا مباراج ۔ ہم بڑے ہی پاگل ہیں۔''

"محرمي نے توبرانبيں مانا بيلا۔"

" ي مهاران ؟" ووخوش بوكر إولى ـ

" بال بياا ـ تو بهت المحيى از كى ب، يبال آكر تيرى باتوں ميں دل لگ حميا بـ "

" تم كبرمباران تومين جب بهي سے لخ آ جا إكرون ""

"اس ميس يو معضى ابات ب!"

" بہن تو ٹھیک ہے۔ اب میں تمہارے پاس می ربوں گی۔ تبددوں گی اپنے ہتا تی سے کے مہاراج نے جھے اپنے پاس رکھنے کے لئے کہا ہے۔ " بیلا خوش ہوکر بولی اور میں کھا تا کھانے رکا یہ تھوڑی ویر کے بعدوہ برتن اٹھا کر چلی گئی اور میں اپنی آ رام کرنے کی جگہ پر لیت کران نے حالات پرغور کرنے لگا۔ ربعہ چندر کیت نہ جانے کس جسم کا آ دی ہے۔ جس فقص نے میرے بارے میں چیش کوئی کی ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ اگر یہ بات ہوئی تنب ہمی میرا نقصان نہیں ہے۔ جس وقت بھی دل جا ہے گا یہاں سے چلا جاؤی گا۔ اب بیاوگ جھے نکال کرلائے ہیں تو پھر پھر روز یہاں ربنائی ہوگا۔ بیتو ممکن نہیں ہے کہ میں ان او کوئی کومتا رہی نہ کرسکوں۔

ابھی یہ موج بن رہاتھا کہ مالالیک بار پھرا ندرآ منی ۔اس کے چبرے پر خوشی رقصال تھی۔

" پتاجی نے آحمیا دے دی مباراج۔ پتاجی نے آخمیا دے دی۔ ' وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی ہوئی اور میرے ہونؤں پرمسکرابٹ بھیل کی۔ بڑے فراخ دل اوگ بیں۔ میں نے دل میں سوچا۔

'' مینه جا بیاا۔''میں نے اس سے کہااور وہ میر نے نز دیک ہی میٹر گئی۔

" پتاجی کئے گئے کا ایسامہان پرش کے ساتھ سمبندھ تو براہی ہو کمیاوان ہے۔ انہوں نے جھے آگیا دی ہے کہ میں میں تمہارے پاس بی

ر زول ۔

''ضردربیا میں تیرے قرب ہے خوش ہوں گا۔''میں نے کہااور بیاد مسکرانے گی۔

، بمیں تو بڑی حیرانی ہے مہارات ۔

" مس إت كي بيلا؟"

''اسے بڑے وہتا ہونے کے باوجودتم کیے من موہن ہو۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ تم وہتا ہو۔ کیاتم تی مجی وہتا ہوا''اس نے معصومیت سے ہو چھا۔
''نہیں وہلا وہوتا تو نہیں ہوں۔ پریدلوگ جمیے دہوتا سمجھتے ہیں تو میں انہیں وہوتا بن کر ہی وکھاؤں گا۔'' میں نے جواب ویا۔ ظاہر ہے میری باتیں وہا کی سمجھ نہیں آسکی تھیں اس لئے میں نے تعصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اپنی معصوم ہاتوں سے مجھے سکرانے پرمجبور کرتی رہی۔ پھراسے میند آنے کھی اور وہ آسکمیں ملتے ہوئے بولی۔

'' ہم سوجھی میبیں جا کمیں مباراج ؟''

"اكرتيراول جائة منرورسوجاء"هن في كها-

ممرکبال؟

"ميرے ياس-"

· 'تم براتونبیں مانو مے؟''

"كيون"اس ميس برامان كى كيابات ب"

"بس جم سوی رہے تھے کہتم مینہ سو چو کہ بیلا برحمتی ہی جارہی ہے۔"

'' تو جتنا جاہے بڑھ جا بیلا ہم بافکل برونہیں مانیں ہے۔' میں نے کہااور بیلا میرے نز ویک لیٹ گئ۔اس نے میرے باز وکا تکمیہ بنا لیا تھا۔ بیلا چندساعت تک مجھ سے النی سیدھی باتیں کرتی رہی اور جس ہوں ہاں میں جواب دیتار با۔

پھر میں نے محسوس کیا ہیں۔ اس کی آواز فیند میں ڈوبی جارہی ہو۔ میں نے اس کے نمار آاوو لیجہ پر چونک کرا ہے ویکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی جنہ بات میں ووب ہوئی ہے لیکن مجھے ہوئی جسر ہوئی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ کہری فیندسوگئی ہے۔ ایک لیے کے لیے تو مجھے شدید جمعنجا اہٹ ہوئی۔ انتہائی احتی لڑی ہے۔ ایک اپنی جوانی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کیا ینہیں جانتی کہ اس کا قرب ذہن میں آئے۔ لگا ویتا ہے۔ میرے چہرے ہے نکراتی ہوئی اس کی گرم گرم سانسیں میرے جذیا ہے ویرا چیختہ کرری تھی کیکن اب کیا کروں لا تب اچا تک میں نے سوچا کہ ممکن ہے میسوں کے جو بی کی گروش کر نے کا بہانہ کر رہی ہواور اس کا اندازہ کرنے کے لئے میرا ہاتھ اس کے بدن پر گروش کرنے لگا لیکن اس کے چہرے کی معصومی نی کی کی ما نندمیرے سینے ہے چمنی سور ہی تھی۔ میں کوئی فرق نیس آیا۔ بیٹن وہ جوانی کی امنگوں ہے نا آشاہی اور کی معصوم می نی کی کیا نندمیرے سینے ہے چمنی سور ہی تھی۔

تب پروفیسرمیرے ذہن میں ایک انو کھے جذبے نے جنم لیا۔ بیرجذبیاں ہے تبلی پیدانہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کامعصوم چبرہ ویکھااور پھرا سے سینے میں چھپا کرسو گیا۔ بلاشبہ دو جذبہ مقدس تھاا دراس سے پہلے اس انداز سے نبیں سوچا تھا حالانکہ کسیسین کا گرداز بدن میرے نزد کی مسرف ایک ہی حیثیت رکھتا تھالیکن اس ہے احساس لڑکی کے لئے میرے دل میں کوئی برائی پیدانہیں برسکی اور جس معصومیت سے وہ سوئی تھی ہے کو ای طرح حاصہ کئی۔

"مہاراج "اس نے مجھے واز دی۔

· ، جاگ ربابول \_ ' میں بھاری آ داز میں بولا \_

"كياتم بهت منع جاڭ جات ہو؟"

"بإل-"

'' پر جھے تو ہڑے آنندے نمیندآئی۔' وہ انگر ائی کیکر بولی۔'' آج بھی میں تمبیارے ساتھ سوؤں گی مہاراج۔''

" ہر کر نہیں۔ میں رات بھر سونہیں سکا۔" میں نے کہا۔

' ارے کیوں مبارات ؟ بائے رام کیا میں نے رات کو تمہیں بھی پر بیٹان کیا ؟ میری ماتا جی بھی میری اس عاوت ہے بہت پر بیٹان رہتی ہیں۔ میں رات کوسوتے میں بربراتی موں۔''

" یہ بات نبیں ہے۔وراصل کسی کے ساتھ جھے نیز نبیس آتی۔"

''اد و۔اچمایہ بات ہے۔تو تحلیک ہے میں رات کو چلی جایا کروں گی۔''اس نے معصومیت ہے کہااور میں جلتی نکاہوں ہے اے دیکھنے لگا۔ اس بوقوف لڑکی نے نہ جانے مجھے کون ساجذ بددے دیا ہے۔ مبرحال میں نے اے کوئی جواب نہیں دیا اور پھروہ میرے لئے مسج کا مجوجن مین ناشتہ لینے جام کی کیکن ناشتا کیرو ونہیں آئی بلکہ برق دائی کے ساتھ کھود وسرے اوگ آئے تھے جو بڑے بزے تھال اٹھانے ہوئے تھے۔

'' ہےرام ہے کی مہاران ۔ آن مبح کا بھوجن مہارانی موریہ نے بھیجا ہے آپ کے لئے۔مہارانی تی نے کہا ہے کہان کے پاؤس میں تكليف بورندوه خودآب كروش كے لئے آتمى۔"

"مبارني موريدا" ميں في زيرك كها۔

"بال مباراج \_ چندر كيت مباراج كى ما ٢- "برى داس في كبااور يس في حبرى سائس فى - يمي ما تاتيس - ببرهال يس في ناشته كيا اور پھرانیں اوگوں کے ساتھ رانی موریہ کے پاس پہنچ کیا۔ رانی موریہ بھی ایک غار ہی میں قیم تھیں۔ خامے و بدب کی مالک عورت تعییں۔ حالا نکہ بری داس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ننج ذات عورت ہے لیکن ان او کول میں ذاتوں کا تعین میں اچھی طرت دیکھے چکا تھا۔ رانی موریہ کے پاؤل میں زخم آحمیا تھا ادروه درحقیقت چل بھی نہیں عمی تھی۔

ت ہماں نے کھڑے ہوکر میراامتقبال کیا۔

" أب الطيف ندكرين إنا يا من في كبااوراس كي الكهوس عصب اليوث راي كي

'' آپ نے مجھے ماتا کہا ہے مہاراج ۔ ہزے بھاگ ہیں میرے۔ بھگوان کی سوئند، سنسار نے مجھے جینے دکھ ویئے سب دور ہو گئے ۔ تم في مجيما تنابزامان دياب.

''تم میری ما تا -ان بود یوی <u>.</u>''

" تم مبان مومبارات مرومبارات نے بتایا تھا کے مبارے تنے سے چندر کیت کے دن پھر جائیں مے کیاتم بھی مجھے بینوشخبری وو مے؟" " میں اہمی نبین کبر مکتا دیوی ۔ چندر کیت واپس آ جائے۔"

'' وہ اوش آ جائے گا میرومباران کل درشن دیں ہے۔ وہ ہتا ئیں ہے کہ چندرگیت کواینے کام میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔''

" نحیک ہے۔اس کے بعد ہی میں تہیں بتاؤں گا۔"

" ساہم الن میں اثنان کرتے ہو؟"

" الاستفريك ب- "

''اورا کن تمہارےشرر کونبیں جائی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتی ہوں۔''

" وكي لينا "مين في لا يروابي سے كبار

''ویسے میری خواہش ہے کہتم میرے پاس ہی رہو ہتم دیوتا ہومہاران ۔ پرنت نہ جانے کیوں میرامن تم ہے پریم کرنے اگا ہے۔ میں منهبیں چندر کیت ان جا بنے کی ہوں۔ کیاتم میرامان رکھو تے؟''

بورٹھی مہر بان عورت کی چیش کش کے بارے میں میں نے غور کیا۔مناسب نہیں تھا۔اس ملرح میری تغریجات متاثر ہوتی تھیں لیکن اس کی پرخلوص پیش کش کوشکرانا بھی ممکن نہیں تھا۔ بول بھی بیاا اب میری نگاہوں میں دوسری حیثیت افتیار کر گئی تھی ۔ اس لئے میں نے اس کے ساتھ رہنے برآ مادگی ملا ہر کروی۔

ای غار کے ایک جھے میں میری رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔موریانے میرے بارے میں مجھ سے بہت ہے سوالات کئے تھے۔وہ بھی ا کیے جمو نے ہے: ہن کی عورت تھی۔اگر میں اے اپنے بارے میں تفسیل بتانے بیٹھ جا تا تو اس کی سجھ میں آتی ندا ہے اس ہے کو کی فائد و پہنچ سکتااور ندی اب بھے اس تفسیل ہے کوئی فائدہ حاصل موتا۔ چنانچہ میں نے چند کول مول ہے جواب دے کر اسے خاموش کر دیا۔ بہر حال پروفیسرہ یہاں میں نے محبول کے دورنگ اور دیکھے۔ وورنگ جوصد یوں کی زندگی میں میرے سامنے میرے لئے نبیس آئے تھے یعنی ماں کی ممبت اور الی لاک کا بيار جوجه سي جنسي محبت نبيس رنمتي تقي

میلا میری دیوانی موفی تھی۔ بس وہ ہروقت میرے پاس ہی تھسی رہنا جاستی تھی۔ اس نے رانی موریہ سے اجازت لے لی تھی کہ میری خدمت کرے کی اور موریہ نے بھی اجازت وے دی تھی مبح کومیں جاگا بھی نہ ہوتا کہ وہ آجاتی اور پھررات کو جب مجھے نیندآتی تو چلی مباتی۔ یول بھی ای دوران میرے باس اورکوئی شغل نبیس تھا۔

ہ بی داس کے ساتھ عقیدت مندآتے تھے۔ان کے لئے بھی مجھے بچھودت دینا ہوتا تھالیکن نیسرے دن ایک دلچنپ انسان سے ملاقات ہوئی جس سے ل کر مجھے نوشی ہوئی تھی۔ یہ مہان کروستیہ پال تھا۔ درمیانی عمر کا ایک جاندار چبرے والا ، جوبہر حال اپنے علوم میں خاصا ماہر تھا۔ میری اس ہے وہیں کی میں وہتھی۔

اس وتت من عارت تهورُ ے فاصلے پر میضابیلا کی دلچسپ باتوں مے مخطوط ہور باتھا۔ بیلا کبدر بن تھی۔ اہمیں تو بوں سکے ہمبارات ، جيئي ميں جھي تم ہے رہم :و كيا :و-'

"احچا۔" میں نےات ویکھا۔

'' بال \_ بس تمهار سے بنامن ہی نہ گلے۔ پر سے بوا بہت برا۔''

'' کیوں؟ ''میں نے اے دلیس سے ویکھا۔

' ار بے پریم کرنا کوئی اچھی بات تعور می بن ہے۔'

" آخر کیوں؟"

''بس ہم تو یہ جانتے ہیں جوکام جھپ جھپ کرکیا جائے وہ اچھانہیں ہوتا۔ اگر پریم کوئی انچھی چیز ہوتا تو پھرسب کے سامنے کیوں ٹیس کیا جا تائم خود بتاؤ۔''

" ہوں پہتو ہے مگر تو مجھ ہے جہب کر پریم تونبیں کر مربی ۔"

' ارے ہم توبڑے جی دار ہیں۔اس وجہ سے کس نے بیل جیستے ،ووسرے سب ڈرے ہیں۔'

'' دوسرے کون؟'

"بنائی کامنی اور کچھا، دھنی رام ہے پریم کرے ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ پھرسا دھنا، وہ بے چاری تو لکھا رام کے پریم میں دیوانی و گئی ہے۔ بیساری لڑکیاں پریم کیوں کرنے کئی ہیں مباراج ؟"

" توات جيمون وماغ پرزورمت وال بيلا - و كه جائے كاب چاره - "ميں في مسكرات موئ كبا ـ

"وواتو محليك ب، براب بم كريس كيانا"

" پریشان ہائے پریم ہے؟"

"بال بہلے ہم سب کا نداق اڑاتے تنے اب وہ سب کی سب ہم سے مسلمول کریں گی۔ ماریں محے ہم سسریوں کوؤ را نسنسول کر کے ویکھیں۔" بیلانے خود ہی کہااور مجھے بنسی آئن ۔ دیر تک میں اس کی باتوں سے مخطوط ہوتار ہا۔ پھر دوآ دمی میرے پاس پہنچی کئے۔ وہ ہاتھ جوز کر جھک میز ستھ

"كيابات ٢٠٠٠ مين في وجها

''رانی جی نے آ درش دیا ہے مہارات محروستیہ جی پدھارر ہے ہیں وہ آپ کی اور آرہے ہیں۔''

"او د بيهال؟"

" بال مهادان - البحى دانی جی کے پاس ہیں ۔ خودرانی جی بھی یہ جی آری ہیں۔ کروجی نے کہاہے کہ ود آپ کے پاس آ کر بی با تیں کریں گے۔ ا

'' نھیک ہے آنے دو۔ 'میں نے کہا۔

" تو کمیاہم جائمیں مہارات 'ا' میلانے ہو چھا۔

"كيون بيلا مِيْهُو - كما تم كس يه إرتى جوا"

'' ڈرتے تو ہم کسی ہے بیس ہیں مہاراج بمریہ کروجی ہیں نا ، زیادوا چھے بیس ہیں ، نہ جانے کیوں ہمیں ان کی آنکھوں ہے ڈر گلے ہے جو

كونى انبيم د كم المحام المحارث

''تو گذرمت کر \_ میں ان کی آنکھیں ٹھیک کر دوں گا۔'' میں نے کبااور بیلا خاموش ہوگئی۔ تب میں نے گروستیہ پال اور رانی موریہ وآتے دیکھا۔ ان کے ساتھ دوسرے چندا فراد بھی تھے۔میرے خیالات کے بھس میخص خاصا جاندا رقعادور چبرے سے بھی نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کریرتام کمیاا درمیں نے کردن ہلادی۔

'' جب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ پڑگھٹ ہو چکے ہیں من آپ کے درشن کے لئے بڑا بے چین تھامباران کے 'اس نے کہا۔

المن في من السياح بارے من ببت كه مناب المن في دواب ديا۔

"داس مول آپ کا۔ویے آپ سے بہت می باتیں کرنے کومن جا ہتا ہے۔"

" ضرور کروستید پال۔ میں نے ساتھامیرے آنے کی چین کو کی تم نے کی تھی؟"

'' دوستاروں نے کی تقی مباراج \_ میں تو جیوش دو یا کاایک ایرنڈ بیوں اور بس \_''

"اده ستارے اس نے دلچیں سے اسے دیکھا۔

"بال وسنساري يوهي ميستار يهي توجيل "اس في جواب ايا-

' 'تم دونوں مجھے تو نھول ہی مجے مطالا تکہ میرے یا ؤں میں تکلیف ہے لیکن اپنے من کی چرامیں سکتی :و کی میں یہاں آ کی ہوایا ۔''

" پد حاریئے رانی جی۔اب میری منوکا منابع ری ہو چک ہے۔آپ سوال کریں۔ میں جواب دول کا۔تم سے ملنے کے لئے میں ایسے ب

جين تقامبارات كمين فيراني بن عيمي إتنبيل كي "

''او ہے'' میں نے گرون ہلا دی۔ بیلا نے رانی کوسہاراوے کر بٹھادیا تھا۔ موریا ایک عمدہ عورت تھی۔ تکلیف ہے ہے نیاز۔اس نے زبین پر ہیلہنے میں عاربیں سمجی تقی۔

"بال مباراني جي -اب بوچيس - "مروستياني كبا\_

"ميرے پاس بو جھنے كے لئے اور كيا ب مبارات \_ جھے بناؤ كه ميرا بيئاكس حال ميں ہے؟"

'' میں جوآپ کی نگاہول ہے دور دہتا ہوں رانی تی ،اس لئے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس میں برت رکھ کر جاپ کرتا رہتا ہوں۔ ہمگوان نہ کرے اگر مبارات چندر گیت کسی کشٹ میں ہوتے تو میں فورا آپ کوخبر کر دیتا اور رانی جی۔ داس اور کس کام آئے گا آپ کے۔ میں جب محسوس کرتا ہوں کے مبارات کومیری سبائنا کی ضرورت ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔''

" تمہارادم جارے لئے برا ہے ستے بال مبتکوان تہمیں لمی عمردے اور تمہیں سکھی رکھے۔" رانی موریانے جواب دیا۔

"مبارات چندر كبت كاميالى بركاميالى حاصل كررب ميل بيثار ببازى قبيلے ان كى سبائنا كے لئے تيار موسئ ميں اوش وہ برى

میناؤں کے ساتھ بہاں پدھاریں مے۔''

'' ہے ہمگوان ۔ بلی ہو تیری۔' رانی خوش ہوکر اولی۔ پھراس نے بیلا ہے کہا۔' بیٹی جھے مندر لے چل ۔ میں تھی کے چراخ ملاؤں گی۔ میں نے منت مانی تھی اگرامچھی خبر لمی تو تھی کے چراخ جلاؤں گی شکر کے چرنوں میں ۔ چل بیٹی ۔ میری سہائٹا کر۔' اور بیلا چارونا چارائھ گئی اور پھر مجھے دوبار ہ آنے کا شار ہ کر کے چلی گئی۔ تب گروستیہ پال نے میری طرف دیکھا۔

" تمبارے بارے میں ستاروں نے جو پھے بنایا ہے مباراج واس پر بری حرت ہوئی ہے۔ 'اس نے کہا۔

"احيما-كيول؟"

" بس تم سجھ میں ہی نہیں آئے۔"

''اود \_ تمهارا کیان کیا کہتا ہے اس بارے میں؟''

" و کھومباران میان کی ہاتیں مت کرو میں تو ہزا پالی منش ہول میان دھیان سے میرو کیاواسطہ۔ ہال ان سب سے من بہلانے کے

النے اورا پناجیوں ممل کرنے کے لئے سیسارے دھونگ رچانے پڑتے ہیں۔"

'' خوب ''میں نے دلچپ نگاموں ہے اے ویکھاالیے اوک قابل عزت ہوتے میں جو صاف کوئی ہے کام کیں۔ پہلی ہی بات پر یہ

هخص جمھے پیندآ میا تھا۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔' الیکن یبان تو تمہاری خوب پوجا : و تی ہے ستیہ پال ۔' '

" کیون ندہوگی مہاراج ۔ بڑی محنت کی ہے میں نے ۔ 'اس نے جواب دیا۔

"بهت خوب يمن تتم كى محنت!"

''ایک تو میں نے جیوش کیمی ہے۔ دوسرے چندر ماہے آئیمیس مااکرایک اوروو یا کاوروان کیا ہے۔''

''او و\_وهكيا؟''

'' میں منش کامن پڑھ لیتنا ہوں اور بس سے دونوں چیزیں جیون بمرکے لئے کافی ہیں۔''

"ستاره شای ہے دلچسی ہے تہیں؟"

"تواور کام بی کمیا ہے مبارات \_"

" کون سے ستاروں سے مرد کیتے ہو؟"

''او د \_ توتم بھی اس بارے بین کچھ جانتے ہو؟''این نے چونک کر مجھے دیکھا۔

''تھوز ابہت ۔''میں نے مسکرا کر جواب دیا۔

"بيتواور خوش كى بات ب-"اس نے كبار

" ہاں میں جھی تم ہے ل کرخوش ہوا ہوں۔ میراخیال ہے تمہاری وجہ سے یہاں میرا دل لگ جائے گا۔"

۱۰ مرمهارات میری در محنا بھی تو دور کردو۔ '

تبيراحسه

- "كميادر محننائب؟"مين في موجها-
- " تمهارے بارے میں میں جانا جا بتا ہو۔"
- "بتادول كاستيه بال، لبى كبانى بيد بلدى كابكى بـ
- "بال اس بات پرتو بھے وشواش ہے کہ تہاری کہانی اس بی ہوگی۔ ستاروں کی پہتی سے میں چندر گیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ تم اظرا کئے ۔ بیٹ وہ فوجیں جمع کر کے لائے گا، کام فوجیں انگر آگئے ۔ بیٹ وہ فوجیں جمع کر کے لائے گا، کام فوجیں ان کریں گئے ۔ بیٹ اور کوئ کی تو بند لگا کہ تم تو جیب وغریب منش ہو فوجیں ای کریں گیا تین تہاری غیرموجود کی میں نہیں ، تب مبارات میں نے تہارے بارے میں اور کوئ کی تو بند لگا کہ تم تو جیب وغریب منش ہو اور سے میں اور کوئ کی تو بند لگا کہ تم تو جیب وغریب منش ہو اور سے میں سور ہے ہو۔"
  - و الخوب مجراك
- " تو میں نے اس سونے والے ستارے آکاش میں تااش کئے۔ بزی تلاش کے ابعد ایک تجھا لمالیکن اتنا امجھا ہوا کہ اس میں جھا نکائی ٹیس جا سکتا تھااور آج بھی میں تہمارے ستاروں میں جھا کہنے میں تاکام ہوں۔'
  - " بال ستبه بال يتم مجهد ستارون من تا اش نبيس كرسكو مع "
  - '' بیستارے بیتو کہتے ہیں کہتم د بوتا سان ضرور ہو، د بوتانہیں ہواور جلنے سے باہر نکلتے بی میں نے ایک بات اور تی ''
    - ''وہ کیا'!'میں نے رکھیں ہے بوجھار
      - " بيكةم في المن من اشتان كيا ـ"
    - " إل " ميس فطويل مانس كرجواب يا-
      - " بياتها؟"
      - " نبان ـ "میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
    - ' ' کو کی منتر ہے؟' 'اس نے راز داراندا نداز میں ہو چھا۔
  - ' انہیں ستیہ پال۔بس میں نے کہا نا کتہبیں میرے بارے میں سب کچیمعلوم ہوجائے گا۔ پچھ ونت انظار کراوتو مبتر ہے۔' ا
    - " پراس کے لئے جمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔" ستیہ پال بولا۔
      - "کیا؟"
    - "میرے ماتھ مجھامیں رہو کے ۔ کم از کم اس سے تک جب تک مہارات چندر گیت واپس نہ آ جا تمیں۔"
- "ميرے لئے كيافرق پڑے كاستيه بال- بہلے ايك جمها ميں رہتا تھا، مجرراني موريہ نے اپن باليا اوراس كے بعد الرتم جات ہو
  - كيتمبارت پاس مهول و تمبارے پاس بھى رەسكا مول ـ

" فہراورمن کی ہاتیں ہوجائیں مہاراج ؟" ستید بال نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولا۔

"بإل ستيه بال منرور"

'' تیجمدنا چی رغک بھی پیند ہے؟ اور میرامطلب ہے · · ' وہ ہننے لگا اور میں نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی ۔خوب ساد عوتھا لیکن بہر حال ایک بہتر انسان ۔

" كيون بين ستيه يال ـ " من في جواب ديا ورووخوش سے الحمل برا -

''یہ ہوئی تا بات۔ بھگوان کی سومحند ، بیرل اُلگا ہے جیسے ستارول کی پوتھی میں جہاری ترمباری دوستی جنم سے لکھ دی گئے تھی۔ سارے کا ما یک جیسے ساری باتیں ایک جیسی ۔ داہ بھگوان واہ۔' ستیہ یال ہستا ہوا بولا۔

میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ " تو بھر کی رہی مہارات؟"

"كياستيه إلى؟"من ني بوجها-

''ین کرتم میرے ساتھ رہو گے۔''

"بال بال اس مي كياحرن بي محرداني موريد سي كياكبو مي؟"

"ارے یہ بھی کوئی چنا کی بات ہے۔جیون جرجو بولا ہے، آیک اور بول دیں گے۔"اس نے جواب دیا اور میں نے شانے بلائے۔
پھرہم دوتوں و بال سے واپس چل پڑے۔ ستیہ پال تو ہزے مزے کی چیز ثابت ووا تھا، حالا تکداس کا نام من کر میں نے یہی سو چا تھا کہ ہوگا کوئی خرانٹ بوڑھا، جڑا دھا، جڑا تھے، ڈیڈو ت کرتے کرتے ان کے باتھ نہیں تھکتے تھے۔ عورتیں بھی تھیں اور وہ بھی اس عقیدت سے چیش آر بی تھیں۔

''بردارعب جمار کھاہے مہاران ۔''سنیہ یال نے مسکرا کر کہا۔

''میں نے خود کوئی کو مشیم شہیں گی ۔''میں نے جواب دیا۔

میں ڈال دیا ہے اور پھرستاروں نے بھی تمہارے بارے میں ملطانو نبیس کہا تھا۔''

" مب کچر مجمد میں آجائے گا ستیہ پال، چنا مت کرو۔ "میں نے جواب دیا۔

' 'احیما۔ ایک بات تو بناؤ۔ وہ سندر ناری کون تھی جوتمبارے پاس موجودتھی ' '

" بنیں مانے اے !''

''ارے ہم تو صرف اے جانتے ہیں مبارات جس پر ہمارااد ھیکار ہواس کے ہلاد ، کسی اور کوئیس و کہتتے۔''

' تمباری بی ستی کی ایک از ک ہے۔ بیا نام ہے کیکن آئ معصوم ہے کہ اس پر بری زکاہ نیمیں والی جا سکتی۔'

"سنوستیہ پال، وہ جمع سے بہت متاثر ہے۔ کبدر بی تھی کداہے جمع سے پریم ہوگیا ہے مگر ایک رات وہ میرے سینے سے چمٹ کرسونی اور اس معمومیت سے سوئی کدمیری پر ہوں نظریں خود شرمندگی سے جمک گئیں۔ بے خبراور گبری نیند، پھر شبح ہا گی تھی۔ ابتم ہتاؤ کہ میں اس کے ہارے میں کوئی نلط انداز کیسے افتیار کرسکتا ہوں۔"

'' چلوجانے دو۔ بھکوان کی زمین کبی ہے۔ یبال کس چیز کی کی ہے۔''ہم دونوں رانی مورید کی کیما میں پہنچ مکتے اور پھرستیہ پال نے رانی ہے کہا۔

''و ہے کی خبر کی و دھائی دینے آیا ہوں مہارونی۔اپرم پروھام کوساتھ بی لے جارہا ،ول۔''

''کہا*ں مب*اراج '؟''

''ا بن تجهامیں۔جومنش سنسارے دور چلے جاتے ہیں ان کا پھرے سنسار میں آ جانا اچھانہیں ہوتا ہم جانق ہوکایا کا و بھد کیسا خراب

ہوتاہے۔"

" يتوتم تميك كبدر ب بومباراج ستيه بإل " راني مورية تقيدت س بول \_

''بس تورانی جی میں انبیں ساتھ لے جار ہاہوں۔''

"تم جبيامناسم مجمور"راني في جواب ديا\_

"اوراب ہم اس سے آئیں مے جب مباران چندر کیت وایس اوٹیس مے۔"

"ہوں۔"رانی نے جواب دیااور تھوزی در کے بعد میں ستیہ پال کے ساتھواس کی گہما پر پنج گیا۔ پباڑوں میں جیسے دوسرے سوراخ سے ایسا ہی ستیہ پال کے غارمیں سوراخ تھا۔اس میں مسرف اتنافرق تھا کہ بیا کی نسبتا نیچے پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔

" آؤ مبارات ۔" ستیہ پال نے خلوص ہے کہا اور اندر ہے اس کی رہائش کاہ دیکھ کریں نے گردن بلائی تھی'۔ ستیہ پال درحقیقت ایک باذ دق انسان تھا۔ اس نے اس جلاولیٰ کے عالم میں بھی اپنے غار کی تز کمین کی تھی اور وہ خوبصورت چیز دن سے آراستہ نظر آرہا تھا۔ میں نے دلہپ نگا ہوں ہے اس کی کوششوں کودیکھا۔

"اس عاركي كن شاخيس جي اوران كے مختلف رائية بھي جيں ۔"

" بنوب يتم في برى جالاكى ساس ماركا انتخاب كياب-"

' کال به بات تو ہے مہاران کیکن میں نے اس میں محنت جمی بہت کی ہے۔'

"الكين تم في يه چيزي مبال كسي جي كيس ١٠"

' 'بس زیاد و تر سامان ساتھ ہی لا یا تھالیکن دوسروں کواس کی خبر کم ہی ہے۔'

" به بات میری مجهد مین بین آرای !"

"ميرے پاس ميراايك بير بهمهاراخ-وه ميرے لئے بيكام كرتا ہے-" بالآخرستيه پال نے اعتراف كيااورميرے ہونوں پرمسكراہت

مجيا من مبيل من -

'' کویا مجھے بھی آ ہتمآ ہتہ کھلو کے؟''

''ارے درین کتن گئی۔ اپنا ہیٹ خوداس قدر ہاکا ہے کہ کوئی بات پہتی ہی نہیں۔' ستیہ پال نے کہا۔ پھراس نے مجھے اس طویل وعریفس غار مے مختلف جھے دکھائے اور پھرایک درمیانی جھے میں آسمیا۔

" مب و كيوليا نامهاران تم ني "اس نے كبا\_

" إل-"

"لكن ميراخيال ٢ كما بهي تم في جهيس ويكها ين و ونس كر مولا .

"كيامطك!"من فتجب عدي جماء

'' آ جا دُری آ جا دُر دوازے کیے اور ان دوا پرم پروهان کو۔' اس نے دیواروں کی طرف مندکر کے کہااور چٹانی دروازے کھلے اوران میں سے پانچ لڑکیاں اندر داخل ہوئئیں۔ایک سے ایک خوبصورت تھی ،ایک سے ایک وککش۔ان کے پیروں میں گھنٹمبر و بند ہے ہوئے ننے جن کی پیمن مہمن سے غار کونچ رہا تھا۔وہ سب ہاتھ جوڑ کرمیرے سامنے مجلکشیں۔ میں معجبانہ لگا ہوں سے آئییں دکھے دیا تھا۔

"بهت خوبصورت ليكن مجهي حيرت بيستيه بال"

"مُس بات کی؟"

" بیکہال ہے آخمنیں ؟"

''ار ي بحكوان ؛ يتاب سب بجمر يحمن سه ما نكول -'

" نوب الميل في بنتي موسع كها إلى توتم في أنبيل سيم بن ما نكا تعالا"

" بإل مبارات \_ منها كمان والي ويضح بناجين كبال؟" وه بنستا بوا بولا \_

'' نھیک ہےستیہ پال۔ان ہے کہووا اپن جا تھیں۔' میں نے کہااورستیہ پال نے انہیں اُنگی ہےاشارہ کیا لڑکیاں ایک ایک کر کےواپس جل کئیں ۔ تب اس نے میری طرف دیکھ کرکہا۔

"كىسى تميس مباداخ \_ بېندآئى ان ميں سے كوئى ؟"

"بالاركيان واجهى تعيس ليكن اس بارت مين بهي ينهم التمين م علوم كرنا بين ستيه بال-"

```
'' بوجیس مباران ـ'
```

" كيابية كيان الني اوكون مين تصين جويبال ربة بين؟"

"بال مهاران \_"

"ان کے دوسرے گھروالے بھی ہوں گے؟"

"سب بين مهاداج."

"اس كا مطلب بتم في خاصا كبرارتك چراحاركها بان اوكوں ير ـ "من في كردن بلاتے :و ي كهااورستيه يال بننے لكا ـ

''رنگ تو تمہارا مجھ سے بھی زیادہ ہے مہارائ .... بھگوان کی سوکند بہت سے من اوٹ او مے۔ پر رکیا مھی کیا جائے ہم خود بتاؤ سندر نار اول کے ہتا بھی کوئی نیون ہے؟''

"بول ... كتيتو نهيك بو-"ميل في اس ساتفاق كرت بوع كرون بلائي-

بہرحال خوب انسان تھا یہ ستیہ پال بھی۔ بِری عمد داور پرمزاح گفتگو کرتا تھا اور یہ اس شخص کی خوبی تھی۔ اس کے اندرا یک انہا وست بنے کی بوری صااحیت تھی اور پھرون گزر کمیا، شام ہوگئی۔ جولز کیاں اس کی خدمت کرتی تھیں وہی اس کے لئے کھانا وغیر دبھی تیار کرتی تھیں۔ رات کے کھانے بربر اابتمام تھا۔ یقینا ستیہ پال کے عقیدت منداس کی تمام منرور تھی پوری کرویتے ہوں سے۔ کھانے کے بعداس نے بوجھا۔

" محراب کیاارادے میں مہارائے۔"

"كياتهارا ابغت روز وكرت بمرت شروع :وكياب؟" مين نے يو جھا۔

"بُرت؟"

"بال يتم سات روز كے بعد تهماؤں سے تكتے ہونا؟"

''اد د ۔ ہاں، ، روز روز ان اوگوں میں جانا بھی ٹھیکٹ بیں ہوتا مہارا تے ۔ ان کے دلوں میں مقیدت قائم رکھنے کا ایک طریع ہمی ہے کہ ان کے نز دیک کم ہے کم جایا جائے۔''

"توابتم مات روز کے بعدان کے درمیان جاؤ کے؟"

التمهين كوكى كام بمبارات ا"

" النبيس \_ بس يوتبي يو جيور ما تفاء " ميس في جواب ويا \_

'' میں نے پو جیماتھا کہ اب کیا کرو مے ان سندر ناریوں کے ساتھ رات بتاؤ کے یاستاروں کے نیچے ؟''

" جيسے تم بيند كروستيه بال ـ" ميں في جواب إيا-

\* من کی بات کہوں مہاراج ... بیتاریاں تو تمہاری داسیاں ہیں ، جب بھی آئیاد و کے ایک اشارے پر تمہارے چرنوں میں آپڑیں گی۔

پرنت میرے من میں جو تمبارے بارے میں و کھداہے ، وہ مجھے بے کل کئے ہوئے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمبارے بارے میں سب کچھ معلوم موجائے۔اس كے بعد من تم ساور ل جائے گا۔"

'' نھیک ہے ۔تب پھرآ وُ کھلے آ سان کے نیچے جلتے ہیں ۔میراخیال ہے ستار نے کل آئے ہوں گے۔''

'' چاہ مہارات'' وہ انھ مجیا اور ہم دونوں غار کے دہانے کی طرف چل دیئے۔ رات تاریک تھی کیکن آسان پر جنکے ہوئے ستارے اس تاریکی کو چیرنے کی تجربورکوششوں میںمصروف تھے۔اس رات .... ہم ستار ہ شنای خوب انجھی طرن کر سکتے تھے۔ میں نے ایک ادنجی چٹان کا ا بتخاب کیاا ورہم وونوں اس کی طرف بڑھ گئے۔ چٹان پر بیٹھ کرہم نے آسان کی جانب ویکھا۔ اس وقت ووستار ہ شناس تیکوا تھے اورہم وونوں ایک دومرے کی صلاحیتوں کوآ زمانا جاہتے تھے۔

''مباران۔سب سے پہلے تو جھے یہ ہتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ میں تہبیں ہتا چکا موں کہ جب میں نے چندر کیت کے ستارے تلاش کے تو ان میں جھتم نظرا ئے۔ ورنداس سے پہلے میں تہمیں نبیں جانیا تھا۔ میں نے صرف میرو کھنے کے لئے کہوہ کون ہے؛ جو چندر کہت کی ممتی کا باعث ہے گا۔تہارے بارے میں زیادہ ت زیادہ جاننے کی کوشش کی ....اور پھرتہارے بارے میں جو کچھ پتہ چلامہارا نے۔اس نے مجھے بہت حیران کیا اور میں تنہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا خواہش مند ہو گیا۔ جو پھی معلوم ہواد وایک امانت تھی جس کی اطلاع میں نے او کول کودے دی اوراس کے بعدستاروں کی بات بچ ثابت ہوئی۔تم وی بھلے جو میں نے کہا تھا۔لیکن تبہارے بارے میں جب میں نے بچھاور باتیں سنیں تو پھر مجھے ذاتی طور پر بھی تم ہے ولچیں پیدا : وکی۔اپرم پر دھان کا نام میں نے ہی تہمیں دیا۔ تکر جب میں نے اپنے طور پر تمبارے ہارے میں معلو مات کیس تو مجھے کو بنیں معلوم ہور کا یتم نے وچن دیا ہے کہتم مجھے اپنے ہارے میں بناؤ کے اوراب سے آئم یا ہے کہتم مجھے سب کچھ بنا دول'

''تم اتنے ہیارے انسان ہوں ستیہ پال کہ ایک بار پھر میں اپنی کہانی و ہرانے پر مجبور ہوں۔ میں نے اپنی کہانی نہ سنانے کا کوئی فیصلہ میں کیا تھائیکن یہ بھی سوجا تھا کہ اب جگہ جگہ اپنے یارے میں بتاتے بھرنے ہے کیافائدہ لیکن میں تنہیں منرور بتاؤں کا ۴

· 'مِن تمباراشكرٌ لزار بون مباران ً ـ ' '

''کیکناس ہے پہلے آؤ،ہم ستاروں کی حال دیمھیں۔''

" جوآ مميامهاران ـ "اس نے جواب ديا۔

' ' مچرکسی<sup>م</sup> و نسوع کاا<sup>، ت</sup>غاب کر د \_' '

''راہبہ چندر کیت۔'' و و بولا۔

'' ٹھیک ہے۔'میں نے جواب دیااورہم دونوں نے اپنے درمیان تھوڑ اسافاصلہ کرلیااور پھر میں نے اپنے دوستوں وآ واز دی۔ستارے بجے دکھ کرنس پڑے۔ جملا دو مجھے کیسے مجول کتے تھے واتنے پرانے ساتھی واتنے پرانے دوست کو میں نے نگاموں بن نگاموں میں باتیں شروع کر دیں۔ میں نے ستیہ پال کے ہارے میں بوجھااورستاروں نے جواب دیا کہ وہ وہی ہے جواس نے کہا۔ تب میں نے چندر کپت کے بارے میں تيراحسه

' اس دقت وه کہاں ہے؟ ' میں نے یو جھا۔

'' واليس جل پڑاہے۔ بہت جند سينجنے والاہے۔''

" كتفرون شي يهال بيني جائے كا؟"

" پرسون سورج لکلے۔" ستاروں نے جواب دیا۔

"اس كے بارے ش كوئى اور اطلاع ا"

"اس کا سنارہ چیک رہا ہے۔ اب و دفتو حات حاصل کرے گا اورتم اس میں نمایاں کر دارانجام دو کے۔ اے اس بات کے لئے مجبور کرنا کہ وہ پنجاب پر مملہ کر دے۔ پنجاب میں اونا نیول کے خلاف بغاوت شروع ہوگئی ہا اور اس وقت چندر گیت کے لئے بہترین موقع ہے۔ جن فوجوں کے ساتھ وہ آرہا ہے۔ اگر انہیں لے کروہ پنجاب پر حملہ کردے تو ہونا نیول کے خلاف کا میانی بیٹی ہے۔ "

"بہنت خوب یا میں نے کہا۔

' 'اور پہرا' امیرے وستوں نے ہو جھااور میں نے نمی میں گردن ہلا دی اور پھرتھوڑی دیرے بعدستیہ پال نے مجھے کا طب کیا۔

"كمياتم الى كوشش مين كامياب مو محية مباراج ؟"

" إل ستيه بال يمي مدتك."

۱۰میاخرلی؟<sup>۱۰</sup>

" چندر کیت کے بارے میں؟"

"بإل مهاراج.

" چندر کیت اپنی نوجوں کے ساتھ واپس چل پڑا ہے۔"

" متنی دور ہے؟" ستیہ پال نے بوجھا۔

" يتم بتاؤستيه پال؟"

"برسول من وه يهال بني جائے گا۔" ستيه پال نے جواب ديا۔

"مى تمبارى بات كمنت بول-"

"اس كے علاوہ آئ كھريس نے ستاروں سے تہارے ہارے بيں سوال كيا تھا مہارات؟"

"احمالجر"

'' چند ہاتیں مجھے معلوم ہو گی ہیں۔''

''اد ہو۔تب <u>مجھ</u>ضرور بتاؤ۔''

" بجیب وغریب باتیں ہیں جومیری بھی میں اربی ہیں۔انہوں نے بتایا ہے کر تمباراکوئی نام نبیں ہے۔ مختلف او کول نے تمہیں مختلف ناموں سے بکارا ہے ، کلیکن کیول؟"

'' تمباراً سوال محفوظ ہے۔ اور کیا ہتا یا تمبارے دوستوں نے '''میں نے دل بی دل میں تسلیم کیا کہ ستیہ پال ایک اچھا ستارہ شناس ہے۔ ''بس و داس باے میں خاموش بوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کواشارے کرنے تکتے ہیں۔ میں نے بچ چھا سمندر میں تم کیا کرر ہے تھے تو انہوں نے جواب و یا کرتم سور ہے تھے۔''

" خوب " ميں نے مسكراتے ہوئے كبار

" سنو ۔میرے متر! بہلے توتم اپنانام ہاؤ ، تا کہ میں تنہیں اس نام ہے مخاطب کرسکوں۔"

"ستارے ہتا تھے ہیں کر مختلف او کول نے مجھے اپنی پہند کے نام دیئے میں ۔تم بھی مجھے اپنی پبند کا کوئی اچھا سانام دے دو۔میرے لئے میں مناسب ہے۔"میں نے کہا۔

· تمہارا اپنا کو کی نام بیس ہے؟ ''

وونها مناب

و المحليون؟

"اس لنے کہ میرانام رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ میری کوئی مال نہیں تھی جو مجھے جنم ویت ۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ وتت کی گروش نے مجھے تھکیل ویا اور صدیوں نے میری پر درش کی ۔ میری عمر کروڑ ول سال ہے اور میں نے دنیا کی ابتدا ہے لئے کر آج تک کے اووار وکیھے ہیں۔ میں عام انسالوں ہے بہت مختلف ہول ۔ میری حقیقت کوئی نہیں معلوم کرسکتا۔ میں ایک سریستہ دا زموں۔"

' اورتم كونى ديوتا بحى نبيس بولا" ووتعجب سے بواا۔

' نہیں۔ میں سی فرہب کا پر جا رئیں کرتا۔ میں سی فدہب ہے علق نہیں رکھتا۔''

"ية عجيب بات عممهاران معجمين ندآن والى"

"میرے بارے میں جتنی مجھنے کی کوشش کرو کے ،البھتے جاؤ کے۔"

"اییای لَتَا ہے میادان ... بہر حال ستاروں نے عاطاتونییں کہا تھا۔تم داتھی انو کھے ہو۔اب تو تمہیں انسان کہتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے۔ بلا شبہتم چندر کیت کی مدوکر سکتے ہو۔لیکن آگ کا کیا معاملہ ہے مہارات ؟"

"وقت جسے تفکیل دیتا ہے ستیہ پال ،موسم ، مادی اجزا واس کے لئے بے متعمد جو جاتے ہیں۔ای لئے آگ ، آگ میرے بدن کوئی زندگی بخش ویتی ہے ، جھے جااتی نہیں ،۔ پانی میرے بدن کے اجزا ومیں نمی تو داخل کرتار ہتا ہے ، جھے نتصان نہیں پہنچا سکتا۔ تہماری دنیا کی کوئی چیز

میرےاد پراثرا ندازنہیں ہوسکتی۔'

" رام ، رام ، رام ... .. ماغ کی چولیس الم نئیس مباران ... .. اب سجه مین بیس آتا که تهبیس کیا کبول ؟" ·

۱۰ سچیم بھی کہوتمہاراد وست ہول ۔''

" سمنگوان کی سوگند ، بتم سے دو تی کر کے بڑا مان ہو کمیا ہے جمعے ۔ کیوں ندمیں تہمیں مان کہوں؟"

"جودل جا ہے کہو، مجھے کوئی اعتراض بیں ہے۔ "میں نے لا پروای سے جواب دیا۔

" من المادر بالتي مباراج " ستيه يال بولا -

''بال ابال-بِ تُكَلِّفُ ت يوجِمو-''

" نار بول کو .. میرامطلب ہے بتم .. ؟"

"بال ستیہ پال سیم اس سندار میں ایک منش کی حیثیت نہیں رکھتا لیکن وہ ساری ہا تیں پہند کرتا ہوں جوانسانوں کی ضرورت : و تی میں۔ ان میں بھوجن، پانی اور دوسری چیزیں جیں۔ فریق صرف اتنا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ مطبق بیاس ہے تم مرجعی سکتے ہو۔ کمانا نہ مطبق بھوک ہے مرسکتے ہو، میں ان میں ہے کی چیز کے لئے مجبور نہیں ہوں۔ اگر یہ مجھے نہلیں تو میرا پھونیں مجزے کا ۔"

'' چلوٹھیک ہے مان مہارات ۔ جو پڑتو بھی ہو، بھکوان کی سوکندخوب ہو... آ دُاب چلیں۔ 'اس نے کہاا ور پھرراستے میں و و بولا۔''چندر

محبت کے لئے آپ نے ستاروں سے اور کچھ ہو جھاا؟''

"بال" ميس في جواب ويا\_

'' کیا پو مجھامباراج ؟''اس نے چونک کر پو مجھااور میں نے اسے بتایا کہ اس وقت چندر گیت کے لئے ہنجاب پرحملہ کرنا بہت فائد ومند ہوگااورو وو ہاں کا میاب وکا مران : وگا۔

"اد بور ، بور يتم في برت كام كى بات معلوم كى ميراد ما في اس طرف بيس كيا تفار "سنيد إل في كبار

" آؤی ...اب چلیں۔" میں نے کہاا درہم دونوں انھ سئے ۔تھوڑی دیر کے بعدہم غاروں میں تھے اور شایدستیہ پال کے روزانہ کے مشاغل تنے۔غار کے درمیانی حصے میں مشعلوں کی تیز روشی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشن میں وہ پانچوں لڑکیاں خوبصورت لباس میں ملبوس میٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں دکھیر کے جونوں پر مشکرا ہے بھیل گئی۔ رہی تھیں اور ستیہ پال کے ہونوں پر مشکرا ہے بھیل گئی۔

''نیندتونهی*ن آری مهارا*نی<sup>م</sup>''

" "مبيل ، " كيول ؟"

" تب پھرآؤ ... تھوڑا سانا چ رتگ دیمیں۔ 'وہ جھے لے کرایک پھر پر بیٹھ کیااورلز کیاں تیار ہو کئیں۔شراب کے برتن سامنے آگئے۔ ایک لزگ ہمیں شراب پلانے کئی اور باتی وو ملکتم کے ساز اٹھالائیں اور دوئز کیاں رقص کرنے کئیں۔ ساز بجانے والیوں نے خوبصورے اور سریل

آواز میں ایک گیت شروع کردیا۔

رین بھئ کارے نیوں میں جاگ اٹھے اجیارے

بزاخوبصورت کیت تھااور بزائ حسین رقع اوراو پر سے بیلذیز ترین شراب سی سمبخت ستیہ پال نے ان غاروں کو کیا بنار کھاتھا۔ جام پر جام چلتے رہے لیکن ہوش وحواس سے عاری کرنے والی کو کی چیز تو میر ہے لئے اس دنیا میں پیدائی نہیں ہو گی۔ میں نے ستیہ پال سے بوجھا۔

" مجھے حیرت ہے ستیہ پال۔"

· ، تمس بات برمباران الانوه فشلى آواز مين بولا ـ

''لز کیوں نے پہلباس، پیسازاور پیشراب جبکہ چندر کیت یبال جلا وطنی کی زندگی گزارر باہے۔'

" پر میں نے تمہیں بتایا تھا مباراج کہ میرے پاس میرا ایک بیر ہے اور وہ جا؛ ولمن نبیں ہے ۔۔۔ مغہرو، بیس تمہیں اس کا چیکار دکھا تا ہوں۔۔۔ رکھتا۔ "اس نے آوازوی۔ " ہمیں کھل چاہئیں۔" اور پر وفیسر، کیلوں کا ایک تھال ہمارے کئی میا۔اس میں تاز واتھور،سیب، کیلے، مالئے سب کچھ موجود تھا اور ستیہ پال کا بیبیر مجھے بہت پند آیا جے میں و کھٹییں سکتا تھا لیکن میں نے اس پر کہی شدید جیرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کیونکہ پر امرار علوم کے کئی ماہروں کو میں بڑے بر کے کارنا مدانجام ویے و کھید چکا تھا۔

'' کھاؤ مباران\_''

"ايك بات يو چيون ستيه پال "

الارب و بالتمن ويميمومهارات ... چيناكس بات كى؟ استيه بال كوچ هارى تقى ـ

"اس طرح توتم اس آبادی کے اوگول کی ضرور یات بھی پوری کر سکتے ہو۔"

' ' كيون نبين مباراخ إلىكن ذرا خيال ركهنا بز ٦ ٢٠- '

"كيهاخيال؟"

'' ویکھوٹا مہارائ اگر میں ان اوگوں کی ساری چیزیں پوری کرنے لگوں تو پھریہ اپنے کام کرنا جیموڑ دیں اور بس میرے ہی چیچے لگ جا ئیں نیکن میں ان اوگوں کی وہ ضرور تیں بوری کرتا ہوں جن کے لئے وہ بجور ہوجاتے ہیں اور جب آبادی کے اوگ کسی پریشانی کا شکار ہوجاتے ہیں تب ہی وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کی پریشانی دورکر دیتا ہوں۔اس طرت ان کے من میں میرا ذرجمی ربتا ہے اور میرا پریم بھی۔'

التوسى بات ب- الميس في كبا-

رات بھیگ چکی تھی۔ستیہ پال کی آبھیں بند ہوئی جارہی تھیں۔ نیند کا خمار شراب کے خمار میں شامل ہوکر دوآ تف ہو گیا تفا۔ستیہ پال نے رقص ہند کرنے کا شارہ کیااور میری طرف رخ کر کے بولا۔

" نیندآ ربی ہے مباراج! آ رام کریں۔" اور پھروولز کیوں ہے بولا۔ "ویکسوری دیکھیو، بھائل میں تمبارے کہ ایسا مہان پرش تمباری سیوا

چاہتا ہے، کو کی شکایت نہ ہونے پائے اے ۔۔۔۔۔ لے جاؤ مہاران اِنے ایسے من چاہے لے جاؤ۔ 'اس نے کہااہ رہیں نے ایک خوبصورت لڑکی کی آتھوں میں دیکھوں میں دیکھوا۔ نازک نازک سے خدد خال والی لڑکی سکراوی۔ تب میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کھود یا اور ستیہ پال ہنے دگا۔ پھراس نے دولز کیوں کو دونوں بازوؤں میں و بایا اور ایک ظرف چلا میا۔ میری ساتھی مجھے لئے ہوئے خار کے ایک جھے میں پہنچ منی جو آ دام گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سر جدکائے میرے پیروں کے نزدیک بیڑھی اور پھراس نے اپنے مائم ہاتھوں سے میرے یاؤں د بانے شروع کردیئے۔

- "ار سارے ... ، بیکیا کردی ہو؟ "میں نے جدی سے یا دُل سمیٹ لئے۔
  - '' كياسيواكرول مهاراج '''اس نے دکش آواز ميں يو حجا۔
    - "كيانام بيتمهارا؟"
    - "بنديا\_"اس في جواب ديا\_
    - "برای مندرنام ب ایک بات بناؤ بندیا۔"
      - "تى مباراج."
      - "البتی میں تمبارے ما تا پاموجود میں ۔"
        - "بال مباران\_"
        - "تم يهال إن مرتسى ت أن و "
          - الال الواتجب عربي
          - "ستيه إل تهبيل كيما لكناب؟"

"وه برز برمبان پرش میں مبارات براے بی دھر ماتما۔ان کی سیوا کرنے کا جسے موقع ملے ، و وقو برا ہی بھاگیہ وان ہے۔" لڑکی نے

جواب ديا۔

- '' خوب..... كيا سارى از كيال يبال خوش بين؟''
  - "بال مهارات ـ"
- "لكن كربندياتهين ميرے ياس اكر خوشي تونييں بوئي ہوگا۔"
- ''کیون نبیں مہارات .... ایک تو ہمیں ستیہ پال جی نے تھم دیا ہے دوسرے پھرتم بھی بڑے بی سندر ہو ہم کون ہومبارات ''
  - "مان بيميرانام-"
  - '' مان شکمہ۔' وہ مسکراتی ہوئی بولی۔
  - "جوول جات كهاو" من في محل الالزار مين جواب ويا-

WWW.PAKSOCIETY.COM

"بڑے بی سندر ہیں آپ۔"اس نے کہا اور میں مجھ کیا کہ لزگ اتی سیدھی نہیں ہے جتنی چبرے سے نظر آ تی ہے۔ ستیہ یال نے اسے خوب جالاک بنادیا ہے .... اور بعد کے لیات ہے میری اس بات کی تقدیق بھی ہوگی ۔ ...لزی کمل طور پرتجربه کاراور بررمزے آشناتھی ۔ دوسری مجمع ستيه پال خوو بي ميرے پاس آيا وراحقاندانداز ميں منت لگا۔

" غار میں کیسی رات گزری مبارات ؟"

الكاتيم وست كساتم كررا موادت الإماي موتاب المس في جواب ديار

' 'ہمیں خوشی ہے کہ ہم مہارات کی کوئی سیوا کر سکے۔ آ وُسٹی کا بھوجن کرلیں۔''

بورا دن ستیہ پال کے ساتھ خوشکوارگز را اور مجر رات تو تھی ہی حسین ، رقص وسوسیقی اور شباب کی فتنہ انگیزیاں۔ دوسری رات کی ساتھی موندئ تھی۔ موندی بن کی طرح رسلی اور لذین ..... تیسرے دن مبع بی مبع بستی کے اوگوں میں شور بچ ممیا۔ راہیہ چندر کیت واپس آ مر ہا تھا اور ایک لشکر عظیم اس کے ساتھ موجود تھا۔

نستی کے اوگوں میں تملیلی مجمع تقی۔ برخفس خوشیال منار ہاتھا۔ مجرسارے کے سارے داجہ چندر کیت کے سوا گت کود وڑ پڑے بہم نے بھی پہاڑ کی بکندیوں ہے آنے والوں کودیکمیالمیکن ہم ووسرول کی مائند تو نہ تھے۔ستیہ پال اپنا بھرم رکھنا جانتا تھاالبتہ جب رانی موریہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کا استقبال کیا۔ اور پھر دانی موریہ کے ساتھ ہی ہم اس جگہ آ کھڑے ہوئے جہاں بستی کے بچے اور عورتیں کھڑی چندر گیت کے الشکر کود کمچهر بی تھیں۔ رانی موریہ درمیان میں تھی۔ میں اور ستیہ پال اس کے دونوں جانب، انداز ہ ہوا کہ چندر گیت اپنی ماس کی بہت عزت کرتا ہے۔سب سے پہلے دہ اوراس کامشیر ضاص جا نکیے محور ول سے اترے اورانبول نے موربیے کے پاؤل جیموئے۔ چندر کیت نے ساتیہ بال جیسے رسکتے سیار سے سر جھ کا کرآشیر دادلی اور پھرمیری جانب و کھنے لگا۔اس کی ممبری آئنگھیں میرا جائزہ لے ری تھیں۔

" بیکون ہے ماتا؟" اس نے موریہ سے بوجھا۔

"وہے۔"موریے نے جواب دیا۔

''مین نبین سمجها ماتا به'اس نے کہا۔

'' بدووے چندر کیت! جس نے تیری و جے کا فیدیش سایا تھا۔ سمندر سے آنے والا ،جس کے آنے کی خبرمہان کیانی ستیہ پال نے دی تھی اورجس نے بتا اِتھا کہ اب تیری تشمنا ئیال نتم ہوچکی ہیں۔ بیوہ ہے جوانحن میں اشنان کرتا ہے اورانحن دیوی اس کے بدن کو چیکا دیتی ہے۔ جرن جھو اس کے چندر گہت کہ یہ تیری و ہے کا نشان ہے۔''

خود چندر کیت کے ذہن میں جاہے کچھ ہمی ہولیکن یہ ماں کا تھم تھا جس نے است جھک کرمیرے پاؤں چھونے پرمجبور کر دیا۔ میں نے ا ہے چوڑے ہاتھوں سے اس کے دونوں شانے مکڑے اور اسے کھڑ اکر دیا۔ چندر مہت کے بورے وزن کومیں نے ہاتھوں کی گرفت سے اٹھالیا تھا۔ اس بات کواس نے خصوصی نگا ہول ہے ویکھا اور اس کے ہونوں پرمسکرا ہے کھیل گئی۔ '' آخمیا دو ما تا۔ آخمیا دومہارا ن ! تو ان اوگوں کا انتظام کر دون جومیرے ساتھ آئے ہیں۔''اس نے کہاا در پھرمیری طرف مزکر بولا۔ '' جلد ہی تمہارے چرنوں میں آؤں کا مہارا ن ! تم ہے بات چیت جب ہی ہوگی۔'' '' نحیک ہے چندرگیت۔ ہم تمہارے کا مول میں مداخلت نہیں کریں گے۔''میں نے جواب دیا اوروہ چلا گیا۔

سیک ہے چہر پیت ہے ہم ہمارے وہ میں میں میں است میں دیں ہے۔ میں است ہوں ہے۔ است بوب برہ ہو ہیں ہے۔ رانی موریہ اپنی کمین گاہ میں واپس چلی کی توستیہ پال نے مجھ سے کہا۔'' کیا خیال ہے مبارات! ہم اوگ بھی اپنی تجھامی چلیں۔'' ''او نہیں وستیہ پال!اب ان لوگوں ہے اتنا غیر متعلق رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں تو سھی گہت کن اوگوں کو لے کرآیا ہے اور اس نے دوسرے انتظامات کیا کئے ہیں '''

" بعیسی مرضی مهارات - "ستیه پال یا رباش اور برسلسله میس تیار به و جائے والا تھا۔

"مراخیال ہے ہم لوگوں کے ان کے درمیان جانے سے آنیس اعتراض تونہیں ہوگا ؟"

"کیسی ہاتیں کرتے ہیں مبارائ اور پھرہم معمولی لوگ تونہیں ہیں۔" ستیہ پال نے اکرتے ہوئے کہااور میں ہینے رکا۔ ببرحال ہم دونوں آئے بڑھ کے تھے۔ پھر میں ستیہ پال کو بھول کیا۔ چندر کہت نے جوفوج جمع کی تھی وہ درحقیقت شانداراو کوں پرمشمل تھی۔ بڑے قد آوراور مسحت مند جوان تھے۔ میں نے کافی بار یک بنی سے ان فوجوں کا جائز ولیا تھا۔ بات صرف ان کی نبیس تھی یک اس سے خود چندر کہت کے بارے میں بھی انداز ولگا تا تھا۔

اور تھوزی بی در میں میں نے محسوس کیا کہ چندر گیت بہر حال ایک ذہین اور اولوالعزم ادر ہرسلسند کومسوس کرنے والافخض ہے۔ اس نے صرف انسانوں کو جنع کر لینے کا کارنا مہنیں انجام دیا تھا بلکہ دوسرے انتظامات ہمی بھر پور کئے ہتے۔ ان میں گھوڑے ،محموڑوں کے لئے چارو، انسانوں کے لئے خوراک، پانی کے ذخائر جمع کرنے کے انتظامات اور بہترین اسلحہ کی فراہمی کے علاوہ اسلحہ سازی کی چیزیں ہمی ساتھ کی تھیں اور یہ انسانوں کے لئے خوراک، پانی کے ذخائر جمع کرنے کے انتظامات اور بہترین اسلحہ کی فراہمی کے علاوہ اسلحہ سازی کی چیزیں ہمی ساتھ کی تھیں اور یہ اس کی ذبانت کا ثبوت تھا۔

ستیہ پال بھی ممبری نگاہوں سے بیسب کھیود مجیود ہا تھ پھراس نے میری طرف دیکھا۔'' تم نے تو بہت پھیودیکھا ہے مہارات۔ان ساری چیزوں کے بارے میں کچھند کہو مے؟''

" ضرور كبول كاستيه پال ... ١٠١ ورميرا صرف اتنا كهدديناى كانى بيك چندر ميت ورحقيقت فاتح بوكا."

"ببت بزى بات بمباران-"

''وہ ذہبین ہے اور انتظامی امور کی صلاحیت رکھتا ہے۔' میں نے کہا اور ستیہ پال سر بلاتے لگا۔

راجہ چندر گیت نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ ، رات کے کھانے پراس نے بری عقیدت سے ہم دونوں کو مرعو کیا تھا۔ اب اس نے مل الاعلان پہاڑ دں میں خیصے لکواد یئے تھے ادرا کی عظیم الثان اشکر ہوری تیار ہوں سے ساتھ موجود تھا۔

اس نے اپنی کمین گاہ کے باہر ہمارااستقبال کیا تھا۔ وہ بڑے پر جوش انداز میں ہم سے ملاتھااور پھروہ ہمیں اپنے ساتھ اندر لے کیا جبال

WWW.PAKSOCIETY.COM

كمانے كامده انتظام كيا كيا تھا۔

"بڑا آندآیا مباران ۔ آپ کے ساتھ بھوجن میں ماتا جی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ 'کھانے کے بعداس نے کہا۔ میں اس بات پر خاموش بی رہاتھا۔'' بھگوان کی سوگند ۔ میں تے بھی خود پر مان نیس کیا ہے۔ بھگوان نے میری سبائنا کی ہے اور بیلوگ میرے ساتھ ہو صحنے ہیں لیکن پھربھی میں آپ کے آنے کواپنے لئے ایک بڑا شکون بھتا ہوں۔ میرے من کوادھک شاخی کی ہے اور میں آپ سے بچھ کہنا جا بتا ہوں۔ ''

''کہو چندر کیت ۔''میں نے کبا۔

"بیسارے انظامات میں نے کئے ہیں کیکن مہارات ۔ آب الن انظامات کودیکھیں۔ اس ہارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی میرے لئے بہت بڑی ہوگی ۔ میں چاہتا ہوں میری سہائتا کے لئے آپ جو کہ یہ بھی کہنا جا ہیں کھل کر کہددیں۔"

" تھیک ہے چندر کیت ، لیکن اس سے ملے میں میان اس کروں کا کے میں اس قابل بھی ہوں یانبیں۔" میں فے کبا۔

" من منبيل مجهامهاران " بندر كيت ي كهار

"سنور چندرگیت میں جوکوئی بھی ہوں، جو پہنچی ہوں، جھیتم سے کوئی لا پہنیں ہے نہ بی میر سے او پر کمیں سے کوئی پابندی ہے کہ میں تہماری مدوکروں تمہاری نیندسور ہاتھا انہوں نے جھے اس میں میں تہماری مدوکروں تمہاری نیندسور ہاتھا انہوں نے جھے اس میں سے نکال لیا۔ میں نے کوئی اعتراض مرف اس کئے نہیں کیا کہ جن اوگوں کے درمیان میں آیا تھا و دیذات خود بہت ایجھے تھے اور میر سے ساتھ اس ووستانہ انداز میں چیش آئے کہ میں ان کے درمیان خودکو اجنی نہیں سمجھا۔"

" بدبات من جانما بول مهاران - " چندر كيت في كها ـ

''میں تمبارے لئے جو ''چھ کروں گاس میں کوئی لا کی نبیں ہوگا۔''

" ہم آپ ودے بھی کیا سکتے ہیں پرمیشور۔ "چندر گیت نے کہا۔

'' میں تمباری روحانی مدد بی نبیس کرول کا بلکه اس کے ملاوہ میں جسمانی طور پر بھی تمبارے لئے کام کروں گا۔''

' د يامها دان كار ' چندركيت منونيت سے بولا۔

''لیکن ایک خرانی ہے میرے اندر۔''

''وه کیا ہمگوت'''

''اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق خود کواس کا اہل ٹابت کر دول کہ میں تمبارے کام کا آ دمی ہوں تو پھر · · · میری بات مانی جائے۔ میں اگر پجوالی باتیں بھی کہوں جو تمہارے گئے ناپسندید د ہوں تو تم انہیں مانو کے ۔''

" ان لیامباران ـ " چندر کیت نے متانداز میں کہا۔

''بس ای نے علاوہ اور مجھے پیچینیں کہنا۔''

'' نھیک ہے جنگوان تم دیکھو سے کہتم میرے ساتھ خوش رہو ہے ۔' چندر گیت نے کہااور پھرمزید کچھ نفتگو کے بعد میں اورستیہ پال اپن ر ہائش کا وبرا کئے۔ چندو کیت نے جلتے وقت مجھے دوسرے دن منبئ کا مجموجن اپنے ساتھ کرنے کی دعوت دی تھی۔اس نے ستیدیال سے بھی کہا تھا نیکن ستیہ پال کسی قدر غبی انسان تھا۔اس نے مغدرت کر کی تھی اور چندر گیت نے اس کا احساس بھی نہیں کیالیکن راستے میں ،میں نے اس سے کہا۔ · 'تم نے کل آنے ہے انکار کیوں کرویاستیہ بال؟' '

· ، تم نہیں سیمتے مہاراج ۔ میں ان او کول میں زیادہ کھلنامانانہیں جا ہتا ۔ تمہاری بات اور ہے بتم تونہ جانے کہاں ہے آئے ہوا ور نہ جانے كبال حلي جاذمي من الريجس كما تو .... "

'' مین جانے ہے تمہاری کیا مراد ہے؟''میں نے یو میما۔

' امیرے پتا ' متیہ پال نے ممبری سانس کیکر کہا۔ ' میرے پتاتی ایک سپاہی تھے۔جیون مجر تکوار چلاتے رہے اور مجرا یک دفعہ مارے مئے۔ میں شروع سے بی میون کو ایک الیمی چیز مجھتا ہوں جس کی قدر کرنی جاہئے۔ آ دی بلاوخہ کام وهندوں میں پڑ کر جیون کوروگ رگا لیتا ہے۔اس ے تو بہتر ہے ہے کہ کو کی ایساد ھند و تلاش کیا جائے کہ محنت کریں دوسرے ، سمامائیں ہم۔''

"كما بواس ب- "من في ال

" مومیں نے تاش کرایا ، بس تموری می تبیابی کرنی پڑی۔"

" بڑے کا ہل انسان ہو۔" میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔

"ارے جیون بی بیے مبارات کیار کھا ہے کام وصندوں میں ۔ اگر آئ برہ چڑھ کر کاموں میں حصہ لینے لگوں تو کل سے چندر پت مباران بركام مي سنيه پال وتصيف لياكري كي اورسنيه پال كے جيون كاستياناس بوكرر و جائے گا۔ ستيه پال في اس انداز مي كها كه مجتبع ب سانية بلى آخمى \_

"برے کام چور ہوستیہ پال۔"میں نے کہا۔

''بس بس مان مباراج ۔ ایسے ایدیش نہ و و ۔ سارے کامتم خود ہی کراو ۔ بھگوان نے تنہیں بڑی کمبی عمردی ہے ۔ ہم تو تھوڑ ہے دن ہی اس سنسار میں ہتا تھی سے جمعی آو مزے کر لینے وو۔ '

'' نھیک ہے۔تیہ پال تم مزے کر الیکن اب چندر وز کے بعد چندر کہت یہاں ہے روانہ ہو جائے گا، جنگیں ہوں گی ان دنوں میں تم کیا

" نیش ۔" اس نے سکون سے جواب دیا۔

۱٬وه <sup>س</sup>نظرح ۲۰۰

"ان معاملوں میں ستنے پال بے بس نبیس ہے مہاراج۔ اپنا تو پوراجیون بی چکر بازی میں گزراہے اور بھوان نے جا با تو باتی جیون بھی ایسے ہی گزرے گا۔ارے تم دیکھنا محمسان کے دن میں بھی ستیہ پال کے یہی مزے ہوں ہے۔''

"اور میں کیا کروں گا؟"میں نے بوجھا۔

'' دن میں جومرضی ہو،کرتے رہنا مگررات کوسانیہ پال ہے دورمت رہنائم تو جیون کےساتھ ہو۔' اس نےمست انداز میں کہاا در میں بنستار با۔ درحقیقت بزابی من موجی انسان تھا۔اس رات بھی یا نچوں لز کیوں میں ہے ایک لڑ کی میرے ساتھ رہی اور دوسری مبح میں اس ہے اجازت ليكرراجه چندر نبت كى طرف على برارات من اس كة وى كى جوجه كيركررك محف تصاور ميرة قريب بيني برووجمك من .

" ہم آپ کے پاس ہی جارہ تصمہارات ۔" انہوں نے کہا۔

"كيابات ٢٠٠٠مين في يوجها ـ

''مہاراج چندر کیت من کے بھوجن پرا تظار کررہ ہے ہیں۔'

''ادہ، چلو۔' میں نے کہااور وہ میرے بیجھے چلے چلے چل پڑے۔اپنے اپنے کامول میں الجھے ہوئے لوگ رک رک کر مجھے دیکھنے لگے تھے۔ عورتس اور بچے میری اطلاع سن کر شمکانوں سے نکل آتے تھے۔ لڑ کیوں کی آئمھوں میں بعض اوقات مجھے بحیب ی کیفیت نظر آتی تھی لیکن اپناوقار قائم م کف کے لئے اس کیفیت پر کوئی توجہیں دی جاسکی تھی۔

تھوڑی ور کے بعد میں چندر کیت کے پاس پہنچ کمیا۔اس نے حسب معمول پر تپاک انداز میں میرا خیر مقدم کیا تھا۔'' آپ کے بارے میں من کر تو میں جیران رہ کیا ہوں مہارات \_اوگ نہ جانے کیا کہا نیاں ساتے ہیں ''

" کہانیوں پر زیادہ توجہ بیں دین چاہئے چندر کیت۔"

" محرمها ران \_امن سے جیتا جامن نکل آنابرای جیر تناک ہے۔"

" سنسار میں بہت ی باتیں ایسی ہوتی ہیں جوہمیں حیران کردیتی ہیں ۔"

''بال، بيتو ہے ۔''اس نے گرون بلاتے ہوئے کہا اور کافی وریک سوچتار ہا پھر بولا۔'' ماتا بتی تم سے بہت پریم کرنے گئی ہیں۔تمہارا روب بھی انو کھاہے۔''

''اور ما تا کے روپ میں و دانو کھی ہیں۔'' میں نے مسکرا کر کہا۔

" تهبین پیندآنی بی میری ما تا؟"

" بہت بس مجھ سے اس بارے میں نہ ہوچھو۔" میں نے ایک گبری سائس کیر کہا۔

' بتمہین بین کرضرور دکھ :وگا مہاران کہ پھھ یا بی میری ما تا کا ایمان کر کے بہت ذوش :و تے ہیں۔و دان ہے اس لئے ناراض تھے کہ و د اجیموت ذات تے ملق رحمتی ہیں۔ سارا کام انہی او کول کابگا زا ہواہے۔ 'چندر کپت نے کہا۔ " تمہارے دیش می بیسب سے بری بدھینی ہے چندر کیت۔"

"کیامباران؟"

" میں او فجی اور نیمی ذاتوں کی تفریق انسان تو سب یکساں ہوتے ہیں۔"

'' ہمگوان کی سوگند۔ یہی ایدلیش مباتما بدھ کا ہے۔ میں ان کے دھرم سے ای لئے پریم کرتا ہوں۔ میرامن اس دھرم کی طرف یار بار جاتا ہے۔ اگر جمعی بھگوان نے مجھے موقع ویا تو میں اس دھرم کے بارے میں پوری چھان بین کروں گا اورا گراسے اپنے دھرم سے اچھا پایا تو اسے اپنا اول گا۔'' چندر کیت نے کہا اور میں بدھ نہ ہب کے بارے میں معلوبات حاصل کرنے دگا۔

کانی ویرتک ہم بدھ ندہب کے بارے میں افتکو کرتے رہے۔ای دوران ناشتہ ہمی لگ عمیااور ہمارے ساتھ دوسرے بہت ہے افراو نے ناشتہ کیااور پھر ہم ناشتے سے فارغ ہومنے۔ چندر کیت کے نصوصی مشیر جا لکیہ نے جو خاصا جہاندیدہ آ دی معلوم ہوتا تھا، فوجوں کے بارے میں یا دولایا۔

"كيا آب مار ئ ساته سيناوُل كود يكعيس تعصباراج؟" چندر كيت في عجا

" الصرور ... اوران كے بارے ميں سوالات بھي كرنا جا بتا ہوں \_ امل فيكرا

" ہماری خوش نصیبی ہوگی مہارات \_" چا عکمیہ اولا \_

"كماييساري فوجيس تربيت يافته بين؟" ميس في يوجها ـ

" نہیں مباراج کے لیکن یہ جنگجوقبلوں کے اوک ہیں۔"

" كِمِرْمَ نِهِ إِن كَى تربيت كالحياا تظام كيا ہے؟"

''اشی میں سے کچھادگ عمرہ ساتی ہیں۔ دہ انبیں تربیت دیں گئے۔''

كياان كى تعداد كافى ٢٠٠٠

"بہت کافی نہیں ہے لیکن بہر حال اسٹے ہیں کہ ہم ان سے بیکام لے سکتے ہیں۔ صرف اتنا کرۃ ہوگا کہ سپاہوں کی بری مقدار پرایک ایک آ دمی مقرر کرہ ہوگا۔ "چندر گیت نے جواب دیا۔

''اس میں کوئی حری شمیں ہے۔ ''میں نے جواب دیا۔

ہم اوگ نوجوں کے درمیان پہنچ گئے۔ چانکیہ نے نعسوسی طور پرنو بی تربیت کا بندوبست کیا تھا۔ چنانچ جھوٹے حچو لے نکزے مختلف او کوں کی سربراہی میں مشل کررہے تھے۔ ہتھیاروں کی کافی تعدا بھی اور وہ انہیں بخو بی استعال کررہے تھے۔ بعض لوگ اجھے سپاہی تھے اوران کے ہاتھ بتارہے تنے کہ دواسلے کے استعال ہے انچھی طرح واقف ہیں۔

میں نے محمور سے طلب کئے کیونکہ بہلوگ طویل وعریش علاقے میں تھیلے ہوئے تھے اور میں ان سب کا جائزہ لیمنا جا ہتا تھا۔ چندر کہت، میں اور جا نکیہ تمیوں محمور وں پرسوار ہوکر نو جی دستوں کے درمیان ہے گز رتے رہے۔ ہم تربیت دینے والوں کا اور تربیت پانے والوں کا جائز دیلے رہے تھے۔ ہیں نے آخری سرے تک چکرلگایا۔ بھانت بھانت کاوگ نظر آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک ایس جگہ پر رک منے جہاں ایک بیب الخلفت آ دی آیک وزنی گرزے وی باری آ دمیوں پر جملے کررہا تھا۔ بیا نتبائی طویل القامت اورای کی مناسبت سے چوڑے چکے بدن کا مالک تھا۔ چبرے پر ڈازھی ای طرب آگ ہوئی تھی جیسے کی چٹان پر جماڑیاں آگ آئیں۔ بال بھی بر تر تیب تھے اور جس انداز میں وہ جملے کررہا تھا اس سے احساس ہوتا تھا کہ چندہ کیات کے اندراس کے مقابل ذئی ہو جا کیں گے۔ میں رک کراسے و کھنے دگا۔ چندر گیت اور جا تکہ بھی دلچہی سے اس کا جائز و لے رہے تھے۔

" يكون ٢٠٠٠

''ایک پہاڑی آدی چندہ۔اپنے تبیلے کاسردار ہے اور بیلوگ جواس کے مقابل نظر آرہے ہیں،ای کے قبیلے کے اوگ ہیں۔'' ''لیکن یہ جس طرح ان پر حملے کررہاہے اس ہے تو یہ ذخی ہوجا کیں مے۔''

''ہاں۔انداز دتو یہی ہوۃ ہے کیکن وہ پہاڑی دحثی ہیں ان کاطریقہ جنگ یہی ہوگا۔ ووا پناایک الگ دستہ بنا کمیں گے اورای انداز میں وحشانہ جنگ کریں گے۔ یہ بات مجھے چندنا نے بتائی تھی۔''

"كياميناس عيات كرون"

" ضرورمباران ۔ آپ اس ۔ جو پھی پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ کیں۔ " چانکیہ بولااور میں نے حلق ہے آواز زکال کرا ہے اپنے آریب بلا لیا۔ وشی مفت آوی نے اپناوز نی گرز لا پروائی سے نیچ بھینک دیا اور میر ہے تریب بینی گیا۔ اس کے ہوٹوں پر شیطانی مسکرا ہے بھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے قریب بینی گیا۔ اس کے ہوٹوں پر شیطانی مسکرا ہے بھیل ہوئی تھی۔ ہمارے قریب بینی گیا اور بھراس نے ہمارے قریب بینی کی اور بھراس نے ہمارے کی اور بھراس نے دونوں ہاتھ بھیلائے کے بخت کے ہاتھوں کا بھیلاؤ بھی کائی تھا جو گھوڑے کے والی بیروں کے گردیمس کے اور پھروہ کند جھے پر گھوڑے کو اٹھانے میں باتھ بھیلائے کے بینی برستور کھوڑے پر بینیا ہوا تھا۔

جا نکیدادر چندرگیت بنس پڑے تھے ادراس کے ساتھ بی طویل القامت چندتا کے ساتھی بھی۔ میں خاموشی سے کھوڑے پر ہیضار ہا ادرا تظار کرتار ہا کہ بید ایوقامت آ دی کھوڑ نے کو نیچے اتارد ہے۔ وہ کافی دیر تک کھڑ ار ہا ادر پھر کھوڑے کو نیچے اتارد یا اور چیچے بہت کمیا۔ پھروہ دونوں ہاتھ مسلنے لگا۔ ''ساوھومبارات کواس طرح ودھائی دے سکتا تھا۔''اس نے کہا۔

" بہت خوب ' چندر کیت نے تعر افی الداز میں کہا۔

" مباراج آشیرواونه وی مے؟" اس نے میری طرف و کیو کرکہا۔

'' ہاں دھن داد بہادر دھن داد۔''میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔''لیکن تم جس انداز میں اپنے آ دمیوں کوتر بیت دے رہے ہو،میرے خیال میں وہ غیرمناسب ہے۔''

''اوہو، پیرکیان وھیان کی با تمینہیں میں مباران! جنگ کی باتیں میں ہتھیاروں کی باتیں میں۔ میں ان لوگوں کو جوتیاریاں کرار ہا ہوں

WWW.PAKSOCIETY.COM

وه انبیس کندن بنادیس کی کندن-"

"ميراخيال عمم نلط سونار عبو چندناه" من في مبروسكون ساكبا

"ہم سابی میں مباراح معیم یا ظامر کا فیصلہ ہتھیاروں کو ہاتھ میں لے کر کرتے ہیں اور نہ ایک بات من سکتے ہیں۔ اگر ہم غامر کر ہے ہیں تو آؤ سمجے کر کے بتاؤ۔"

"اوجو چندنا مهاراج اوتارينان تائي بات متكروك

''مبارات ہم تواہے ہی اوتار مانے ہیں جس کے باتھ میں گر زہو۔' وہ اپنی طاقت پر بہت نا زال تھا۔

"میرا خیال ہے چندر کیت مہاراج۔اے مجمادینا اچھا ہوگا۔"میں نے کھوڑے ہے نیچار کر کہا۔

''مہاران ،مہاران !'' چندر کیت اور جا عکیہ بے اختیار ہو لے کیکن میں گھوزے ہے اتر چکا تھا اور میں نے چند تا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔'' آؤچند نا۔ میں تہ ہیں بتاؤں کہ کیا سیح ہے اور کیا فالا۔''

''باہا … آؤمہارائ۔' چندتانے کہا درہم دونوں اس جگہ پنج گئے جہاں چندنا اپنے آومیوں کومٹن کرار ہاتھا۔ اس نے زمین پر پڑائٹر ز افعالیا اور میں نے اس کے ایک ساتھی سے ٹر زطلب کیا۔ ہاکا ٹر زفقا جومیر سے ہاتھ میں کی تحلونے کی ہانند ہی تو تفالیکن چندنا کوسیق دینے کے لئے اس سے کام چلانا تھا۔ چانلیہ اور چندر گہت مضطربانہ انداز میں گھوڑ ہے سے بیچا اثر آئے۔ اس کے چہروں پر پریشانی کے آٹا دیتے لیکن مجھے جنگ کے لئے آباد ود کچھرو و بھی فاموش ہو مجھے۔

چندناوانت نکائے کر زنول رہاتھا۔

''عمیان کی جنگ نبیں ہے مہارا ن۔ ہتھیاروں کو ہتھیاروں کی طرح بکڑو ہسنجالو۔ ''اس نے جھکائی دی اور پھرٹر زے میرے اوپر تملہ کیا۔ میں نے اس کے وارکواپنے ٹرز پرروکا۔ لوہے ہاو ہا کرایا تکراصل کام جسموں کی طاقت کا تھا۔ چند تا کا پوراوزن ٹرز پر تھا۔ وہ میرے ہاتھے کو اپنی قوت ہے جھکانے کی کوشش کرر ہاتھا اور اس کا چوڑا چکا بدن میرے اوپر مجھایا ہوا تھا لیکن پھراس کا بدن سیدھا ہو گیا۔

اس نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تقی لیکن جھوٹا سائر زاس کے دز نی شر زکو برابر چیچے دھیل رہا تھا اور پھراہے سیدھا کر کے بیں نے اپنے پاؤل ہے اس کا پاؤل آھے کھسکالیا اور وہ کسی وزنی ہے کی مانندز مین پر ڈھیر ہو کیا۔

تمام اوك حيرت سے چنخ پزے اور ميں چيميے بث عميا تھا۔

"میرامقصدیبی تھا کہا ہے ہے کزورانسانوں کووی طرح ہمیشہ تربیت وو کہ وو بددل نہ ہو جائیں۔" میں نے نرم لیجے مین کہااورجسیم چندنانے الثی چھاوتک لگائی اور حیرت انگیز طور پر کھزا ہو گیا۔

"ایسے بیں مباراج منش ہے بھول بھی ہو جاتی ہے۔اب کے سی۔"

"كياتم جهيرت مقابله كرناحات موجندنا-ا"

" بال مباران - بات دراسل یہ ہے کہ ہم جنگ کواپنادھرم بھتے ہیں - بامرجاتے ہیں تو مرنا پیند کرتے ہیں اور اگر نی بھی مھئے تو پھرسدا کے لئے اے بڑا مانے ہیں جوہمیں ہرادے۔"

" مكر چندنا \_مهاران تيهاري جنك تونيس ؟" ما كليه في الشح مره كركها \_

''وہ تو ٹھیک ہے مہاران اپرنت ہتھیارا نھ گئے ہیں۔ابتم نہ بولو۔' چندنا چھے بٹ کر بولاا دراس نے کر زقول لیا۔ تب میں نے اپنا جھوٹا سا کر زمچینک ویاد راس کے مسلے کا نظار کرنے لگا۔

"ارے کول مہاراج تم نے ہتھیار کیوں پھینک دیئے۔ کیالز و مختبیں ؟"اس نے کہا۔

''بات مرف حمہیں مجھانے کی تھی۔اُ کرتم اے ہار جیت کا رنگ دے دے ہے ،وتو پھرمیرے مقابلے میں تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں تمہیں بغیر ہتھیا دے فکست دے سکتا ہوں۔اہتم جوحملہ کروتواس میں کوئی رعایت نہ ہو۔'' میں نے کہا۔

"ادو۔"این نے ہست کہااور پھرای نے ای طرح حملہ کیا جیسے ایک ہی دار میں مجھے زمین ہوں کرد ہے گا۔ گر زسید ھامیرے سرک جانب آیا تھالیکن میں نے اسے کائی پر دوکا۔ او ہے کے اس قدر دوز ٹی مگر زادر پھرای خوفناک انسان کی ظافت کورد کنا انسانی بس کی بات نہ تھی۔ گر ز است میں میں گا ان کی بات نہ تھی۔ گر ز است میں کے اس کے ذریر میں لباس میں ڈالا تھااور میں سے دھی ہے دوسر اہتھ میں نے اس کے ذریر میں لباس میں ڈالا تھااور دوسر سے دھی پر کے دھی ہے دھی ہے دھی پر رکھ دیا۔

چند ناکی مجمد میں ہی نہیں آیا تھا کہ بیسب کیا ہو کمیا۔ وہ برئ طرت چکرا کمیا تھا۔ پھروو آ ہستہ سے انھھ کیا اور دونوں طرف کر دن جسکنے لگا۔ جا نکیہ اور چندر کہت میرے بز دیک پینی سئے تھے۔

"بس مبارات\_فيمليق موكيا\_"انبول في كبا\_

"المر پنده مان لے۔ ' میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔

'' مان کیامہاراج ۔ وچھی طرح مان کیااور ہم نے ہیں کہیں گے کہ یہ کمیان کی مار ہے۔ ہمیں توسید ھے سید ھے داؤے مارا کیا ہے۔ ' پندتا نے خلوص ول سے اعتراف کیااور کھڑا ہو کمیا۔

"ميرن رائ بے چندنا تم اپناوزني تُرز مچينك كر طبكة بتهيار سان اوكول ومثلّ كراؤ "

'' جوآ كيامهاران ـ'' چندنان جواب ويا\_ دواب بالكل سيدها بوكيا تعابهم وبال سيآ م بزه ك ـ

چندر گیت اور میا نکیہ متحیراندا نداز میں بار بار بھے ویکے رہے تھے۔ یفینا اب میں ان کے لئے نا قابل نہم بن کیا تھا۔ کبھی وہ میری شکل و مصورت برغور کرتے تھے۔ بقینا ب میں ان کے لئے اور کبھی وہ میری طاقت برغور کرتے تھے۔ بقینا میں مصورت برغور کرتے تھے۔ بقینا میں ان کے لئے ایک الجماہواانسان ہوں گا۔ بہر حال نو جی تربیت کے سلسلے میں وہ میں نے اے وہم مصورے ویے اور پھر ہم وہاں ہے واپس چل پڑے۔ ان کے لئے ایک الجماہواانسان ہوں گا۔ بہر حال نو جی تربیت کے سلسلے میں وہ میں نے اے وہم جاتی ہیں۔ چنا نچا ہی دن چندر کہت نے جمعے سے ستیے یال کا انداز ودرست ہی تھا کہ جس تدر در تربی ہو ماؤ ، فرے داریاں برحتی چلی جاتی ہیں۔ چنا نچا ہی دن چندر کہت نے جمعے سے

ورخواست کی کہ میں فوجوں کی محمرانی اپنے سپرد لےاوں۔ بہرطال میں نے انکارٹبیس کیا تھا۔ ہاں ،مرات کو جب میں نے ستیہ پال کواس بارے میں بتایاتواس نے ایک مبری سائس لی۔

''میں نے تم ہے پہلے ہی کہا تھا مہاراج کے بڑھ چز ہے کر حصہ او محیقو جیوان مرکھ بن جائے گا۔''

" الكيكن بوتوف آ وي - كياتم ينهين جائة كه چندر كريثانيال دور مول؟"

'' یہ تو جا ہتا ہے مہاران ۔ لیکن اس بارے میں کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ بی بڑود چڑھ کر حصہ لیس ،ارے جس کا جو کام ہے وہی کرے تو ا چھا لگتا ہے۔ ہم اوگوں کو تو گیان کی ہاتوں ہے ہی فرصت نہیں ہے۔ ہم ان چکروں میں پر کر کیالیں مے۔ ببرصورت تم کرو جو ہمی کرنا جا ہے ہو، میں مہیں نہیں روکوں گا۔ 'اس نے کہااور میں نے کرون بلادی۔

چریبی ہونے لگا۔ میں نے فوجوں کی تربیت شروع کردی ۔ان او کوں میں کوئی ایسانبیں نفذ جومیری بات ہے اختلاف کرتا ہو۔ ہر مخص میری حزت کرتا تمااوران کے درمیان میں ایک حبرت انگیز آ دی کی حیثیت سے مشہور تما۔ اکثر چندر میت اور جا تکید میری تربیت دیکھنے آ جاتے تے۔ چندر کہت بار بار کہا کرتا تھا۔

" مجگوان کی ایلا نرالی ہے۔ اکثر میں نے سوچا مباراج مان ، کرآپ اسکیے ہوکرمیری سبائنا کیسے کریں محرکیکن حالات تارہے ہیں کہ آ پ تو میرے بہت بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔آپ نے میناؤل کو جیسے سنجالا ہے میں دیکھے د باہون میرے لئے جب بھی کو لی آعمیا ہوآپ مجھے منرور بتادیں ۔ میں بروقت آپ کے مشوروں کا آرز ومندر ہوں گا۔''

" معیک ہے چندر کیت۔"میں نے الویل سائس کے کرکبا۔

فوجوں کے بارے میں بیانداز وتو میں لگاچکاتھا کہ بیرسب بہادراورجگہواؤگ ہیں صرف ہتھیا روں کے مجمع استعال ہے وا تفیت کی بات تھی جے انہوں نے نہایت خوش ہے ا پالیٰ تھا اوراب وہ کس بھی جنگ کے لئے کمل طور پر تیار ہیں۔

چنانچائ رات کھائے پر جب جا تکیا اور دوسرے بڑے بڑے امرا موجود تھے میں نے چندر گیت سے کہا۔

''میرا خیال ہے چندرگیت، میناؤں کا یہاں زیاد وعرصے تک تفہر نا اچھانہ ہوگا۔ فلاہر ہےتم نے خوراک کا جس قدرا نتظام کیا ہے اس میں کوئی اضافہ تبیں ہور ہا۔ بہت تعوڑے عرصے میں یہ خیر دفتم ہوجائے گااوراس کے بعد غذائی مشکلات پیدا ہوجا نمیں گی۔''

"بالكل تعيك مباران \_ بهم اوگ بهي به بات سوي رب تھے۔"

" من نتیج پر پنیچ آپ لوگ ؟ " "

"سجھ میں نہیں آتامباران! کیا کیا جائے! محد ہویش پرحملہ کرنا سخت مشکل کام ہے اور اس کے لئے بہت لمباسنر کرنا پڑے گااس لئے الم اوگ بيهوڻ رہے تھے كه ملے بچھ اور كريں ، ، آپ بى بتائيں مباران! كركي كيا جائے!"

' میں تمہیں مشور و دول گا چندر کپت! کہ فوجوں کومنظم کرواور یہاں ہے چل پڑو۔ راہتے میں جھوٹے جمعوٹے علاقے آئیں ،وہال جملہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

کر کے غذا حامل کرواورانسانوں کو پکڑ کر غلام بناؤ۔اس طرح ہمارے پاس انرادی توت بھی بڑھ جائے گی اور خوراک بھی جمع ہو جائے گی۔اس کے بعد ہم پنجاب پرحملہ کریں گے۔''

" بنجاب برا؟" چندر كيت في متحيرانداز مين بي ميمار

" المال-"

' الميكن وبان يونانيون كى حكومت ب\_ " چندر كيت في كبا \_

''یونانیوں کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے۔اب یہ بغاوت جڑ کمڑتی جارہی ہے۔ چنانچیاس سے بہتر وقت کو کی اور نہیں ہوگا۔''میری بات من کر چندر کپت کے چبرے پرشدید جیرت کے آثار کھیل گئے۔

" أ ب كو ... أب كويد بات كيم معلوم بوئى مبارات ؟" اس في كيات بوت البج ميس كبار

اليهوال كيول كرد بهو چندر كيت الميس في كبار

" ہاں چندر گیت ، مہارات ہے بیسوال تو نھیک نہیں ہے۔" مپا تکیہ نے سرسراتی آواز میں کہااور چندر گیت سر ہلانے لگا۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبار ہاتھا پھراس نے ایک طویل سانس کی۔

''المريه بات ہے جا نکيه تو پھر. ... تو پھر ہميں اس سے انھا موقع واقعی کو في نبيس ل سکتا۔''

"مہارات نے خاط تونیس کہا: وگا۔"

" كيمراب كيا كياجائي ؟"

" تياريال ـ " جا عكيد في فيعلم كن ليج مي كها ـ

" مجھے کوئی اعتراض نبیں ہے۔ میں مہارائ پر بورا مجرور کرتا ہوں۔ " چندر کیت نے جواب دیا۔

اور و بن ہوا پر وفیسر مانہوں نے نوری طور پر تیاریاں شروع کر دیں ۔ کویا انہیں مجھے پرتمل اعتاد ہو چکا تھا اور دوسرے دن بن روانگی کی سرچہ

تممری تھی کیکن رات کو جب بیس نے ستیہ پال کو میہ بات بتائی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ مجمر بولا ۔

· میں اس بارے میں کوئی بات یوں نہ کہوں گا کہ تم تو آئے ہی اس لئے تھے لیکن کچھ جلدی ہو گئی۔ خیر ہم اپنا کا م کسی نہ کسی طرت چلالیس

مے کیکن ایک بات کے ویتا ہوں مہاران۔"

"كيا ... كهو "من ن كبا ـ

"كبير بهي جاؤ " كيم بهي كرو ـ رات كومير ب ياس ضرور آ جانا ـ "

" نھيك ہے۔ من بيومدوتم سے كر چكا جول-"

"کبچلد ہے ہیں؟"

"کل ۔"میں نے جواب دیا۔

"ج بھوان ۔ ٹھیک ہے مہاراج ۔ ہم بھی تیار ہیں۔" اس نے ایک ممبری سانس لے مرکہااور پھر بولا۔" تب پھرآئ رات خوب جشن منایا جائے۔ تین سندرناریاں آج ہماری مہمان ہیں۔"

"كيامطاب" من في چونك كريوجها

' اب خود آمنی ہیں تو کیا کر دن ۔ ' ستیہ پال نے منہ ہنا کر کہا۔

· ستیہ پال۔ ' میں نے سرو کیج میں کہا۔ ' ان میں بیلا یا کامنی تونہیں ہیں؟ ' '

''ارے دونوں میں ہے کوئی نہیں ہے۔اب ستیہ پال اتنا کرا ہوا بھی نہیں ہے کہ اس کا متراس سے کوئی بات سکہاوروہ اس کا پالن نہ کرے۔'' ''ٹھیک ہے۔وہ جوتم ہارے باس تھیں ان کا کیا :وا '؟''

"ا نوشی نوشی واپسی چلی گئیں۔انہوں نے کائی آشیرواد لے لی ہے۔جیون پھل ہو گیا ہے ان کا۔ابسار ہے جیون انہیں کی آشیرواد کی مرورت نہیں ہو گیا جان کا۔ابسار ہے جیون انہیں کی آشیرواد کی مضرورت نہیں ہے۔" ستے پال نے کہااور میں اس مکارانسان کو گھور نے لگا بہت چاااک فحنص تھا۔ لیکن نموی حالات میں بے ضرر۔اس رات کی تینوں لڑکیاں بھی کافی خوبصورت تھیں۔ جھے ان سے مل کر کافی جیرت ہوئی۔ بظا ہر کوئی انداز ونہیں ہوتا تھا کہان پر کوئی ایسا اثر ہے۔ یوں گلتا تھا جیسے وہ پورے طور سے اپنی بن مرضی سے آئی ہیں اور ستے پال نے انہیں اس کے لئے مجبور نہ کیا ہو۔ بہرحال وومری حسین راتوں کی مانند بدرات بھی کافی ورکش تھی۔ بال دوسرے دن صبح سے مصروفیات کچھ بدل گئیں۔آن فوجیس زیر دست تیاری ہیں مصروف تھیں۔چاروں طرف کہما ہمی تھی۔ سامان محمور اگا ڈیاں پر لا دا جار ہا تھا۔ چا ت وجو بند گھوڑوں کی مالش کی جاربی تھی۔ واگ جوعر سے سے یہاں تھیم تھے،اب روائی سے بہت خوش نظر آ

جمعه و کھ کرفورا چند گیت نے اپنے آدی بھیجاور میں اس کے قریب کانی ممیا۔

''اقمرا نظامات میں کوئی خاص مشور دوینا ہومباراج ۔تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں مے ۔''

"مشوره كيابوسكا بيتم في فرجول كى ترتيب كس انداز من كاب؟"

" بس مباران ۔ سیدهی سیدهی می بات ہے۔ سب سے آئے سواروں کے دیتے ہوں مے ، ان کے چیچے پیادے اور پھران کے پیٹھے ہتھیاروں کے محافظ ، پھرسامان کی گازیاں اوراس کے ساتھ ہی تورتیں۔''

''مناسب ہے۔''

"بس اب آخری بات اور کمبنی ہے مباران ۔ وہ بیکدان سیناؤں کے مینا پی آپ ہول سے۔"

''او د۔اس کی ضرورت نہیں ہے چندر گیت ۔ میں ایک سیابی کی حیثیت سے تمہاری فوجوں کے ساتھ لڑوں گا۔''

''نہیں مبارات ۔ بیہم سب کی منوکا منا ہے۔''

" جیسے تبہاری مرضی چندر کہت ۔ میں صرف اپنا کا م انجام دول گا۔" میں نے لا پر دائی سے جواب دیا۔

" ببرحال سورن جس وقت بلند بول كي جانب سرك رباتها بم لوك روانه بو مئے ميرے ساتھ چندركيت، جانكيد اور چندنا تھے۔ بم لونوں کوشاندار کھوزے دیئے گئے تھے۔ابتدائی سنرنہایت تیزرفآری ہے کیا گیاا در پھر جب شام بوگنی تو سنرکی رفتار سست ہوگنی ا درہم نے سورج جھیے پہلا پڑاؤ کیا۔سباوک بےمد پرامید تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔جس قدر نیمے تھے لگادیئے کئے تھے اورعورتوں کوان میں نتقل کردیا کیا۔لیکن اپنا بارستیہ پال بہاں بھی وہی حیثیت رکھتا تھا۔خوب چکر چا! رکھا تھااس نے ۔نوجیں اپنے اپنے مشاغل میںمصروف ہو کمئیں۔ چونکہ میرے میر دان فوجول کی فیصے داری تھی اس لئے میں نے بور یجمپ کا ایک چکراٹا یا ور پھر چندنا کے پاس رک کیا۔

''کیا کررے ہو چند نا '

" بس مباراج \_وی جیون کے کام \_" پیندنانے جواب دیا۔

" كل صبح كويين تمبار ب سروا يك الهم ذه عداري كرر بابول "

"ميرے بھاگ مهاراج " چندنانے خوش موکر نها۔" آپ نے مجھے اس قابل مجمال کیا آپ مجھے ووکام بنائیں سے جوآپ میرے میرو كرناجات بين مهاداج؟

" المال چندناتم جائے ہو کہ مجھے مینا تی بنادیا حمیات ۔ میں سادھومنش ان ذھے دار یوں کونبیں سنجال سکتا۔میری زگاہ میں تم اس کام کے نے سب سے بہتر آ وی ہو۔ بہر حال میں جا ہتا ہوں کہتم میرے ساتھی کی حیثیت سے اس کام کوسنجال او۔ "

' مباران جوآ حمیادی ' چندنائے کہا۔اس کے چہرے برخوتی نظر آری تھی۔

ببرحال چندتا کو پھھوذ ہے واریاں سونپ کرمیں کسی حد تک آ زاد ہو گیا تھا۔ رات کومیں اپنے دوست ستیہ پال کے پاس پڑنی کمیا جو خیے میں جینھا کچھسو ی رہاتھا۔ مجھے د کچھ کراس نے اطمینان کی مجری سانس لی اور پھر پھیکے انداز میں مسکرا تا ہوا ہوا ا۔

" آ کئے مان بھیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کے ہیں مجول شدجا ذ۔"

"اداس أظرآ رہے ہوستیہ پال۔"

"ارئیس بھیا۔ادای کا ہے ہاں کیا کام۔"اس نے جواب دیا۔

" نيمه بهي خالى نظرآ ربائ

' ' نہیں۔ایسی کوئی بات نہیں ہے۔' ستیہ پال اپن جگہ ہے اٹھااور نہیے کے ایک مرے پر جا کراس نے ایک پروہ معینی ویا۔ پروے کے چھے دولڑ کیاں سر جمکائے بیٹھی تھیں اور میں حیران رو کیا۔ خیصے کے اس جھے کو میں اس کا اختیا مسمجھا تھا۔کیکن خیمہ دہرا تھا۔ستیہ یال نے یہاں بھی جالا کی سے کام لیاتھا۔ لڑکیاں اٹھ سنیں اور وہیں سے انہوں نے آفتا ہے اٹھائے اور ہمارے سامنے آئٹیس۔ پھرانہوں نے آفتا بے رکھے اور سیدھی كغرى موتنين -

"كياخيال بمباران - نائ رنك كم مفل جي كا؟"

" ناخ رنگ تو مناسب نہیں ہو گیاستیہ پال۔ نیمے سے باہر ہمی آواز جاسکتی ہے۔"

' ار نیس مبارات اس خیمے کی د نیا نیاری ہے۔ یہاں جو کچمو :وگااس کے بارے میں باہروااوں کوکوئی پیتنہیں چل سکے گا۔'

"وه کیون"

· بس مباراج \_ کھاکام ایسے ہیں جوجیون کے لئے کرنا ہی ہڑتے ہیں ۔ '

''بڑے انو کھے ہو۔ بہت ہی عجیب۔ ویسے میں تمہارے اس کیان کا قائل تو ہو کیا ہوں اور یہاں اعتراف کرنے میں مجھے کوئی عارمبیں ہے کہ اگرتم شہوتے تو میرادل ذرائجی نہیں لکتا۔''

"الركور جام انحاد ، شراب لندهاد ، ناچواور دادان بتادور" ستیه پال نے متان واركهااورلزكيول نے جام مجرد ہے۔ بلاشباس نے اس جموع نے سے خوص نے جام مجرد ہے۔ بلاشباس نے اس جموع نے سے خوص کی دور ہے۔ بلاشباس نے اس جموع نے سے خوص کی دور ہے۔ باہر كوگ بال باقى رہيں اور جب باتى رہيں اور جب باتى رہيں بادر باندا ہے میں اور اس كے بعد بخودى ۔ پھردشن الله موں كو خيرو كرنے والى ۔ يمويان بوئي بوئي تھى ۔

اوراس کے بعد وہی روز مرہ کی مصروفیات فوجول نے مشقیں شروع کردی ہمیں۔اس سلسلے میں ولچسپ بات بہتی کے حالا تک وہ متناف علاقوں کے اوراس کے بعد وہی روز مرہ کی مصروفیات مے تنظیم میں شروع کردی ہمیں ہے۔ بہر عال اس دن روائل سے بہلے میں نے علاقوں کرر ہے تنے۔بہر حال اس دن روائل سے بہلے میں نے چندنا کے بارے میں اعلان کردیا۔اس بارے میں ، میں نے جا تکھ یا چندر مہت سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ ان دونوں نے بھی نہ تو اس برکوئی اعتراف کیا ، تہمرہ۔

پیرسفرشروع ہو تیا۔وہی انداز وہی معمولات ،کوئی تبدیلی نہیں تھی۔میرے خیال میں اب بیٹون کمل تھی اور کمی بھی جنگ کے لئے ہوری طرح تیارتھی۔ویسے میں ان اوگوں کے تعاون اور اعتاد ہے بھی متاثر تھا۔ میں نے و بنجاب میں بینا نیوں کے خلاف بغاوت کی چیش کوئی ستاروں ک حیال ہے کہ تھی۔ فلا ہرہے واتی طور پرنومیں اس ہے واقف نہیں تھا۔لیکن انہوں نے آنکہ بند کر کے اس پریفین کرلیا تھا دریہ ہر حال متاثر کن بات تھی۔

اس رات کھانے کے وقت پندر کیت ہے اس موضوع بر فقاکو بھی ہوگی۔ جا نکیہ بھی موجود تھا۔

" تمبارے نامن میں اس بارے میں کو کی بات تو نہیں ہے چندر حمیت؟"

" من إركيس مبارات؟"

" تم يه سي سوي سكتے ہو ، كر مكن بيرى بيشكو كى الما ہو۔"

" کون ی چیش کوئی ؟"

'' ہنجاب کی بغاوت کے متعلق۔''

"اوه، بهم يه كيول سوچين مح مبارات؟"

"كيامطلب؟"

" بميں آپ ير بوراوشواش ہے۔"

" أول ... ليكن القال سي أكريه بات غاط ثابت موكن ؟"

" تب بھی مہارات ۔ ہم سوچیں کے کہ بھوان کی یہی مرضی تھی۔ میں نے آپ کو مبان مان لیا ہے۔ بس یہ کافی ہے۔ دوسری باتیں کو کی حقیقت نہیں رکھتیں۔ ۱۰۰ درس لیں ، پچھ بھی ہوجائے ،ہم آپ پر بجروسہ تھیں گے۔ ہم یہ بیس سوچیں سے کے مہارات کی وجہ سے دحوکا ہوا۔ '

" تم نے میرے اور یواس قدراع کا دیموں کیا ہے چندر کیت ؟"

''انقاد کی کوئی وجنبیں ہوتی مباراج … لےوے کے ہمارے پاس ایک من بی تور وجاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات نہ ما تھی تو پھر کس ک ت مانیں؟''

" ہوں۔ " میں نے بہت زیادہ متاثر ہوکرکہا۔" تو س لو چندر گہت۔ میں سندر میں سور ہاتھااور جب جھے میری مرض کے خلاف جگادیا میا تو جھے بیا تازیادہ پہندنہیں آئی تھی۔ لیکن اب مجھے کوئی انسوس نہیں ہے دوستوں کے لئے میں نے گزرے ہوئے وقت میں بہت ہو کیا ہے بھر طیکہ انہوں نے خود کو دوت کا اہل ثابت کیا ہوتم ایک ایکھانسان ہو، ایکھے دوست ہو، اس لئے میں تمہیں تول و بتا ہوں کہ اس وقت تک تمبارے ساتھ دہوں کا جب تک تمہیں ایک عظیم اقتد ارکاما لک نہ بنادول۔"

"جبھاوان ... جے معاوان ... جے مباران یا چندر گیت نے ممنونیت سے کہااور میں اس کے پاس سے انھ کیا۔ حقیقت تھی ، یعنص اس قدر مجروسہ کرنے لگا ہے تو مجرمیرے او پر بھی کہنے ذھے داریال عائد ہو جاتی تھیں ... اور پروفیسر۔ قدرت نے جھے ذھے داریاں پوری کرنے کی صلاحیت تو دی تھی اور خوب تھے بیدن رات بھی۔

زمانے سے بے پرواہ ستیہ پال، ،، بزم کی و نیا کا انسان ۔ لیکن رزم کی ہاتوں کے ساتھ رزم بہت ولکٹن ہوتی ہے ۔ یعنی دن کی روشن فوجوں کے امور میں مسرف کرنے کے بعدرات کی تھکن وورکرنے کے لئے ستیہ پال کا پراسرار خیمہ وجو وتھا۔ جبال شراب اور جوانی ملتی تھی۔ ہمیشنی لڑکیاں جو یہاں آکراتیٰ ہی خوش نظر آتی تھیں جیسے بوری زندگی یہاں آنے کی آرز وکرتی رہی ہوں۔

لیکن بات درحقیقت مینیر تھی۔اوگ ستیہ پال سے عقیدت تو رکھتے تھے لیکن اتن بھی نہیں کہ اس کی ساری خواہشات ہوری کر دیں۔ بات اس حپالاک آ دی کی ذبانت کی تھی جس نے السانوں کو بے وقو ف بتانے کے ٹرسکید لئے تھے اورا یک خوبصورت زندگی کے حصول کے لئے انہیں بوری طرح آ زمار باتھا۔ ہاں خوبی تھی توایک کہ وہ میرے سامنے خود کو چھیا تانہیں تھا۔

چنانچہ میں رزم سے نکل کر بزم میں پہنچ عمیا جبان وہ میراانظار کرر ہاتھا۔لیکن آئ ووکسی قدر اداس تھا۔ میں نے اسے و کیو کر تعجب سے اس بارے میں بوجھا۔

"كيابات بستيه إل، كهوست موا"

"بإل مباران\_"

"كيون .... كيارجه ٢٠٠٠

" تم كياسجية مومهاران . كيابمين سنساركا كوكي فمنيين بيا"

" الله ... من تو يم مجمعا مول و من في جواب ويا ..

" بھول ہے تمہاری ۔"

" كيون \_ كيادكه بتهيين، ... كياغم ب؟"

"ارے مہارات استسار میں سب دکھی ہیں ۔ایک جمعی ایبانہ ملے گا جسے کوئی دکھ نہ ہو۔"

" محرشهبیں کیاد کھ ہے سا دھو مبارات '؟' '

'' دکھ بیں بس پریشانی ہے۔'

""ك بات كى؟"

''بستی کی کوئی لڑگ ۔ میرامطلب ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اب میرے لئے نی نہیں ہے سوائے ان دو کے۔''

"ميامطلب؟"

' میری مراد کامنی اور جالاے ہے۔'

"اوه، باتى لاكيان؟"

' سب میری دا قف ہو چک ہیں۔ 'اس نے افسر دگی ہے کہا۔

"او د ، توخمهیس بیدد کارے؟"

''کم ہے کیا؟اب بتاؤ میں کیا کروں؟''اس نے پریشان کیج میں کہا۔

المسى برانى سے بى كام جلاؤ ـ المين في منت موسے كہا ـ

"رام رام رام ، تحمیسی باتیں کرتے ہومباراج \_اگرایس کو کی حرکت کر لی تو ای روز ماراجاؤں گا۔"

"اسميون؟"

" يهى توراز كى يات بمباراج - جولزكى يهان سے چلى جاتى ہے بھر جيون بحر مجھ سے نفرت كرتى ہے جمہيں ہتا چكا ہوں كه وه يبال اپنى خوشى سے تو آتى نہيں ہيں۔ آجاتى ہيں تو ميرى آتھموں كا شكار ہو جاتى ہيں۔ بھروووى سب بچھ كرتى ہيں جو ميں چاہتا ہوں كيكن ، ، جب انہيں آزاوى ل جاتى ہے تو بھر ، ، ، ہرے رام ، ، ، ہرے رام ، ، ، ، اس نے كما اور ميں نہس پڑا۔

"تو كياشيس بيرب كه يادر بتاجي؟"

" كيے بعول على بين مبارات ... يتوان كے جيون كى سب سے برى بھول بوجاتى ہے۔"

"لکین و وکسی ہے میسب پھی کو کہا بھی توسکتی ہیں۔"

" ننہیں کہ شکتیں ، قبل میں ایک آسانی ہے۔اگریہ آسانی نہ ہوتی تو اب تک تو شری مان ستیہ پال کا بوریا بستر مبھی کا بندھ چکا ہوتا۔" .

بتيه يال نه جواب ديا۔

"تو آج تہارے پاس کھیٹیں ہے؟"

" تبهارے یاس مجمی تونبیں ہے مباراج ۔" اس نے منہ بسورت ہوئے کہا۔

"ميرے لئے كوئى فرق نبيس باتا المين فالروا بى سےكبار

"ارے نانا۔ ﴿ ایمی بِاللّٰمِ مِت کرو ﴿ آ دَ ﴿ ﴿ آَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَّارُونِ کِيمَا تُحدُّرُ ارْی جائے ۔ "

" ہال، کچھونہ کچھونہ کچھونہ کے بوٹے ہوئے ہوئے ہے ہا۔ اور ہم دونوں ہا ہرانکل آئے۔ ستارے جنکے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں اس سونی رات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن ستیہ پال حسب معمول الو وُں کی می شکل ہنائے ہوئے تھا۔ ہم دونوں نے دومخلف جگہ بیں لیں اور ستاروں کی گروش دیکھنے گئے۔

میں نے اپنے ستاروں ہے آیندو طالات نے بارے میں معلوم کیا۔اور ستارے اپنی کتاب کھول کر بیٹھ مکئے۔ پہلی بات جوانہوں نے بتائی وہ میتنی کے کل کا دن ہمارے معرکے کاون ہوگا ....!''سیامطلب؟'' میں نے بو میصا۔

"ایک چھوٹے سے قبیلے سے جنگ اوراس کے بعد مسلسل جھڑ پیں۔"

"بهت خوب ، ليكن چندر كبت كاكيا موكا ؟"

"كامرانى ـ"ستارون نے جواب دیا۔

رات محے تک ہم ستاروں ہے یا تمی کرتے رہے اور پھر جب ہم دونوں اٹھے تو نہ جانے کیوں ستیہ یال ہمی خوش تھا۔

"اد د ـ ستیه پال ـ کیابات ہے ـ ستاروں نے شاید شہیں کوئی بہت انہی خبر سائی ہے۔"

"بإل مبارات\_"

"شايدىيەكەكلىكى مىجەرزم كى مىج بوكلى"

" إلكل محيك \_ اوريمي خوشي كى بات ب ـ " ستيه پال في جواب ديا ـ

"تعجب ہے جنگ کی باتوں ہے بھی حمہیں ہوتی ہے۔ کیاتم براہ راست جنگ میں حصہ او مے؟"

" ہرے رام کیسی ڈرانے والی با تیں کرر ہے ہومبارات بھگوان کے لئے ایس باتیں پیرسمی نہرنا۔ اس معالمے میں میرا ہردے براہی

كمزور ب-" متيه پال خوفز دوآ واز بين بولا-

" پھر شہیں خوش کیوں ہے؟"

"اس لئے کہ ہم یہ بنگ جیت لیں گے۔" اس نے دانت اکال کر کہا۔ اور جھے ہمی ہلی آگئ۔ جیب بوکر دار انسان تھا۔ اے نہ تو چندر گیت ہے کوئی رغبت تھی ، نہ جنگ وجدل ہے۔ ہس ان او کوں ہے اس لئے مسلک تھا کہ اس کے لئے ایک ٹوکا نہ تھا اور پسب کے سب آسانی ہاں کے سامنے بوقوف بن جاتے تھے۔ چھوٹی چیوٹی چیوٹی چند پیٹ کو کیاں کر کے کو یاان کی پشتوں پر احسان کر دیااور پھر برسوں وہ اس احسان کو وصول کرتار ہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیاں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ لیکن مبر حال وہ صرف ان اوقات کا قائل تھا جب وہ اس کے جال میں پیش کر اس سے مجت کا اظہار کرتی تھیں۔ وہ ایک خود فراموش انسان تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھوٹی جی سے بیٹ کا خود فراموش انسان تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس سے نفرت نہیں کی جا کتی ہیں۔ بال، بیس نے نوجوں کے ساتھ جو کھی اور پھر ہم سو سے ۔ دوسری منج کوئی تبدیل نہیں تھی۔ ہاں، بیس نے نوجوں کے ساتھ جو کھی کارروا کیاں کی تھیں۔ سٹانی ہتھیا رو غیرہ درکھ لئے تھے۔ اس کے علاوہ چندنا کو بھی آپھی ہوایات و سے دی تھیں اور اس بات کو چندر گیت اور سے محموس کرلیا۔

چندر گیت اپنا گھوڑ امیرے گھوڑے کے نزویک لے آیا۔ وہ تبری نگاہوں سے میراجائز ولے رہاتھا۔

"کیابات ہے چندر کپت؟"

" يې تومين آپ سے يو چھٺا جا بتا ہول مهاراج -"اس نے كہا۔

"كميامطلب؟"

" أن من مجه خاص بالتميم محسوس كرر با بول "

۱٬۲۰۰ مشم ک۲۰۰

'' کچھونہ کچھ ہے بشرور مہاران ، مجھے نہیں ہاکمیں ہے۔''

" آن ہمیں کیلی جنگ ازنی ہے چندر کیت !"

الدواكس يا" چندر كيت دلچيل سے بولا۔

'' پنجاب کے قبائل ہے۔ آئ ہماری ان سے ٹر بھیز ہو جائے گی۔ ' میں نے کہااور نہ جانے کیوں مجھے متاروں کی بات پر بھروسہ ہو کیا۔ لیعن میرے ذبن میں بیخیال نہیں آیا تھا کہ بیہ بات نامابھی ٹابت ہو کتی ہے لیکن جس طرح بیوا تعدرونما بواوہ بہت خطرناک بات تھی۔

اس ونت ہم کھنے در نتوں کے درمیان سے گزرر ہے تھے۔ بڑا بی سرسبر ملاقد تھا کہ اچا تک در نتوں سے تیروں کی بارش ہوگئی۔ ساسنے کوئی دشن شیس تھا اس لئے نوجیس چوس نہیں ہو گئے تیس ۔ اس وجہ ہے ہم کافی مار کھا گئے۔ تیروں نے بشار اوگوں کوزخی کر دیا اور ہماری چیش قدی رکھی ۔ تیروں نے بشار اوگوں کوزخی کر دیا اور ہماری چیش قدی رکھی ۔

تیربدستور برس رہے بھے اور تیر برسانے والے او نجے ورخوں کی اوٹ میں پہنے ہوئے تھے۔ نہا بت کا میابی سے مملکررہ بے تھے۔ جبکہ اس سے ۔ بہر حال فوری طور پر یہ یہا گیا کہ فوجیوں نے ذھا اول کی بھت بنالی۔ کوئی جگہ خالی نبیس بھوزی تی تھی ۔ اس طرن ہم ان خون ک تیروں سے بچے اور میر سے اشار سے پر فوجیس چیچے بنے گئیس ۔ حملہ آوروں نے جلد یازی سے کام لیا تھا۔ اگر و دورخوں کے درمیان نہیں پھھا ور آ سے جانے و سے تو شاید انہیں شاندار کا میابی حاصل ہوتی ۔ اس طرت و ویوری فون کوز بردست نتسان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن موجود و پوزیشن بھی کہ اہمی جانے و جیس درخوں کے ملاتے میں واخل بھی تیری سے بیجھے ہیں۔ اس لئے فوج کا پچھا دصہ بافکل تخوظ تھا۔ بہرحال فوجیس تیزی سے بیجھے ہیں۔ مجتنی ذمی ہوگئی ہوگئے ، ودتو نتسان جس حال فوجیل کو تو اس کو خول کو منظم کیا۔

" وه در نتول مل جي بوئ إلى " چندر كيت بولا \_

" بال-" عا مُليه في بعي برايناني كها-

"الكين اس المرح ... .. اكر بهم زمين سه ان برتير برسائيس تو زياد و كامياب نبيس بول مح ..."

"البين درختول پر سنا تارنا موگا "مين نے جواب ديا۔

' وو كن طرح مباران ؟ ' چندركيت في رخيال انداز من كبار

"میں کوشش کرتا ہوں۔" میں نے کہا اور پھر میں نے چند نا کو بچھ ہدایات دیں اور آ سے بڑھ کیے ... تیم برسانے والے فاموثن ہو سکتے سے۔ ان کے لئے تو بیشا ندار طریقہ تھا کہ وہ فاموثی ہے در ختول میں جیسے دہیں اور جب بھی ہم آ سے برامیس، تیم برسائمیں کیکن بہر حال میں نے سے۔ ان کے لئے تو بیشا ندار طریقہ تھا کہ وہ فاموثی ہے در ختول میں وقت تک کوئی اقد ام نہ کرے، جب تک میں اسے ہدایت نہ کرہ ول۔

چنانچ جونمی میں درخوں کے زویک ہنچ بہت ہے تیرمیری طرف آئے اورمیرے بدن سے نکراکر پڑے۔ میں نے ایک درخت کے سے پر ہاتھ جونمی میں درخوں کے خرد کے ہنچ بہت ہے تیرمیری طرف آئے اور ایس دفتا ہے اور اس دفت تھوڑ دی۔ چونک یہ سروتھا اس نے بر ہاتھ جا دی ہوتے ہوئے ہیں تھوڑ دی۔ چونک یہ سروتھا اس لئے درخت پردس ہارد آ دی موجود تھے جو نیچ آر ہے تھے۔ دوسرے لمحانہیں نشانہ بنالیا کیا تھا اور میں دوسرے درخت پرطین آز مائی کرر ہاتھا۔ بڑا ہی دیجہ شخطہ تھا۔ آن کی آن میں، میں نے دی ہارہ درخت گراد سے اور اب وہ لوگ تھمرانے تھے۔

ان کی ہرکوشش میرے اوپر ناکام ہور ہی تھی۔ ان کے تیرمیرے بدن پر ف بُع جا رہے تھے۔ اور پھروہ اس صورتال سے تھیرا کرنے کود نے لگے اور آلمواری لے کرمیرے اوپر پل پڑے۔ بس چند ہ کوای لیے کا انتظار تھا۔ میرے اشارے پروہ دوڑ پڑے اور پھردست بدست جنگ ہونے گئی۔ اس میں ظاہرے ہما را پلہ بھاری رہا اور فیصلہ ہونے میں زیادہ دیرندگئی۔ بہ شارلوگوں کو کرفنا رکرلیا کیا تھا۔ اس کا سربراہ کر چن تھا جوایک بہادر آ دمی تھا۔ وہ بھی گرفنار ہو کیا تھا اور جب اے چندرگیت کے سامنے چیش کیا کمیا تو اس کی کردن غرورے تی ہوئی تھی۔

> " تم نے ہم ت جنگ کیوں کی ؟" چندر کہت نے اس نے نرم ملیجہ میں ہو چھا۔ "اس لئے کیم ہماری بستیوں کو تاران کر ناجا ہتے ہتے۔"

التهبير كييم علوم الأ

" يمعلوم كرنے كى بات ہے؟"

" بوسكا ٢ بم تمباري بستيون عصرف كزرجانا عاسية مول "

· ' کہاں؟'' ' شر چن نے یو حیما۔

"وراصل مم يوناغون سے جنگ كرنے جارت بين جو و خاب پرقابض بين ـ" چندركيت نے جواب ويا۔

"او داكياتم درست كهدرب مبو الريد تقيقت بت و بناؤكة تم كون موالا المرجن في بوجها ..

' 'چندر کمیت ۔'

''اتمر یہ بات ہے تو ہم ہے بھول ہوئی۔ہم نہیں جانتے تھے کہ تہادا مقصد کیا ہے لیکن سبر حال بھول ہو چکی ہے اب ہم ہرمزا ہیٹننے کے نے تیاد میں۔''

"جن سے بھول ہو جاتی ہے انہیں سزاوینا ضروری تو نہیں ہوتا یتم سب آزاد ہو یتمباری بستیوں کو پھوٹییں کہا جائے گا۔ ' چندر گہت نے کہااور قید یوں کی بھول ہو جاتی ہوتا ہے گا۔ ' چندر گہت نے کہااور قید یوں کی ربائی کا عکم وے ویا ۔ خرجن اس آزادی ہے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے ہمیں اپنی بستیوں میں چلنے کی دعوت دی اور پو چھا کہ وہ ماری کیا مدوکر سکتا ہے؟

جا نکیہ نے اے بتادیا کو جوں کے لئے خوراک ، محوز ول کے لئے چارے اور پانی کی ضرورت ہاورہم نے وہیں تیا م کردیا۔ ساری رات کرچن اپنے آ دمیوں کے ساتھ ہماری ضروریات کی اشیاء کی فراہمی میں مصروف رہا۔ چندر گیت نے جمعے اپنے فیے ہے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ چندنا اور و دسرے نوبی س مربراہ موجود تھے۔ ان کی زبائیں گئے تھیں۔ یہ بھی نہ بچ جسے تھے بے چارے کہ وہ کون کی قوت تھی جس نے ورخوں کو زمین ہے اکھاڑا اور ان لوگوں کو بدترین قلست ہے وہ چارکیا ۔ بہ جب کافی دریک جبرت کا اظہار کرنے کے بعد ان کے وہ من صاف موئے تو چندر گیت نے کہا۔ اس مبال ہے گروم ہما وائ سنیہ پال جس نے تہا دے آئی پیشکوئی کی اور تمہارے بارے میں تو میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں مہارات کرتم چند بتایا مہارات اتو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں مہارات کرتم نے بینے بتایا مہارات اتو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک بیان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ مرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں مہارات کرتم نے بیان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں میارات کرتم نے ایک ان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں میارات کرتم کی نے بیان تا تو ہم ڈرتے رہیں گے کہ کہوں ہو کہوں کو ن ہو کہوں کی تو بیان تو ہم ڈرتے رہیں گے کہوں ہو کہوں کو نے ہوں کو نے بولے کو نہوں کو نے بولے کو نے بولے کو نہوں کی نے کہوں کو نے بولے کو نہوں کو نے بولے کو نے بولے کو نے بولے کو نہوں کو نے بولے کے کہوں کو نے بولے کو نے بولے کو نے بولے کی بولے کو نے بولے کے کو نے بولے کے کو نے بولے کی کو نے بولے کے کو نے بولے

" تم اس د جے سے خوش ہو چندر گیت؟"

" بے صدمہاران ۔ " چندر کیت نے جواب دیا۔

"بن تواظمینان رکھو۔ میں تہارے لئے ایسی بی کوشش کر تار ہوں گا۔ نوجیس تباری لزیں گی۔ باں میں ان کے لئے جوز سانیاں فراہم کر

سکتا ہوں کروں گا۔''

· وهن وادمهارات مرسمر ... ! ·

"اسے زیادہ جانتا تمہارے لئے ہے مقصدہ چندر کیت! اگروہ تمہارے لئے ضروری ہوتا تو میں خود متاویا۔" میں نے جواب دیااور وہ اس بات پرخوش ہو مکئے۔

دوسرے دن ہم وہاں ہے آئے ہن دہ محیاہ رون کا بیا ہوا حصہ سکون ہے گزر کیا۔ قریب میں کوئی بستی نہیں تھی ۔ بھراس رات ہم نے ایک دریائے کنار ہے آرام کیا۔ بیدوریائے تھا، تیز و تنداور بھر پورروانی لئے ہوئے ، دور دور تک ہنرہ زار بھیلے ہوئے تھے چنانچ گھوڈوں کے چارے محفوظ کر لئے محیاہ کوئی کاشت وغیر ونہیں نظر آتی تھی جس ہا نداز و ہوتا تھا کہ اور کھوڈوں کو مبیر فار پر چرنے کے لئے چیوزو یا گیا۔ ویسے ویران علاقہ تھا، کوئی کاشت وغیر ونہیں نظر آتی تھی جس سے انداز و ہوتا تھا کہ اور دور دورتک نہیں ہے۔

بدرات چونکه کی خاص اہمیت کی حال نبیں تھی۔سارے معاملات پرسکون تھاس کنے میں اپنے دوست ستیہ پال کے خیمے میں پہنچ کیا جو شاید میرای انتظار کرر ہاتھا ... مجھے دیکھ کراس نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔

" يادة ممياستيه يال من في توسوها مجول مح مباراج ."

"تم بھی کوئی بھولنے کی چیز ہوستیہ پال "

''ارے ہاں ہاں۔بس رہنے دو … این ہاتیں نہ کرو۔اگر بھولے نییں ہو مے توسو چاہوگا کہ اب ستیہ پال کے پاس کیار کھا ہے۔لڑکیاں تو اس کا ساتھ چھوڑ کئیں۔ پرنت مہاراج ہم برا آ وی ضرور ہیں پر زبان کی رکھشا کرتے ہیں۔ ہاتھ بھی نہیں وگایاسسریوں کو۔ساری رات انتظار کرتے رہے۔''

"يسريان كهال = أحمين ستيه إلى المنتمين في الجب على المحال

"بى آخمنى كبيل ت تىبيساس كيا؟"

" بلادُ تو، ديڪھيس توسسي کون ميں ۔"

" آ جاؤری آ جاؤ۔" وہ بولا اور دوسرے نیمے کے پردے کے پیچھے سے چارلز کیاں باہر آگل آئیں۔ بیسب دیبات کی البردوشیزائیں معلوم ہوتی تھیں۔... نہایت خوبصورت اور تندرست وتوانا... نے چبرے تنے جنہیں دیکھ کرمیں حیران رہ کیا۔ ان کے چبروں کے تاثرات بھی خوب تنے۔

"ار عستيه بال- بيكبان عاممين؟"

''بمن تم بیناؤں کے ساتھ کارنا ہے انجام دیتے رہو، ستیہ پال بھی اپنا کا م کرتا ہی رہتا ہے۔ ارکے ہتی ہے گزرے ہتے وپارا کھالیں۔'' ''رب کیا ہے میں نہوں میں میں دار کیستے میں ایم مجمد سرسر بنیو ہمیں اور رہ

"او دليكن ميم في الحيانبين كياستيه إلى بستى دالي يبى سوچين مي كدانبين بم لي تا الد"

" پہنچادیں مے منع کوسسریوں کو ہمیں کون ساا جارہ الناہے۔"

" كيے مہنجادو مے!"

''ارےبس ایسے کا متم ستیہ پال کے لئے رہنے دیا کرومہارات!ان ہاتوں کی چننا مت کیا کرو۔' ستیہ پال نے جواب دیااور ہیں نے خاموش ہوکر کمبری سانسیں لیس۔

" میک ہے ،جیسی تمہاری مرضی ۔"

" بس تو دو تہاری دو ہماری ، چھانٹ او۔ "اس نے انتہائی گدھے ہن کے انداز میں کہالیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس کمبخت کی فطرت بی ایک تھی۔ بہر حال اس کے کہنے کے مطابق میں نے دو چھانٹ لیں اور دوسری منج انہیں بعول کیا ، ابھی تو بہت کھ کرنا تھا اور اس کے لئے تیاریاں ہمی ۔ بہر حال اس کے کہنے کے مطابق میں نے دو چھانٹ لیں اور دوسری منجی اس کے بین تھا۔ اس کے بعض ۔ چنانچے حسب معمول ہم آ مے بردھ گئے۔ آئ کے بارے میں ستاروں کی کوئی چینکوئی نبیل تھی اور بہر حال آنے والا وقت تو آنابی تھا۔ اس کے لئے تو تیار بہا بی ضروری تھا۔

ہم چھوٹے جھوٹے ملاتوں کوزیر کرتے آگے ہوجتے رہاور است ایونانی نوجوں سے زن پڑ کیا۔ مقامی اوگ پہلے ہی انہیں
کانی تنگ کتے ہوئے تصاور ہونانی فوجیں بے حد پر بیٹان تھیں۔ چنانچے وہ چندر گیت کے مقاللے پر نیٹھبر سکیں۔ اس دوران پہلود کیسپ واقعات ہمی
پیش آئے تنے مثلاً یہ کہ یونانی فوجوں میں بے ٹاراڈگ ایسے تنے جو بجھے جانتے تنے۔ چندر گیت کی فوجوں کے ساتھ بجھے لزتے و کی کران کے تیکے
چھوٹ کئے تنے اور بہت سے معرکے ایسے ہوتے جو صرف میری وجہ سے بغیر لڑے بھڑے ہی میر ہوجاتے۔ چندر گیت میری بے حد مزت کرنے لگا
تقا۔ وہ ہرکام میں میرامشور وسٹر ور لیتا۔ میری حیثیت حسب معمول کی اونا رجیسی تھی۔

ہ خاب کا بیشتر علاقہ یونانی فوجوں ہے آزاد کرالیا گیا تھا۔مقامی باشندوں نے بھر پورساتھ دیا تھااور چند گیت کی حکومت کوشکیم کرلیا تھا۔ چنانچہ چندر گیت یہاں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں مصروف ہو گیا ادر میں مسرف سنیہ پال کا مہمان بن کررو گیا لیکن اس وفت میرے ذبن میں اور کوئی خاص خیال بھی نہ تھا۔سنیہ پال کے ساتھ ووسب تجویل جاتا تھا جس کی طلب کی جاسکتی تھی۔

کافی عرصے تک چندرگیت نوجوں کومضبوط بنانے اور پنجاب پراپنے قدم گاڑنے میں معروف رہا۔ اس نے اپنی مال موریہ کے نام پر موریہ فائدان کی بنیاد و الی ، ، باپ سے اسے بدستورنفرت تھی اور و و نندا فائدان سے بدلہ لینے کے خیال کو ذہن سے نبیس نکال سکتا تھا جس کا اظہار اس نے کی بنیاد و الی ، ، باپ سے اسے بدستورنفرت تھی اور و و نندا فائدان سے بدلہ لینے کے خیال کو ذہن سے نبیل نکال سکتا تھا جس کا اظہار اس نے کئی ہار جمع سے کیا تھا۔ بالآخر یہاں کے کاموں سے فار نج ہوکر و و مگد حدد لیش کی ریاست کی طرف چل دیا۔ اس وقت مگد حدد لیش پر راجہ دھن نند

سی قد رئیش پرست راجہ تفالیکن اس نے چندر گہت کی نوجوں کے مقالجے پرآئے میں کوتا ہی نہ کی۔ کن روز تک بھیا تک جنگ دی۔ راجہ وھن نند نے چندر گپت کوفکست دینے کی ہرمکن کوشش کر لی تھی لیکن ہم نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس طرح ڈھن نند کوفکست ہوگئی اور چندر ممیت مکد ہددیش کارابہ بن گیا۔

راجہ چندر پہت موریہ نے موریہ خاندان کی بنیادوں کومضبوط کیااور پھرآ ہت۔ آ ہت۔ ثمالی بند کی بہت می ریاسیں گنت کر کے ایک وسن و عریض سلطنت کی بنیاد ذالی میں نے ایک الویل عرصه ان او کول کے ساتھ گز ارلیا تھا۔ ستیہ پال میراد وست ہروقت میروساتھی اورمعاون تھالیکن ایک روز و وایک حادث کا شکار ہوگیا جس کا انداز و نودائے بھی نہ ہوگا۔ اے سانب نے کا ن ایا تھااور مرتے مرتے اس نے کہا۔

"ستارے دھوکا کر گئے مان مہارائی ! انہوں نے جھے نیمی بتایا تھا کے میری موت اتن قریب ہے ۔۔ ، 'میری کوئی کوشش ستیہ پال کو نہ بچا

سکی اور میں خود بھی اس کے بعدان ملاقوں میں دل نہ لگا سکا۔ چنا نچے میں نے ایک روز چندر گہت سے ملاقات کی ۔ حسب معمول چندر گہت بجھے و کچھ

مرکھڑ ابوگیا تھا۔

"وب مباران ـ "اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔

" میں تم ہے آگیا لینے آیا ہوں چندر کہت۔ "میں نے کہااور چندر کہت کامند حیرت ہے کھل گیا۔

" بین نبین مجمامهاراج '؟"

" الممهين معلوم بي ديندر كيت إكريس كهان سرة ياتما؟"

' ' ہاں مہارات مستمرآ پ کوہمگوان کی سوئند! آپ یبال ہے جانے کا نام نہ لیں۔'

' بہنیں چندر گہت۔ میراایک مشن تھا جو بورا ہو گیا۔ ہم اب نا قابل تسخیر بن بچے ہو۔ جمعے میری دنیا میں واپس جانے دو۔' چندر گہت بہت رنجیدو ہو گیا تھا۔ لیکن بچ بی اب اس ما حول ہے بے زار ہو چکا تھا۔ چنانچ میں نے اس کے رنج وفم پرزیادہ توجنییں دی اور میری جو حیثیت ان لوگوں کی نگاہوں میں تھی اے برقرار رکھتے ہوئے میں نے انہیں ومیت کی سے کہ جس طرح وہ مجھے سندر سے نکال کرانا ہے تھے اس طرح سے تدر بردکردیں۔

اور پردنیس کیا بی خوب انتظامات تھے۔ بس مجھے اتنا کرنا پڑا تھا کہ ایک میں جب میری داسیال مجھے جگانے آئیں تو میرے سینے ہیں سانس نہیں تھا۔ جس دم کی مشق ہے جھے سمندر کے سپرد کیا گیا ۔۔۔۔ چاندی کی ارتھی بنائی گئی میری ۔۔ پھولوں ہے فہ محک دیا گیا تھا۔ ۔۔۔ اور طویل زندگی میں میں نے پہلی بارموت کا مزد تجھا تھا۔ ارتھی کو سمندر کی لبرول کے سپرد کر دیا ۔۔۔ خوشبوؤں ہے دماغ پھٹا جار ہا تھا اور جب لبریں مجھے سمندر کے درمیان کے کئیں تو میں نے آسان کی جانب دیکھا اور آسمیس بند کرلیں۔

ል. ...... አ

مونس ومحافظ سندر، صدیوں کا پراناووست، یہی چند دوست تو تے میرے جوصدیوں سے ساتھی تھے اور جنہوں نے میراساتھ تہیں چھوڑا تھا۔ سندر، آگ ، ستارے، ہمیشہ سے جوان ، ہمیشہ ساتھ ویتے والے ، ان کے علاوہ کون جھے جانیا تھا۔ مٹی کے خمیر سے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ، اپنی کہانی کی تکیل کرتے اور پھرمٹی میں جا ملتے۔ بزے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے بزے فیصلے کرتے تینان کا اختیام ان پر مسکرا تا تھا۔ ببر حال انہیں موت کی آغوش میں جا سونا ہوتا اور اس کے بعد مٹی ۔ ان کی اصلیت ، انہیں اسلیت کی جانب لے آتی اور ہوا تھی ان کے درات کو نصابی بھیر کران کے جادہ جبروت کا خاتی اڑا تھیں۔ یہ بانسان کی تھیقت۔ ہاں میں نے صدیوں انسان بنتے درات کو نصابی بھیر کران کے جادہ جبروت کا خاتی اڑا تھیں۔ یہ بانسان کی تھیقت۔ ہاں میں نے صدیوں انسان بنتے اور منتے دیے ہیں۔ کیا کیائیوں کی ماندہ جو آتی کھول کر

آسان کودیکھتے ہیں اور پھرسمندر کی آغوش میں دم توڑ دیتے ہیں۔ کیوں ٹیس سوچتے کے ان کی حیات کھاتی ہے۔ وہ حیات پر قادر نیس ہیں آوا جب وہ اپنی زندگی پر قد در نیس ہیں آوا ہے لیے کیوں بناتے ہیں وہ۔ کیاز ندگی کے ساتھاس سے بڑا المال اور کوئی ہوسکتا ہے؟ کیا انسان اس سے بڑا کوئی اور ندال کرتا ہے اپنے ساتھ انہیں ویکھا۔ وہ ان ناپائیدار سانسوں کے لئے اپنے جیسے بڑا کوئی اور ندال کرتا ہے اپنے ساتھ انہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی انہوں کے لئے اپنے جیسے الکھوں انسانوں کو وہ سے گی آخری ہوئی۔ یہ کیوں نیس سوچتا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ مٹی کا ترض ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں کیوں نیس سوچتا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ مٹی کا ترض ہے۔ زمین نے اسے فضا میں سالس لینے کی کھاتی مبلت دی ہے اور اس کے بعد وہ پھراسے پینے گی درا کھ بنا دے گی اور یہ راکھ کی بذاؤ میر کی شکل میں کمیں پڑی ہوگی۔ یہ انسان اور یہ ہاس کی حقیقت۔ کیا تم نے بھی اس کر خور کیا پر وفیسر نا''

''اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے۔'' پر و فیسر خاور نے گردین ہلاتے ہوئے کہا۔

" تو پر وفیسر ، انسان کے سوچنے کا انداز کیوں نہیں بدلتا؟"

"كياتم بيهوال كرر هية و؟"

'' ہاں پر د فیسر۔ کیا ہے ہمیت نہیں رکھتا ؟'' اس نے پو چھا۔

' الكوكي غاص ابميت قبيس ركه تا\_" پر وفيسر خاور نے جواب ديا\_

" محميون؟"

'' میں تنہیں اس کا جواب دے دوں گاا گرتم میرے چندسوالوں کے جواب دے دو۔''

" ضرور \_ میں کوشش کروں گا۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' مندر کارنگ نیلا کیوں ہے؟ '

''ایں۔ 'اس نے ایک لمجے کے لئے سوچا ، پھر بولا۔ ''اس لئے پانی بے رنگ ہوتا ہے اور دوآ سان کی تیلا ہٹ منعکس کرتا ہے۔ '

'' کومایه فطری امرے؟''

"بال پروفیسر-"

" در یا بمیشا یک رخ پر کیوں ہتے ہیں؟"

" يا من ايك المرى امرت- "

" ستارے ہمیشہ مفید کیول ہوتے ہیں ، وہاہنے رعک کیوں نہیں تبدیل کرتے ؟"

· ' كيونكه وهاس كى قدرت نبيس ركعتے . ' '

" آٹ کی فطرت جادی ہے۔ کیا بھی ایسا ہواہ کہ آئٹ سرد ہوگئی ہو۔ اس نے ٹمی پھیلائی ہو؟" پرونیسر نے پوچھا۔

و و هم بنده و و ا برکز کرانیال-

"كول؟ آخركيول؟"

" میں مجنبیں سکام وفیسر۔ واقعی نہیں مجھ رکا۔ "اس نے متحیراندا زمیں کہا۔

'' یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بے پناوتو ت رکمتی ہیں۔ جوازل سے ایک ہی رنگ میں بیں اور ابرتک ایک ہی رنگ میں رہیں گی ۔ یہ وہ ہیں جوفائیں ہوتمں کیکن اس کے باوجود وواپنی فطرت نہیں بدل مکتیں تو وہ جوا یک لیے کے لئے سانس لیتا ہے وہ جس کی زندگی کھاتی ہوتی ہے .اپنی اس مختمری زندگی میں خود کو کیسے بدل سکتا ہے۔ وہ زندگی کا غرور لئے پیدا ہوتا ہے کیکن زندگی اس سے وفانہیں کرتی موت اس پر حاوی رہتی ہے اور وو موت کے شکنے میں کسار ہتا ہے۔ پھراس مختصرزندگی میں جوسوی اس پر حاوی ہو جائے اے بدلنے کے لئے بھی زمانے چاہئیں۔ یہ بختمری مدت اسے جو چھودیتی ہے دواس پر قانع ہوجا تا ہے۔ سائنس اے زندگی کاغرور تخشق ہیں اور وہ ان سانسوں کا جو بھی مصرف وریافت کر لے۔ مہی بہتر ہے کے اس کی خصلت مکسان نبیں ہوتی۔ اگر ایک ہی انداز فکر سب کے ذہنول میں جا گزیں ہو جائے تو غور کر دکیا : و، کون کسے برتر مانے ،کون ظالم :واور کون مظلوم ۔ میے حقیقت جاندارتو ایسامعلوم ہوتا ہے کہان چندسانسوں کوہمی دوسرے کے لئے وقف کردیتا ہے۔اس کے لئے جیتا ہے ،اس کے لئے مرجا تا ہے اس کے اس کی فطرت کی بات مت کرو ، بات توان طا تنور چیزوں کی ہونی جا ہے جوابدی زندگی رحمتی ہیں۔''

پر وفیسر کے جواب پر وہ کافی دیرتک خاموش رہ کر پہلے سو چتار ہااور پھراس کی آنکھیوں میں جیرت کے آٹا رنمووار ہو گئے۔

'' کافی حد تک درست کبسر ہے ہو پر وفیسر مہار کہا دویتا ہول تنہیں اور مبارک با دویتا ہوں اس دور کوجس نے انسان کی ذ**با**نت کواس حد تک جلا بخشی ہاور پر وفیسرتمبارے بیالفاظ میرے لئے اس درد کا حاصل ہیں یتمبارے بیالفاظ میری کتاب میں تحریر ہوں تھے، ووکتاب جواز ل ے ابدتک کی فیر ہوگی شاید۔"

پر وفیسرخا در نے اس بات کا کوئی جواب نبیس دیا۔ وہ خاموش ہوکر پچھ سوچنے لگا تھا۔ فرزانہ اور فروزاں بے چینی ہے پہلو بدل ربی تھیس اور جب په خاسوشي طویل بوځي تو نروزال بولی \_

۱۰۰ کس سوچ میں ڈوب شکھ آپ دونول؟<sup>۱۰</sup>

"ادونوه چونک براادر پهرمسکراتے بوئے بولان" تمہاری لز کمیان اب میری چند کھات کی خاموثی بھی نہیں برداشت کرسکتیں برونیسری" ''بال-ہم سبتہار ہے کلسم میں مجینس کئے ہیں۔'' پروفیسر نے محرات ہوئے کہا۔

'' جلسم میرانبین ہے پر وفیسر،میرے خیال میں تم اے طلسم زندگی کہو۔ ہرانسان منفردسوج رکھتاہے۔اس کے زہن میں مختلف خیالات ہوتے ہیں۔اس کے اعضا کی تحریک اس کے لئے عمل کی راہ متعین کرتی ہے لیکن ہرتحریک کامرکز اس کی اپنی ذات ہوتی ہے حالا نکہ وہ اپنی ہرتحریک کو مختف نام دیتا ہے۔ مہمی رفاہ عامہ کے لئے خود کو دقف کرتا ہے ادرمہمی کسی ایک فرد کے لئے جواس کی ذات کامقصود ہوتا ہے۔ کو یا اس کی جنبش خوو اے مطمئن کرنے کے لئے ہوتی ہے اور پھرایک وقت انیا آتا ہے جے وہ سکون کا نام دیتا ہے۔ تو پر وفیسرتم سکون کی منزل میں ہو،اس جگہ جہاں انسان کی تحریک رئے جاتی ہےاور میسکون اس کی ساری جنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتار ہتا ہے۔ تمہارے سامنے اود ارکی کتاب کی رکھی ہے اور اس کتاب سے تمہاری ساری ولچیسیاں مسلک ہیں۔ تمہاری وہنی آ سودگی کے لئے بیا یک شوس غذا ہے اور تمہارے اجسام کی ضرور تمس بھی پوری ہو ر بن بن چنانچاب تمبارے ذہنوں کوجسموں کواور کسی چیز کی طلب یا تی نہیں رہی۔ اگرتم اے طلسم کہنا جائے ہوتو کہداو۔ الفاظ کی سافت بدل جائے می منہوم نبیں بدلے گا۔''

> ' خداک پناوتمهاری تشریحات بری جان لیوایی ۔ ' پروفیسر نے پیشانی مسلیم ہوئے کہا۔ "لكن آب ال تشريحات ا أكار تونبيل كريخة ويمل-"فرزان أبا\_ '' ہاں ہمنی انکار کس احق کو ہے۔'' پر دفیسر نے جواب دیا۔ ''الله كه اسطاب اس مندر ئل بمن أنه ''فروز ال بولي \_ " تمبارے جذبات کے احترام میں ۔ 'وہمسکرایا۔

"بال تو بروفيسر، بات مندرك موري تملى - راب چندركيت ني نهايت شرافت كساته بجيع جبال سه وصول كياتها، وبي والس بني ویا۔ کو یا میں سندر کی امانت تھا اوزانہوں نے ایما نداری کا ثبوت و ئے کر سندر کی امانت والیس کر دی تھی۔ میں نے سو جا کہ اب اس علاقے میں میرے لئے بچھ بہارہ کمیا ہے۔ یہ بلی جگہ جہاں جھے ایساملم نہیں اس کا جس کی جھے طلب تھی اور جو مجھے جلا بخشا۔ اس کا ایک مقصد رہمی تھا کہ یباں کےلوگ بی تنے۔ وہلم کوسینہ سینہ چانے کے عادی تنے یا پھر جو پھھاوراوگ کے تنے وہ اس تنابل نہ تنے کدان ہے پنھو حامل کیا جاسکتا۔ چٹانچاب بیبال رہنے سے فائد دمجمی کیا تھا۔ میں نے اس لئے والیسی پندگ تھی۔اس کے بجائے کہ میں کہیں اور جانا ،میں نے میں بہتر سمجھا کہانی فیند بوری کراوں اورسونے کے لئے پانی کا نرم کداز بستر کتنا لکش ہوتا ہے،اس کا نصورتم نہیں کر کتے۔

کیکن پروفیسراس بارخوب موری تھی میرے ساتھ ۔ تہیکرر کھا تھا تمہاری زمین کے اوگوں نے ، کہ و نے ہی نددیں مے ۔ نعیک سے آنکہ مجمی نه کا گئتمی ہمندر کے بللے آہتہ آہتہ ملکورے دے رہے تھے۔غنودگی کی کا کیفیت ہدا ہوچکی تھی اورشایداس وقت سطح سمندر پر ہی تھا کہ کوئی چیز میرے بدن نے کمرائی کمرخامی زوردارتھی۔ایک دم ہے ہوش آ میااور میں نے مہری سانس کیکرنکرانے والی چیز کو ویکھا۔خیال تھا کہ کوئی مشتی ہوگی یا تسی بزے بحری جباز کا نجلاحصہ لیکن مجربہ خیال ناما ثابت ہوگیا کیونکہ جو چیزمیرے بدن ہے بھرانی و وہل نظر میں تبحہ میں آنے والی نہیں تھی۔

ا یک مخصوص جم کے در بنتوں کے تنے آئیں میں جوزے گئے تھے جن کی لمبائی انسانی قد سے دو گنا ہو گی اور چوڑ ائی تقریباً ڈیڑھ گنا۔ در فنوّل کے تنوں کے اس بجرے پرایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا۔ رنگین کپڑول کے ڈھیر میں چھیا ہوا۔ اگراس کے تھیلیے ہوئے یاؤں اور پوری لسبا کی میں تھیلے ہوئے ہاتھ نظر نہ آر ہے ہوتے تو بیانداز ہبھی نہ وتا کہ دہ کوئی انسان ہے۔ چبرد بھی کپڑ دں کے ذھیر میں چھیا ہوا تھا۔

ایک لیے کیلئے دل جا ہا کہ آٹکعیس بندکر کے تبہ میںغوط لگا :وں لیکن انسانوں کی غذا کھا کراوران کے درمیان زندگی گزار کران کی مجھ بری عادتمی خودت چمٹالی تعیں جن میں ایک تجسس بھی تھااورای تجسس نے مجھاس سے لا پروادندر ہے دیا۔ دیکھوں توسبی ہے کیا با۔ میں نے سوچااورسوئے ہوئے اعضا کوحرکت بیں لانے کی کوششیں شروع کردیں۔ بھر میں بجرے پر چڑھ گیا۔میرے وزن ہے بجروا یک ست جھ کالیکن اس پر لیٹے ہوئے انسان کاجسم اپی جگہ پر رہااور میں اس کے قریب پینچ عمیا۔ کھلے ہوئے چبرے کود کھی کر بھھ پر حیرت طاری ہوگئے۔

ایک وجیبرانسان تھاجس کاچبرہ گہرے نیلےاور چکدارروفن سے رنگا ہوا تھا۔ ہونٹ گبرے مرخ بتھاور آجھموں کے پولے سفید تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس موتا تھا جیسے وہ سکون کی ممبری نیندسور ہا ہو۔ ہونٹول پر حسین مسکرا ہٹ سجائے لیکن بینندکیسی تھی اور سونے والا کون تھا۔ ذہن چونکہ جاگ میا تھا اس کے اب کوئی کہولت طاری نتھی۔ کپڑوں کے ڈھیرکو بٹا کر میں نے اس کا بدن عربیاں کردیا۔

ہمیب رہ کہ بنان انتہا، کیروں کے نیجے ہے جو بدن نمایاں ہوااس پر گاہ بن رنگ کار وغن تھا، سینے پر دوخبرر کھے ہوئے تھے، برابر ہی ایک کمی اور تیز دھار کوار ۔ بڑی انوکھی شے تھی ۔ بھی جو بدن نمایاں ہوا اس پر گاہ بن ربکہ ہوئے سے اور غالباً بہی وجتھی کواس کا بدن اپنی جگہ کہی اور تیز دھار کوار ۔ بڑی انوکھی ہے تھی اور سے جبھوز اتب جمیے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے ۔ کو یا بیایک لاش تھی ۔ خوب إاب میں اس کا کیا کروں ؟ ظاہر ہے وہ لاش مجھے اپنے بارے میں تناسکی تھی کیکن اس کا چہرہ ایسا جیستا جا تنا کیوں ہے ۔ میں نے جھک کراس کے سینے پر سر کرکھ دیا اور اچا تک جمھے احساس ہوا کہ وہ کو گاہ وہ کوئی بھی تھا، زندہ تھا۔

لیکن اب کیا کروں؟ تا حدثگاہ مہیب سمندر پھیلا ہوا تھا۔اسے نکال کرنشکی پربھی نہیں لیے جاسکتا تھا۔ چنا نچے جو کچھ کرنا تھا ای بجرے پر کرنا تھا۔سب سے پہلاکام جومیں نے کیاوہ یہ کہ ایک بخبرا تھا کرائ کے پیروں اور ہاتھوں کے تشے کا ٹ دیئے اور ہاتھ پاؤس ل کرائ کے خوان کی روانی درست کرنے لگا۔

کانی دیرتک میں نے اس کے خون کی روانی درست کی اور پھر دوبارہ دل کی دھڑ کن دیکھنے لگا۔ اس باردھڑ کن پہلے سے زیادہ تیز بھی۔ اب میں نے اس کے دل کوسٹنا شروع کیا اور مخصوص طریقے سے اس کی دھڑ کن بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا اور تھوڑ تی دیر کے بعدا سے معمول پر لے آیا۔ اس کے دونوں کا جوز کھلنے لگا تھا۔ پھر اس کی گردن میں جبنش ہونے گلی اور پھر پپونے پھڑ کئے گئے۔ وہ بوش میں آتا جار ہاتھا۔ میں نے زور ور سے اس کے دونوں کا جوز کھلنے لگا تھا۔ پھر اس کی گردن میں جبنش ہونے گلی اور پھر پپونے نیمز کئے گئے۔ وہ بوش میں آتا جار ہاتھا۔ میں نے زور ور سے اس کے گال تھی تھیا نے اور بالآخراس نے آئیسی کھول دیں۔ چندساعت بے خیالی کے انداز میں جمعے دیکھنے رہا پھر ذہین کے تارآ تھوں سے جڑ مسے اس کی نگا دول میں تھیں کا در انجمرا یا تھا اور دونت پھی کھول دیں۔ چندساعت بے خیالی کے انداز میں جمعے دیکھنے رہا تھی انداز امجرا یا تھا اور دونت پھی کھول دینے کے لئے لزر رہے تھے۔

کچہ بھی تھا پروفیسر، میں نے کسی دور میں انسانوں سے نظرت نہیں کی تھی اور وہ بھی کسی ایسے انسان سے جوکسی طور مظلوم ہویا ایسی بے یسی کا شکار ہوکہ خود ہے اپنے لئے کچھ نہ کر سکے۔میرے ہونٹول پرمسکرا ہٹ پھیل تنی۔

اس نے کسی اجنبی زبان میں پھے کہالیکن تم جانتے ہو پروفیسر کہ دنیا کی کوئی زبان میرے گئے اجنبی نہیں ۔ مسرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم سجھنے کے لئے تاثر اس کی کتاب پر حدنا ہوتی ہے۔ دوسرے لمحے میں نے اس کا مفہوم سجھنے اور پھرالفاظ کی ساجت پر تھوڑ اساغور کر کے میں اس کے لیجے پر بھی قادر ہو گیا۔ اس نے پھرا بنا سوال دہرایا تھا۔

'''کون ہوتم '؟''

تبيراحسه

"دوست ـ "ميل نے جواب ديا۔

'' مجھے احساس ہور ہا ہے لیکن میں … یہ چاروں طرف پھیا ہوا آسان اور پہلتی ہوئی زمین ، میں اہمی پجھ سوچنے سجھنے ہے قاصر ہول''

'' ذبنی تو تیں بحال ہونے میں پنچے وفت لگ جاتا ہے بتم تحوز اساا تظار کراواس کے بعد سب پچے معلوم ہوجائے گا۔' میں نے جواب بیا۔

" كياتم مجھے سہارا دو محے؟ ميں اٹھة كر بيٹھنا جا ہتا ہوں \_" '

" تمور ی در لینے رہوتو بہتر ہے۔ "میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

"او دہمدر داجنبی تمہاراشکریکیکن تم غور کروکہ تجسس انسان کے ذہن کوسب سے زیادہ تھکن مہیا کرتا ہے۔"

" میں تمبار اتجسس دور کردوں گا۔" میں نے کہا۔

''تو ہتاؤ میں کبا*س ہو*ں؟''

المندرين المن في جواب ديا۔

''ادہ''اسٹے ایک کمبی کراہ کے ساتھ کہااورآ تکہ میں بند کرلیں۔ پھر کافی دیر تک وہ ای طرح آئکھیں بند کئے لیٹار ہا۔ میں نے اس کے است

سكون ميں دخل اندازي مناسب نبيس مجي \_

بیں جانتا تھا کہ میراجواب سننے کے بعد وہ خود پرگز رہے ہوئے وا تعات کو ذہن میں لا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے فاموثنی ہی مناسب سمجی۔ پھڑتھوڑی دہر کے بعدائن نے آئی میں کھول دیں۔اس کی آٹکھیں کہرئ سرخ ہوری تھیں اوران میں جیب سے تاثر ات تھے۔

"كيانام بيتمبارا؟"اس في بوجها

المستح مجمي سمجيدلو ...

''کیامطلب'''

"میرے بارے میں جانے سے پہلے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ مے ؟"

النبيل المان في جواب ويار

" ہول میرانام سبوتا ہے۔ " بیس نے جواب ویا۔

"مندر عن كياكرر ب تنع؟"

"محینیاں پکرر ہاتھا۔" میں نے جواب دیا۔

"او ہو۔ تو کیا تمہاری بستی قریب بی ہے ؟"اس نے دلچین سے بوجھا۔

" نہیں میرے دوست دوردور تک کوئی سی نہیں ہے۔ " میں نے جواب دیا۔

'' تو کمیاتم اتن دور مجھلیاں پکڑنے نکل آئے؟''

" بال - يهي مجهداو - مين ايك ليب سفر پراكاد ون - ظاهر ب مجهليون كيسواميري اوركياخوراك موكى -"

"او ہو۔ تو کشتی ہے تمبارے یا س۔"

" نبیں سے میں نہیں ہے۔"

''نتر کیمر'!'' و د حیرت *ت بو*لا \_

"بس باز و بین میرے پاس اور میں این باز ووں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ان کی موجودگی میں جھے کشتی کی ضرورت نبیس ہے۔سمندرمیرا

ناام ہے۔

" نَكِتْحُ بَعِي انو كَثِيرانسان ، و- ' وهسكرايا-

''اورتم اب بھی اپنے بارے میں نہیں ہتاؤ مے ؟''میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

''صرف ایک ہات اور پوچھوں گامیرے دوست اوراس کے بعد شہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔' اس نے کہا۔

'' بوچووه مجمي پوچھو۔'' میں نے ایک الویل سانس کے کرکہا۔

'' تمہارا تعلق ان بوکوں سے تونبیں ہے جومیرے ولمن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جن کی سازشوں اور چیرہ رستیوں نے ہمارے سکون کو

ورہم برہم کردیاہے!"

" بنیس میرے دوست۔ اگر میری بات پر یفین کر سکتے ہوتو کراد۔ میں کسی طور تمہارے دشنوں میں شامل نہیں ہوں کسی بھی طرح تمہارا برانہیں چاہتا، بلکہ اگر تہبیں میری کسی قتم کی امداد درکار ہوتو میں اس کے لئے تیار ہوں ادراس کا انداز وتم اس بات سے قالو کہ تم مُر دوں کی مانند سندر میں بہدر ہے تھے، میں نے تمہاری جسمانی قوتیں بحال کیس ادر تمباری زندگی داپس لے آیا۔''

" بال تم درست كت موران بريختول في محصار ندكى ميس بى موت دے وي تقى \_"

" تواس كامتعدىم ابميرى طرف ي مطمئن أو-"

"بإل. "اس نے کہا۔

''تو پھراہے بارے میں تنصیل بتادو۔''

"مِن فوما مول والبيخ تنبيك كافوما"

' اب مجیماس قبیلے کے بارے میں تفصیل ہمادو۔ 'مین نے کہا۔

"اتفصيل"

"الل-"

" بم اوك ببار ول كرب والي بين بهاراتديم والن ب - قبيل كانام جوبانه باور قبيل كاسر براه فوما كبالاتاب - بهارت قبائل

کھیتی ہاڑی کرتے ہیں اور اس سے اپنی ساری ضروریات پورٹی کرتے ہیں۔ ہم لوگ پرامن زندگی کے قائل ہیں کیکن فنون سے کری سے بھی دلچیں مرکعتے ہیں اور ام مرسمی قبیلے پرکوئی براونت آ جائے تو ہاہی بن کر بھی سائے آ کئے ہیں کیکن ان لوگوں کے لئے کیا کریں جوسازشیں کیکر پہاڑوں میں آ محصے ہیں اور انہوں نے ہمارے درمیان چھوٹ ذاوادی ہے اور ہم میں وافل ہوکرا سے ایسے چکر چلائے کہ جینا دو بھر ہوگیا ہے۔ میں قبیلے کا فو ما تھا اور ان اوگوں کی فطرت سے واقف ہوگیا تھا جوسازشیں کر کے اقتدار حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ تب انہوں نے بچھے زندگی میں ہی موت کی آفوش میں چہوا والے ا

''او د\_توبيہ ہمباری کبانی؟''

" بال ـ "اس في جواب ديا ـ

' ' پھراب تو تہاری زندگی نے ممل ہے۔ اہتم کمیا جا ہے ہو؟' '

'' میں کیا بتاؤں ۔ میں تو یہ بھی نبیں جانتا کہ میں اپنی سے کتنی و در ہوں۔''

'' فرض کروتم اچی بستی تک پہنچ جاؤ تواس کے بعد کیا کرو گے؟''

''میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی آباد ہوں کوزر دی مائل سفید فا موں سے پاک کر دوں۔' فوما نے جواب دیا۔

" تمبارے این اوگ اس بارے میں کیارائے رکھتے ہیں؟"

''میرےاوگ سادہ اور میں ۔ کووہ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں کیکن چندا فرادان کے چکر میں بھنس مٹنے ہیں اور وہی ان کے مدد گارو

معاون میں۔''

" خورتمبارى ان كے بارے من كيارائے ك إن

'' غاصب اورلئيروں كے بارے ميں المجھى رائے كون ركھتا ہے۔'اس نے كہا۔

" ہوں۔" میں نے ایک مہری سانس لی۔ یا ندازہ ہو میں نے پہلے ہی لگالیا تھا کے در نتوں کے اس بجرے کا مجھے ہے آنگرانا فالی از علت نہیں ہے اور علت شروع ہوگئتی۔ اب ان طالب امداد کا کیا کروں ۔ ایک ترکیب تو یہ ہو تتی ہے کے ان حضرت کی کردن د با کرانہیں حقیقی موت کی فیندسلا کرخو دانہیں بھی د نیا کے جھڑ ول سے نجات دلا دوں اور اپ آ بھی آنکھیں بند کر کے سمندر کی تہد میں چلا جاؤں ۔ دوسری صورت بہی تھی کہ میں ان کے ساتھ لگ جاؤاور بھرو بی سارے چکر شروع ہوجا کیں۔ یہ اس بار آخراؤگ مجھے ہوئے کیول نہیں و برے ا

کیکن پروفیسر، کسی ذہبی یا خلاقی دباؤے مبراہ وتے ہوئے ہیں واقعات شاہد ہیں کہ میں نے مجھی انسانوں سے اجتناب نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ان کے دکھوں کو سینے میں محسوس کیااور ان کی الماد کے لئے بے چین موگیا۔ یبی میری فطرت ہے پروفیسراور میرا خیال ہے بی فطرت بری نہیں ہے۔ اگر میری پیڈ طرت نہ: و تی تو میں کسی المداد کے لئے مجبور تو تھانہیں۔

"تمہارے چرے بریدرنگ کیے ہیںا"

''رنگ \_ آ د \_ میں اپنا چیرہ نبیں دیکی سکتا ۔''

' ' ہاں میبھی ٹھیک ہے لیکن تمبارا چبرہ نیلا ہے۔ مونٹ سرخ ہیں آتھموں کے ہوٹے نے سفید ہیں اور باتی بدن بھی رنگا ہواہے۔'

" چىك كادوتا ورتم كر ـ ظاهر بانبول ن جيم مرده جهوليا تعا-"

"كيامطاب؟"

"انبول نے مجھے مردہ مجھ کر مردوں کی طرح رنگ دیا ہے۔"

"اود ـ تو كويايتهار ب قبلي كى رهم ب "

' 'بال - بهار ب بال مردول ومختلف رنگول میں رنگ دیاجا تا ہے۔' '

" اليكن تمبارے بارے ميں بيالمانبي كيے مونى ! ا

· ، کیا بتاؤں ،میری علی حیران ہے سبوتا کیا نعامہ بھی ان او گوں کے ساتھ شریک ہوگی ؟ · ،

"نعامه کون ہے!"

"ميرن ميروب" اس في جواب ديا۔

"كمياكياتماس في "

''ای نے بھے شراب پلائی تھی اوراس کے بعد بھے اب ہوش آخمیا ہے۔ کو یاوہ شراب میری موت کا باعث بھی اور میری موت کے لئے نعامہ کو چنا ممیا تھا، آخر کیوں؟''

"امیرے دوست۔" میں نے ایک گہری سائس لے کرکہا۔" تہاری ہاتمی کلڑوں کی شکل میں میرے ملم میں آ رہی ہیں۔ ان بے شار کا کو جوز کرمیں واقعات کی ایک نے بیتی ہوں کو جوز کرمیں واقعات کی ایک نے بیتی ہوں کے بیتی ہوں کے بیٹے ہوں کا بیت ہوں گئروں کو جوز کرمیں واقعات کی ایک بیتی ہوں کی جوز کرمیں ہوں تا دولیکن اس کے لئے ایک بات کی اس جا ایک جا گئی ہوں کی میں ہوری تفصیل جمیح بنا دولیکن اس کے لئے ایک بات کی وضاحت ضرور کرووں۔ میں نے تبدارے ساتھ مرف سے کیا ہے کہ تبدارے سائس بحال کردیے اوراب تم تعمل زندگ پاچھے ہو، اگر اس کے بعد تم بو اس کی بعد تم بالی ایک از انے سے دبچہی ٹیس رکھتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تم جات کی تبدارے ما مات میں نا گئی از انے سے دبچہی ٹیس رکھتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تم جات کی خورم میری مدد کی خورمت ڈالواور ہم دونوں اپنے اپنے راستے ہے تکیس ۔ ایسی صورت میں ، میں تم سے تمہارانا م بھی لو جھنے کی زمت نیس کروں گا اورا گرتم میری مدد کی ضرورت میں کرتے ہوتو ہیر پہلے تمہیں اپنے بارے میں پوری تفصیل بتانا ہوگی اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسری بات کریں ہے۔"

"اوہ نہیں میرے دوست ،انی بات مت سوچو۔اس سمندر میں ، میں تنہا ہوں۔ بلکہ اب تو یقین کرو ہوں محسوس ہوتا ہے کہ اپل ستی میں ہمی تنہا ہی اور میں میں تنہا ہی در دور کور کا جاووچل کیا ہے۔ اب تو میں بستی والوں کواپنی زندگی کا یقین بھی نہیں ولا سکتا۔ ایسی حالت میں تو جھے کس سہارے کی سخت ضرورت ہے۔ اگرتم مجھے سہاراد سے سکوں تو میں زندگی ہجرتمبارا ہمنون رہوں گا۔"

'' نھیک ہے۔ میں جس طرح بھی تہارے کا م آسکوں گا ، آ دُن گا۔اب تم جھےا ہے بارے میں تفصیل بتا دو۔''

" تبیلے کے ہونے والے سروار کا نام فو ہای رکھا جاتا ہے۔ کو یا سے ہونے والا سروار قراروے ویا جاتا ہے۔ میں ہمی اپ قبیلے کا فو ہاتھا۔

تب زروروسفید فام آئے اور ہمارے لئے بہ ہمارتھا رُف لائے۔ ان تحا اُف نے میرے او کول کوان کا گرویدہ بنالیا۔ بہت سے اوگ ان کے گرویدہ ہو محکے لیکن مجمعے شروع سے وہ لوگ ناپسند تھے۔ میں نے پہلاکا م یہ کیا گرانیس اٹی آباد ہوں سے دور قیام کرنے کے لئے کہا اور اس طرح انہیں ہالی ہمی جگہ نیاں کے ساتھ تی انہوں ہماڑ ہوں میں جگہ فی کی نہیں کیا بلکہ خوشی خوشی دہاں آباد ہو گئے۔ اس کے ساتھ تی انہول نے اس جاتھ کی کوشش کرتے رہے۔ ان

کیکن میں بدستوران کا مخالف تھااور انہیں پہندیدگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔میرنی یہ بات خود میرے قبیلے کے بہت ہے اوگ ناپہند کرتے تنے۔ چنداوگوں نے مجھے مجھانے کی کوشش کی لیکن پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ آخریہ اوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔اس کا جواب میرے قبیلے کے لوگ ندوے سکتے ، ''

''ادہ ۔تمہاری بات درمیان سے کاٹ رہا ہول ۔خودان لوگوں نے نہیں بتایا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟'' میں نے بو چھا۔ ''عذرانگ کیا تھاانہوں نے ۔انہوں نے کہاوہ دنیا کر دسیات ہیں اور یہاں سے آئے کے۔مندر سخت طوفا ٹی ہیں۔اکر وہ آئے جانے ک کوشش کریں گے توان کے جہاز تیاہ ہوجا کیں گے اور وہ زندگی ہے ہاتھ دہو بیٹھیں گے۔''

" کھرانہوں نے منہیں بتایا کہ وہ کیا کریں مے؟"

''انہوں نے کہا کہ وہ بھی نوما قبائل کے ساتھ ان کے وفاداروں کی حیثیت ہے دبیں مگے اورانہی کی مانندیہاں کا شت کر کے اور مولیش پال کرزندگی بسر کریں مے۔''

'' خوب کیاان کے ساتھ مورتیں بھی ہیں؟''

" بال كيكن تمورى تعداد ميس!"

"ان کی کل تعداد کتنی ہے؟"

" بيارلوك مي، جوجار جهازون مين آئے تھے۔"

"اوران کے جہاز کہال ہیں؟"

'' شال ساحل پر \_'' فوما نے جواب دیا۔

" خير - آمے بتاؤ - " میں نے کہا ۔

"وہ اوٹ اپنی بستیوں میں میں نے تھے۔ میں نے تمی باران کی بستیوں کا معائنہ کیالیکن و داپنی بستیوں میں میری آمد پندنہیں کرتے تھے اور میرے ساتھ بمیشہ سردمبری کا برناؤ کرتے تھے۔ پھر میں نے کچھالو کول کوا پنا ہم خیال بنایا اوران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک مختصر عرصہ کے اندریہ جبکہ چھوڑ ویں اورانہوں نے وہی محساباط سوال و ہرایا کہ وہ کہاں جائیں۔ تب میں نے کہا کر نھیک ہے۔ کیاضروری ہے کہ وو آمے کارخ کریں وہ ای طرف کیوں نہیں جلے جاتے جدھرے آئے ہیں۔ وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ بالآخر میں نے کہ دیا کہ اگرانہوں نے یہاں ہے روا کلی کا فیصلہ نہ کیا تو کھر میں ان کے ساتھ براسلوک کروں گاورانہیں زبردتی وہاں ہے نکال دوں گااور مجھ یقین ہے کہ ای اطان کے نتیج میں مجھے موت ہے دوچار ہو ٹاپڑا۔''

''او و۔خوب تو پیرکہانی ہے تہاری؟''

"بال يمل كهاني"

"كياتهار أعلى بعي كى ندب = = ؟"

"المرببا"

'' ہاں تم دیوتاؤں کو مانتے ہو،ان کی بوجا کرتے ہو؟''

" المال \_ آسان ير حيك والا بمارا معبود هـ يـ"

"كون؟ جودن كوچكمات يارات كوا"

''یاس کے دوروپ ہیں۔دن کو دہ ختیاں لے کرآت ہے تا کہ ہم محنت دمشقت اپنائیں اور جب ہم تعک جاتے ہیں تو رات کو و ہمار بے گئے مجت کی ٹھنڈی روٹنی لے کرآتا ہے اور ہمیں سکون دیتا ہے۔''

' ' تھیک ۔ ' میں نے کرون ہلا کی اور انداز ہلگا لیا کہ وہ سور نے کے پچاری ہیں۔

"كيون كياتم اتء يوتانين مانة؟"

'' ہاں ہاں۔ کیوں تبیں۔ '' ہیں نے جواب دیاا درمیرے اس کول مول جواب ہے وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی دوسراسوال نہیں کیا تھاا در جب اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی تو میں نے اس سے سوال کیا۔ "تمہارے باں مرتے والوں کو سندر میں بہادیا جاتا ہے؟''

" انبیں ۔ انبیں رنگ لکا کرونن کرد یا جاتا ہے۔"

'' چرتمهارے ساتھ الیا کیول ہوا؟''

" ہمارے خیال میں فوما کے ساتھ مقدس روحیں ہوتی ہیں۔ ان روحول کومٹی میں نہیں وفن کیا جاتا۔ انگرامیا کیا جائے تو زمین ہود اوگا تا

بند کردی تی ہے اور مجراس سے صرف بیاریاں مجونی میں۔"

''او ديـ تو فوماً يوسمندر هن بهادياجا تاب؟''

'إل-'

" نھیک ہے میرے دوست۔ اول تمباری کہانی تعمل موفی ۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اگرتم اے کمل سجھتے ہو؟''

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"بال- میراخیال ہے ابتم ے بوجینے کے لئے چھنیں رو کیا ہے۔ چنانچاب ہم آ کے کی باتیں کریں گے۔"

"خيك ہے۔"

''تم نے اپن محبوبہ کا کیانام بنایا تھا'''

''احاء۔ ۔'

"کمیاتہارے ہاں شاوی کارواج ہے؟"

''<sub>ا</sub>ل ۔''

'' تمباری شادی نبیس ہوگی ؟''

" شادى تو ہوكى ہے ۔ مسرف يا فئى شاريال موكى بين ميرى - كيونكدا بھى ميرى ممرزياد ونبيس ہے ـ "اس في جواب ويا۔

" بہت خوب مو یا عمر م ہونے کی وجہ سے صرف یا بی شادیاں ہوئی بین ؟" میں نے مطحکہ خیز انداز میں کہا۔

ر المال-"

"كم ازكم حد كنياب؟"

"كميامطلب"!"

" کیاتمہارے ہاں ایک آومی کی بہت می ہویاں ہوتی ہیں؟"

"بال-كياتمبارے بال نبين ہوتيں؟"

" ہارے ہاں تو کیجے بھی نبیں ہوتالیکن بہتو بتاؤ کیا صرف فومازیادہ شادیاں کرتا ہے بانام اوک بھی ا'

' 'نہیں۔ شادی کے لئے کسی پر قیدنہیں ہے۔ جس کا دل جاہے جتنی کر لے۔'

" تو كمياتمبارے بال عورتوں كى تعداد بہت زيادہ ہے؟"

" بال كافى بين كيكن جو ورت جس مرد سے جاہے شادى كر سكتى ہے اور اگر ووكسى سے عليحد و ہوتا جاہے تب بھى اس بركوئى يابندى نبيس

ب\_ يبي مورت مروى بي كيكن تم اتى جرت سيريول يو جورب بوالان

"میری بات جانے دودوست میں نے اہمی ایک بھی شادی نہیں گی۔"

"ارے ۔ حالانکہ تمہاری مراتی کم بھی نہیں ہے۔ "و اتعجب سے بولا۔

"بال- بشتى ب\_"مين نے جواب ديا۔

والتعجب ہے جھے۔

''مبونا بھی جا ہے۔ ویسے مجبوبا کمیں اس کے علاوہ ہو تی جن ؟''

"بال محبت توایک اطری جذبے۔"

"ب شک باتک ریامبوب کے ساتھ شادی کر ناضروری ہوتا ہے؟"

' یو مرضی پر منحصر ہے۔'

" بن المحقوانين بين تبهار ، بحص ليندآئ - انسان پر ب جابو تينيس ذالے محت - بهرمال اب محصابناارادہ بناؤ'

"اس وقت میں ہے بس ہوں ۔ یہ بھی نہیں جانیا کہاہتے نااتے ہے کتنی دورنکل آیا ہوں۔"اس نے جواب دیا۔

" يهمى انداز ونبيس لكا يحت كة تبهار انقال وكتنا عرصة كزر چكا ان

۱۱ محضربین معلوم ۱۰

"احيماية بتاؤ كياتمباراعلاقه بحدوثي بي"

" المال يتم اس كى له بائى جوز الى نبيس ناپ سكتے \_"

''بہت ی بیتا*ں ہیں این بین*''

"بإل-"

"كياساري بستيون كے لوگ حمهين ميانتے ميں ا"

'' ضروری نبیں۔ ویسے سال کے جشن میں عمو فاساری بستیوں کے لوگ آتے ہیں۔اس طرح برستی کے چنداوگ جمھے جانتے ہوں گے۔' '' ہول۔'' میں نے گردن ملائی۔'' تب چمر پیارے فوما۔ ہم چلتے ہیں۔ کتنی دورآئے ہیں اور کمس ست سے آئے ہیں اس کے لئے زیاد و پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم اپنی ہستی تلاش کرلیں گے۔''

''میں تمہاراشکر گزار ہوں۔'' فومانے جواب دیا۔

تب میں فاموش ہوکر پچھ سوچنے لگا۔ مبرحال میں اس کی مدد کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب جب حالات میرے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ بچھ سوے نہ دویں گے دخ کا انداز ولگا یا۔ ہوائیں بچھ سوے نہ دویں گے دخ کا انداز ولگا یا۔ ہوائیں بچھ سوے نہ دویں گے دخ کا انداز ولگا یا۔ ہوائیں بھی سوے نہ واوی کے دخ کا انداز ولگا یا۔ ہوائیں بسر دخ سے آ رہی تھیں، اگر انہوں نے رخ نہیں بدلا ہے تو ای سمت فوما کی سرز مین ہوگی لیکن اس بجرے کو ہواؤں کے رخ پر چلانے کے لئے بہر حال بچھانہ فامی سے اس کی جانہ دیکھا۔

"كياتم الي برن مي مجهةوت پاتے ہو؟"

"میں اٹھ کر بیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔"اس نے کہااور پھروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھے خاصتن وتوش کا انسان تعالیکن اس کے بدن کی قوت سے میں نے اندازہ لگایا کہ اسے اپنی زمین سے چلے ہوئے زیادہ عرصہ نبیں گزرا ہے۔ اگرایس بات ہوتی تو وہ بھوک سے اب تک بے جان ہو چکا ہوتا کہ وہ الویل سے سے بھوکا ہے۔ ہوتا کہ وہ الویل عرصے سے بھوکا ہے۔

اس بات ہے کم از کم میں نے بیا ندازہ واگا کہ اس کے بجرے نے سندر میں زیادہ فاصلیٰ میں طے کیا ہے۔ گویا ہواؤں کے خالف رن پر اگر کوشش کی جائے تو فو ماکی بستیوں میں پہنچا جا سکتا ہے کیکن بہر حال سمندر کی خالفت میں چانا خاصا مشکل کا م تصااس لئے لہروں کو کا شنے کے لئے کسی چیز کا ہونا خبر وری تھا اور میری طوفانی ذہین نے اس کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ورختوں کے تنوں کو جو ذکر بنائے ہوئے بجرے ہے اگر آیک تنا الگ کر لیا جائے تو اس کی چوڑ ائی میں خاص فر ت نہیں پڑتا۔ ان تنوں کو کناروں پر سوراخ کر کے اوران سوراخوں میں آیک مضبوط لکڑی پی خسا کر جوڑ آئیا تھا۔ میں نے فو ماکا خبر لے کر لکڑ یوں کے ایک سرے کو تھوڑ اسا چھیا؛ اور پھر دونوں جانب سے ان سرول کو چالا کرنے کے بعد ایک تنا اٹکال لیا۔ اس مو نے سے میں نے لکڑیوں کے سرے دویار رہ نو جو جو کمیں اور دوسرے سے ان سے با ہر نے کل کیس۔

نوما بغورمیری کارروائی دکیر ماتھا۔ شایداس کی مجھ مین بیس آیا تھا کہ میں کیا جا بتا ہوں۔ پھر میں نے ای جنجرے در بہت کے تنے کے ایک سرے کوتھوڑ اسا چیرااوراس میں الکلیاں پھنسادیں۔ پھرایک زوروار آواز کے ساتھ تنادر سیان ہے وہ حصوں میں نقسیم ہوگیا۔

فوما کا منہ جیرت ہے کھل کمیا تھا اور وہ آ ہت ہے کچھ بڑیڑا یا بھی تھا جومیری سمجھ میں نہیں آیا اور میں بدستورا پنے کام میں مصروف رہا۔ دونوں نکڑ دل کوا کیے مخصوص ٹاپ سے کا نااور کھران کے سرے استنے پتلے کیے کہو ہ پیجوں کی گرفت میں آسکیس۔ای طرح میں نے دو پتوار بنالئے اور اس کام سے فارغ بوکرفوما کی جانب دیکھا۔

" میں تمباری قوت اور ذبانت کی تعریف کئے بغیرندروسکوں گا۔"اس نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

· 'تم بھوے بو<u>ے نو</u>ما'؟' '

"ایں۔ ہاں اب احساس ہور ہاہے۔"

" ظاہرے تم اس وقت ہے بھو کے ہوئے جب انہوں نے تہمیں مروو مجھ لیا تھا۔"

"بإل يقيناً."

"سمندر من حمهين كيا غذامهيا كي جائيج"

''اس کے لئے فکرمند نہ ہومبرے دوست میں ابھی اتنا کمزورتبیں ہوں یتمبارا ساتھ کافی دیر تک دے سکتا ہوں ۔'' نو ما کھڑا ہوکر بولا استیم تو است میرا خیال غلط تھا۔'' اور میرے ہوئٹوں پر بھی اس کیاں پھرتوازن برقر ارندر کھ سکااہ رحمٹنوں کے بل بجرے پر آگرا۔ پھروہ سکرا کر بولا۔ 'نہیں دوست میرا خیال غلط تھا۔'' اور میرے ہوئٹوں پر بھی اس کیاس صاف کوئی ہے سکراہٹ چیل گئے۔

" كياخيال ٢٠٠٠ كي مجيليان بعن عمر وخوراك ثابت موتى بين."

" إلى ب مدحيات بخش- "وه بولا \_

"كهانے ميں وقت تو ند ہو كيا؟"

' انہیں ۔ بھوک کے اس عالم میں تو درختوں کے سے سے بھی چیائے جاسکتے ہیں۔' اس نے بینتے ہوئے جواب دیا۔

" تب ميرا خيال ب مين تسارے لئے جمپلياں فراہم كروں "

۰۰مکن ہے؟۰۰

""کيول شبيس؟"،

''لیکن کس طرت بکڑوں سے ب<sup>ین</sup> اس نے یو جھا۔

"انتظار کرو۔" میں نے اسے جواب ویا اور دوسرے لیے پانی میں چھاا تک لگا دی۔ سطح کے نیچے پانی میں دوز آل ہوئی تجھیاوں کود کھنا اور انہیں بکڑ نابقینا آیک مام انسان کے لئے مشکل کام ہے لیکن میرے لئے اتنامشکل نہیں۔ چنانچے درمیا نے سائز کی مجھیاوں کے ایک نول پر میں نے جھیٹا مارا اور دومچھیایاں میرے ہاتھ آگئیں۔ چنانچے انہیں تھا ہے ہوئے میں نے سطح کارخ کیا اور پھر دونوں مجھیلیاں بجرے پراچھال ویں۔ نوما کی ہلک جھیٹا مارا اور دومچھیایاں میرے ہاتھ آگئیں۔ چنانچے انہیں تھا ہے ہوئے میں نے سطح کارخ کیا اور پھر دونوں مجھیلیاں اتن مختاط نہیں تھیں کہ وہ جھے سے بچاؤ کا من میں میں اور ہی جھالیاں اتن مختاط نہیں تھیں کہ وہ جھے سے بچاؤ کا بندو بست کرتمیں۔ چنانچ میں مجرا کے خول سے کرا گیا اور تھیری ہار جب بندو بست کرتمیں۔ چنانچ میں مجرا کی خول سے کرا گیا اور مجھیلیاں میرے ہاتھ کیوں نہ آئیں۔ ان کو بھی میں نے بجر سے پر بھینک و یا اور تیسری ہار جب میں اور آیا تو نوما کرنا رہے یہ بی میضا ہوا تھا۔

"اده \_سبوتا مير \_ دوست بس بيكاني بين اور مجعليون كاكيا كروهي "

'' واقعی؟'' میں نے موجیھا۔

''دیکھونہان کاوزن کانی ہے''وہ بولا اور میں بجرے پر چڑھ آیا۔طاقتور تبھایاں بجرے پراٹھل رہی تھیں لیکن اب اس کی چوز انی اتن کم بھی نہیں تھی کہ وہ واپس سندر میں جاگر تیں۔

"ارے مے نے کھا تا شروع نہیں کیا؟" میں نے بوجھا۔

"اب اتنا بموکا بھی نہیں بول کے تمہارا بنظار نہ کرسکتا۔"اس نے مسکرات ہوئے جواب دیااور میں نے وہ چھلی انھائی جوانہ ل کرمیرے نزدیک آخری تھی اور پھروشی فو مانے بھی اس قدر وحشت کہاں دیکھی ہوگی کے ووانی وحشت بھول جائے۔ میں نے ایک ہاتھ سے چھلی کی وم پکڑی اور دسرے ہاتھ سے میسلی کی بدن نے وشت کا ہز اککڑا اپنے دانتوں نے نوج لیااورات چہانے لگا۔

فو ما نے شایداس سے پہلے بہتی کی مجھلی نہیں کھائی تھی۔ چنا نچہ وہ جھبک رہا تھا لیکن پھر مجھے مجھنگی کھاتے دیکھ کروہ بھی روال ہو گیا۔ اس طرح ہم نے پائنی مجھلیاں صاف کر دیں اور تجھلیوں کا کوشت عام غذاؤں ہے کہیں زیادہ طاتنور تھا۔ فوما کی بدن ہیں ہمی چستی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے زور ہے محرون جھنگی اور پھرایک ہتوارا ٹھالیا۔

"اب میں تمبارا بحر بورساتھ دے مکتا ہوں۔"

"بس تو مجرشروع موجادً" مين في دوسرا يتوارا الماليا اورجم دونون بجرك كومواؤل ك بخالف رخ يرتهيني عكي ـ

'' دومعنبوط انسان اس بکی کشتی کو چلا رہے ہتھے رنآ رکیوں نہ تیز ہوتی ۔ فو ماک آئکھوں میں تیز جبک نظرا رہی تھی۔ وہ بہت خوش معلوم ہوتا

" میں نے محسوس کیا ہے دوست کہتم عام انسانوں سے کافی مختلف ہو۔"

"محس لحاظ ت؟" ميں نے مسكراتے ہوئے يو جھا۔

''تم نے جس اندازے در بست کے تنے کو چیرو یا تھااورجس انداز میں تم نے مجھلیاں بکڑی ہیں ،وہ عام او کوں کے بس کی بات نہیں ہے۔''

" بیں سندر کی ونیا کا انسان ہوں اور مجھلیوں ہے میری کافی دوئ ہے۔" میں نے جنتے ہوئے کہا اور فوما مجمی ہننے دگا۔

بجرے کا تیز رفتار سفر جاری ربا۔ سورج ہمارے سرول ہے گز رکیااور بجراس کا نارنجی کولاسمندر میں ڈوب کیا۔ تاریکی کچیل کتی۔ نوما بدستور

میرے ساتھ بجرے کو تھے رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں ابھی تک تھکن کے آثار نہیں یائے تھے۔ پھر مجھے خود ہی اس پر دھم آھمیاا ور میں نے پتوار

اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ نو مانے سوالیہ نظروں سے میری طرف ویکھا۔

"آرام كرونوماء"

" الكين اكر بم نے توار چلانا تيموڙ ديا توريہوا كے رخ پر منے تكے گا۔ "

« انہیں ہم اطمینان رکھوا پیانہیں ؛ وگا۔ ''

'' كميامطلب! كو يتم تنهاا \_ آ كے برد هاؤ مے ؟'' فو انے كمبا\_

'' إل اس وقت تك جب تكتم آ رام كروم مين اس آ كے بڑھا تار ہوں گا گھر جب تم چاق وچو بند ہو جاؤ كے تو ميں تنہيں اس كام ميں شر یک کراوی کا یا ا

''او ذہبیں میرے من بیل بیا تن نبیں کرسایا''

"میں خودتم سے کبدر با ہول فومااور میری درخواست ہے کہتم ایہا ہی کرو۔"میں نے کہااور و فاموش ہو گیا۔ بہرحال میں نے اسے آرام كرنے برراضي كرايا۔ رہى ميرى بات تو ميں ايك رات كيا ، ايك ماہ تك اس بجرے كو كھے سكتا تھا۔ نوما جت ليث كيا اور تھوڑى ديرتك مجودے واقيس كرتار بالم مساس ساس كى بويوں كے بارے ميں يو جور باتھا۔

''بال۔ ووپانچوں مجھے عاہتی ہیں اور کسی تیت پر مجھ سے ملیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ میں نے انہیں ا جازت و ہے دی ہے کہ اگر ودیاان میں ہے کوئی جا ہے تو مجھ ہے ملحد کی اختیار کر عتی ہے۔'

" تم میں زیادہ سے زیادہ شادیال کس نے اور تنی کی جیں؟" میں نے ہو تھا۔

" يوں تو فوماكى بيوياں ہى زياد و بوتى بيں۔ميرے باب كے باپ نے ايك سوروشاديال كالميس اوران ميں سے ايك بھى بيوى كوئيس

حيمورُ النَّمَا ."

''اولاد کی کیا بوزیشن ر بی ۱''

''لا تعداد \_ جن کی حیج کمنی و دخود بھی نہیں جانیا تھا۔''

۱٬ نوب تهاري و لَي اولا نبير تقي؟٬ ·

الميري - بال مير يدو هي بي - دو مختلف بيو يول سے - "اس في جواب ديا ـ

" خوب يتمهاري ني محبوبيان او كول كي واركار كيم بن كني ان

'' مجیے خود حیرت ہے۔ عالا نکہ وہ مجھے میا بتی ہے۔''

· ممكن باس في تمهار الما تعوفريب نه كياموا " ·

'' دیو ماهی جانیس۔''

"ا جما كيابيساري بيوياں يجاربتي ہيں؟"

'' فوما کے بہت ہے جھونپراے ہوتے ہیں اور چونکہ ہو یوں کی تعدادعمو مازیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ مختلف جھونپراوں میں رہتی ہیں۔'' '' آپس میں جنگ تونہیں ہوتی'''

" بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض او قات تو یہ جنگ بلاکت تک گنتی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بزرگ کوان کی ہویوں نے بلاک کر ویا۔ چوہیں ہویال تھیں ان کی۔ آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ بے چارے ان کے درمیان سلح کرار ہے تھے کہ خونخو اربیویوں نے ان پرحملہ کر دیا اور انہیں محمو نے اور لاتیں مار مار کر بلاک کردیا۔'

ہیں ہنتار ہااور پھر جب میں نے نویا کی آ واز میں نیندگی آ میزش پائی تو خاموش ہو تیا۔ پڑوار پر بدستورمیرے ہاتھ چل رہے تھے۔ پھر ہوں ہوا کہ موا کہ موا وُن کارخ اچا تک بدل کمیااور و واس مت چلنے گئیں جدھر ہم جار ہے تھے۔ میں اس بات سے بہت خوش موااور میں نے پڑوار پھوڑ دیا۔ اب موائیں تاری مددکر رہی تھیں اور بجروای ست جار ہا تھا جہاں ہم جانا چا ہے تھے۔ پڑواد رکھ کرمیں جیٹے کیا۔ تب اچا تک میری نگاہ آسان ہر جا پزی۔ میرے دوست میری جانب تکراں تھے۔ جھے دیکھ کرمسکرانے گئے۔

''کیاحال ہے دوستوں۔ کچھ یا تمیں کر و محے ؟'' میں نے بو چھاا درانہوں نے اثبات میں سر ہلا ویا۔'' تب پھر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے سیحیح رخ اختیار کیا ہے؟''ا درستارے اشارے کرنے تلے۔ میں نے ان کے اشارے تسجیے تو اندازہ ہوا کہ میں فوما کے علاقے سے زیاد و دورنہیں ہوں۔ میں اس علاقے کے بارے میں ، میں نے ان سے زیادہ سوالات نہیں سے اور دوسری با تمیں ہو نے قلیس جواد وارکی با تیں تھیں اور خاصی رات میں تک میں ستاروں سے گفتگو کرتار ہا۔

رات کی تاریکی میں سفیدی شامل ہونے تکی۔ پھرروشن پھیل گئی اور میں نے سونے والے دوست کی طرف ویکھا۔ گہری مست نیندسو والا۔سب پھی بھول کر بے خبر ہو گیا تھا۔ میں نے مسج ناشتے کے لئے مچھیکیوں کا ہند و بست کرنے کی سوچی اور پانی میں از گیا۔ ناشتے کی تلاش میں نکلنے والی کئی مجھلیاں خوو ناشتے کا سامان بن گئیں اور میں بجرے بران کی اعمیل کوود کھتا رہا۔ پھراک زورآ دارمچھلی آٹھل کرفوما کے بیٹ پر جا پڑی۔ کافی وزنی تھی۔ نومااٹھل کر بینے کیا۔اس نے متحیرانہ نگاہوں ت جاروں طرف دیکھا۔ شایدسو نے کے بعد دوماحول کو بھول جاتا تھا۔ پھراس کی آتھے وں میں ماحول کی شناسانی واپس آھنی۔

''او د\_سبوتا\_ بيشر رجيمليال؟''

"شریر ناشتہ کہو۔" میں نے مسکرات ہونے کہااور وہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر وہ اٹھو کیا۔ بج بے پر اوند سے مند لیٹ کراس نے سندر کے مکین پائی سے مند ہاتھ دھوتے پھرہم دونوں نے محینیاں کھانا شروع کر دیں ۔ نوما کی آنکھوں میں ممنونیت کے ٹاریتے ۔ محینیاں کھانے کے بعد ہم نے ڈکاریں لیس۔ پھی چیلی آئی شاندار خوراک ہے کہ تم اس کا تصویمی نہیں کر سکتے پر وفیسر۔ یہ پائی کی ضرورت بھی پوری کر دیتی ہے اور جسم کی ساری غذائی ضروریات بھی ۔ ہم دونوں کو خاص پیاس نہیں گئی تھی۔

" تم جس طرح میری مده کرر ہے بودوست ۔ میں تہارے اس احسان کو بھی نہیں بھولوں گا۔"

"بن بس بس - ابھی ہے نہیں کیامیں نے - جب تمباری سرز مین ان او کوں ہے یاک ہوجائے تو جی بھر کرممنون ہولینا۔"

'' کاشی۔ایسا ہو جائے۔'' دوحسرت بھرے کہتے میں بولا اور میں نے خاموثی ہی مناسب مجھی۔ ہمیشہ بلند و باتک دعوے مناسب نہیں

ہوتے۔جوہوگا دیکھا جائے گا اور پھر کافی دریک خاموثی مجعائی رہی۔

فو ماکسی سوج میں ؤو باہوا تھااور پھر چونک پڑا۔ 'ارے۔ یہ بے بجرہ کیسے چل رہا ہے ؟ کیا ہم نے سمت برقرار رکھی ہے؟''

"إلى \_ بواؤل كرن بدل كئ بيل"

"اده\_بية عمره بات ب\_رفقار بحى خاص تيز بـ"

"بال اوربم تمهارى بستيول كى طرف ماري ميل "

" بتمهیں یقین ہے؟ " وہ چونک کر بولا ۔

"بإل-"

۰۰ کیکن کس طر<sup>د</sup> ؟۰۰

"اس بارے میں نہ یوجھوتو بہتر ہے۔"

" "كيولن؟"

· ' کیونکه میں تمہیں اس کا سیح جواب نبیں وے سکول گا۔''

"أ خركيول ؟ مجهوت إهيا ناحات بوا"

" به بات نبیں ہے۔تم یوں مجموع کی خصوصیتیں میرے اندر دوسرے اوٹوں سے مختلف میں۔میری ایک حس خاص اوقات میں مستقبل کی

پیشکول کردیت ہے۔"

"میں خلوص ول سے تسلیم کرتا ہوں۔" فو مانے کہا۔

"او دوه کیول؟"

''-مندر مین تمباراکسی مشق کے بغیر ہونا تعجب خیز نہیں ہے کیا 'اور پھر تمباری طاقت میرا خیال ہے تم عام انسانوں ہے کہیں زیادہ طاقتور جو۔اوہ۔ادہ۔وہ کیھو۔وہ کیا ہے'' 'نوبانے مضطر ہاندانداز میں ایک طرف اشارہ کیا اور میں اس کے اشارے کی ست دیجھے نگا۔

مندري سطيرايك بموري لكيز ظرآ ري تهي اوريد خطي أن ملامت تني .

" زمين ہے سبوتا۔" وہ مجمر موالا۔

"بال الزمين ب-"

"مكن ب مكن ب يه بهاري بي زين بو"

السوفيمىدمكن ب\_ "ميل ئے مضبوط كہيج ميں جواب ديا۔

'' تو آؤ۔۔ بجرے کواور تیزی سے چاہتے تیں۔ رفتار تیز ہو جائے گی۔' اس نے اپنے اضطراب کو پھپانے کی کوشش کی اور میرے ہونؤں پرمسکرا ہت مجیل منی ۔

''اتنى جلد بازى كى ضرورت نبيں ہے نوما۔اب اس بارے میں بھی کچھ باتیں کرلیں۔فاصلہ اتنازیادہ مجی نبیں ہے۔'' میں نے كہا۔

"اوہ ۔ ضرورسبوتا۔ میں تہاری ہر بات رحل کرنے کے لئے تیار ، ول ۔ "فومائے کہا۔

" من نے کہا ہے کے تمباری بستیوں میں مس آنے والے تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔"

" ہاں سبوتا۔میری موجود و حالت یقینا، نبی کی وجہ ہے۔انبوں نے جھے بلاک کرنے کی کوشش کی تھی اورا پی دانست میں ہلاک کرد یا تھا۔"

" تمباری موت کے بعد تمباری بستی میں کیا ہوا ہوگا ؟"

``كوڭدومرامردارچن لياجوگا\_``

''د و کون ; وسکتا ہے!''

" میرن بستی کا کوئی اسا انسان ، جوان کے لئے پسندیہ ہ ہوگا۔"

''او د۔' میں نے کر دن ملائی اور پھر بولا۔'' ایک بات اور بتاؤ ،اگرتم واپس مستی میں پہنی جاؤتو کیا ہوگا؟''

''احپھانبیں ہوگاسبوتا۔ بلاشبہ بے شاراوگ ان کے مطبق بیں لیکن میرے حامیوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ وہ میری عدو کواٹھ کھڑے ہوں شےاور خونر مزی ہوگی۔''

''او دیکیاتمہارے ساتھی میرامطلب ہے فوما کے اوگ اس صد تک ان کے ساتھے ،وں مے کران کے لئے جنگ بھی کر سکتے ہیں؟''

"كيابعيد ب-"نومان نهندي سانس كے كركها-

''جول - محرستی میں پہنٹی کرتم کیا کرو ہے؟''

" سب سے پہلے تو میں بیمعلوم کروں کا کے میکون کی بستی ہے ا"

"لكين أكر بيجان لئة محية ؟"

"بال-امكانات بين-"

"میں ای سلیلے میں تمہیں مشور و دینا جا ہتا ہول "

" بال منرور ـ " نوماتے مستعدی سے کہا۔

' ' وہ تہاری بستی ہونہ : وہ وہاں تم خود کو چھیا دُھے۔' '

''او د \_ وه سَ طرح ؟''

''بس ایک عام آ دمی کی حثیت ہے بستی میں داخل ہواور موشیدہ رو کر حالات معلوم کر داور پھردینے آ دمیوں ہے مل کران کے خلاف تیاریاں کرو۔''

فو ما کی آنگھیں سمرت سے چیکنے گیس اور پھراس نے گر جوشی سے میراباز وتھام لیا۔ امیں اب بھی نہیں جانتا میر سے دوست کہتم کون ہو
لیکن نہ جانے کیوں میراول کہنے لگاہے کہتم میر سے خواہوں کی تجییر ہو۔ زرور واوگوں کے آجانے کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھا۔ انہوں نے جس
انداز میں اپنا جال پھیلایا تھااس سے میں نے انداز ولگایا تھا کہ وہ وہ نئی طور پر جھے سے برتر ہیں اور مجھے ان کے مقابلے کے لئے سخت محنت کر ہاپڑ سے
گی۔ پھر جب میں ان کے مقابلے میں ناکام ہوگیا تھا تو میں نے تو اہم کے سہارے لئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ جھے بھی کوئی ایس و ماغ مل جائے
جوان کے مقابلے میں نجر پورطور سے کام کر سکتے اور تم ... تم وہی ہو۔ ا

"ببرحال تم مير يمشورون بركام كرتے كے لئے تيار بولا"

'' يېمى كوئى يو چېنے كى بات ہے؟''

"مندر من تيرنا مائة مو"

''انچھی طرت۔''

" تب بہلے اپنے بدن سے بید دفن صاف کرواوراسلی حالت میں آ جاؤ۔"

"جاؤس؟"اس فے بوجما۔

" بال ۔ " میں نے جواب دیا اور وہ ہے تکان سمندر میں اثر گیا۔ میں نے بچرے کو و بال رو کئے کے لئے مختلف سمتوں سے نہو چلانے شروئ کر دیے اور وہ اپنے بدن کول مل کراس پر سے کہرے مسالے چیٹرانے لگا۔ کانی مشکل چیش آئی تھی کیکن بہر حال و د کا میاب ہو گیا۔ خاصا سرخ وسفیدا نسان تھا۔ جاذب نگاہ نفوش کا تو پہلے بنی انداز و ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ با برنگل آیا۔ اب و خاصا حات و چو بند نظر آر ہا تھا۔ میں نے اس

کے جسم اور چہرے پر کھے رحمین و ہے ساف کیے اور پھر کپڑوں کے اس ڈھیر میں اس کے لئے نباس تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ہیت بالكل برل مي تحي \_

"كياخيال بتمهاراكياساتهى تهبيل ببجان ليس محين ميس في بوجها

' میراخیال ہے میری شکل میں تو کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔''

'' یہ بھی نھیک ہے کیکن چلود کہتے ہیں۔ کوشش کریں مے کہ دوسروں کی نگاموں سے بچتے رہیں۔'ہیں نے کہااور نو ماشانے ہاا کر خاموش ہو کیا۔ سندر کی جوری کلیرا ب مرف کلیرنه ری تمنی بلکه پیلا بث ماکل مٹی کی زمین صاف نظر آ نے لکی تھی۔ اس دوران نوما کی نگاہیں انتہا کی باریک بنی سے اس زمین کا جائزہ لیتی ربی تھیں۔ جب ہم کافی نزدیک بنتی محے تو فومانے کہا۔

'' مجھے یقین ہے کہ یہ میر کاستی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی میں دعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ پیلی مٹی کی زمین کا پیطاقہ ہنا را ہی ہے۔'' '' محیک ہے فوما یہی کانی ہے۔''

بعوری زمین اب تطعی نمایاں ہوگئ تھی۔ پیلا ہٹ میں سبرور خت بڑے خوشنما نظر آ رہے تھے۔میری تکابیں مسان ساس اس کو تلاش کر ر بن تھیں۔ ہم نے ایک لمبا چکردے کر بجرے کوساعل سے لگادیا اور مجر ہم دونوں نیجا تر آئے۔

لیکن میں نے اس بجرے کوسمندر میں جھوڑ نامناسب نبیس مجما ممکن تعالمریں اے کنارے کنارے ایک جگہ لے جانمیں جہاں ہے دکیھ لیا جائے اورمیرا خیال تھا کہ وہاں کے اوگ کم از کم اے بہجان سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کی بہت ہی یادیں وابستے تعمیں ۔ان کا سردار ای بجرے پر آخری سفر پرروانہ ہوا تھا۔ چنانچ میں نے بجرے کو کنارے سے تھسیٹ لیا۔ اب بہر حال درختوں کے تنول سے بناہوا یہ بجر وا تنام کا مجمی نبيس تماكدات كوني ايك آدى اشاسكے فرمارك كر جمعه ويجھنے نكا تما۔

''اس کا کیا کرو مے ؟' 'اس نے پوچھا۔

کیکن میں نے اے کوئی جواب دیئے بغیریہ ہے انتہا وزنی بجرہ انھایا اور اے سیدھا کر کے زمین پروے مارا یکٹریاں توٹ تنئیں اور تنے بكفر من \_ كريس نے در نتوں كے كول نے يانى ميں احجال دي .

فو ما کے ہونٹوں بردلا و برمسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی ۔اس نے ایک قدم آئے بردھا کر کہا۔

"ميراخيال هيتم يبال كوئى نشان چيوژ نائبيس جا ستے؟"

' ' ہاں۔ جب تک ہم حالات کا جائز ہ لے لیں ،اینے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہوگا۔' '

'' بالکل ٹمیک۔ میں نے کہا تھانا کہان کے مقالبے کے لئے مجھان ہی جیسے کی دیاغ کی ضرورت ہے، سومیرا خیال ہے تم اس کے لئے بېتر بوپه میں تمہاری دوی پر ناز کرتا ہوں۔''

'' آؤ۔''میں نے فوما کا شانہ تھیتنیا یا اور ہم دونوں سرمبز درختوں کے مبعنڈ ک طرف چل پڑے۔ درختوں کے بعنڈ کی دوسری جانب ایک

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

جیموٹی سے جمیل نظرآ کی اور فوما پانی چینے کے لئے بے چین ہو کمیا۔ سمندر میں پہنچہ مجیلیاں ضرورال منی تعمیں لیکن پانی نہیں ملا تھا اور فو ما بہر حال انسانی منہ وریات ہے مبرانہیں تھا۔

میں نے اسے پانی پینے سے بیس روکا بلکہ خود بھی جیس کے کمنارے اوند ھے مندلیٹ کیااور تھندے پانی سے اطف اندوز ہونے اگاتھوڑی ومر کے بعد نویا تروتاز د ورکیا تھا۔

بحروه مهرى سانس لے كرميرى طرف و تيھے لگا۔

"ابكياكياجائي

'' آؤ\_آ باوی میں چلتے ہیں۔'

" چلو ۔ 'اس نے کہااورہم دونوں چل پڑے ۔ راستے میں میں نے اس سے بو چھا۔

"كياتم الربستى كے بارے ميں كو أن انداز ولكا سكے؟"

' 'اہمی تک نبیر کیکن بیربات میں ضرور کبیسکتا ہوں کہ بینو ما قبائل کا عا! قیہ ہے۔ '

''جلوخير''

" آ إدى من چل كر بته چل جائے كاكه كون ي جكه بيا"

تب میں نے اس آبادی کا پہلا مکان دیکھا۔جن مکا نول کونو مانے جمونیزا کہا تھاوہ تو بڑی عمدہ سا دست کے تھے۔ پیلی مش کے اندر کو کی گھاس ملائی مخی تقی اوراس سے بیمضبوط مرکا تات تقمیر کئے ملئے تھے۔ان مرکا ناسے کی ایک مخصوص تر تیب تھی۔

فوہا کی آنکھوں میں ایک بھیب ی چمک تھی۔ ایک انو کھا اثر تھا اور بہر حال یہ ایک فطری چیز تھی۔ یہ اس کی بہتی تھی۔ اس کا علاقہ اس ک ملکیت ، جس سے اے محروم کر ویا عمیا تھا۔ ملا ہر ہے است اس کا دکھ ہوتا ہی جا ہے تھا۔ ان اوگوں سے نفرت ہوئی جا ہے ت بستیوں سے محروم کر دیا تھا۔

ہم نے بستی ہے دور کارخ النتیار کیا اور اس کا چکر لگانے گئے۔ ہم اس کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر طویل تر چکر لگانے کے بعد ہم ایک جگدرک سکنے ۔ فومانے کہا۔

"المرميرااندازه ناونيس بإواس مبتى كانام ركائى ب-"

"تمباري تيستي ٢٠٠٠

" بال ـ " اس نے جواب دیا۔" اوراگریہ کائی بستی ہے تو یبال کے لوگ سوفیصد میرے وفا دار ہیں۔"

"مهمبين يقين با"

" بے شک کیکن اس کے باوجود میں جا بتا ہوں کہ کس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کراوں ۔"

"اس سے پہلے اس سبتی میں آئے ہوا"

" بال ایک بار بستی کامد بر ہا کومیرانعسوسی وفادار ہے۔ وہ ایک طویل عرصے تک میرے پاس بھی روچ کا تھا۔"

" نوب يو كياشهين اس كام كان معلوم ٢٠٠٠

''نہیں مکان نہیں جانتا۔ بہرمال پہلے یہ تو طے کرلیا جائے کہ یہ کا کی بہتی ہے یا نہیں اس کے بعد ہا تو کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔'' '' تو پھرمعلوم کرو۔''

'' کوئی تنباا نسان مل جائے کیونکہ ہم دومروں کے سامنے ہیں آنا جائے۔''

'' نھیک ہے تلاش کرو۔' میں نے کہری سانس لے کرکہاا در پھرہم آ گے بز دہ گئے۔ پوری بستی کا جِئروگا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد والیس در نمتوں کے اس جینڈ کے قریب بہنچ مکئے جہاں مہلے جمیل کے قریب ر کے تھے۔ میں نے طویل سانس لی اور بولا۔

'' نھیک ہے فوما۔ابتم اپنا کام کرولیکن ہوشیاری کے ساتھ ۔ میں نبیس جا ہتا کہ کو فُن تنہیں بہجان لے۔''

"اورتم؟"

" میں اس مجسیل میں نہاؤں گا۔"

''او ومنرور نیمیک ہے۔ میں پوری کوشش کر کے ساری معلومات حاصل کروں گا۔اگر بجھے دیر ہو جائے تو تم کسی طرح کا خیال نہ کرنا۔ یباں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' فومانے کہا۔

" نھیک ہے ۔" میں نے ٹردن بلائی اور فوما چلا گیا۔ میں تھوڑی دور تک اسے جاتا ویکھیار ہااور پھر کردن ہلا کر تبعیل کی طرف چل پڑا کیکن ہمیں جبیل سے کنار ہے پہنچ کر ایک لمحے کے لئے رک جانا پڑا۔ ایک در بنت کی جڑ میں پچھر کپڑے رکھے ہوئے تھے اور اگر میراانداز و غلط نہیں تھا تو مقیناً بیز ناندلہاس تھا۔

چندلحات کے لئے میں بنے کا کین مجرم رے ذہن میں شرارت ناج اس وہ رے کنارے پر تہنج عمیا۔ بھر میں نے اپنا مختم رسالباس
اتا دا اور آ ہت ہے۔ جمیل میں از ممیا جمیل کے دوسرے کنارے پر میں نے ایک سفید بدن پانی کی مجرائی میں و یکھا۔ میں طح کے بنچے اس کی طرف
بڑھنے لگا۔ بھراس وقت اے میری موجود کی کا احساس ہوا جب میں اس کے نزدیک تنجئ چکا تھا۔ انتہائی سٹرول بدن کی ایک تندرست وقوا نالز کی ، اور
اچا بھک جی اے میری موجود کی کا احساس ہوا تو وہ پانی میں چھلی کی طرح نوط لگائی۔ وہ خود کو چھپانے کے لئے جمیل کی مجرائیوں میں انر می تھی۔ میں
چپان او اے جمیل کی مجرائیوں میں بھی بکر سکتا تھا کین بہرحال ہے بات زیاد وا تھی نہیں تھی۔ یوں بھی شفاف پانی میں وہ فود کو چھپانہیں پار ہی تھی اور
میں اس سے میں بہتی می اس کا لباس دکھا ہوا تھا۔ کو یا لباس کے حصول کے لئے اے اس طرف آنا پڑتا۔ میں مطبی پر است و بھتار ہا۔ بڑا تھوں
ور ہاتھا۔ وہ ب

کیکن پھر مجھےاس پر رہم آ ممیا۔ممکن ہواں لئے میں نے وہ کنارہ چوڑ دیاجس براس کے کپڑے رکھے ،وئے تھے۔میں تیرتا ہوا داسرے کنارے کی طرف چل پڑاا وریر وفیسر، میں نے پانی میں اس تے بل بجلی چیکٹی نہیں دیکھی تھی۔ بلاشبہس یونہی لگا تھا جیسے ایک سفید کلیسر ا کیسرے ہے دوسرے مرے تک کھنچ منی ہو۔اتن برق رفتاری ہے پانی میں کسی کو تیرتے میں نے پہلی باردیکھا تھا۔

چٹم زون میں وہ کنارے پر پہنچ گئی۔ایک کمے کے لئے اوپر چڑھی کیکن ایک بار پھرمیں حیران رہ گیا۔میرا خیال تعاوہ مسرف اپنے لباس تے حصول کی جدد جہد کر رہی ہے اور کنارے پر چنجتے ہی وہ لباس لے کر درختوں کی جانب دوڑ جائے گی ۔ لیکن میرا خیال فاط تھا۔ کیڑوں کے وجیر ے اس نے کوئی چیز نکالی اور واپس پانی میں چھلا تک لگا دی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے یانی سے گرون نکال کر مجھے دیکھا۔ اب میں اس کے چہرے کوہمی بخولی دیکھ سکتا تھا۔ کافی خوبصورت اڑکی تھی لیکن اس وقت وس کا چبرہ غصے ہے آتشی نشاں بنا ہوا تھا۔ پھروہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ تب میں نے اس کا جائز ولیاا دراس کے ہاتھ میں ایک نیم دائز ہے کی شکل کا تنجر دکھ کھرمیرے ہونوں مرسکرا ہت مجیل گئی۔

'' فوب یو موصوفه مجھے سے ناوانف ہیں اورا بی دانست میں میری زندگی نتم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں ۔' میں نے مسکراتے ہوئے سو جا کمین یہ پمکدا دمجرمیرے لئے کیا حقیقت رکھتا تھا پر وفیسر ، تاہم میں نے اسے مایوں کرنے کی پوشش نہیں گی۔ میں نہیں جا بتا تھا کہا مکے ذہن میں بے بى الجرآئ في كايانداز جمي بهت بهنداً ما تعار

لڑکی آن کی آن میں میرے تریب پہنچ منی۔اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوااور میری کر دن کے قریب سے گز رمیا۔ میں چھیے ہٹ کمیا تعالیکین لڑ کی تھی کہ قیامت ۔۔ ، بلاشبہاس کے بدن میں برقی رودوڑ رہی تھی۔ ووجھل کی ما نند پلنی اور دوسرا وار کر ویالیکن میں بوری طرح ،وشیار تھا۔ میں نے کھراس کا دارخال دیا ادریانی میں ایک طرف چلا ممیالیکن لڑکی دیوانہ دارمیری طرف لیک ری تھی ۔ **یوں لکتا تھا جیسے ک**ے دومکسی قیت پر مجھے زندہ چیوڑ تا نہیں جاہتی۔ وہ بھی می شارک مچھل کی ما نندمیرے چھپے گئی آ رہی تھی۔ قریب آ کراس نے پھرمیرے اوپر خبر کا بھر پوروار کیا۔

پروفیسر، با شبدہ منام لاک نبین تھی۔ جس دحشا نداز میں اور جس پھرتی ہے وہ حمنے کرری تھی ،اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے بدن میں خنجر کے بیسیوں زخم ہوتے کیکن میں ٹمیر معمولی پھرتی ہے اس خوفناک بلا کے دارخال دے رہاتھا کیکن اس کے انداز میں مجمع محکن نہیں آئی تھی۔ بول گاتا تھاجیہ واس ونت تک میرا چھانبیں چھوڑے کی جب تک میرے بدن میں الاتعداوز خمنبیں بن مانٹیں گے۔ وہ برستور مل کر مملے کر رہی تھی۔ 'پھر جب یے کھیل طویل ہو کمیا تو میں نے اے ٹمتم کرنا مناسب سمجھا اور اس بار جب وہ سامنے سے حملہ آ ور ہو کی تو میں نے ہینترا ہدل کر اسے باز وؤل میں دبوی لیا جھیل میں جیے طوفان آ کیا تھا۔انی شدید جدوجہد کی تھی اس نے کہ توب۔ بالآخر میں اے مل پر لے آیا ور پھر میں نے اس کاوہ ہاتھ پکڑلیا جس میں خنجر تھا۔اس کی اٹکلیاں معنبوطی ہے خنجر کے وہتے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی کلائی کی ایس نس و بائی کہ اس کی الکیاں بے جان ہو کئیں اور خجراس کے ہاتھ ہے کل کیالین اس کے منہ ہے کوئی آ واز نہیں نکل سکی تھی۔ اس نے ایک بارجمی چیننے کی نوشش نہیں کی تھی البته میری کرفت ہے نکلنے کی کوشش میں اس نے اپنی بوری قوت صرف کر دی تھی لیکن پر کبال ممکن تھا۔ میں اے دبویے ہوئے طلح پر لے آیا اور پھر میں اے کنارے پر لے آیا۔ بیبال لا کر میں نے اے کنارے پر اچھال ویا اور اس نے لیک ٹر کپڑوں کے ؛ حیرکواپنے بدن ہے لگالیا۔ اس ک آئکھیں فرطاشتعال سے انگاروں کی طرح سرخ ہور بی تھیں اوروہ بھوکی شیرنی کے سے انداز میں مجھے کھوررہی تھی۔

ميرے ہونٹوں پر سکراہت پھیل منی۔

"جنگل لمل "ميس نے كہا۔

" مند ہے نور۔ ' وہ یولی۔

" چلونھیک ہے تعارف ہو گیا۔" میں نے مسکرات ہوئے کہا۔

''کوان ہے تو'ا''

البؤرا

"اس جنگل میں کہاں ہے تھس آیا؟"

"بن أميا-"

" سكان كستى كالوينس."

" ہوتا تو تم سے واقت ہوتا۔"

'' میں تجھے خود ہے ایسا واقف کرا وُں گی کہ زندگی بھر یادر کھے گا۔''

" میں میمی میں جا بتا ہوں ۔ "میں نے اسے چڑانے والے انداز میں کہا۔

" سورج کی تشم ۔ میں تیرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گی ۔ میں تیری آئٹسیں پھوڑ ڈ الوں تی جنہوں نے مجھے اس حال میں

ویکھاہے۔"

'' چلوکو کی بات نبیں ہے۔تم اب کپڑے پہن او، دوسرے حال میں بھی دیکھ اول گا۔''

وودانت میں کررونی۔

"اد ہو۔ شایر تہبیں معلوم نہیں ہے کہ میری بینائی کمزور ہے ہیں تو تہبیں نھیک ہے دیجہ بھی نہیں سکنا۔ پھر بھی اگرتم میرے سامنے کپڑے نہیں بدانا چاہتیں تو میں دوسری طرف رخ کئے لیتا ہوں۔ "بین نے جنتے ہوئے رخ بدل لیا۔ وحشی لڑکی ،اگر جھے پرتملہ آور بھی ہوتی تو میرا کیا بگاڑ لیتی اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیخر کے علاوواس کے پاس کوئی دوسراہتھیا ربھی جو جسے میں نے بھیل میں پھینک ویا تھا۔

''ویسے تمہارا نام کیا ہے'' میں نے اوچھالیکن ظاہر ہے تعلی لڑکی میرے سوال کا کیا جواب دیت ۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اب وہ کپڑے بدل چکی ہوگی تو رخ بدل لیاادر پھر میں مسکرائے بغیر ندرو سکا سالزگی غائب تھی۔غالبّاس نے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔

بیں نے شانے ہائے ، اگراس بیتی کی ہے تو جائے گی کہاں۔ عمد ہلز کی تھی۔ میری پسند کے بین مطابق ، وحش ، نونخواراور طاقتور۔ لکتا تھا جیسے وہ جمھ سے ذرابرابرمتاثر نہ ہوئی ہو،اورایسے لوگ جمھے پسندآتے تھے۔ ویسے لزک نے بستی کا نام سکائی ہی لیا تھا جس سے انداز وہ وجاتا تھا کہ یہ تبيراحسه

بى نومابى كى ہے۔كيونكه فومان بھى يمي كمانها كداكريد كافىستى ہة يبان اسے بہت ك آسانيان ل جائمي گى۔

ببرحال شرائر کی و تلاش کرنے کے لئے کمیں دورنبیں جانا جا ہتا تھا کیونکہ فو ما کوا ی جگہ دا بس آنا تھا۔

كافى ديركے بعد فوماواليس آمميا۔ ميں ايك در خت كى آثر ميں تعااور و دمنه اٹھا اٹھا كرچاروں طرف د كيمير ہا تھا۔ تب ميں نے اے آواز دى

اوروه ميري طرف چلاآيا۔

"كياخبرلائي موفوما؟" ميں نے مسكراتے ہوئے ہو جيما۔

''انگی خیر۔''

"بيتى كالى بى بى"

" الله الميكن تهبير كييمعلوم؟"

"بن پة جل كيا-"

"تيافدے۔"

" انہیں بہتی کے ایک فرد سے ملا قات ہوگی گئی۔"

"ادے،کہاں؟"

"ای مبیل پر"

"كون تقا؟ نام بتا إتحا؟"

" نبيس بس ايك دلچسپ ملاقات مولَى تقى -"

"اس فيتمهار بارت من يومها؟"

"بال-"

" تم نے کیا جواب دیا۔"

" في فيرس بس اس في محص ايك نام ديديا-"

' جنگل سؤر ۔ 'میں بنس بڑا اور نوما کے چبرے پر غصے کے ناٹرات نظر آنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا۔

"جس نے بھی تہیں بیالفاظ اینے بیں اے سراوی جائے گی۔ بیمیری استی ہے۔"

' ارینبیں فوما۔ میں نبیں جا ہتا کیا ہے سزالمے ۔' ا

و مسلیون این

"اس لئے كەخوابھورت كركولكوسزادىياسب مشكل كام ب-"

٠٠لل ....لزي تقي - ١

"بإل-"

"مبال كيا كررة ي تقي -"

· بنجيل مين نهار بي تتي - "

"ادور" فوالمسكرايزار" تب توتهاي يهال آمدايك نيك فيكون برشايداس في غصيم تهيي جنافي وركها وكار"

"بال. .. اور میں نے اسے بیارے جنگلی بلی کہا تھا۔"

' اداه .. اکو یا تمہارے یا س مجی ایک اچھی خبر موجوو ہے۔ ' فو ماہنتا ہوا ہولا۔

« يهي سمجهالو.. ... اورا بتم سناؤ بتم كيا خبرلات اه ا

الميرك لت يهال كافي مشكلات بين - اقومابولا -

"كيامطلب؟"

" بھے شبہ ہے کہ یہان کے بہت سے اوگ مجھے جانتے ہوں مے۔ جانتے ہوہتی کے درمیانی چوک میں میرا کتنا بڑا مجمد نصب ہے ااور

متحرول سے تصویریں بنانے والے نے میرے نفوش اس طرح اجامر کئے ہیں کدؤ رامجی فرق بیس ہے۔''

" نوب اس كامطلب بان كراول من تبارى محبت ب "

"بال ـ ميري بستى كاوك جميع برانبين سجعته ـ"فوان نبا ـ

"بېردال تم نے کیامعلوم کیا؟"

''بس زیادہ کھومنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہچان لئے جانے کا خطرہ تھا اور تمہارے کہنے کے مطابق میں نہیں جا ہتا کہ مجھے بہچان لیا جائے۔''

" جمعهي اين وست ك بار عيل معلوم بي بوسكا؟"

" نبیں سبوتا۔ میں نے ایس کوئی کوشش نبیس کی۔"

''احچها،کیاتم نیستی میں کسی زر دروانسان کودیکھا''

" ننبيل - المجي تك وكي نظر بيس آيا-"

'' مجراب کیاارادوے؟''

« انتهبین میری مدد کرنا هوگی سبوتا \_''

"بال بال بتاؤل"

"اب میں بیبال رکوں گااور تم بستی میں جاؤ مے بستی میں باکوکوئی غیرمعروف انسان ندہوگا۔ وہ برواید برہ بالوکوں سے معاملات کے

فیصلے کرتا ہے اوران کی بیمار یوں کا علیات بھی کرتا ہے۔ اس لئے تم کسی ہے اس کے بارے میں پوچھو محیقو و وضرور تمہیں اس کا پہتہ بتادے گا۔ '' ''بول، ٹھیک ہے ، میں سیکام کئے ویتا جول۔'' میں نے جواب دیا۔

"شکر بیمرے دوست۔ بس ابتم جاؤ میں چاہتا ہوں کہ رات ہا کو سے تھر پری گزاری جائے۔ "اور میں بہتی کی طرف چل پڑا۔

میرے بدن پر مختر لباس تھا ہو بہتی کے لوگوں کے لباس سے مختلف تھا اور میں سوج ربا تھا کہ کہیں لوگ میری طرف متوجہ ند ، ہو جا تیں لیکن نہتی کے قریب پہنچ کر میری پیر شکل حل ہوگئے۔ بہی مٹی اور گھاس پھوس کے بنے ہوئے ایک مکان کے پیچے بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔

المان انہیں دھوکر سکھانے کے لئے وال دیا گیا تھا۔ بات اچھی تو نقی کیکن ضرورت پوری ہوئی ہی چاہئے۔ اچھی ہویا بری ، چنانچ ش نے ایک موٹا المبا انہیں دھوکر سکھانے کے لئے وال دیا گیا تھا۔ بیرا بدن کافی حد تک میپ گیا تھا۔ بیباں تک کہ چہرہ بھی۔ اس طرح میں بہتی شی داخل ہوگی۔ بھوئی چھوئی کھوں میں ضرورت کا سامان بھی فروخت ہور ہاتھا۔ کو یا بہ لوگ است کے بہر ماندہ بھی نہ سیت تھے۔ نہ کی گزار نے کے واحد کا سامان بھی طرح جائے ہے۔ میں بہتی کے درمیان کے مومتار بااور پھرایک سنسان می جگہ جب میں نے دیادہ لوگ نہ ہوں کہ اور کی کرورمیانی عمرے ایک تھی کو جائیا۔ وہ جھے بزدیک و بھی سنسان می جگہ جب میں نے دیادہ لوگ نہیں ہے تو کے تھے۔ زندگی گزار نے کے واحد کے میک ایک و جائیا۔ وہ جھے باکو کے مکان تک بہنی سکتے ہو!" میں نے اور فیل کہا۔

مگومتار بااور پھرایک سنسان می جگہ جب میں نے زیادہ لوگ نہ ہا نے تو رک کرورمیانی عمرے ایک محفی کو جائیا۔ وہ جھے باکو کے مکان تک بہنی سکتے ہو!" میں نے اور فیل کہا۔

''اد ہو۔ شایدتم بیار ہو۔''

" إل مم م مجيحة خت بخار ٢٠.

" آؤ۔ میرے ساتھ آؤ۔ جس تہ ہیں وہاں پہنچا دول۔" اس تحنف نے ہدردی ہے کہااور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرا ہمدرد ضرورت سے زیاد وہ بی انسان دوست تھا۔ راستے میں، میں نے اس سے بو تھا کہ ہاکوکا مکان تھی دور ہے اوراس نے مجھے دلاسہ دیا کہ بس آیا بی جاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے دور سے بی بنادے لیکن معصوم انسان مجھے ہوڑ ھے کیسم کے پاس بی چھوڑ کرآیا اور ہاکو مجھے دیکھنے لگا۔

کچھادراوگ بھی اس کے پاس بینھے ہوئے تھے اوروہ ان کے لئے دوائیں تجویز کرر ہاتھا۔ اب میں یبال آممیا تھا تواس طرح والهی نہیں جایا جاسکتا تھا۔ تھوڑی ویرے بعدمیری باری آئی اور ہاکونے میری طرف ویکھا۔

المرازدية جاؤر اس فراورين اس كراورين اس كراي المارين المارات المارات المارات المارات المارة بوجهار

"شايد بخارب-"مين نے جواب ديا۔

"باتھ آ کے لاؤ ۔ کیا سردی بھی محسوس :ورجی ہے؟"

' سخت۔' میں نے جواب دیااوراس نے میری کاائی پکزل اور پھرمیری نبض پر ہاتھ یر کھتے ہی اس کے چبرے پر جیرت کے قار پھیل سنے۔ '' اپنا چبرہ کھولو۔' اس نے کہا۔

٬٬مم\_ <u>مجص</u>سردی... ٬٬

" ناممكن \_"اس فدرميان سه بات كافى \_

۱۱ ممر <u>محمه ۱۱</u>

"مم يارتبيس بو- مالكل نبيس مو- مين وعوے سے كہتا مول \_"

" نھيک ہے۔تب ميں جاؤں ؟"

" براه کرم رک جاؤ۔ بیکیا ہے نہیں میں تنہیں اس طرح نہیں جائے دول گائم میرے علم میں ایک انو کھاا ضافہ ہو۔ "

'' بجیب بات ہے۔ میں بیار موں اورتم میری بیاری پر توجہ دینے کی بجائے اپنے عکم میں اضافہ کر رہے ہو۔''

' ' كلائى ئے بوجوان معلوم ہونے والے دوست \_امرتم يؤر لكلے توجس اپناچېره بميشه كے لئے سياه كرنے كوتيار ہوں \_' '

"اس بات كايس كميا جواب دول"!"

''براہ کرم۔میرے ساتھ اندرآ ؤ۔''اس نے کہااور پھرد دسرے لوگوں ہے بولا۔'' تم اوگوں کو پچود میا تنظار کرنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم پھڑک وقت آ جا دَا درلوگ شایداس کا دحرّ ام کرتے ہتھے۔ان میں ہے کسی نے تعرض نہیں کیااوراٹھ اٹھ کر چلے گئے۔

'' آؤمیرے دوست۔'' ہا کونے میزا ہاتھ کھڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ جھے اپنے مکان کے اندرو کی کمرے میں لے کمیا جہاں عجیب ہ غریب برتن رکھے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے لئے ششتیں بھی تھیں۔''اب اپتالباد ہا تاردو۔''

۰۰ کیکن <u>جمه</u>سروی کلے گی۔'

''ا چھا۔'' ووا پی جگہ ہے اٹھااور پھراس نے ایک برتن کے قریب جا کرایک شمع اٹھا کی اور برتن کے نیچے رکھ دی چندساعت ای جگہ کھڑا رہا پھر برتن کا منہ کھول دیا۔ برتن ہے بھاپ اٹھنے لکی اور ایسا ہی لگا جیسے کرے میں آگ گئی ہو۔ بے پناہ گرمی ہوگئی تھی۔ تب اس نے مسکرا کر جسے ویکھا اور بولا۔

"اب جادرا تاردو\_مردى نبين محمل "

اور میں نے اس کا نام بھی با کمال انسانوں میں لکھ لیا۔ یہ جو پجھ نظر آر ہاتھا معمولی بات نہیں تھی۔ ووتو سائنسدان تھا اور اس کی سائنس کا کمال تھا کہ کروآ گئے۔ ہوگیا تھا اور لگتا تھا جیسے وہ خود بھی اس تپش سے متاثر کمال تھا کہ کروآ گئے۔ ہوگیا تھا جسے وہ خود بھی اس تپش سے متاثر نہ ہو۔ وہ خود بھی غور سے میری شکل دیکی رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں چادر کچینک کرآ گآ گے۔ چنتا ہوا ہا ہر بھا گ نظوں گا اور کری کے مارے میری زبان با ہر بھا گے۔ لیکن جھے بھی شرارت سوجھی اور میں نے چادر لپیٹ لی۔

"کیاا بہمی سرد کی محسوس ہور ہی ہے؟" اس نے بغور مجھے ویکھتے ہونے ہو تھا۔

" إل- مردى كمنيس مونى - "ميس ف كيكيات موت ليج مين جواب ديااور بأ وميرع قريب بيني ميا-اس كي المحمول مين حيرت ك

آ ثار تھے۔

''کیاتم درست کهدر <del>ب</del> ټواو جوال''

'' تب پھرمیراخیال ہے تہبیں ایک بہت ہمیا نک مرض لگ کمیا ہے ۔لیکن ۔لیکن میکمی نمکن نہیں ہے۔''

"وه کون سامرض ہے؟" میں نے ہو جما۔

''ز ہر ملی ہوائیں بعض اوقات انسان کے جسم کو حسیات ہے عاری کرویتی ہیں۔تم جس قدر مرمی برواشت کر رہے ہووہ عام آ دی برداشت نبیں کر کئے ۔ لیکن اگر تہبیں وہ مرض لگ جا تا تو تم سردی ہمی محسوں نہیں کرتے۔ '

"اب بتاؤ من كياكرون؟"مين في كبر

'' تم يتم \_ ذرا پھر سے ہاتھ دکھاؤ۔''اس نے کہاا ور میں نے اپناہا تھواس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس بار بغور میری نبغش کا جائز ہ لیتار ہا۔ " وبعة ون كے لئے ميراامتحان نداو تمهيں سورت كى مم يح سي بتادوتم كون ہو۔ 'وه بريشاني سے بولا۔

" تم كيے مد بر مور ميں تمهارت إس اہنے مرض كے علاج كے لئے آيا ون اور ميرے بارے ميں جائے كے لئے تم بے چين ہو۔" " آ ہ کیا کہوں۔ تمہاری بض تو چل بی ربی ہے۔ تم انسانی خصوصیات سے عاری ہو تطعی عاری ۔ "

" تو كياتمبارے خيال ميں ميں عام انسان نبين مول؟"

" يېچى تونېيل كېدسكتا ـ"

''اوہ ۔میراخیال ہے میرے مرمن کی وواتمہارے پاس موجو نہیں ہے۔ مجھے کہیں اور جانے دو۔' میں کھڑا ہو کیا۔

''اتحرتم حلے محصے تو میں ساری زندگی کی خلش میں مبتلا ہوجاؤں کا نہیں نہیں میں تنہمیں ایسے نہیں جانے دوں کا یتم ایسے نہیں جاسکتے ۔''

"ممرميراعلان؟"

''تم بیار بی نبیس ہو۔'

" جار ہاہوں میں میں نے تنصیلے انداز میں کہا اوروہ میری خوشاء کرنے لگا۔اس نے جلدی سے لیک کر در واز ہ بند کر دیا تھا۔

'' سنونوسی بین تمہیں رو کنے والاکون ہوتا : ول کیکن دیکھو۔اگرتم چلے کئے تو میں کسی کام کانبیں رہوں گا۔ میں اس وقت تک سکون نہیں پاسکتا جب تک تمهارے بارے میں معلومات نہ حاصل کرادں۔اس طرت تم دوسروں پر بھی احسان کرو ہے۔''

''بس بس - جائے دو مجھے۔''میں نے کہا۔

"احچما صرف چندساعت اورسرف چندساعت کے لئے۔" وہ بولا اور میں رک عمیاس نے جب یہ بات محسوس کر لی کہ میں نے چند ما عت کے لئے اس کی بات مان لی ہے تو وو وروازے کے پاس ہے ہٹ کیا اور پھراس نے بری محبت ہے کہا۔' بیٹو جاؤ صرف چند ساعت کے لئے بیٹوجاؤ۔' اور میں نے اس کی بات مان لی۔

تباس نے آمے بڑھ کروہ برتن بند کردیا اور اس کے بیچے ہے شن مجی ہنادی پھروہ ولی ہی ساخت کے دوسرے برتن کے نز دیک پنٹی م میااوراس نے شن اس کے بیچے دکھوی۔ چندساعت انتظار کرتار ہا پھر برتن کھول دیا۔

اب کیا ہوگا میں سوخ رہا تھا۔ پھر میں نے جیرت انگیز طور پر کسرے کی فضا سرد ہوتے محسوس کے۔ برتن ہے ہکی ہلی ہماپ اٹھ دہی تھی اور کسرے میں لبریں پھیلتی جاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ خودا کیک و نے میں چاا گیا اور پھراس نے ایک خالی ہوتل سے کوئی محلول اکال کر پیاا ورمو نے کپڑے اپنے بدن کے کر دلینیٹے رگا۔ اس نے صرف آ تکھیں تھلی دہنے دی تھیں اور بخور میرا جائز و لے دہا تھا۔ کسرے کا ورجہ حرارت نظا انجی و سے نہ جانے گئے درجہ نجا ہوگیا تھا۔ اتنا سرد کہ انسانی زندگی ممکن ای ندر ہے۔ لیکن میرے لئے اس کی میکوشش بھی بے مصرف رہی تھی۔ میں اطمینان سے بیٹھار ہااور پھراس کی دبی آ واز میرے کا نول تک پہنی ۔

"ابتهارى كيا كيفيت بي"

''نہ جانے تم کیا کررہے ہو۔اب بھی ای حالت میں ہوں۔'' میں نے مجزے ہوئے انداز میں کہااوراس کی آواز بند ہوگئ۔ چندسا عت میں براسامنہ بنائے بیٹھار ہالچم اٹھ کر کھڑا ہو کیا۔

''اب توجا دُں انتہارے پاس میرا کوئی عان نہیں ہے۔' میں نے کہااور دوبارہ کھڑا ہوگیا۔ اس باراس نے جھے رو کئے کی کوشش نہیں ک تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اے سکتہ ہوگیا ہو میں در دازہ کھول کر باہر نکل آیا اور پھر نیز نیز قدموں ہے چلتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ای رائے پرچل پڑا۔ جدھرے آیا تھااور پھر میں جہیل کے پاس بین میں جہاں فو با میرا منتظر تھا دوایک در دست پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے دکھے کر در دست سے اتر آیا۔

" خیریت بہال کیا کررہے تھے؟"میں نے پوجھا۔

"اوه - به بات مجعے معلوم نبیل تھی ۔ اکثراوک بیبال نہانے نکل آتے ہیں۔"

''ادو كوني آخميا تفا؟''

'' ہاں ۔ایک محبت کا مارا جوڑا ۔ جسے تنبا ئیوں کی تلاش تقی ۔

"بهت خوب ر مجركميا موا؟"

"بس وويبال رنگ رايال منات رج او جهيل مين نها كروايس حلے مخه "

''خوب۔ تو تمہارا وقت بھی برانہیں گزرا۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور فوما ہنے **دگا۔ اس** کی نگا ہیں جھے نول ری تعمیں اور اس سے بازندر ہاعمیا تو بول پڑا۔

''تم سناؤ کچو پیته چلا؟''

'' پاکو کے بارے میں؟''

"بال-"

''میں اس کا مکان دیکیجآیا ہو*ل۔''* 

"بہت خوب کیاوہ مخیان آبادی میں ہے؟"

"بإل-"

''کوئی حرن نہیں ہے۔ہم رات کے وقت وہاں چلیں گے۔لیکن تہارے بدن پر بیرچا درکیسی لیٹی ہوئی ہے اور تم نے کہاں ہے۔ عاصل کی''' ''انسوس یتم ہاری بستی سے ایک باشندے کی ہے لیکن جائز طریقے نے نہیں حاصل کی ٹنی جس کا مجھے السوس ہے۔''

" کوئی ہات نبیں۔ ہم اے ایک بہت سے جاور این دے ویں سے۔"

"میں اس کے یاس ایک مرافض کی مشیت سے کیا تھ۔"

"اوو يو كوياس تم في طاقات مبى كى؟"

" الال-"مير بونون رمسراب كيل مي

''یفیناتم اس کی باتوں ہے محطوظ ہوئے ہو کے۔ وہ ہے صدفہ مین انسان ہے۔''

" الإل - وه ذهبين ہے ۔ " ميں نے اعتراف كيااور فوما خاموش ، وكر كچھ سوچنے وگا بھر چندساعت كے بعد بولا -

' البس نفتد رمير ے او پرمهريان ہے۔'

" محميون ؟"

" تم جیسا سائقی مجھ مل حمیا بھر میتو بتاؤ کیا ہا کو سے تم نے میرے بارے میں بھی گفتگو کی ؟"

"انبيل- بيمناسب نبيساتها-"

"بال جھیک ہیں ہوا۔ اب جھے بے چینی سے دات کا انظار ہے۔ اوہ در افت کی طرف چلود کیھو کھواوگ آرہے ہیں۔ "اس نے دورد کھیے ہوئے کہااور میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم دونوی در افت پر چڑ ہو گئے تھے۔ چندا فراد جھیل پرآئے۔ میصرف مرو تھے۔ بہرحال و ونہائے مرب اور ہم خاموثی سے انہیں و کھتے رہے۔ وہ واپس مبلے گئے تو ہم در انتوں سے بچل تو آئے اور پھر فومانے کچھ در انتوں سے پچل تو ڑے اور جھیے جھے اثر آئے اور پھر فومانے کچھ در انتوں سے پچل تو ڑے اور جھے جھے اثر آئے اور پھر فومانے کچھ در انتوں سے پچل تو ڑے اور جھے جھی سے انہیں دیکھوں میں شرمندگی کے آٹار تھے۔ پھروہ آہت ہے بولا۔

''انبیں قبول کرو۔سبوتا۔ بیٹک میں اپی استی میں ہوں لیکن تہمیں کچھ بتائے کی ضرورت نبیں ہوگی تم جانتے ہو کہ میں جلااطن ہوں۔'' ''او د۔ان با توں برغورمت کر افو ہا۔ جبتم اقتد ارحاصل کر دتو میری خاطر مدارات کرلینا۔''میں نے جواب دیا۔

پھررات ، وئی جس کا جمیں بے چینی ہے انتظار تھا اور جب رات نوب مبری ، وکئی تو ہم دونوں چل پڑے بستی اب سنسان ہوگئ تھی۔ بہت ہے مکانوں میں تاریکی تھی۔ چندمکانوں میں روشن نظر آر ہی تھی۔ ببرحال ہم روشن ہے جیتے ہوئے آھے برھتے رہاور پھر میں نے فوما کو ہاکو کے مکان پر لاکھڑ اکیا۔

"سبوتاء" فومائے مجھے پکارا۔

". بول\_"

المحرمناسب مجموزة بياتي حادر محصد دول

"اده\_لياو-كياكرومييا"

"بيس بأكو كے سامنے البھي نور أنہيں آنا جا ہتا۔"

'' نھیک ہے۔ لےاو۔'' میں نے کہااور نو مانے میری جا دراوڑ ہو کی پھر ہم ہاکو کے مکان کے دروازے پر پینچ محتے۔

ا 'دستك دو\_'

" تم محى كسى مريض كي حيثيت ت ملوسي ا" ميس في يو جهار

" المال ليكن وهتهبين ميهيان تونبين له كا؟"

'' میرا خیال ہے نہیں۔اس نے میری صورت نہیں دیکھی تھی اور پھرا کر پہچان بھی لے تو اس ہے کیا فرق پڑے گا۔''

''باں۔ کوئی فرق توخیس پڑے گا۔' نومانے کہااور میں نے ہا کو کے مکان کے دروازے پردستک دی۔ ووسری باراور پھرتیسری باردستک

وینے براندرے جواب ملا۔

" أرباموس كون بيا"

" جلدي درواز ه کمولوی" فومانے کہااہ ردرواز دکھل عمیا ، کمیکن درواز وکھو لنے والاخود ہا کونبیس تھا بلکہ ایک نوجوان تھا۔

"كيابات ٢٠

"باكوكبال ٢٠٠٠

"اندرموجود ب كياكام ب؟"نوجوان في وجما

المريض آياب "فواف جواب ديا-

الون كاروشي مين أنا مساس ونت .... "

"اود \_ كياباكوكى خدست خلق كاجذبر ديز ميا؟" فومان بوجها\_

"انبیں " لیکن و ہخود بیار ہے۔"

"كياييار ہے!"

" نهبین معلوم <u>"</u>

· ' دن ک روشی می تووه نعیک تھا۔''

"اب محیل نیس ہے۔"

" تم كون بودا"

'' میں اس کا میٹا قاشا ہوں۔ کیاتم اس ستی کے رہنے والے نبیس ہو؟' 'نو جوان نے ہمیں محصورتے ہوئے ہو چھا۔

" نہیں۔ ہم دوسری بستی ہے آئے ہیں ۔اس لئے ہاکو سے ملنا ضروری ہے۔"

"كونى بستى سے آئے بو؟"

" ما شاہے ، ہم خود غور کر دکتنا طویل سفر کیا ہے ہم نے ۔ ' فوما نے فور أجواب دیا۔

''المحرتم اتن دورے آئے ،وتو ہمارے مہمان کی حیثیت ہے تیا م کرو لیکن ہا کوئے تم مسبح کوئی ملا قات کرسکو ہے۔''نو جوان نے کہا۔

"اليكن بأكوكيا بيار بيا"

"اندرآ جاؤ ... بتم مہمان ہو۔" نوجوان نے نہایت ملائمت سے کہا ... اور دروازے سے بٹ حمیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔

مہمانوں کے قیام کے لئے الگ جگہتی بمیں ایک بڑے سے کرے میں پہنچادیا میا. اورنو جوان اولا۔

"میں تمبارے کئے کھانے کا بندوبست کرنے جار ہا ہوں. آرام سے بی ہو۔"

السنو اليام كوسو ديكا بال

" انبيل ـ و والي خواب كا : مي بـ ـ ا

'' تم اے ہمارا پیغام تو وے دوراس کے بعد بھی اگروہ ہم سے نہ طبیقہ ہم اس وقت والیس چلے جا 'میں سے۔''

''احیما۔''نوجوان نے الجھے ہونے انداز میں کہااور پھروہ کمرے ہے باہر نکل گیا۔ میں ہاکو کی بیاری کے بارے میں سوی رہا تھا۔ کیا

در حقیقت و ه میری دجہ سے پریشان ہو تمیا ہے ممکن ہے۔ سبرحال و ها یک عمر وانسان قعار

کانی در کے بعد ہاکو کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جبرے رجیب سے تاثرات تنے۔ ورحقیقت وہ پریشان نظراً رہا تھا۔

'' مجھے معاف کرنا دوستو تمہیں میرے انتظار کی پریشانی اٹھانا پڑی لیکن میں خودالجما :وا تھا۔ اُسرآپ لوگ آئی دورے نہ آئے ہوتے

ت سبرمال مجھے بنائے کیابات ہے ا'

"جم صرف تم سے ملنے آئے تھے۔"

"كيامطلب يتم ميس كوئي مريض نبيس بي" " با كوتعب سي بولا -

''امراض کی بھی مختلف تشمیں ہوتی ہیں۔ یوں مجموہم مریض ہی ہیں اورا پنی ایک تکلیف لے کرتمبارے پاس آئے ہیں۔'فو مانے کہا۔

" براه كرم الجهي بهوكي افتكونه كرويس مبلي بي كافي يريشان بول-" باكون كها اور مجراس كي نكاه مجهدير بريمن ميراخيال بميرات آتش

ر تھ نے اے میری طرف متوجہ کیا تھا۔ پھراس نے با نتیارمیرے باتھوں کی جانب ویکھا اورمنظر بانداز میں کھڑا ہو کیا۔

''تم …تم براه کرم کیاتم اپنا ہاتھ آھے بڑ حاؤ ہے؟' 'اس نے کہااور میرے بوٹول پر سکرا بٹ پھیل گئی۔ بین نے خاموثی ہے اپنا ہاتھ

اس کے باتھوں میں وے ویا تھا۔ ہا کو نے فورا میری نبض نول اور پھر پر جوش انداز میں میری کا اگی پر گرفت کر ل۔ ''تم ، تم دیوتا کی تتم ۔ میں تبہاری ہی ہوجہ ہے ہریشان تھا۔''اس کی آنکھوں میں تیز جمک نظراً نے تھی تھی۔

م منتم دیوتا می م ۔ یں مہاری می ہوجہ سے ہر کیتان تھا۔ اس می استوں بس میز چمک تھرا سے می م ۔ ''انو و یتم تو مجسم مجیب ہوتے ہارا چبر ہ ہتمہارا بدن اور تمہار ہے بالوں کارنگ ہتم کہاں چلے گئے تھے نو جوان …… باہ شبتم کا نئات کی عجیب

ترین ہتی ہو۔افوہ یم کتنے بحیب ہو تہارے جانے کے بعدے میں ستعل تمہارے ارے میں سوچتار ہا ہوں۔

" توتم مجھ بہجان محنے؟"

' الا كھول ميں بيجان سكتا ہوں مكر ديوتا كے لئے تم بتاؤ توسى تم موكون؟ ميں ركا شامهى جاچكا ہوں ليكن ميں نے وہاں پر بھى تمبارے جيسے

سن انسان کے بارے میں نہیں سنا۔ کیاتم ہمیشہ سے۔ کا شامیں تھے؟'

" نبیس باکو - میں ہمیشہ سے کبیں نبیس تھا لیکن امرتم میرن بجائے اپنے مریض کی طرف متوجہ ہو جا وَ تو زیاد و بہتر ہے۔ '

"لَكُن تُم نِهُ كِهَا تَمَا كَهُمْ مِن عِهِ مِنْ يُولُ نَبِين كِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

"بال-ادريجي كها تفاكما مراض كي قتميس بوتي بين "مين في جواب ويا-

۱۰ کیکن تم ے ل کر میں خود مجمی جبرت کا مریفن بن کیا ہوں۔ ' ما کو بولا۔

"لككن افسوس مين تمبارك لئے مزيد مجمد حيرتيں لے آيا مول "

' 'تم میرے لئے کچیمی لائے ہو لیکن تمہارے بارے میں جان کر مجھے جس قدرخوشی ہوگی میں نہیں بتا سکتا۔''

"اوراس مخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟" میں نے فوما کی طرف اشارہ کیا۔

'' کیا یہ بھی تبہاری مانند ہیں؟ اگریہ بات ہے تو یقینا یہ بھی میرے لئے دلکش ہوں گے۔' ہا کوفو ما کو کھورتے ہوئے بولا۔

۰۰ مکن ہے۔ یہ جمہ سے عجیب تکلیں۔ ۱

۱٬۱ و و تب تو میر انبیل مجمی دیکهنالینند کرول گا.٬۰

"الينهيں۔ بيليم سے چيسوالات كرنے بين -ان كے جواب دو-" ميں نے كہا۔

" چلوسوالات كرو \_ مين برطرح سے تيار : ول يم في مجيداس قدر حيران كرديا ب كماب مين تمبارى برشرط مانے كے لئے تيار : ول ـ "

باكوف نذهال سائداز مل كهار

" تب میں پہاا سوال تمہارے قبیلے کے بارے میں کروں گا۔"

"ميرے قبيلے كے بارے ميں كچم بو پھنا جات والا"

" تمهارت قبلے كاكيانا م ب؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

۱، تتهبین شبین معلوم ۲۰۱۶

"براه كرم صرف مير عسوالات كے جواب دو\_"

" محميك ب يوجيهو " وه كبرى سانس كر بولا -

" تمہارے قبلے کے بارے میں یو جھاتھا۔"

' 'ہم فوما قبیلے ہے تعلق رکھتے ہیں۔' '

" تمبارا سردارکون ہے؟"

'' سردار ، '' باکو کے چبرے برکرب کے آثار نظر آئے۔ پھروہ آبتہ ہے بولا۔ 'اس کا نام شبالا ہے۔ '

'' کیوں ۔ کیاتم ات بسندنہیں کرتے؟' میں نے **یو جھا۔ فو**ما شاید میرے سوالات ہے مطمئن تھااس لئے خاموش ہیخا تھا۔

اليانداز وتم في كسطرة لكايا؟"

" تمہادے کہے سے بد چلااے کہم اے پندنیس کرتے۔" میں نے کہا۔

"بال \_ بي الوك اس بيندنيس كرت \_"

ا المسكيون؟ "

"لبی کہانی ہے تمہیں اس نے کیار کچھی ا'

" تم میرے سوالات کا جواب دینے کا وعدہ کر چکے ہو۔"

'' نھیک ہے۔ دراصل ہمارا نوما شبالانبیں ہے۔ فوماوہ تھا جوساز شوں کا شکار ہوگیا۔' باکو کے لیجے میں ادا کی تھی۔

"كيامطاب" من في ومحا

" ہمارے زخموں کو تازہ نہ کرود وست ۔ ہم نے بڑی مشکل ہے میر کیا ہے۔"

" میں تم سے کہد چکا ہوں کہ میں تمباری معلومات میں بیش بہااضاف کروں گا۔اس لئے میکر وے محونث ایک بار لی او۔"

"لكين مهيس اس كيافائده موكالا"

"مكن بهوى جائے \_ يا چريهمى بوسكنا ب كتمهيں بى فائد د ہو جائے \_"بيس في سكراتے ،وئے كہا \_

''تمباری کوئی بات میری مجمومین بیس آر ہیں۔''

' میری با تیں جھنے کی کوشش کے بجائے پہلے اپلی کہانی بوری کردو۔اس کے بعدا کی ایک بات مہیں سمجھادوں گا۔'

" كہانی زياده طويل نييں ہے۔ نہ جانے كہال سے آئے والے جمارے درميان منافرت كھيلار ہے جيں۔ فوما كے ساده اورج يه بات نييس

مجھ رہے۔لیکن وہ نسر در مجھیں کے اس وقت جب کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔''

```
" تمبارے مردار کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟" میں نے یو مجا۔
```

" كيا بتاؤں \_ جمعية اس كي لاش بھي نبيس و تيھينے وي من من بتاسكان تھا كيا ہے نہرويا ميا ہے ۔ ور ندفوما .. اے كوئي بياري نبيس تھي ۔"

"او و تمبارے کہنے کا مطلب یہ ہے کداے زہردے کے ماردیا کیا ہے؟"

" الله من وعوف سي مبدسكما مول "

"اس کی ایش کا کیا کیا؟"

· سندريس بهادي مي ـ ·

" كياكس واس كي موت پرشبيس موا؟"

"اند سے ہو گئے ہیں سب نے سب ۔ کھی ہیں مجھ پار ہے۔ اس وقت مجھیں مے جب ان کے باتھوں میں کچرمجی نہیں رہے گا۔"

" آنے والے کون میں ؟"

"ان کے ہارے میں کوئی کھڑئیں جانتا۔"

''کیاان کی جزیں بہت مضبوط ہیں؟''

''فوما جب تک زندہ تھاان کی وال نہیں گل رہی تھی لیکن اس کی موت کے بعد انہیں رو کنے والا کون ہے ، ۴۰ کیا شالا ، ، جوان کا پھو

ب- كياوه ناابل سردار ... ، جواين مرسى ي تخصيل كرسكتااورجس كمشير سفيدر كك كزرورويي -"

"اوه ـ تواس نے انہیں اپنامٹیر تقرر کیا ہے؟"

' 'اس نے کیا کیا ہے۔اے سردار بنانے والے ہی وواوک میں درنہ کیاد ہ نااہل پھٹراہی سرداری کے لئے رہ کیا تھا۔' '

''لکین کیا فوہ کے مامیوں نے بیسوال نہیں اٹھایا کہ آخرفو مانس طرح ماراحمیا؟''

''ان میں زبردست بے چینی پیملی ہوئی ہے لیکن نو واردوں کی بوری کوشش اس بات میں صرف ہور ہی ہے کہ وہ میمی ان کے طبیع ہو جا کمیں

تھر۔۔ ان کی سربرات کون کرے۔ خلاہرہے بیا یک طرح کی بغادت ہوگی اور بغاوت کے لئے بہت مجھودر کا رہوتا ہے۔''

''نو پھر کیا آواز دب منی؟''

'' د بے کی نبیریا کیکن۔''

۰۰نیکن کیا ۲۰۰

"بس میرے دوست ۔اس سے زیادہ پیس کہ ہوئیں تا سکتا۔" ہا کو سنجیل کیا۔

"ارے کیوں؟"

"بس اس بارے میں مجھے کچھاورمعلوم نہیں ہے۔" باکوفیصلہ کن لیج میں بولا اور میں نے ملویل سانس لے کرفوما کی طرف دیکھا۔

تبيراحسه

" نھيك ہے بھى \_ باتى باتى باتى من نود بوليسو" اور فومائے آستدے اے سرے جا درا تاردى \_

باكونے دلچىپ نگاموں سے اسے ديكھالىكىن پھردوسرے ليے اس كى آكلىس حيرت سے پھٹى روكئيں ۔مند كھلالىكىن اس سے كوئى آوازند

أنكل سكى \_ پھرو دا شااور پا كلول كى طرح فو ماتے بيروس ميں كريزا\_

''میرے مالک میرے آتا … کیامیری آئیمیں مجسے بھوکادے رہی ہیں؟''

• نهبیل باکور ... میرے معزز بزرگ ... انفو مجھیشرمند ونه کرو۔ میں تمہارااحترام کرتا ہول. . . تم میرے بزرگ ہو۔ ' فوما بولا۔

'' مجھے یقین دلا دومیرے مالک'' باکوروٹ موئے بولا۔

" مِن زنده بهون باكو\_"

" آه ، آه ، ميرادل محبت ہے ،خوش سے پھنا جار ہاہے۔"

" خود کوسنسالو با کو۔"

"ميرے مالك، ميرے آتا-كيا تو واقعى زندو إ"

"بإلى بالسسيسين زنده مون \_"

" آ الجنبي يواتى ميرے لئے حيرتوں كے بهار كے كرآيے كيان ان مي سنرتي بھي شامل بيں ميري خوشى كاكو كي معاناتين ہے "

" مِن فَ تَوْ مِلْكِ بَن كبدد ياتها باكور" مين في مسكرات بوخ كبار

"اب تو کوئی بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تو میرے لئے نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے لئے

خوشيول كاپيغامبر بن كرآياب

" ہمارے لئے خوراک کا بندو بست کروہا کو، ہم محوے ہیں۔"

"ابھی میرے مالک۔" باکوجلدی ہے کھڑا ہو گیا۔

"اورسنو" فومانے اسے نگارا۔

"يالك؟"

' میری آمدکوابھی پوشیدہ رکھو کسی کومیرے بارے میں اطلاع مت دینا۔ بیبال تک کے اپنے گھر دالوں کوبھی۔'

"ايابى موكاما لك ـ" باكون كمااور بابرأكل كيا \_ تب تومان مسكرات بوع ميرى طرف ديكها ـ

" میں نے نلطاقو نہیں کہاتھا۔"

٠٠٠كيا؟٠٠

"باكوميراوفا دار ب\_" فومابولا\_

"بال اس كالدازك بد چلاك-"

"اس نے تھیک کہا۔ یہاں میرے عامیوں کی تعداداب ہمی کمنیں ہے لیکن وہ کسی تیادت ہے محروم میں۔"

"ان كى قيادت مكري عظ" من في كما ـ

· · تم \_ تمبارے میں ، میں اب کیا کہوں ۔ ' نو ما پیار بھری نگا ہوں ہے بجعے دیکھتے ہوئے بولا۔

'' كيوں.... كيا كو أن غلطي موكن مجھ ہے۔''

''الیں ہاتمی مت کروسیوتا۔ میں مرتے وقت تک تمبارے احسانات نہیں بھولوں گا۔تم بے حد عظیم انسان ہو۔تمہاری ذہانت اپنی مثال مستقب نے حسب وورک سے ایک میں دور سے سے مورد روس ماروں معلوم سن معروض عشر سے روس ان ''

آپ ہے۔ تم نے جس جالا کی سے ہاکو سے سوالات کئے اور اس کے خیالات معلوم کئے ، میں عش عش کرر ہاتھا۔''

''البھی تو بہت کچو کر ناہے۔'' میں نے کہا۔

"میں بھی کی تھر نا جا ہتا ہوں۔" فو مابولا۔

· 'کیا!'<sup>۱</sup>

"اكرتم بهاريه ساتهدر بيتوايك دن ميري حكومت مجعيدوالسال جائے گي-"

"اود،ميرے دوست! ميں تمبارے ساتھ آيا عن اي لئے ہوں كه تمباري حكومت داليس داانے ميں تمباري مدوكرول "

" تبكامياني مير عماته ب- افوان كها-

" باكون ايك في وم جكة كربات فيم كردي تعي " ايس في كبا-

"بال، سجمهادب"

"اس سے اس بارے میں ہوچھنا۔"

"بال \_ا مجى توبهت ى باتين كرنا مي اس \_\_"

''یقیغ'ے' میں نے کہااور پھرہم وونوں خاموش ہو گئے ۔ ہاکووا پس آ محیا تھا۔

" چندساعت انتظار کریں مالک سب کھا رہا ہے۔ ' وہ بولا۔

" نھیک ہے محترم بزرگ ۔۔ بیٹھ جاؤ۔میراخیال ہے ابتہ ہیں اس بارے میں بتانے سے عارنہ ہوگا کہ نوما کے حالی کیا سررہے ہیں۔"

" بتانے کونو بہت کھو ہے مالک .. ... آپ کھانا کھالیں میں نے آپ کے آ رام کا بندوبست کرنے کی ہدایت بھی کروی ہے۔ آپ بے فکر

ر میں کسی کوآپ کے بارے میں اطلاع نمیں ال سکے گی۔"

" نھیک ہے باکو۔ میں تمہاری محبت کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔"

''میں تو تیرے قدموں کی خاکہ ہوں آتا۔ میری کھال اورخون بھی تیرے کام آجائے تو میری خوش نعیبی ہوگ۔'' با کوعقیدت سے بولا۔

پچر کھانا آمیا جسے ہا کو نے باہر سے ہی لے لیا۔ بہت مدہ کھانا تھا۔ کوشت، نبیرا درایسی بی دومری چیزیں،خوب کھا کیس اور پھر با کو سے باتیں ہوئے لگیں۔

'' آپ کے حامیوں نے لاکھنا کی پہاڑیوں کواپنامسکن بنالیاہے، یہاں ہے وہ زردانسانوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں اور ہتھیار بھی جن کرر ہے ہیں تا کہ آپ کا ونقام بھی لیں اوراس سرز مین کوآنے والوں ہے پاک کرائمیں۔''

خوب... ان كاسر براه كون ٢٠٠٠

'' كونى ايك انسان نبيس ب، ايك مشتركة نرود ب جس مين ايتوش ، فرغااور باز پرشامل مين -'

''اد د\_مير \_ تينوں و فادار '' فوما بولا \_

" بے شاروفا دار میں تیرے فومان اور تیری زندگی ہے انہیں نی زندگی اے کی ۔"

"كياتهارى ان سه لما قات موتى ب باكو؟" فواف مرحما

" تیراغلام بھی ان میں شریک ہے۔ اور جب جاندی تاریک ات ہوتی ہے تو ہم سب کیا ہوجاتے ہیں۔"

"ايك بات بتاؤ باكو؟"اس باريس ن كبار

" اوچھوا نو کھے انسان ؟" باکونے بوری توجہ سے کہا۔

"فواك موت كوكتنا عرصة كررا؟ ميرامطلب بجب ساسة مندريس بهايا حميات

''اوه\_په بات تو آقا کومعلوم ہوگ \_''

" نبين معلوم "تم بتاؤ"

'' تين جا ند ذوب محيَّ بين -'

''ارے۔''میں چونک پڑا۔

''کیوں؟''فومانے مجھے دیکھا۔

'' كمياس دوران تههيس مندر بين هوش آيا تعانوما؟''

''نہیں۔ میں نے پہل پاراسکھین کول کرتمہیں دیکھاتھا۔''

' 'هجرتم اتنے دن زندہ کیسے رہے؟''

''ایں ،ہاں۔ندمیرے دن میں غذامینجی تھی اور نہ · · اواقعی کیا یہ حیرت انگیز ہات نبیں ہے؟''

"كيا غلام كوصورت حال سے آگا مكيا جاسكتا ہے مكن ہے كسى الجھن كے لم من مدودے سكے ـ" باكو ف مؤوب انداز من كبا ـ

''او د باکو۔ میری زندگی میرے دوست سبوتا کی رہین منت ہے،انہوں نے ہی مجھے سمندر سے نکالا تھا۔'' نوما نے مختصر تنصیل ہتائی اور ہاکو

سوج میں ڈوب حمیا ، پھمر بولا ۔

"كياغلام كواس سلسله مي أيك تجربه كرنے كى اجازت بل جائے گى؟"

" ہاں ہضرور ۔" نوما کے بجائے میں نے کہا۔

''میرے: وست کی آواز کومیری آواز بی سمجھا جائے۔' فومانے ہا کو سے کہا۔

''سرآ تکھوں پر ۔'' ہا کو بولا اور پھروہ تھوڑی دیر کے لئے اجازت لے کر چلا کمیا۔

'' خوب ہے میخض ، میں اس سے متاثر ہوا ہوں ۔ بیا ہے فن میں ما ہرہے ۔ میں نے اس کا کارخانہ دیکھیا ہے۔''

" الل- باكودروليش صفت ب\_عباوت كرتابول اوراوكول كي خدمت كرتاب \_ بيايك پروسرافخص ب\_"

ہا کو واپس آ ممیا۔اس کے ہاتھوں میں کا فی سامان تھا، چمز بے کی نلکیاں، بوللیں اور نہ جانے کیا کیا۔

''لیٹ جاؤیا لگ۔''وہ بولا اور نومانے اس کے کہنے پڑمل کیا۔ تب ہا کونے ایک محلول نوما کی ناک پرلگا یا اور آ ہستہ آ مصر مصر مصر اللہ مصر میں مصر میں مصر میں مصر میں مصر میں مصر مصر مصر مصر میں اللہ مصر میں مصر میں مصر میں میں

ہو گئیں۔ شاید وہ بے ہو ش ہو کمیا تھا۔ تب ہا کو نے چیزے کی ایک کلی اس کی ٹاک میں اتاروی۔ دوسری اس کے ملق میں ، نلکیوں کے دوسرے سرے اس نے بوتلوں میں ڈال دیئے تھے۔ نلکیوں کا رنگ بدلے لگا تھا اور شفاف بوللمیں ہمی رنگ بدل رہی تھیں۔ تھوڑی دیرے بعد و واس کمل سے فار خ مو کیا۔ اس نے نلکیاں ذکال لیں اور پھر بوتلوں کے محلول کا مختلف طریقوں سے تجزیہ کرنے لگا۔ پھراس نے کوئی اور چیز فوما کی ٹاک سے دگائی اور قوما

موش میں آت یے۔جیران نگاموں سے جاروں طرف دیکی رہاتھااور پھرد و مجھے بولا۔

الكيام محمد كهي وكيا تعاسبوتا الأا

" كيون \_ كيسامحسوس كرر ب: و؟"

"بس عجيب سا۔اس سے ملاوہ مجھے اپناول ود ماغ كانى باكامحسوس ہور إب-"

"میں نے زبرے آخری اثرات بھی آپ کے معدے سے مینی گئے۔" ہاکونے برسرت انداز میں کہا۔

" زبر ـ " فومانے سرسراتی آواز میں کہا۔

"بال ـ ترا با كاز بر، جوايك بونى بوقى بيكن برى حيرت انكيز تا ثير بوتى بياس كى ، يون مجمين اس بوفى نے آپ كى زندگى كى حفا تلت

كا ہے۔"

"بمسطرح؟'

"ابدنی کی تا ثیرہے کہ وہ ایک خوفنا کے زہر کا اثر رکھتی ہے لیکن ایک مخصوص مزان کے اوکوں پر وہ زہر کی مانندا ثر انداز ہوتی ہے۔ ہرایک پر کئیں۔ تاہم زہر کے اثر ات مجری نیندسلا دیتے ہیں اور اس کے زیراثر ہونے والے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں وہ سوتا ہے۔ لیتنی اس کے اعضا کی تحریک رک جاتی ہے ایک بندست میں جا گتا ہے لیتنی جب وہ سوتا کے اور اس کے بعد جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو انسان اس کیفیت میں جا گتا ہے لیتنی جب وہ سوتا

ے،اس دوران اس کے جسم کوئٹ شے کی حاجت نہیں ہوتی۔سب پجیائ طرح رہتا ہے جس حالت میں بوٹی کھانے سے پہلے ہوتا ہے۔'' ''اوہ۔'' میرے مندے سرسراہٹ نکل کیسی کارآ مد چیزشی اور پروفیسر،جس وتت تم یہاں آئے تتے اور تم نے ایک گالی سیال میرے اوپر شکتے دیکھا تھا بیاتی بوٹی کی جدید شکل تھی۔میری اپنی ایجا د،کین اس کے بارے میں جھے باکو ہے،ی معلوم ہوا تھا ،اس بات کا میں اعتراف کروں گا۔'' ''ادو۔''پروفیسر خاور نے کردن ہلائی۔

" ببرحال اس تجزيئے نے ہمیں طمئن کردیا تھاادراب میں ان حالات میغور کرر باتھا۔" پھر میں نے کہا۔

" نھیک ہے باکو۔اب ہمارے آ رام کا بندو بست کرو،ہم ابھی پچھددن کمل آ رام کریں گے۔ان کے بعد آ سے کے پروگرام بنائیں گے۔" "باکو غلام ہے آقاوراس کی خوش نصیبی ہے کہ آقااس کے ہاں قیام کریں۔" ہاکو نے کہااور پھراس نے ہمیں ہمارے آ رام کا کمرہ دکھادیا اور صبح کو حاضری دینے کے لئے کہدکر چلاصیا۔نو ماجھ سے اجازت لے کر استر پر لیٹ کمیا۔میرابستر بھی اس کے نزویک ہی تھا۔

" نیندا رای ہے سبوتا ؟ " تموزی در کے بعداس نے بع جما۔

و پنهبر ساي

"اس بارے میں کھاور ہاتمی کرو مے؟"

والمشرور ، كرو \_ الم

'' حالات تمهار <sub>س</sub>نلم میں آ سے؟''

"بإل اكافى مدتك\_"

" كيمراب كيافكم ٢٠٠٠

''میں نے ترکیب ہوج کی ہے۔''

" كمياسبوناء" ووكهنون كے بل الحد كيا۔

'' تم میری تجاویز پر ممل کرنے کا وند د کر چکے ہو۔''

''او د فی اتم سندا ختلاف کس طرح کرسکتا ہے ۔تم اس کے بے فرض دوست ہو ۔تم نے دیکھا با کوجیسا مدیرتو میرا نلام ہے کیکن میں میں تمہارا غلام ہوں سبوتا بتمہارے ساتھ میری خوش بختی وابست ہے۔''

"بول ۔" بیں اس کے الفاظ سے متاثر ہوگیا۔ پھر میں نے کہا۔" ابھی چندروز ہم یہیں رہیں کے ، حالات کا جائز ، لیں کے پھر ڈو ہے چاند کی رات کو ہا کو کے ساتھ الکھا کی پہاڑیوں میں جانیں کے اور یا فی توج میں شامل ہوجا تمیں کے ۔تیکن تم فوما کی حیثیت سے ان میں نہیں جاؤ کے بلکہ فوما کے حیثیت سے ان فوجوں میں شامل رہو گے ، اس طرح نوجوں کی تمرانی اور ان کی عمد و تربیت بھی کی جاسکتی ہے کیونکہ بہر حال ہمیں نوجی کارروائی تو کر تابی ہوگی۔"

" بالكل تعيك ہے۔ " فوما خوش موكر بولا۔

"اوراب شالاتوسردار بن بن كياب ـ"

"بإن يتقيعا الميكن...!"

" بال كبو-"

" به بات میری سمجه مین میں آئی کہ میں دوسری حیثیت ہے ان میں رہوں ۔"

''فوجول ميساي''

"إل-"

" ميول داس مين تسجيمني كالإات با"

"كيامير داوك مجيه بهجان بين علة ؟"

''صورت بدل جائے گی۔''

"" سطرح ؟"

" تم خوب دا زهمی بز حالو، بال بھی لیے کراو، ٹباس پیننے کا طریقہ بھی بدل ڈانو، اس کے علاوہ میں تنہیں آ داز بدلنے کے ٹربھی بتا دوں گا اور پھرکسی کوانداز ونبیس ہے کہتم زندہ رہو، اس لئے اوگ اس بات پرغور بھی نہیں کریں ہے۔"

"مم بھی میرے ساتھ رہو گے!"

"الل من تهار عماته رجول كال

'' تب نھیک ہے۔'' فومانے خوش ہو کر کہا، پھر 'بولا'' کیکن ایک بات اور ،، ''

"بإل مال ووه بهي كبوية"

" ہم ان فوجوں میں شامل کس طرح ہوں سے؟"

"كيون، يكونسام كل كام ب مكيا باكو مارى مدونيس كر عا؟"

''اود- بال تنى سىرهى ى بات ب- 'نومانىشرمندكى سے كبااور پھروة كى كبرى سوئ ميں ذوب كيا-

نیند جھے نہیں آ رہی تھی ، میرا ذہن بھی انہیں خیالات میں ذوبا ہوا تھا اور میں محسوس کر دبا تھا کہ نوما بھی جاگ ربا ہے، ظاہر ہے اس کی

نیندیں تو ازنی بی جائیں جھیں بھوڑی درے بعد میں نے اسے خاطب کیا۔

''فوما۔'

''ارے ہم جاگ رہے بوسبوتا۔''

تيراحسه

"-الإل

· ' مجھے بھی میندنبیں آ رہی۔''

"میں محسوس کررہا ہون۔"

"ليكن تم كيون نبين سوئے-"

· 'بس ان حاليات برغور كرر بابيون ـ ' '

۰۰ میں مبھی ۔ •

"كياسوى رب بوتم ؟"

"م تے جھوٹ نہیں اول رہا ارات مول ہے تو عورت کا تصور ذہن میں امیرا تا ہے امیری پانچ ہو یاں ہیں اسب کی سب مجھے جاہتیں

تعمين اوريش .... بين نعامه كو-"

1100

"اوراب مجمی میں ای کے بارے میں سوج ر إنحاء"

"كياسوي رب تھا!"

· ' یمن که نعامه کی محبت غداری میں کس طرح بدل تنی ، بیاتو ظاہر ہو گیا کہ مجھے زہرای نے دیا تھا،لیکن کیوں ؟ وہ تو مجھے بہت جا ہتی تھی ۔ '

"ابھی اس بارے میں فیصلہ مت کرونوما۔"

"كيون، كيامطلب؟"

" تم جانتے ہوتمبارے مقابلے میں زرور واوگوں کی ذبانت کام کررہی ہے۔"

"-Ut"

" ممكن ہے عامد كو بھى بيد بات معلوم ند ہوكہ شراب ميں زہرہے۔ "ميں نے كہاا ور فوماانچو كر بيئي كيا۔ اس كے چبرے پر تجيب سے تاثر ات

اظرآنے تکے تعاوروہ تھنی کھنی آتھوں ہے جمعے دیکھر باتھا۔ پھرووآ ہت۔ ہے بزبرایا۔

" بال الممكن ب-"

''نعامہ سے ملنے کے بعد ہی یہ فیصلہ: وسکتاہے۔''

"مُعِيك كمتِيّ ہو۔"

" عانجاس وقت تك كے لئے يہ بات ذہن سے اكال دو۔"

''میں اے بہت حیا ہتا ہوں <sup>مب</sup>وتا۔''

''يقينا عاجته مو مح۔''

"ایک بات ہتاؤ سبوتا، کیاتم نے بمحی محبت نہیں کی ، کیا تمہاری ایک بھی بیوی نہیں ہے ، کیا تمہیں عورتوں ہے کوئی دلچی نہیں ہے؟"

"كيون ـ بيانداز وتم ني كس طرح لكايا؟"

"تم في آن تك كى عورت كاذ كرنيس كيا-"

· ' س کا ذکر کروں ۔ ' میں نے آ ہت ہے کہا۔

· ' کیامطلب، کیاتمہاری بہت کی ہویاں ہیں؟' '

" بین تیس تھیں۔" میں نے جواب دیا۔

"او ہو، کہاں چلی سئیں ، کیوں چھوڑ و یاتم نے انہیں ا"

''بس وه خود بی مجھے جپھوڑ تی رہیں۔''

'' آخر کیوں ہم تو حیرت انگیز انسان ہو اس قدرخواجسورت ہو کہ کوئی عورت تنہیں نظرا نداز نہیں کرسکتی ۔''

' 'بس عام طور ہے میری ہویاں مرجاتی ہیں، مجھے ہو یوں کی یادمت ولا ؤور نہ میری نیندخراب ہو جائے گی۔اب سوجاؤ۔ ' '

' انھیک ہے جیسی تمباری مرضی۔ 'اس نے جواب دیا اور پھر ووسونے کی کوشش کرنے لگا۔ فوما پنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا

اس بارے میں مجھے تو معلوم نبیں، بال میں آرام کی نیندسو کیا نفا اوراس وقت تک سوتار ہاجب تک سورج خوب نبیس نگل آیا۔ آگھے کملی تو فوما میرے

نزدیک موجود نبیس تھا۔ کافی دسر کے بعد و دواہس آیا اور جھے دیکے کرمسکرانے لگا۔

الكمال چلے مئے تھے فوما؟ "من نے بو مجما۔

''عباوت کرنے ہآئے ہو مل عرصہ کے بعد زندگی کا احساس ہواہے۔''

"كيامطلب؟"

"عبادت نه کروتورون بیای راتی ہے۔"

"تم عبادت كرف كبال مح يتها"

''افسوس، میں دوسروں کی ما نند کھلے میدان میں تو نہ جا سے الیکن مرکان کی تھے۔ ہے سورج د**یوتا کے طلوع ہونے کا منظر صا**ف بنظر آتا ہے۔''

''باکوتمبارےساتھوتھا'''

" إل ال في في مير الماته بي عبادت كي هي -"

"اب و وكبال حميا؟"

"ا بن محرانی میں بمارے لئے ناشتہ تیار کرار ہاہے،اس بارے میں وہ دوسروں پر بھروسہ نبیس کرے گا۔" نوبانے جواب ویااور بھرتھوڑی

وریے بعد ہا کو بذات خود ہمارے لئے ناشتہ لے کرآم کیا۔اس نے مسکرا کر جھیے ہی بخیر کہا تھا۔

'' تمہارے لئے میرے ذہن میں بے شار سوالات مچل رہے ہیں لیکن میری توجداب ایک ایسے کام کی طرف مبذول ہوگئی ہے کہ دوسرے سارے کا مول کے بارے میں، میں نے سوچنا چھوڑ دیاہے۔ وہ کہنے لگا۔

' ' تحکیب ہے باکو، میں تمباری دانائی ہے بہت متاثر ہوں ، پہلے ہم ان کا موں سے نمٹ کیس ، پھر میں تم سے تمبار سے ملم حکمت کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔''

"بسروچشم-" باکونے خلوص سے جواب دیا۔

اس وقت ہاکوبھی ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک تھا، ناشتے کے دوران میں نے اس سے بو تیما۔ "تم نے اپنے گھر والول کو ہمارے بارے میں کیا تا اے؟"

'' یمی کہ میرے پچھ دوست مبمان خانے میں قیام پذیر ہیں اور میں انہیں دوسروں ہے روشناس نہیں کرانا چاہتا۔ میں نے ہدایت کر دی ب كدوني مهمان خانے كى طرف ندآئے ـ ' باكونے جواب ديا۔

"اوه بميك ہے۔"فو مابولا۔

"الكين ابكياكرناب قامير الأنل جو خدمت موجهي بنادي جائي"

''سنرور ہاکوہلیکن میرا خیال ہے میرے او پرتو یہاں کوئی یا بندی نہیں ہے۔' میں نے کہا۔

" با بندى تو آنا فوما يرجمي نبيس بربس صرف اتنااحساس ب كدائهي انبيس اوكون كي نظامور مين نبيس آنا ما ينيا الم

" كال اليمناسب نه وكال الوالد

'' سرکائی کے اوگ تیرے بہت عقیدت مند ہیں فو ما،انہوں نے تیرامجسمہ تراش کرشاہراہ پراگایا ہے تا کہ روزاندای کی زیارت کرلیں۔ سکائی ک عورتیں تیرے لئے عرصے تک بین کرتی رہی تھیں۔ بے شک کا بچہ بچہ تیرے ایک اشارے برجان قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائے گالیکن جیها که تیرا خیال ہے کہ تو ابھی دوسروں کی نگاموں میں ندآئے ،اس لحازا ہے تیرائس کے سامنے ندآتا بہتر ہے۔ رہی اجنی سبوتا کی بات تو شایدا ہے اس بستی میں کوئی بھی نہیں جانتاا ورا گر لوگ اے میرے مہمان کی حیثیت ہے جان بھی کیس تو میں لوگوں کواس کے بارے میں کوئی کہانی سادوں گا۔'

نمیک ہے۔ ہماراارادہ یہ ہے ہاکو، کداہمی عرصہ دراز تک فوما پی زندگی کا اعلان ندکرے اور بیہاں رہ کرایے چیرے میں تبدیلیال پیدا ترے۔ پھراس کی صورت اس حد تک بدل جائے کہ دوسرے اوگ اے پہلان نہیں تو وہ تیرے ساتھ اد کھا کی پہاڑیوں میں جائے۔ وہاں جہال اس کے حامیوں اور شالا کے باغیوں کامسکن ہے تو تیرے ایما ، پروہ لوگ ہم دونوں کوخود میں شامل کرلیں ، یوں نوما اپنے لئے لزنے دالول کوخود ہی تربیت دے گااوراین میں پوشید در ہے گا۔ پھر جب وہ کاری ضرب لگانے کے قابل ہوجائے گاتو کھل کرساھنے آجائے گا۔ 'میں نے کہااور ہاکو تعريفي نگا ہول ہے مجھے؛ کیھنے لگا۔

" بِشَكَ تَو جَتَنَا انْوَكُوا بِ تِيرا تَدْيرَ بِعِي اللَّهِ سِيمُنَافُ نَبِينَ بِ"

''لکین اس دوران ہم تیرے مہمان رہیں گے۔''

" آقا کی خدمت سے بڑھ کرمیری زندگی کا مقصدا در کیا ہوسکتا ہے۔"

البس يين مارااراده هيا

"نبایت مناسب ہے۔"

سویہ بات مے موکن اور کیس عمر و بات تھی کے سکا کی ستی میں میرے اوپر کوئی پابندی نبیں تھی۔ چنانچہ جب ایک پہر چڑھ کیا تو میں نے فوما سے معذرت کی اور آوار وگروی کے لئے باہر نکل آیا۔

رٹ میرا تبسیل کی جانب تھااور خیال تھاؤ بن میں کے ممکن ہے تبییل کے شفاف پانی میں وہی سفید مچھلی تیرر ہی ہو۔ رات مجھے معلوم تھا، سو میں چلتار ہا۔ ویسے بھی ووجگہ سرسز تھی اور و ہاں کا ماحول ہے حد پر شش، بشرطیکہ پانی میں کہاس سے بے نیاز چکنااور سندول بدن اُٹھکیدیاں کرر ہا ہو۔ منز رر ہا تھامیں ایک در خت کے بینچے ہے کہ تا کہاں ایک ہارگراں میرے شانے سے کمرایااور میں چونک پڑا۔

وزنی پھرتھاجو پڑا ہوتاا گرشانے پرکسی دوسرے انسان کے تو میا نفاز ندگی ہے ملیکن چٹا نیں بھی پچھے نہ بگاڑ سکتی تھیں میرا ، ہاں نا کام ربا تھا وہ جس نے سوحیا کچھاور ہوگا۔

سوائد گئی میری نگاہ در دست کی جانب اور دیکھا میں نے ای دار باکو کہ جس سے ملاقات ہو کی تھی تبمیل پراور حیران تھی وہ اپنی ناکا می پرکہ خیال تھااس کا کہ اس وزنی ہو جہ سے جانبر نہ ہوسکوں گا میں ،سوپھیل گئی مسکراہٹ میرے ہوئوں پراور سمجھ کیا کہ بغض ہ میں پہنچ عمیا در خت کے نیچے اور دیکھا اس کی جانب۔

''بس اب نیجاتر آ ذی' میں نے کہالیکن وہ جیران نگاہوں ہے جھے کھور تی رہی، شاید بیغلبہتھا جیرت کا الیکن پھرنفرت عود آئی اوراس نے مہلی بارنفرت بھرے لیجے میں کہا۔

"بردای تخت جان ہے تو۔"

"ای لئے تو میرامشورہ ہے کہ درخت سے نیچار آ ، یا پھرمیں ہی درخت برآ جاتا ہول۔"

''مِن تَجْمِيزِ نِدهُ بِينَ حِيمِورُ ول كَي\_''

" تواس کا علان کرنے کی کیاضرورت ہے۔" میں نے ذھٹائی ہے کہااوروہ خونخوارنگا ہوں ہے جیمی کھورتی رہی۔

'' میں تمبارے نیجے اتر نے کا منتظر ہوں۔ المیں نے تجرکہا۔' اور ویکی او جار ہاتھا تمباری تلاش میں جمیل کی طرف۔ ا

" تو ہے کون اور کہاں سے نازل ہوا ہے اس سی میں ۔ کیا تھے احساس نیس ہے کہتی کے اوگ تیری اس غلط روش کو پند نہ کریں گے اسرا تو تھے میں ای دے دین کہ میرا نام ثمانہ ہے اور جانے تین استی والے کہ جس نے آ کھوا نمائی میری طرف اسورھو بینمازندگی سے ہاتھے الیکن تو فنون حرب سے بھی واقف معلوم ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ وزنی پھر کی چوٹ بھی تو نے آسانی سے برداشت کر لی الیکن بیز کے شانہ بھی زندہ چھوڑ وے کی ۔ تونے وہ کیا ہے جس کی جرائت بھی کسی کونہ ہوئی۔''

''ميں اپناقصور جاننا جا ہتا ہوں۔''

"جباون و كوليا تفاكه من جيل من بول و فوف ياني من الرف كى جرأت كيدك ؟" وه يول-

''میں نے نہیں جانا تھا کہ پانی میں تو ہے، میں تو سمجھا تھا کہ وئی جل پری ننبائی دیکھ کر پانی میں آگ لگائے آگئی ہے، تو میں اسے قریب ہے دیکھنے کے لئے یانی میں اتر کمیا تھا۔''

'' ہرگز نہیں، میں ان لا کیول میں سے نہیں ہوں جواپے حسن کی تعریف سن کر مردوں کے فریب میں آ جاتی ہیں ، بیویاں بن جاتی ہیں ان کی اور پہیٹ بھاالمتی ہیں اپنا، پھر بچے پیدا کرنے کے علاو دان کا کوئی اور مصرف نہیں ہوتا۔ میں اپنے پہیٹ کو کسی طور خراب کرنا بیند نہیں کروں گی۔'' '' خوب لیکن در ڈت سے بینے تواتر آؤ۔''

" تیرے کہنے سے نہیں اتروں گی ، بس تو چلا جا یہاں ہے ، اور یادر کھازندگی چاہتا ہے اپن تو سکائی ہے چلا جا ورنہ میں بھیے زندونہیں چھوڑوں گی۔ آئ تو پھر کے وارے فئے ممیا ہے کئی میں تیرے ساتھ کوئی اور براسلوک کروں گی۔ "

المن تيرك برسلوك كالمنتظرر بول كالما

"كيون الخركيون؟"

السلك كه توجيها جمي تكتي بـ "

"مرتاره، میں مجھی تیرے فریب میں ندآ وک کی میں مہتی ہوں اس جا جا یہاں ہے۔"

" شانه بتايا تفا تونيه ا پنانام؟"

"بال-"وهغرائي-

''تونیچاتر آ،تو آزاد ہے جس طرح جاہے جمعے ہلاک کردیے کیکن بیتو سون کہ میں بھی آزاد ہوں کہ جو جا ہوں حاصل کراوں اور ٹو یقین مرکے جسل پر میں تیری ہی تلاش میں جار ہاتھا۔''

میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں شدت غیظ سے سرخ ہو تمیں۔اس نے جاروں طرف ویکھااور پھرور نست کی ایک دوسری شاخ پر چزھ ممٹی اس لئے کہ میں نہینج سکواں اس تک۔

در نعت پرچڑھنے کی ضرورت ہی کیاتھی۔ میں در نعت کے نز دیک پہنچ کیا اور اس کے تنے کی چوڑ الی اتنی نیٹھی کہ میرے ہاتھوں کی گرفت میں ندآ سکتی۔

د بیانہ تبھی ہوگی وہ مجھے اس وقت اور پھرنہ جانے کیا سوچا ہوگا اس نے۔ دوسرے لمحے جب درفت کی جڑا پئی جگہ جھوڑ ربی تھی اور پروفیسر، بیکام میرے لئے مشکل نہیں تھااور کم ہی ہوں کے ایسے ماشق جن کی مجبو بددر قت پہیٹھی ہواوروہ در فت سمیت لے جانے اسے جھیل پر، جو وہاں سے زیاد دورنہیں تھی۔

کیکن خوداس کی کیا حالت تھی میر میں اس وقت تو نہ دہ کیوسکا البتہ ایک کھلی جگہ جب میں نے در خت کو زمین پر رکھا تو دیکھا کہ وہ ہری طرح چئی ہوئی تھی ایک شاخ ہے اوراس کی آٹکھیس خوف و دہشت ہے پہیل گئی تھیں۔ سواب دور نہتمی وہ میری گرفت ہے۔

بلاشبہ بے صدتوا ناتھی کیکن میں نے کسی بھول ہی کی مانندا ہے شاخ ہے تو زلیا اور و ذہمی بے جان تھی ، سہے ہوئے بھول کی طمرح کہ اس ک مقل نے اس کا ساتھے تیموڑ دیا ہوگا۔ یوں میں نے بیورا کیاا پنا عہداور میں نے شانوں ہے پکڑ کمرا ہے اٹھا لیا۔

و ،خوفز دونگا ہوں ہے دیکھتی تھی ہمی در دہت کی طرف اور بھی میری جانب بے یوں لگتا تھا بھیے اب و میہاں ہے بھا گنانہ جاہتی ہو، نہ ہی اس کے انداز میں میرے لئے تنفر باقل رہ کمیا تھا۔

" تیراشکریشاند، میرا عبداس سے زیادہ نہ تھا اور ہاں میں یہ می نہیں جا ہتا کہ تواہے جذیہ انتقام کو پس پشت ذال دے۔ ہاں اگر بھے میری علاق میں دفت ہوتو رکائی کے مد براور حکیم ہاکو کے مہمال خانے میں چکی آنا۔ ای کامہمان ہول۔ "سوچرت زدہ لزگ کو ہیں تھوڑ کر میں واپس چل پڑااور پر دفیسر، اب اتنا ناتج ہکارتو نہیں تھا کہ لزگ کی کیفیت کا ندازہ نہ لگا یا تا، وحشی ہرنی قابو میں آگئ تھی اور اب اسے میرے چھیے می ہما کنا جا اس بھی تھا اور وہی ہوا، دوسری شام تھی کہ ہاکو ہمارے کم سے میں آیا اور میری طرف رخ کر کے بولا۔

"جوطيداس في بتاياب تبهار علاه وكسي كانبيس بوسكنا \_ وكياتم اس سه ملاقات كرو مح سبوتا؟"

"ارے،ارےکون ہے؟ کیابات ہے؟"

' سکائی کی بھوکی شیرنی ۔ دارکاکی بٹی شاند۔ ' ہاکونے جواب دیا۔

''ادد۔''میں کھڑا ہو گیا۔'' کیاوہ آئی ہے؟''

" جول \_ الم كونے جواب إ\_

"کہاں ہے؟"

'' باہر ہے۔ نالنے کی انتہائی کوششوں کے باوجودائے نہیں نال رکااور پھرویسے بھی خطرناک لڑ کی ہے۔ اب تک پانچ افراد کوئل کر چکل ہے۔ کون ہے جواس نے نہیں ڈر تا میں بھی ان میں شامل ہوں۔''

" آؤ مين اس علول كاء"

"ووتهارے ویکھاک کیے کی ا"

"بس كوئى خاص بات نبيس بديونهى حالن بهجان موكى ب-"

'' جان بیجان بنج ن عاط کیا ہے سبوتا۔ وہ اس قابل نبیس ہے کہ اس سے کئی جان بیجان پیجان پیدا کی جائے۔ بہر مال اب تو اس سے ملتا بی پڑے کالیکن پوری ہوشیاری کے ساتھ ۔''

''تم فکرنہ کرو۔ آؤ۔'' میں نے کہااور ہا کومیرے ساتھ ہی چل پڑا۔ رائے میں میں نے اس سے پوچھا۔''تم مجھےاس کے بارے میں پھوتو بتاؤ۔''

"دبس وہ سکائی کی بیٹی ہے۔ دراکا نے آتش نظاں میں کود کربستی کو دیواؤں کے عمّاب سے بچایا تھااوراس وقت اس لڑکی کے سوااس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ چر جب اس نے بستی والوں پر احسان کیا تو بستی والوں کے پاس اس احسان کی اوائیٹل کے لئے اس کے واکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کی بڑکی کوشاخ میں گلے ہوئے ٹازک چھول کی مانند پر ورش کریں اور چر جسے پور نیستی کی مجت ل جائے وہ جس بھی راستے پر چل پڑے۔ چنانچ یہ لڑکی پوری بستی میں کھوڑ سے پر سواری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی۔ اسے نیزہ بازی میں بھی کمال حاصل ہے اور نصف دائرے کی شکل کا ایک خبخر جمیشداس کے پاس رہتا ہے جسے وہ آزادی سے استعمال کر لیتی ہے۔ بھلاکون دو کے اسے ایک

''اوہ۔ کھیک ہے۔''

' الميكن اس سے مكنا خطرناك ہے۔اس كے د ماغ كا كوئى پرز ەئھيك نبيس ہے۔ ' باكو نے كبا \_

"میں نمیک کراوں گا با کوتم فکرمت کرو۔" میں اس کمرے میں واخل ہو گیا جہاں شانہ بیٹمی مولی تھی۔ چبرے پر و بی تخق طاری تھی۔ میں ا اے دیکھ کرمسکرایا اور جواب میں وہ جمعے خونی نگا ہوں ہے تھور نے تکی لیکن پھراس کے چبرے میں تنبدیلی پیدا ہو کی اور و مسکرا دی لیکن اس وقت باکو مھی اندر داخل ہو کیا اور جومسکراہٹ وہ نہ جانے کس طرح تھینچ کھانچ کرلائی تھی ، کا فور ہوگئی۔

''بال ہاں آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ ہمارے سروں پر بینو جاؤ۔ فلاہر ہے ریٹمبار اکھرہے۔ یہاں سب کچیتمباری مرضی ہے بیوتا ہے۔''اور میں نے ہاکو کے چبرے پر بدحواس دیکھی۔

'' يه بات نبيل ہے بتم كهود قبيل جلا جاؤل؟''

''تمہاری مرتنی ہے باکو۔کیامہیں اتنا اندازہ بھی نبیں ہے کہ جب کوئی اپنے شناسا سے ملنے آتا ہے تو اس کے سر پرسواری نہیں ک جاتی ۔''شانہ نے اس انداز میں کہا۔

''او د۔ میں معانی چاہتا ہوں۔'' ہا کو باہر بھل کیا اور و دیجر جھے دیجے کر مسکرانے لکی کمیکن نہ جانے کیوں بھے یہ مسوس ہور ہاتھا کہ اس کی یہ مسکرا ہٹ اس کے چبرے پر تھیلے ہوئے تاثر ات ہے ہم آ ہٹک نہیں ہے۔ میں بھی اے دیکھے کرمسکرانے نگا اور پھر میں نے اس سے کہا۔ " میں اپنی شناسا کواپنے قریب دیکھ کر بے مدخوش ہوں ۔ بشرطیکہ وہ مجھ سے خفانہ ہو۔"

'' میں تبھ سے بیحد نا رامن تھی ۔ تو نے وہ جراُت کی ہے جوآج تک کوئی انسان نہیں کر سکالیکن تو عام انسانوں سے جدا ہے ۔ تو بے حدانو کھا ہے۔ آخر تیرے بدن میں کون ی قوت بھری ہوئی ہے یقین کرتیرے ہونؤں کی آتش جھے نیرے پاس لائی ہے بلکہ تبحس نے بھے مجبور کیا ہے کہ میں تیرے بارے میں معلوم کروں ۔''

"اكرتيريه ول عنفرت كاجذبه دور جوكميائة آلجم شانه، دوي كي ليجه مي تفتَّاوكري ي"

'' دوئی''' و و آہتہ ہے بر برزائی اور پرونیسر،اس وقت میں اس کے چبرے ہے کوئی انداز ہنیں لگا رکا۔ کھروہ مسکرانے گل اور پہلی یار میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں فشکھنٹلی ہے۔ رام ہور بی تھی آہتہ آہتہ۔

" بال كياتو محصاس قابل تبيي مجمق؟"

''نہیں یہ بات نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا تھے ہے دو تن کرنا مناسب ہوگا جبکہ میں نے آئی تک کسی ہے دو تی نہیں گی۔'' '' کیون نہیں گ'!''

"اس لئے کدان میں کوئی میراہم پانیس تھا۔ عورتین جھوئی موئی، نضول باتیں سینے میں جھپائے ہوئے ،خود کو کنرور بیجھنے کی عادی اور بیھے کمزوروں سے کوئی دلچین نہیں ۔ رہے مرورتو پوری ہتی کی جائے جوعورتوں کے کوئی دلچین نہیں ۔ رہے مرورتو پوری ہتی کی جائے جوعورتوں سے کوئی دلچین نہیں ہے جو میرا پنجہ مروثہ سکے۔ ایسے مرووں سے کیا دوتی کی جائے جوعورتوں سے کناف بھی نے ہوں، اس لئے میں نے ان میں سے کن کودوتی کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ "شانہ نے جواب دیا۔

"اوه ـ ميرے بارے ميں تيراكيا خيال ہے؟"ميں نے مسكراتے ہوئے يو چھانہ

الكدوست كى ديثيت من مهمين فوش مديد كبتا مول ـ"

'' میں اس کا شکر بیاد اکرتی ہوں۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہاا ور پھر بوئی۔' حکیم ہا کومعلوم ہوتا ہے بیبال سے بہت دور چاا کمیا۔'' '' بال ۔ وہ بھی تم ہے خوفز دومعلوم ہوتا ہے۔''

''کون نبیں ڈرتا مجھ سے ۔' وولخریہ لیجہ میں بولی۔''لیکن میں بھی بلاوجہ کسی ہے دشمنی مول نبیں لیتی۔ ہاں اگر کوئی اپنی حدسے بڑھنے ک کوشش کرے تو مجرضروری ہے کہا ہے اس کی حدوں میں دھکیل دیا جائے اورا گر بھر بھی بازند آئے تو … کھرضروری ہے کہ۔''

"بان ومين في سنا ب كرتم في كنة وميول كى زندكى في المان بيان وميول

" بہت کھی کیا ہے میں نے .. ان باتوں کو چھوڑ وں اپنے بارے میں بتاؤ۔"

''اپنے بارے میں کیا بتاؤں۔بس بول مجھوا کی اور دکر وہوں مجھومتا کھرتا تمہاری بہتی میں آنکا ہوں۔ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔'' ''او و ، ٹھیک ہے۔ میں تم سے تمہارے بارے میں مزید تنسیلات نہیں پوچھوں کی مسرف ایک بات بتاوو۔ تمہاری اس بے پناہ طاقت کا

کیارازے؟''

" طالت كاكونى رازنيس موتاشان \_ " ميس نے جواب ويا \_

''لىكن سانسانى طانت تونبين تقى؟''

" كِمِرْمَهار ك خيال مِن كيا تعا؟"

''اگر کوئی اندازہ لگالیتی تو تم سے اس بارے میں بوچھے نہ آئی۔'' ٹماند نے جواب دیا اور میرے بوئوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھلااس آتش فٹان کواپنے بارے میں کیا تا تا۔ بتانے ہے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میری بتائی بوئی باتیں کی مجھ میں کیا آتیں، چنانچہ میں نے کہا۔'' میں تم ہے کہہ چکا ہوں کہ بس میں ایک تندرست انسان ہوں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم نے میرے اندر کوئی خاص بات محسوس کی ہے''

'' ہاں ہمہارارنگ ہمہاراا نداز ، نہ جانے کیوں پچھاجنبی اجنبی سالگ رہاہے۔''

''اوہ۔ بیصرف تمہارا خیال ہے ورندائی کو کی بات نہیں ہے۔' میں نے جواب و یا اور و وایک طویل سانس لے کر ضاموش ہوگئی۔اس ک آنکھیں سوچ میں ڈوب کی تھیں۔ چندسا عت کے بعداس نے سر ہلایا اور ہولی۔

"مكيم بأكوت تنهارى مرف دوى ب:"

" إل- كيول؟"

'''تونوبیں ۔ایسے بی اوچ چور بی تھی ۔ کیا وہ تہمیں میرے ساتھ وجائے کی اجازت دے وے گا؟''

" كيون نبيس مين كسي كا پابند تونبيس مول."

'' تب آؤ۔ رکائی کے نواح میں کھو منے چلیں۔ 'اس نے کبااور میں تیار ہو کیالیکن میں نے اس سے کہا تھا کہ میں حکیم ہا کو کوا ہے جانے ک اطلاح دے آؤں۔ بہرعال یا کیک اخلاق فرض بھی ہے اور وہ اس بات پر رضا مند ہو گئی اور میں اے وہیں جیٹھا چھوڑ کر حکیم ہا کو کے پاس چلا کمیا۔

عَليم باكواندرنوماك زديك بمينماس في كفتكوكرر باتهار جميع وتكوكروه خاموش بومميار بحرير بوش البج بيس بولار

" آؤ آؤ کیادہ چلی ٹی ؟" اس کالبجہ جیب تھا۔ جیمے آئسی آئن کیکن میں نے بلسی روک ل اوراس سے بوجیما۔

"تم جیسا مربهی اس سے خوفزدہ ہے ہا کو؟"

''بدر وحوں ہے کونٹبیں ڈرتا بھائی اور پھر بدروح بھی ایسی جوسمندر کی گہرائیوں میں بھی چیچانہ مچھوڑے ۔ مگرتم نے اے کہاں ہے میجیجے لگالیا؟'' باکو نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

''وہ ابھی میں موجود ہے۔ 'میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"مم موجود ہے۔ کیا دروازے کے باہرا " اہا کونے بدحواس بوتے ہوئے کبا۔

" نبیس ۔ اس کمرے میں ، جبال تم ہم دونوں کوچھوڑ کرفرار ہو صلے تھے۔ ا

"اد د فيريت بهوني؟" باكون سانس تجوزت بوت كبال الين اس بلات ببت خوفز ده ربتا بول!"

"اس كى دجه كياب بإكوا"

· ، مختمرانتہیں ہتا چکا ہوں ، بس اس کے علاو داور پچونہیں۔''

"مين اس كيساته جار بادول -"

" کہاں ا" ماکونے فکرمندی سے بوجیما۔

"بس يوني سيركمر نے۔"

''کمیاس نے تمہیں دعوت دی ہے؟''

الإل-

" حیرت ہے، بخت حیرت ہے۔ ناممکن سالگتا ہے، مگرتم کبدرہے بوتو نعمیک بی کبدرہے ہوگئے۔ جاؤلیکن الیکن خت ہوشیار رہنا۔ دمیرتاؤں کی شم ووتوا یپا پہاڑی کے آش فشان ہے بھی زیادہ کرم اور خطرناک ہے۔ کوئی کام اس کی مرض کے فلاف نہ کرنا۔ اگر بگڑ کی تو ساتو تم خود بھی جیب ہولیکن میں نہیں کہدسکتا کیا ہو۔"

''سبوتانھیک کرلے گاہا کو ہتم فکر مندنہ ہو۔'' فومانے اس منتقلومیں مداخلت کی اور ہا کو خاموش ہو تیا۔ میں ہا کو کے پاس سے چلا آیا۔ شانہ مسی دشق چینتے کی مانند کمرے میں اس رہی تھی ۔اس نے رک کر جھے ویکھا۔ آنکھموں میں کسی چینتے کی می چیک تھی۔ پھروہ دھیمی آواز میں غرائی۔

"مل مني اجازت؟"

" میں نے تہبیں بتایا تھا کہ میں اس سے اجازت لینے بیں کمیا تھا بلکہ اے اطلاع ویے گیا تھا۔ "

" چلو۔ "اس نے کہااور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔ وہ میرے ساتھ باہر نکل آئی اور پھرہم بستی میں آھئے۔ شانہ کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے بہت ی دلچہ بالاور میں نے آبادگی ظاہر کر دی۔ وہ میرے ساتھ باہر نکل آئی اور پھرہم بستی میں آھئے۔ شاہر ہے میں ان کے لئے انو کھااور اجنبی تھالیکن یہ بیس نے بہت ی دلچہ بیات بھی ان کے لئے جران کن تھی کہ بیوگی شیر نی میرے ساتھ اس دوستانہ دنداز میں چل دری تھی لیکن ان میں ہے کسی نے بھی نوچھنے کی جرائے میں گھی بلکہ وہ شانہ کود کھی کر راست کا ن جاتے ہے۔

تو خوب رعب تھااس بستی پراس لڑک کا۔ دفعت بھے داہتے میں پھرے تراشا ہواا کے نظیم الثان مجسمہ نظر آیاا در بھے فوما کی بات یاد آئی۔ خومانے اپنے جسمے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

"بيك كامجسمه ٢٠"

''تمنبیں جانے ؟''

، انہیں انہیں۔

۱۰ کیواں؟ ۱۰

"اس كيول كاميس كياجواب دول \_"مين في كبال "كيااس بستى مي آف والول كے لئے اس جمعے كے بار يہ ميں جاتنا ضروري ہے ا"

" كوياتمها ماتعلق ان علاقون عير بين إ"

۱'میں کہد چکا ہوں آ وار ہ گر د ہوں۔''

'' تو کیا آسان ہے آئے ہوآ دار وگردی کرنے نے خیر جھے کیا کہیں ہے بھی آئے ہو۔' اس نے براسامنہ بنا کرکہااور یک بیک چونک پڑی جیسے کچھ یاد آ ممیا ہوادراس کے ساتھ جی اس کے چبرے کے تاثرات بدل گئے ادر دومسکرانے تکی۔'' برامان مئے۔''

اس نے پیارتجرے کیج میں بو پھااور میں اس کے گرگٹ کی طرح بد لئے پر حیران رو کمیا۔ بسبرحال میں نے جواب دینا ضروری سمجھااور نغی میں سر ہلا دیا۔اس نے میراہا تھ کیژلیا تھا۔

"عادت بردگی ہے بھے اس کہ میں بات کرنے کی ہتم خیال ندکر تا۔ دراصل یہ بھیمد فوما کا ہے۔ ہمارے محبوب فوما کا ، جے سفید فامول نے وھو کے سے مرواد یا اوراب وہ چو ماسردار بن گیا ہے جو مورتول سے بات کرتے ہوئے بھی ہمکا! تا ہے۔"

"شالا؟"

" إلى أناس في جواب ديااور بيمر جونك كر مجي كحور في كل بيمرايك وم رك كني \_

"كيون،كيا بوا؟"

" کہیں تم ان او گول میں سے تونہیں ہوجہ وں نے ہماری بستیوں میں گندگی بھیلا دی ہے ا''

''میں ان لوگول پرفعنت بھیجنا ہول ۔''

''او ديوتم واقعي ان مين مين مين مو؟"

۱۰ هم ننهد ۲۰ همرکز بیل پ

"اس کے باوجود میں تمہیں اس کے بارے میں مزید کھنیوں بتاؤل کی فوما کا ذکر کرتے ہوئے جمھے دکھ ہوتا ہے اور بعض اوقات جمھے الیا محسوں اس کے بارے میں مزید کھنے الیام محسوں ہوتا ہے اور بعض اوقات جمھے الیام محسوں ہوتا ہے جسے میری آنکھوں میں آنسونکل آنے دونوں آنکھیں مجھوڑ اول گی۔"

میں نے ایک گہری سانس لی ہنوب ہے بیلڑی۔ ہر بات میں وحشت ، ہرانداز میں درندگی ، بے حدد ککش تھی و ومیرے لئے اورانہی وجوو ہے وو مجھے اور پہندآتی جار ہی تھی۔ پھراس کے بعد کا ٹی وریک خاموثی جیمائی ربی اور پھر میں نے ہی اس سکوت کوتو ڑا۔

" كبان چلى دى جو؟" اورو د چونك پرشى -اس في ايك ليح كے لئے اجنبى نكابوں سے مجھے ديكھا - پھرايك مبرى سانس لےكربولى -

''سمندر پسند ہے مہیں ا''

"بہت۔"

" ہم سندر میں کشتی چلائیں ہے۔ تیز ہواؤل میں مجھے سمندر کے سینے پر رتص کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ کیالتہ ہیں کہلے سمندر میں خوف محسوس : وتا ہے؟"

" نہیں۔" میں نے جواب دیااور دہ بنس پڑی۔

'' تهمین تم میرے لئے تو ساری با تیں نہیں کہدر ہے۔ میں سمندر میں بہت دور تک نکل جاتی ہوں ۔ بعض اوقات آئی دور کہ ایک رات میں واپس نہ آسکوں اور سنی والے تھے ہیں کہ ہالآ خر سمندر نے جھے نگل لیا۔ یہاں انسانوں کا شکار کرنے والی مجھلیوں کی بہتات ہے۔ ووبار ہاسوج بچے ہیں کہ اور آونخور مجھلیاں مجھے ہڑپ کر جانمیں گی کیکن دوسرے دن میں پھران کے سینوں پر پہنٹی جاتی ہوں۔''
میں کرکسی دن میرنی کشتی الٹ جائے گی اور آونخور مجھلیاں مجھے ہڑپ کر جانمیں گی کیکن دوسرے دن میں پھران کے سینوں پر پہنٹی جاتی ہوں۔''

"منیس میں خوش ہے تمبارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہول۔"

" بب نھیک ہے۔ سندر میں کشتی رانی مجھے بہت پسند ہے لیکن گہرے سندر میں مجھنیاں بہت پر بیٹان کرتی ہیں انسان وہاں تیز میں سکتا۔ " "ویسے تم بہت انہمی تیراک ہو۔ "میں نے اسے جھیل کی یا دولانی جا بی۔

"بال ليكن مجيليال؟"

''او و۔ ہاں یہ بات تو ہے۔'' میں نے بھی بات کول کر وی اور تھوڑی وریے بعد ہم سمندر سے ایک خاص کنارے پر پینٹی سکتے۔ یہاں مپیوٹی چیموٹی کی باو بانی سنتیاں نظئی پر نظر آر ہی تھیں۔

" به تشتیان مجیلیان بکرنے والوں کی ہیں۔ انہی میں ہے ایک مشتی بہند کراو۔"

' وه مشنی البیمی ہے کیکن کسی کواعتر اُض تو نہ ہوگا؟'

" بہال ہے کی کیا۔ "وہ فرائی اور میں فاموش ہو گیا۔ یہ اندازہ تو میں بھی لگا چکا تھا کہ واقعی اس کے سیاسنے ہولئے کی بال تو کسی کی نہیں تھی۔

تبھوٹی می کشتی پانی میں اثر کئی اور شات نے باد بان کھول دیا۔ باد بان میں ہوا بھری اور نمایاں ہو گئے تھے۔ باشہ جسمانی طور پراہ و نیا کہ کنارے پر مضبوطی ہے جمی پہنی تھی۔ اس طرح بیشنے ہوں کے حسین ترین بدن کے نقوش اور نمایاں ہو گئے تھے۔ باشہ جسمانی طور پراہ و نیا کہ فور بست ہور ہوں ہورت کہا جا سکتا تھا اور پھراس کا جمیش رقب جاندار چرد، لیے لیے بال جو ہوا میں اثر کر بے صد حسین لگ رہے ہے۔ ذوتی نگاہ کے لئے بہت کچھ تھا۔ میں اس کی کشت کے دوسرے کنارے پر بینے کراس کے حسن کے نظارے کرد ہا تھا۔ سندر کی خنگ ہوا ہمیں بدن کوفر حت بخش رہی تھیں۔ میں اس کی کیفیت کا اندازہ واگا نے کی نوشش بھی کرر ہا تھا لیکن بچیب لاک تھی۔ اس کے چیرے ہاں کے دل کے جذبات کا کوئی اندازہ رہی ہور ہا تھا۔ ہیں اس کی کیفیت کا اندازہ واگا نے کی نوشش بھی کرر ہا تھا لیکن بچیب لاک تھی۔ اس کے چیرے ہاں کے دل کے جذبات کا کوئی اندازہ نیس ہور ہا تھا۔ ہیں اس کی آئیسیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ آگر وہ مجھ سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی ۔ آگر اس کی درندہ صفت فطرت کئیس جور ہا تھا۔ ہیں اس کی آئیسیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ آگر وہ مجھ سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی۔ اگر اس کی درندہ صفت فطرت کئیس جور ہا تھا۔ ہیں اس کی آئیسیں خلا میں گھور رہی تھیں۔ آگر وہ مجھ سے متاثر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی۔ اگر اس کی درندہ صفت فیل سے کھی ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی ۔ آگر اس کی درندہ صفت فیل سے کہا چی ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتی ہور اس کے اس کے اس کے اس کی کرتی ہوں سے سے اس کی کرتی ہوں کہا تھیں۔

" شانديم كياس جرى دوا" بيس فود بل اس خاطب كيا اوروه چونك يزى جيسكى كمرى ديال مين و وبي بونى دو\_

" کے جونہیں ۔"اس کا لہج بھی بے صد سپائے تھا اور میہ جواب ویتے ہوئے بھی اس کا چہرہ جذیات سے عاری رہا۔

"لكين اس طرح خاموثى تة وسندرك سير مين كو في الطف نبيس آئ كا\_"

''لطف؟''اس نے میری طرف دیکھااور پھر جیسےاس کی آگھول کی زندگی لوٹ آئی۔ وہ ایک دم سکراپڑی۔''مثنی کو بھاری سمندر میں بنیوں نیسی مادہ تر میں مورد میرم سے سندر نیسی میں میں میں میں مادہ نیست میں دورہ سے مسئل تر سے رس د

پنج مان دورو بالطف آئے گا۔ زندگی جب تک خطرات ہے ووجارنہ ہوجائے لطف نبیس آتا۔ 'اس فیمسکراتے ہوئے کہا۔

" إل - ية حقيقت ب- "من في الدكاء

" بس تموری در رک ماؤ۔ تیز ہواؤل نے کشتی کی رفتار خوب برد ھادی ہے۔ ابھی تموزی دریے بعد ہم کیلے سندر میں ہوں مے۔"

'' وه تو العیک ہے کیکن تمہاری خاموتی انچھی نہیں لگ رہی <u>'</u>'

"مين كياباتين كرون؟"

'' کوممی این بارے میں بی بتاؤ۔ اپنے خیالات بی سناؤ۔ سنا ہے تہمارے باپ نے اس بہتی کے لئے اپنی جان کی قربانی وی تھی۔ '

" میں نے نبیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں بہت بھوٹی تھی۔" اس نے بیزاری سے جواب ویا اور مجھے اس کے اس انداز پر کافی حیرت

موئی اس فاس تذکرے سے غیرد کیس کا اظہار کیا تھا۔

' بتمهیں اپنے باپ کی قربانی پرنخرلبیں محسوس : و تا کا''

''اوہ فضول بالمیں مت کرو۔ بے شار قصے ہوتے ہیں ، بے شار کہانیاں ہوتی ہیں جو بچھ ہماری نگا ہوں ہے دور سرف کہانیوں کی حیثیت

رکھتا ہو ہمیں ان میں ہے کی ایک ہی قصے سے کیوں وہیں ہو۔''

" منہ ہیں اپنی مال مجھی یا رہیں ہے ؟"

''کونی یادنیں ہے مجھے۔'اس نے بیزاری ہے کہا۔

" تمباراً کمر کبال ہے؟"

" تراگھاٹ کے کنارے مرخ رنگ کی سب سے فوبصورت جھونیر کی۔ "اس فے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تنبارېتى ہوو بإ**ل**؟"

" ہاں اور کوئی رہنے کی جرائے بھی نہیں کرسکتا میرے ساتھ کیونکہ اکٹر سوتے سوتے جھے خصر آجاتا ہے اور میراول چا ہتا ہے اس کوئل کردوں۔"
" انو کھی لڑکی ہو۔" میں نے ممبری سانس لے کر کہا۔ اس کی ذکا ہیں ادھرا دھر بھٹک رہی تھیں ۔ شتی سندر کا طویل سفر طے کر چکی تھی اور اب طوفانی موجیس اس سے کھیل رہی تھیں۔ ایک بار بھراس سے مونوں پر مسکر اہٹ بھیل کی۔

" بال - انو تھی ہوں - کیا تمہیں اس کا تجر بنیس ہے"

" تحوز ابہت ۔ امیں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

"الیکن حیرت انگیزاتو تم بھی ہوئے ہے اور طاقتور ہوتا یا عام آ دی کے لئے یہ شکل تھا۔ بے حد پھر تیلے اور طاقتور ہوتم ہم

نے درخت کو جڑے اکھیرد یا تھااور ....اور ... تم نے میرے ساتھ زیادتی مجھی کی تھی۔'

''زیادتی ا''میں نے اسے بغور دیکھا۔

' ' ہاں تم نے میرے ہوننوں کومینجوز ڈالاتھا تم نے اس طرح میرے غرور کوتو زاتھا جومیں اپنی نسائیت کے لئے رکھتی تھی۔'

''لیکن فرورامچی چیزتونبیں ہوتا۔''میں نے مسکراتے ہونے کہا۔

" میں مردوں کواپنی زندگی میں کوئی میٹیت وینائبیں جا ہتی۔ مجھے تورتوں کی زندگی گزارنے کا انداز بالکل پہندئبیں ۔"

' او د لیکن تهبیں ایسامر دہمی مل سکتا تھا جو تہبیں تمباری مرضی کے مطابق زندگی کز ارنے ویتا۔ '

" بينامكن ب-"

۱۰ کیوں؟

" كيونك مارے مرديكساں موتے ہيں۔ مورتوں پر حاكميت كے خوا مال ـ"

"اوه يم بيهاري باتين بعي سوچ علق موا"

ووس مول شيس - '

''تم واقتی بجیب ہوشاند کیکن کیاتم پوری زندگی یوں بی تنبارہ کر گز اروگی'''

" كميا مين تنهيس تندرست شبين أظرآ روي ؟"

" تارى موليكن بوژهى جمي تو بوگى؟"

''اس سے پہلے مرجاؤں گی۔ جب محسوس کروں گی کہ اب سہاروں کے بغیر زندگی مشکل ہے تو سمندر کی آنوش میں بناہ لے اواں تی ۔''

"میں تہیں ایک پیکش کرتا ہوں شاند" میں نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔

٠٠٠مليا؟'٠

''تم میرے ساتھ زندگی گزار نے کا فیصلہ کراو۔ میں تمباری دحشتوں کی حفاظت کروں گا۔''

" ووقعي؟" اس في عيب سه لهي من يو عيما-

"بال میں وند دکرتا ہوں۔" میں نے جواب دیا اور وہ اپن جگہ ہا ان کے چبرے پر جیب سے تاثر ات تھے۔ آہت قدموں سے دومیرے قریب بنجی گئے۔ پی بات کے پند برائی کے لئے تیار : وکیا۔ میرا خیال تو کی ہے وہ میرے قریب بنجی گئے۔ پی بات کے پند برائی کے لئے تیار : وکیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ماحول سے متاثر ہوگئ ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ جھی اور اس کے دونوں ہاتھ میرے سینے پر آنکے۔ میں نے اپند دونوں ہاتھ اس کی کرمیں ذالنے کی کوشش کی کیکن، جو بچھی ہوا اتنا غیر متوقع تھا کہ میں دیگ رہ کیا۔

اس نے بوری قوت سے مجھے سمندر میں وھکا ہے دیا مشتی کے کنارے میٹیا ہوا تھا اور پھراییا کوئی خیال بھی ذہن میں نہیں تھا اس کئے نهایت اطمینان سے مندر میں جاپڑ اور پھر جھے شانہ کی نفرت بھری آ واز سانی دی۔

> '' مُندے کیڑے، شانہ کا محافظ بننے چلا تھا۔ابا پی حفاظت کر۔ آ دمخور محبیبایاں تھے تیری اوقات یا دولا ایس کی۔'' اور باد بانی مشق آ مے بردھ کی۔

چندساعت تومیں حیرت ہے ساکت رہا۔ پھرمیرے ذہن نے حماقت تسلیم کرتی اور پھرشرارت امجرآئی۔ میں زورزورے چیخ لگا۔اس ے رحم کی بھیک ما تکنے نگا۔ میں نے دہائی دی کے مجھلیاں مجھے کھا جا سمیں گی ، مجھے بچایا جائے کیکن جواب میں شاند کی نفرت مجری آ واز وں کے سوا پھے نہ ساك ديا \_البية اس كالفاظ كامفهوم ميرى مجده مين بين آسكا تعا\_

عمانہ نے باد بانی مشتی کارخ موڑ لیا اوراب وہ سکا کی سے ساحل کی طمرف جار ہی تھی۔ جب وہ وور نُکل مُنی تو میں نے اپنے سر پر دو جار مھونے رسید کئے اورا ہے صدیوں کے تجریبے کو ہمافت قرار ویا۔ایک لڑکی صاف جل وگ کن تقی۔اب سمندر میں تیر کر کنارے تک عانا ہوگا۔

خیراس ہے کیافزق پڑتا ہے۔ تھوڑی می سندر کی سیر ہی سہی ۔ میں نے سوحیا اور پائی میں غوط لگا دیالیکن ای وقت او نجی وم والی خونخو ار مجمل نے بوری قوت ہے میرے یاؤں پر کا نٹا مارا ۔ بزی خوفناک طاقت تھی اس دحشی چھل کی ۔ میں نے اے دیکھاا ورمیرے :ونوں پر *مسکرا* ہٹ تجھل گئی۔ ہاں ہاں۔ اس نے مجھے تیرے بارے میں بتایا تھا تمر د کھیلوں کا تختیے بھی اورائے بھی۔ میں آئے بڑھ کیالیکن مچھل بھی اس کی مانندیں مندی تھی اس نے بانی میں ایک لمبا چکر لیاا ور پھر موری قوت ہے میری طرف ہوئی۔ اس باراس نے سامنے ہے مجھ پرحملہ کیا تھا بلا وجہ غصہ ولا رہی ہے۔ میں نے سوچا اوراس کے دارکو ہاتھ پرردک کراہے چیجے دھلیل دیا اور پھرآ کے بڑھا کیکن مجھلی کی موت میرے ہی ہاتھوں آ رہی تھی تو میں کیا کرتا۔ وہ اپنے آپ کوطا تتور بمجھ ری تھی اور میں اے طرح دے ربا تھالیکن اس بار دومیری ابغل کی طرف ہے آئی اورجسم کے کسی نرم جھے کونشانہ بناتا عا ہاتو میں نے اے اچی بغل میں دبور کی لیا۔ مجھلی میکنی تھی ، وہ میری بغل ہے پیسل منی کیکن میرے مضبوط پنجے نے اس کی دم پکڑلی اور اب مجھلی کے لئے مشکلات کا دور شروع ہو گیا۔ وہ دم چینرانے کے لئے خوفناک جدو جبد کرر ہی تھی ممردم اکھڑتو سکتی تھی ، جیوٹنامشکل تھا۔

میں رک کمیا۔ میں نے سوچا چھلی کواپنی ساری حسرتیں نکال لینے دوں اس کے بعد ہی آئے برعوں کا اور مچھلی اپنی کوشش کرتی رہی۔اس ک ومشد پرزخی ہوئی تھی۔ مجرجب ووست پڑنے لگی تو میں نے آخری باررتم کھا کراہے چھوڑ دیا لیکن وارنگ بھی دے دی تھی۔اگراس نے چوشی کوشش کی تو وہ اس کی آخری کوشش ہوگی۔ مجھلی تیزی ہے یانی میں غوط لکا گئی۔

کیکن پروفیسر… میں نے جانوروں کی یک جہتی اورانتقام کا ایک واچہ پ تجربہ کیا۔ مجھلی غائب ہوگئ تنمی اور میں آ سے بڑھ ر ہاتھا۔ وفعتاً مجھے ساسنے کی سمت میں خوفناک بلچل محسوس مولی اور میں نے تہجب ہے مطح پر سرا بھار کردیکھیا۔اما تعداد آ ومُو رمج پہلیاں دم انھائے ہلی آرہی تھیں۔ جس طرت کوئی نون کسی پر تملی کرنے جار ہی ہو۔

اور میں رک ممیا۔ میانداز ولگائے میں مجھے دقت نہ ہوئی کہ وہ سب میرے اوپر حملہ آور ہیں۔ کو یاان سے مقابلہ کرنا پڑے محا۔ میں نے

سوچااور تیار ہوگیا۔میرے پاساکوئی ہتھیار ہوتا تو میں ان کافیصلہ جلد بن کرویتالیکن افسوس ایسیاکوئی چیزمیرے پاس نیس تھی۔ تاہم میں اس وحشی فوج ے مقابلے کے لئے تیار ہوگیا ۔ مجھلیاں جوش وغصے میں ذو فی آر ہی تھیں ۔ پھران کی پہلی صف میرے اوپر حملہ آور ہوگئی ۔ قریب آتے ہی و ہمنتشر ہو عمیٰ تنسیں اور پھروہ اپی خونی انکھوں ہے جمعے تھورتی ہوئی اپنے چوڑے ہے منہ کھول کرمیرے بدن پرلیکیں، جن ہے ان کے لمبے نو کیلے دانت

سب سے پہلے قریب آئے والی مجھلی کے تھلے ہوئے مندمیں، میں نے اپناہاتھ داخل کردیا اور اپناانگوٹھا کھڑا کر کے اس کے تالو میں کھسپرا ر یا مجھلی شدید تکایف ہے تز بی لیکن میں نے دوسری مجھلیوں کوچھوڑ کرائ مجھلی کے دوسرے جبڑے پر بھی طاقت آ زمائی ک اوراس کے حلق میں داخل کیا ہواہاتی با ہر بھنے کر دونوں جبڑے کرفت میں لے لئے اور توت مرف کر کے پہلی کود وحصوں میں تقشیم کرویا۔

آ دُکُور محصلیاں خون کی دیوانی ہوتی ہیں۔ان کے سامنے خون آ جائے تو وہ تبول جاتی ہیں کہ خون مس کا ہے۔ چنانچہ سے مہترین مرکیب ر بن ۔ میں نے مردہ مچھلی کوایک طرف احجمال دیا اور تقریباً ساری محبیلیاں اس پر میگیں کیکن ان کی تعداد کانی تھی اس لئے میں نے ان کے لئے اور سبولت مبیا کرنے کا فیعلہ کیا اور ایک اور مجھلی کے ساتھ وہی سلوک کر کے اسے دوسری طرف اچھلا دیا۔ اب میریت سامنے راسته صاف ہوگیا تھا۔ ہاں میرے دونوں طرف سندر میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ بہر حال میں نیز رفتاری ہے کنارے کی طرف تیرٹے دگا۔ خاصاطویل سفر تھا۔ مجھلیاں جعاا ميرت بدن نيركيا شان الكاعق محين-

ساحل تے تھوڑی دوررک کر میں نے مرون اٹھائی۔ دوردور تک دیکھالیکن کوئی نہیں تھا۔ ہاں مجھیروں کی کشتیاں منرور کھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں وہ مشتی بھی تھی جوشانہ ہے کرآئی تھی ۔ کو یاوہ والیس جاچکی تھی اور اب اس کے بیبال رکنے کا جواز بھی کمیا تھا۔ اپی دانست میں وہ اپنا کا مقتم کر چکی تھی۔ بالآخریں ساحل پر چنج میا اور پھر میں ست کا تعین کر کے ہا کو کے مکان کی طرف چل پڑا۔ نوب تفریح رہی آئ کی جمی۔ مبر عال اس کے باد جود میں اس لڑ کیا کی طرف ہے بددل نہیں ہوا تھا اور یہ حقیقت تھی پروفیسر۔انسان کیسانیت ہے بہت زیادہ اکتا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات بیہ اکتابٹ مختلف مسورتیں انتقیار کر لیتی ہے ۔عورتیں میری زندگی کی اہم مشرورت رہی تھیں کیکن ان میں بڑی تعدادان عوراق کی رہی تھی جومجھ پرفرایفت ہوکر میرے لئے سب پھیقر بان کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں اور پھر جہےان کا ہر طمرت کا تعاون عاصل ہوتالیکن بیقواون بعض اوقات کشش کھو بیٹھتا ہا ورضرورت ہوتی ہا ختلاف کرنے والے کی۔

میرے زندگی میں اختلاف کرنے والیاں بہت کم آئی تھیں اس لئے میں ان کی قد دکرتا تھا۔ بیلا کی میری پند کے نین مطابق تھی۔ میں اس کی فطرت کا خوب انداز و کر چکا تھا۔ ہاکو نے اس سے بارے میں جو پہر بتایا تھا اس سے اس کی فطرت کا ایک پہلوتو سامنے آپیا تھا۔ لیمنی وو خیرات کرے چھوڑ دیے جانے والے بیل کی ما نند ہے جھے کوئی پھینیں کہتااورو دا پی من مانی کے لئے آنراوہ وتاہے۔ یہاں نیل اورآ دمی کا فرق تھا۔ موصورت دونوں کی مکساں تھی ۔ لڑکی نے اپنی شخصیت کی ایک میٹیت بنالی تھی اورات مجروح کرنے والے کووہ کسی طور زندہ نہیں تہوڑ نا جاہتی تھی۔ و دقا ورتھی اپنے لئے دوسروں کے رویے پرلیکن یہ بات اس کے ول میں کانے کی طرح چبور ہی تھی کہ کوئی الیا بھی ہے جواس کی قدرت کا تابع نہیں

باورجس فاس كى نسائيت كونسائيت ابت كروياب

چنانچہ وواس کے وجودکو ہر قیمت پر منادینا جا ہتی تھی تا کہ اس کے دل میں کوئی کا نانہ چیستار ہے۔

لیکن اس کی بد بختی۔ یہ کا ٹنا نولاد کا تھا جے توڑ تا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کا اپنا ایک احساس تھا تو میری اپنی ایک پہندتھی۔ کو یا اختلاف ،اور بیا ختلاف کرنے والی بھے پچھازیادہ بی پہندہ من تھی اور میں اس کے ساتھ یا دگار وفت گزار نا چا بتا تھا۔ میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چا بتا تھا۔

میں نے ایسے رائے افتیار کیے تھے کہ لوگوں کی نگاتیں کم سے کم جھ پر پڑیں اور پھر میں عکیم با کو کے مرکان پر پہنی عمیا۔ مرکان میں دا نظے کے لئے بھی میں نے عقبی رخ افتیار کیا تھا اور میرے لئے اندر پہنچنا مشکل نہیں ہوا تھا۔

ا پنی رہائش گاہ میں بھنے کرمیں نے صلیہ درست کیاا ور پھرا ندرونی حصے میں نوما کی طرف چل پڑا۔ نوماا چی رہائش گاہ میں تنبا ہی تھاا درکسی ممبری سوچ میں ڈوہا ہوا تھا۔ مجھے دکھے کروہ چونک پڑااور پھراس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

" أَ وُسبوتا - ما كوتمهار ب لئے بے صدفقر مند تھا۔ "اس نے كبا۔

''کیون؟وه فکر مند کیو**ن تما**؟''

''اس کے خیال میں تمہاری دوئی موت ہے ہوئی ہے۔ ٹائنداس بستی کی خطرناک ترین مخلوق ہے۔اوگ اس کی دوئی اور وشنی ، دونوں یے خوفز دور ہتے ہیں۔''

"اس كے باوجودك و دايك خوبصورت لزكى ب؟" ميں في مسكرات ہوئے كہا۔

" و واوگ اے ایک خواصورت ا ژرها کتے ہیں۔"

"اده" میں بنس پڑا۔" مالائندالی بات نبیں ہے۔"

''بات تو ہے کیکن و دینییں جانتے کہ اژ دھا پہاڑ کے دامن میں ہے۔''نومانے بھی منتے ہوئے کہا۔'' ویسے دورام ،وٹی''' ''، سرسمجہ ''

"بإل- ين مجمو-"

" يقييناً ووتم مين ركيسي لينے تكى ہے ور نه وه يمبال كيوں آتى ۔"

'' ہاں۔وہ ضرورت سے زیادہ دلچیس لے رہی ہے جمھے میں۔'' میں نے مختصراً کہا۔اس سے زیادہ میں نے اسے بچھے بتانے کی ضرورت نہیں سمجی تھی ۔نو ما چندسا عت فاموش رہا۔ پھرا یک مجبری سانس لے کر کہنے لگا۔

"من برى بيب ببى محسوس كرد بابول"

" كيون المسمل في بوجها-

''تم میری کیفیات کا حساس کرو۔ میں اپنے وطن میں ہوں۔میرے وطن کے اوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ میری

WWW.PAKSOCIETY.COM

بازیا بی کی خبر سن کرشاد ہوجائیں محے۔میرے بیٹمن میری مملکت پر قابض بیں لیکن ... بیسعورتوں کی طرح اس مکان میں پوشید د ہوں ۔ کیاتم انداز و لگا کتے ہوکہ آیک جنگجوانسان کے لئے ہاتھ میر باتھ دھرے بیٹھے د بناکتنامشکل کام ہے۔''

"كيامطلب؟" فوماتعجب سے بولا۔

'' ہا کوتمبارا و فاوارا ورمعتدہے۔ بقیناتم دونول نے مل کرآئندہ کا پر وکرام ضرور بنایا ہوگا۔ اب اگراس بارے میں تم نے جھے بتانا لپندنییں کیا تو اس میں تمہاری کو فی مصنعت ہوگی۔ میں تمہارا بے غرض دوست ہوں اس لئے مجت صرف اس کام سے دلچیں ہے جوتم میرے سپرد کرو۔ با وجہ تمہارے معاملات میں نا تک اڑونا مجھے پسندنہیں ہے۔''

''اوہ ینہیں۔ ہرگزنہیں میرے دوست ۔ سوری و بوتا کی قتم میرے ول میں ایس کوئی بات نہیں تھی کہ میں تمہیں کسی بارے میں پہھونہ بتاؤں ۔ میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو قابل تذکرہ ہو۔''

'' فو ما۔ میرے دوست بھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے اتنا ضرور بتاؤ کرتم کیا کرنے کاارادہ رکھتے ہو؟'' میں نے خلوص ہے کہا۔ '' تم تو میری زندگی کے لئے بنیاوی میثیت رکھتے ہوسہوتا۔ میں اور ہا کوتم سے بہت کی امیدیں وابستہ کر چکے ہیں۔''

''میں ان پر بورااتر وں گا۔''میں نے جواب دیا۔

''فی الحال یہ طے کیا گیا ہے کہ ہاکوا پنے چند مخصوص اوگوں کوایک خفیہ پیغام دے کر چندادگوں کے پاس بیسے۔ ہم ان اوگوں کو یہاں بالا رہے ہیں۔ یہا پنے اپنے علاقوں سے سربرآ ورد داور بے حدکام کے اوگ ہیں اور میرے وفا دار بھی۔ آنبیس یہاں بلانے کے بعد بوری صورت حال بھی معلوم ہوجائے گی ادر کوئی سیجے حل بھی سوچا جاسکے گا۔''

" بالكل ممك ران ميس سي كوراوك تمهارى را جدهانى سي بعى آن يقيدا"

"بإل-'

" مناسب ہے لیکن کیا ہا کو نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتادیا ہے جو پیغام لے کر جارہے ہیں؟"

''نہیں قطعی نہیں۔ ہاکومیری زندگی اورمیری آید کوکمل طور پرخفیہ راز میں رکھنا چاہتا ہے۔اس نے جن لوگوں کو پیغام بعیجا ہے۔انہیں بھی مصد میں کہ زندنہ ضعہ میں میں ''

ميرے بارے ميں كوئى نشان نييں ديا ہے۔"

''اه د\_ميرے خيال مين په بري بات نہيں ہے ۔''

" إل - يبي بهتر بهي ب- "

''کیاوه لوگ روانه ہو چکے ہیں'''

"بونے دالے بیں۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

' ' کیکن کیا جن او گول کو پیغام بھیجا حمیا ہے وہ سب ہا کو کو جانتے ہیں اور اس کے پیغام کواہمیت دیتے ہیں ؟' '

' انہیں لیکن بیغام اہم نوعیت کا ہے۔ اس میں درن ہے۔' وظن کی قسمت کے لئے ، دطن کی بقہ سے لئے ، ہا کو ہے ملو۔' ا

"ادد" محصر بالفاظ مهت ببندآئے تھے۔

"اور .. وه سب وطن پرست میں۔"

''بس نعیک ہے۔ میں مطمئن ہوں۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہااورنو ما خاموش ہو کیا۔ چندساعت دوسوی میں ذوبار ہا مجراس کے ہونٹوں پراداس کو مسکرا ہٹ چیل منی

''تم سکائی کی دحشی ہرنی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا کیا تفتلو ہوئی اس ہے۔ کیااس نے تمہاری محبت کا اعتراف کرلیا ؟''

''برُ ہےخلوس ہے۔'' میں اس سوال پر ہے سانتہ نبس پڑااورنو ماکی بجھ میں بچینبیں آیا۔ ظاہر ہے وہ میری بنسی کوخوشی کا اظہار سمجھ رباہوگا۔

' 'بردی خوثی ہوئی ۔ کم از کم یبان تمہیں تنبائی کاا حساس نبیں ہوگا۔' '

" ہال۔"میں نے جواب دیا۔ای وقت ہا کوا ندرآ حمیا۔ مجھود مکھ کروہ تعجب ہے انہیں پڑا۔

"ار يسبوتا يتم واليس آمية !":

" الكيوال مهمين ميري واليسي كالفين نهيس تفا ؟ " من في دليسب الكامول سات و يكفية موت يوتيما -

'' بچ مانوتو میں تمہاری طرف ہے پریشان شرور تھا۔بس بیہ خیال ول کوتسلیٰ دے رہا تھا کہاس باروحشت زوو ہرنی کا مقابل مجمی کوئی عام

انسان نبیں ہے۔''

" بهر حال سب نعیک نماک ریا- بال ایک بات میں تجھ سے بو چھنا جا ہتا ہوں باکو۔"

الضرورميرے دوست۔''

' ' فو ما کن ما نندتو مجھے تو پوشید دنہیں رکھنا جا ہتا اور پھر اوں مجمی چنداوگ مجھے دیکھے جیلے ہیں۔' '

"بال -اس كي ضرورت نبيل ب-"

· ' تب میں تیری تکمت کاملم دیکھنا جا ہتا ہوں ۔ ' '

''او د \_ مین نبین مجها ؟'' ما کونے کہا \_

'' میں تیریے نن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں کہ مجھے اس کا بے حد شوق ہے۔ یوں بھی بیدور تقطل کا وور ہے اس وقت جب ہم فو ما کے لئے جدو جہد کے دور بیس آئمیں ہے ۔ میں اپنا کام کرون گا اور تو اپنا کیکن اس وقت تک ··· ''

' بجھے کوئی اعتراض نبیں ہے۔ بلکہ یقین کرسکتا ہے تو کر کہ میں تیری وجہ ہے بہت پریشان ہوں۔ اگر میراوا مطدد وسری بڑی جبرت سے نہ پڑ جاتا،میری مرادنوماے ہے،توشاید میں دیوانکی کی مدود میں داخل ہوجا تالیکن ایک جیرت نے واسری جیرت کود باویا ہے۔ ' ہا کونے کہا۔

"اود- میلی حیرت میرے بارے می تقی؟"

" باں۔ تو میری بہتے ہے باہر ہے۔ اگر تو ایک عام انسان ہے تو میری ساری زندگی کے تجربات ناکارہ ہوجاتے ہیں اور تو نور کراگر کسی انسان کی بوری زندگی کی محنت منالع ہوجائے تو اے کتنے بزے خسارے ہے دوجار ہوتا پڑتا ہے۔''

"سبوتاميرے لئے بھی تا قابل فہم ہے ہا کو۔ اپنی پوری زندگی میں اتنا خوبصورت اورا تناطا قتور جوان بیس ویکھا۔"

'' خوبصورتی اورطاقت انسانی خصوصیات ہیں اور کسی بھی انسان میں بیصد ہے ہر ھاستی ہے لیکن و ہانوق البشر تو نہیں ہوسکتا۔ و سردی جو انسانی رکوں میں خون کو پھر بناد ہے اور وہ کرمی جواس کی ہُریوں کے گود ہے کو تپھا وے ، برداشت کرناانسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ممکن سے '' ہاکو تھیرانداز میں خاموش ہوگیا۔

" او كماتم فسوتار تجرب ك تتم اكوان فواف جرت س بوجها-

المال فوما۔ میں امتراف کرتا ہوں کہ ایک لیمے کے لئے میں تمبارے دوست کا برترین دشمن بن کمیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی لینے ک کوشش کی تھی ۔ مجھے یوں دگا تھا جیسے میشنس میرامتخان لینے آیا ہواور میں اسے مزہ چکھانا چاہتا تھالیکن ا

''سبوتانا قابل نہم ہے۔' فومانے مہا۔

'' بالشبد-'

'' تم مجھے بچھ لینا ہا کولیکن کیاتم مجھے اپنے فن کے بارے میں بتاؤ مے!''میں نے ان کی مشکومیں مداخلت کی۔

''باں۔ بقیناً لیکن ایک شرط ہوگی ۔''باکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" وه کیا؟ "میں نے بوجھا۔

" تم جھے اپنے بارے میں بتاؤ سے ۔ تفصیل سے اور میری الجھنیں دور کرو مے۔ "

"اده بہے اس میں وئی اعتراض میں ہے۔" میں نے جواب بیا۔ رات کوسارے کا سوں سے فارغ ہو کر میں آ رام کرنے لیٹ کیالیکن اس میراذ ہن شانہ کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہو گیا تھا لیکن اس میراذ ہن شانہ کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہو گیا تھا لیکن اس وقت اس کے مکان کے بارے میں ہمی جھے معلوم ہو گیا تھا لیکن اس وقت اس کے بارے میں بیلی ہوئے تھا تھا لیکن آتش مزان لزک کواس وقت چھیڑنا ہجے مناسب میں تھا۔ بال میں کو ساورائی جھیل ہے۔

واہ۔ یہ مدہ ترکیب ہے۔ مبح کو جسل پران پکڑا جائے۔ ممکن ہے سورت کی پرسٹش کے بعد وہ جسیل پر جاتی ہو۔ میں نے سوچا اور میرا انداز ہ فاطنیں انکا۔ دوسرے دن میں بھی مقامی لوگوں کی مانند جلدی جا گ کیا۔ وہ سب مبح خیزی کے پابند تنے۔ سورت نکنے سے قبل وہ ایک تھلے میدان میں سورج نکلنے کا انتظار کرتے تنے۔

بہرحال میں شاندی تاوش میں کل ممیا اورانتہائی کمل تھا میرا خیال بھی۔ سورت کی زیارت کے بعدوہ جسیل کی طرف چل بزی اور جب

جھے یقین ہو کمیا کہ اس کارخ ای طرف ہے تو میں تیزی ہے بعیل کی جانب دوڑ نے لگا۔

شانے سے کانی پہلے میں جمیل پر پہنچ کمیا مجمیل کے کنارے رکنا نمانت بھی۔ چنانچے میں کھرتی سے کنارے کے ایک ورخت پر پہنچ کمیااور گھر گھنے چنوں کے درمیان مچھپ کر میٹو کیا۔ میری نگا ہیں با قاعد واس راستے پر جمی مولی تھیں جو جمیل کی جانب آتا تھا اور پھر میں نے دورے اسے آتے دیکھا۔

شانة جیل کے کنارے پینے ممنی۔ اس نے چاروں طرف ویکھااور پھر مطمئن ہوکر اپنالہاس اٹارنے لگی۔لباس اٹار کراس نے اسے سین اور پھرا یک در بحت کی جڑمیں رکھ دیااور پھر میں اس انسان نما مچھلی یا چھلی نماعورت کو پانی سے کلییں کرتے ویکھتار ہا۔ سیماب بھرا ہوا تھا اس کے بدن میں۔ یانی میں و داس طرح تڑپ دی تھی کوآ کھ جمانا مشکل تھا۔

میرے بدن میں آئے۔ ساتھ رہی اور وہ و نیاد ما فیباے بے خبرجیل میں رقص کرتی رہی۔ پھریں جذبات سے چونکا۔ بیتو کہ پھی نہیں ہو رہا۔ وہ جبیل میں نہاتی رہے گی اور میں اسے دیکھتار ہوں گا۔ پھروہ باہرآئے گی لباس ہنے گی اور چلی جائے گی ۔ واہ مویاساری کی ساری مماقت ، کہھ ہونا جا ہیں۔

اور و و مرے لیے میری نگاہ اس کے لباس پر جاپڑی۔ اوہ۔ اے احساس دلانا چاہیے کہ پس مہال موجود ہوں۔ میں آ ہت آ ہت دو خت

سے نیچ اتر ااور اس کے لباس کے نزویک تینج میا۔ پھر میں نے فاموثی ہے لباس اٹھایا اور والہی ورخت پر پڑنج میا۔ اب میں اظمینان ہے اے و کم میا۔ بھر میں اظمینان ہے اے و کم میا تھا۔ بی مجر کے نبائی اور پھر بر نے نازے باہراکل آئی۔ چارول طرف سے بے فکر تھی۔ آ ہت آ ہت استداس در خت کے نزویک بھری کی اور دوسر سے لیع میں نے اسے چو کھے دیکھا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف و یکھا اور پھر ورختوں کی جڑوں میں کپڑے تا اش کرتی پھری کیکن کہری کیکن کہرے تو میرے باس تھے۔

و وبری طرح بدحواس ہوگئی۔ نفاہر ہے بخت مشکل میں پھنس گئی تھی ۔ تب میں نے ایک مختصر سے کپڑے کورول کر کے زور سے اس کی طرف پھینکا اور کپڑ ااس کے بدن سے جائکر ایا۔ و دا تھیل پڑئی تھی ۔

اورشایدصورت حال اس کی بجید میں آئی۔اس نے کپڑااٹھالیالیکن اس مختفرے کپڑے کا ہونانہ ہونا برا تھا۔وواس سے اپنابدان نہیں ذھک علی تھی۔ تا ہم اس نے خود کواس میں بہمپانے کی ناکام کوشش کی اور درختوں کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے ایک کپڑا درخت سے نیچانکا دیااور اس کی نگاواس پر پڑکنی۔دوسرے لیجے ووا تھل کر درخت تن آ زمیں ہوگئی تھی۔

''کون ہوتم؟ بیکیا بدتمیزی ہے؟''اس کی آواز میں خونخو ارشیر نی کی کی غرابت تھی لیکن میں خاموش رہا۔''لباس پھینک دو۔''اس نے پھر کمبالیکن میں نے بھی خود کو پتوں کی آڑمیں چھپالیا تھا۔''تم سنبیں رہے؟ کیااس حرکت کے بعدتم زند در دسکو میے؟ کیاتم ''ہاں۔ میں تنہیں جانتا ہوں لیکن میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔''میں نے زورے جواب دیا۔

اورشاید و میری آواز بهجان گنی۔ چندلحات کے لئے وہ ساکت رو کئتھی۔ طاہر ہاستا پی ساعت بریقین نبس آر ہاتھا۔ بھلاخون ک

سمندر میں کی کے زندہ رہنے کا کیا سوال تھا۔انسانی عقل خونخوار مجھلیوں کے درمیان ہے کی کے زندہ نکل آنے کوشلیم نہیں کرسکتی تھی۔اس کی تبھی میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیابو لےاور میںاس کی البھمن ہے نئوب لطف اندوز ہور ہاتھا۔ کا نی دریکہ خاموثی چھائی رہی۔ پھراس کی لرزتی آواز سنائی دی۔ ''میرالیاس داپس کردو۔'

"اس در احت کے فرد کی آ کر جھ سے در خواست کرد ۔ "میں نے کہا۔

" ويكهو يكوئى انتجى باتنبيل ہے۔" نه جانے كہاں سے اس نے اسينے ليج ميں رصر پيدا كيا تمار

" بہت ی باتیں اچھی نہیں ہو تیں اس لئے میں کوئی اچھائی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہیں اپنے لباس کی ضرورت ہے تو یہاں آ جاؤ ورنہ میں اطلمینان سے یہاں جیمائی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت اطلمینان سے یہاں جیمائی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت خراب ہوگی لیکن خوب بے بس ہوئی تھی ووادراس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ بوالی چبالیتی۔

الريكمويين اسطرح تمبارك سائيس أسكني"

"نة وتمهاري مرضى - "ميل في لا برواي عدكها -

اس نے پھرکوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہیں بھی جٹ کا پکا تھا تھا کیکن اس خونخو ارٹورت کی طرف ہے میں ہوشیار بھی تھا۔ نہ جائے کس کا رروائی میں معرد ف: ولیکن الیمی صورت میں وہ کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔

مجرشایدان کی توت برداشت جواب دے کن اور میں نے دیکھا وہ بھری ہوئی شیرنی کی مانندا پی جگہ ہے نکل اور در نت کے نیچ منی ۔اے کو یاغصے کی وجہ سے اپنی تمریا نیت کا کوئی احساس نہیں رہ کمیا تھا۔ آئکھیں انکار ول کی طرح سرخ ہور ہی تھیں ۔

''لادُىيە\_''

"اوو \_ كمياتم اس درخت برئيس آسكتيس؟" مين نے كبار

"الباس ديدويه"اس في بشكل كهايه

"درخت پرآ جاؤ۔" میں نے جواب ویااور دورخت پر چڑھنے کے لئے تیار ہوگئی۔ پھر جونئی دہ درخت کے تنے پر چڑھی میں نے لباس پھینک دیاس نے لباس کے ساتھ ہی نیچے چھلا تگ لگادی تھی اور پھر وہ لباس لے کراکی طرف دوڑ گئی۔ پھراس نے لباس پہن لیا۔اس و دران میں درخت پر ہی جیٹھار ہاتھا۔ میں انداز انہیں لگا پار ہاتھا کہ اس کے بعداس کار دعمل کیا ہوگا ا؟"

لیکن پھریٹں نے اے در فت کی طرف آتے دیکھااور وہ بینچے کھزی ہوگئی۔ چبرے کی سرخی کم ہوگئ تھی کیکن اب ہمی ایک عجیب سی کیفیت اس برطاری تھی ۔

> '' کیاتم اس در دنت پر ہی زندگی گز ار دو کے ۱''اس نے کہا۔ ''او و۔ یٹیچآ جاؤں؟''میں نے بوجھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" آؤمھی۔ 'ووبوے نازے بول کیکن اب میں اس سے بوری طرح ہوشیارتھا۔

''اس بات ک کیامنانت ہے کہتم مجھ سے جھٹڑ انبیں کروگی ؟''

''نہیں کروں گی۔'اس نے جواب دیا۔

"وعده كرتي مو؟"

" بال رآؤ "اس نے زم کیج میں کباراب ظاہر ہے میں اس مے خوفز دوتو تھانہیں جو نیچے شاتر تار میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ، و نکھی۔ وہ خاموثی سے مجھے دیمتی رہی۔ یول الگاتھا جیے وہ تج بج غصہ بھول کی ، د۔

التم زنده كس طرح في محيِّ؟" ووآ ہستہ ہے اول۔

"كمامطلب؟"

'' کیاسمندر میں تمباری ملا قات مچھلیوں ہے نہیں ہوئی'''

"من تهارك النداق كافي لطف اندوز موال"

''اوہ۔ میں مانتی تھی کہتم ایک مروتیراک ہو۔ واپس کنارے پر پہنٹی جا دُ کے۔ یوں بھی تم ایک انو کھے اٹسان موہ میں تمباری حیرت انگیز ملاحبتول كالندازه لكانا جامي تمي - "

"اده م بهت شرر بهو "میں نے کہا۔

" آؤيتم نے مجھے بہت پريشان كيا ہے۔" وو مزعم اوراك لم كے كے ليے ميں پريشان ہو كيا۔ كيا ووكو كي حال جل رہى ہے۔ يا پھر سيا

پھر ... مسحور ہوگئ ہے۔ بہرحال میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

''تم مجندے نارائس ہوا ''میں نے بوجھا۔

· البياتيم البنين بول- ·

۱۱ او و په کيولن؟۱۱

''بس تم انو کھےانسان ہو۔''

''میری بھی میں رائے ہے کہ مجھ سے جھڑا جھوڑ دواور دوتی کرلو۔ور نہ قدم پر تمہیں پریشان کر تار ہوں گا۔''

' 'ویکھو جمعے وہمکیاں ندو۔ جمحے پریشان کرنے کی ابتدائم نے کا تھی۔ بھلاکسی تنبالز کی کو بوں بےلباس دیکھا جا تاہے۔ 'اس نے کہااور بروفیسر · · · اس کی شکل بالکل بدل کئی تھی۔ خدوخال بے حدزم پڑ گئے تھے۔ اوراس طرح اس کے حسن میں ایک جمیب ی مجبو بیت پیدا ہوئی تھی جو جمیے بہت بھلی مسوئی ہوئی۔

'' <u>مبل</u>ے کی یات کرر ہی ہو'؟''

"بإل-"

"و وصرف اتفاق تقاليكن آج من في جان بوجه كرية حركت كي على -"

"أن بهي تم في جميد بريثان كياب "

"اب كبال لے جا كر ذيو وكى ؟" ميں نے مسكراتے ہوئے ہو جيما۔

' ' بھرد سنبیں کرو سے مجھ پر؟' 'اس نے شکایتی انداز میں پوچھا۔

۱ 'کراو**ں**؟' •

'' ہاں۔' اس نے چبرہ دوسری طرف کرلیا۔'' اب میری نسائیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ غرورزوٹ ٹمیا ہے جوخود پرتھا۔تم نے جھے جس حال میں دیکھا ہے۔ میں نہیں جاہتی کدونیا کا کوئی دوسرا مرد مجھے اس حال میں دیکھے۔''

''ادو۔' میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیااوروہ رک گئے۔ بالکل زم جو کئی تھی۔ پروفیسر سے بجیب لڑکی تھی۔ میں نے اس کی شوزی پر ہاتھ رکھ کراس کا چبرہ اونچا کیا۔''اب تمہاری نسانیت کا احتر ام میرے اوپر ہمی فرض ہے۔کہاں چل دبی ہوا''

· میرا کمرنیین و یجبو صے؟' '

'' ضرور نے میں نے مسکراتے ہوئے کہاشکر تھا کہ وحشی ہرنی راہ پرآئمئی تھی۔ پھروہ بھے اپنے خوبصورت مرکان میں لے ٹی جو چھونا ساتھا کیکن اندر سے بہت خوبصورت ہجا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس کاروییا ورزم ہو گیا۔اس نے مجھے سے بیٹھنے کی درخواست کی اور پھرخو دنبھی میرے ساسنے بینے گئی۔وہ عجیب کی لگا ہول سے مجھے دکیے دبی تھی۔ پھراس نے کہا۔

'' جھےاپنے بارے میں تفصیل سے بیس بتاؤ کے؟''

'' کیا بتا وُل کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایک آ دارہ کرد ہوں۔ زمین کے بہت سے خطوں میں کھوم چکا ہوں اور او نہی کھومت ہوا تنہاری بہت کے نظوں میں کھوم چکا ہوں اور او نہی کھومت ہوا تنہاری بہت کے نظر اسلام نظر آئیس ہے میری نگا ہوں میں عام ورتوں سے مختلف نہ ہوتیں کیکن تم نے میرے او پرجس طرح وحشیا نہ سلے کہا۔ کیے ان کی وجہ ہے ہند آئیس اور اب میں تنہیں بیار کرنے لگا ہوں۔ 'میں نے کہا۔

''او د کیکن تم یم خود کیا ہو؟' متم نے درخت کوز مین ہے اکھاڑ لیا تھا اور ان اورتم نے سمندر میں اتنا فا صلہ تیرکر طے کیا تھا۔''

" خونخوارمچھلیوں کو کیوں بھول رہی ہوتم ؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہااورو ونکا بیں چرانے لگی۔

" بإن جبكه و بإن آرتنو رميليان بھي موجود بيں ۔"

" میں نے ان میں سے چند مجھلیوں کو بلاک کردیااور خون کی پیائی مجھنیاں اپنی ساتھیوں کی لاشوں پرٹوٹ پڑیں۔ "

''ہلاک کردیا؟''اس کی آواز میں شدید حیرت تھی۔

''بإل-''

" سندرين ؟" وهشديد حيرت ته بولي "اليكن تمهارت باس تو كون بتعميار بهي تما؟"

· البعض اوقات مين جتعيارول كي منرورت نبين محسوس كرتا ـ ''

" تم رہے والے کہاں کے ہو؟"

٠٠ بس سي جكه كانعين نبيس ب\_كبانان آوار وكرو وي - "

٬٬ مجهدِ تمبارا تام مجمی نبیس معلوم ۲٬۰

" تمباری بستی کے اوک مجھے سبوتا کے نام سے بکارتے ہیں۔"

''او د ۔ بہر حال بتم بستی کے سارے او کوں ہے جمیب ہولیکن ۔ ، لیکن ، ، ''وہ خاموثی ہوگئی۔ اس نے جملہ پورانبیں کیا تھا۔

" بال ليكن كيا؟"

" تم نے میرے ساتھ اچھ اسلوک نبیس کیا تھا۔ کسی کہ بھی جراُت نبیس ہوتی تھی کہ سکھانہ کے سامنے آکھا تھا سکیلیکن تم ف سے ا

''ادہ۔ شاندات بعول جاؤ۔ بستم نے میرے ساتھ وهوکا کیا تھا۔اس کئے میں نے اس وقت تہمیں پر بیٹان کیا۔''

وهِ مسكران لكي \_ بے حددلکش مسكرا بث تقی كم بخت كى اور بہت ہى پيندآ كى تقى د ہ مجھے \_ا يك بار پھر ميں انھ كراس كے بز ديك پہنچ "ميا \_

"مردكى مينيت كوكى تمبارى زندگى من نبيس آيا"

"مرد مجمهمردون ئفرت بر" وه با نتيار بول براي -

" آخر کیوں؟"

"بس میں تہمیں بتا چکی ہوں ۔ جمعے مرد کی برتری پیند نبین ہے ۔ بس میں ان کی و وحیثیت قبول نہیں کر عق ۔"

"اده-آئ تك تم بستى كي كسى نوجوان مدمتا ترمبيل بوئيس ا"

"بالفاظميرك لي كالى ديشت ركمة بين"

" بجیب ہوتم شاند۔ واقعی عجیب ہو۔ مبر حال میرے بارے میں اب تمباری کیارائے ہے؟"

"مربستم ان سب معتلف ہوتم بہت انو کھ ہو۔ کاشتم مرونہوتے۔"

"میراخیال ہے اگر میں چندروزاور بیال رہ کیا توتم مردول کے بارے میں اپنی رائے ضرور بدل دوگی ۔"

''شاید۔''اس نے کبا۔ کچھ جیب ی کیفیات اس کے چبرے پر رقصال تمیں۔ چندساعت وہ خاموش رہی۔ پھر بول۔''میں تمباری کیا

خاطر کروں؟''

''او د ۔ میں ساری چیز وں ہے میرا ہوں ۔ ہاں اگر خاطر کرنا جا ہتی ہو ، ''میں کھراس کی طرف بز حا۔

، نبیں۔ابنبیں، میں رات کو یبال تمباراا نظار کروں گی'ا' 'اس نے کہااوراس کا چبرہ سرخ ہو کیا اور میرا چبرہ خوش سے کمل انھا کو یا یہ

انو کھی اڑکی واقعی چکر میں میس گئی تھی۔ ہمرحال پروفیسر مجھے تو حیرت انگیز چیزوں ہے دلچہی تھی۔ میں ہر قیت پراے عاصل کرنا جا ہتا تھا اور مجھے فیتین تھا کہ بیاڑی میری عمدہ ساتھی ثابت ہوگی۔ ایس ساتھی جن کو میں اکثریاد رکھتا ہوں اور جو یادگار ثابت ہوتی ہیں جیسے لیپاس یا ایسی دوسری کہی۔ لڑکیاں۔ تھوڑی دیرتک میں اس کے ساتھ در ہااور پھررات کو آنے کا وعدہ کر کے اٹھ گیا۔

ہا کو کے پاس سامنے کے رخ ہے پہنچا۔ وہ حسب معمول اپنے مرایضوں کود کیجد ہاتھا۔ میں بھی خاموثی ہے ایک طمرف بیٹھ گیا اور ہا کو ک حکمت کا مطالعہ کرنے لگا۔ بلاشبہ میخص اپنے فن میں ماہرتھا۔ و داپنے مریضوں کو دوائیں دے رہاتھا۔

پھرآ ہتدآ ہتدمریض فارغ ہو محے اور ہاکونے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔

"م في ما شد بهي نبيس كيا سبوتاه كهال جلي محمة بنيها"

" تجيل پر ايس نے جواب ويا۔

' ' ومان شانه بمي موگ!" ما كو بدستورمسكرا تا موابولا\_

"بإل-"

'' جباں تمبارے اندرہ وسری حیرت انگیز خصوصیتیں ہیں وہیں تم نے یہ جیرتناک کارنامہ بھی انجام ویا ہے ورند کیانہ جسی خطرناک لڑکی کو قابو میں لانا بھی انسانی کارناموں سے الگ ہے۔''

۱۰ ال الاكو و ولا ك بهى يبال كى مخلوق نبين معلوم بوقى ي<sup>٠</sup>

"اس کی فطرت میں وحشت ہے۔افسوس میں اس کا بھی تجزینبیں کر سکا۔اس سے کوئی ہات منوانا ناممکنات میں سے ہے بکا میں توتم

ے ایک اور درخواست بھی کرول گا۔"

''کیا؟''

" تم محسوس کرد که ده آمل طور پرتمبارے قبضے میں ہے تو ایک باراہ اپنا تجزیہ کرانے پرآ مادہ کراویتم دونوں میرے لئے بجو بہ ہو۔ بلکہ میں لگتا ہے کہ تم دونوں کوئی ایس گشدہ نسل ہے ہوجس کا اب کوئی وجوز نیس رہاہے۔"

· ميراخيال بييه شكل كام نبيس- ' ·

· تب به پوشش مغر در کرنا - ' ·

" نھيك ہے إكو "

'' آ وٰ تاشته کرلیں ۔''

"كيامطلب" "مي نتجب سي يوجها-

' ' فو مانے مجمی تہارے انتظار میں اشتہیں کیاہے۔'

WWW.PAKSOCIETY.COM

"ارے کیوں؟"

" بھی تم ہمارے مہمان ہو بلکہ ہم! ونوں مے مہمان ہو۔ ہم تمہارے بغیر ناشتہ کیے کر سے ہیں۔"

" مجھے انسوس ہوا۔" میں نے کہا۔

"كيور،اس من افسوس كى كيابات ب؟"

' بس میری وجہ سے تم دونوں کو پریشانی اٹھانی پڑئی کئین آئندہ کے لئے میری ایک دوخواست ہے۔''

"اود\_وه کیا؟"

'' میں ایک لاا بالی انسان ہوں ۔ ان چیز وں کوزیاد ہ اہمیت نہیں دیتا اس لئے تم میرے گئے معمولات میں فرق نہ لایا کرو۔''

''او د۔اس سے کس کوکوئی تکلیف نبیل ہوئی ہتم اس بارے میں سوج رہے ہو۔آ دُنو ماکے پاس چلیں و ہنتظر ہوگا۔'' ہا کونے کہااور تھوڑی ویر کے بعد ہم فوماکے پاس پہنتی مصنے ۔

فوما مجمعه و مکي كرمسكران لكاتها يا "كهال حليه من تتح سبوتا" السان كها يه

"عبادت كرنے "مبرے بجائے باكونے جواب دياا ور مجر جلدي سے بولا "عشق بھي تو ايك عبادت بن ہے۔"

''او د۔اور پھرمبوتا کامعبود، میں نے تو سرف اس کے بارے میں سناہے، دیکھنے کاخواہش مند ہوں۔'فو مانے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' د کھیے بھی لینا۔ سبوتا نے یہاں بھی اپنی انفراویت باتی رکھی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہتی کے جمن او کواں نے ان دونول کو یکجا دیکھا ہوگا ،

العمت بدندال رہ کئے ہول مے ۔انہیں اس نا قابل یقین منظر پر سخت جیرت ہوگی۔''

''احپھااب ناشتے کا بندو بست کروما کو، بھوک نگ رہی ہے۔''فومانے کہااور ہا کو باہر چلا کیا۔ تب فومامیری طرف متوجہ ہو کیا۔'' قاصدول

كوآج منع رواندكرديا عميا ہے سبوتا، كوياكام شروع بو كيا ہے۔"

· 'خوب ' 'مِن بھی سنجید د ، و کمیا۔

" قاصدول میں ہاکوکا بیٹا فاشا بھی شامل ہے۔ مرادیہ ہے کہ ہاکونے ایسے او کون کا انتخاب کیا ہے جو بہر حال اس کے کممل مجروے کے ہیں۔"

'' مینسروری تھالیکن تمہارے خیال میں ان پیغامات کا نتیجہ کب تک ظاہر ہوجائے گا '' میں نے بوجھا۔

''تم ازکم ایک میاند ضرورلگ جائے گا۔اگرآنے والول نے تیزرفتاری ہے کا م لیا توممکن ہاس جاند کے فاتنے تک وہ یہال پہنچ جا کیں۔''

'' نھیک ہے۔ میری بھی میں خواہش ہے کہ کام جلد از جلد شروع ہوجائے۔'' میں نے کہااور نومادیر تک کچھ سوچتار با۔ پھر با کو داپس آھیا۔

اس کے باتھ میں خوان تھا جے اس نے سامنے رکھ دیا۔ باکو یہاں کھانا خود بی بنا تا تھا۔ وہ کم سے کم اوگول بر مجروسہ کرنے کا عادی تھا۔

'' جواوگ آئمیں مے ہاکو ہتم نے ان کے قیام کا بندو بست کیا ہے ؟'' ناشتے کے دوران میں نے بوجھا۔

''بال - میرامکان کا نی بزا ہے ۔ میں نے اس کے قبی جھے کومہمان خانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔''

''اود ۔ میری رائے تھی کہتم اس کے لئے کوئی دوسرا بندوبست کرتے۔''

"كيامطلب؟"

'' فو ما کے وفاداروں میں تمہارا نام مجمی جانے ہوں گے۔اگر چنداجنبی تمہارے ہاں دیکھے جا نمیں تو اوگوں کوشبہمی ہوسکتا ہے۔''میری بات پر ہاکوسوچ شی ڈوب کیا۔ پھراس نے کردن اٹھائی اور فو ہاکو دیکھنے لگا۔

"سبوتاك باتكى مدتك درست بـ

" پر بیا خیال ہے؟"

''ایک بات اور بناؤ ہاکو۔'' میں نے یو جھا۔

د الوجيو ..

" آنے والے مس ایک جگدمتیم ہیں یا جگہ جگہ تمباری بستیوں میں تھیلے ہوئے ہیں؟"

"ادہ-نہایت اہم سوال کیا ہے تم نے ۔ جالاک اوگ تمام جھہوں پر ہونے والی کا رروائیوں سے واقف رہنا جا ہے ہیں اس لئے وہ تمام بستیوں میں پہیل محتے ہیں۔"

" سکانی میں میں و ولوگ؟"

" إل \_ يبال ال كابر اجتمام وجود ہے \_"

"كبال ب؟ ميل في توان كي كسى فروكونيس ويكسار"

" کسی ہمی استی میں وہ اوگوں میں کھل مل کرنہیں رہ سکتے اس لئے انہوں نے بہتی ہ الگ تھلگ اپنے ٹھوکانے بنائے ہیں۔ وہ وہ ہاں کروہ بنا کر رہیں کررہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کرمہتی والوں ہے کھل مل کررہیں کین ساری بستیوں والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہول نے انہیں کسی جی حیثیت سے قبول نہیں کیا بلکہ بعض جنہوں پران کے ساتھ مبت براسلوک کیا تھا اس کئے انہوں نے تمام بستیوں میں نلیحد و ٹھوکانے بنائے ہیں۔ بہمی بھی وہ بستیوں میں نظر آ جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا جاتا۔"

'' خوب! کو یاد دضروری خبری بھی اپنے اعلیٰ لوگول کو پہنچاتے ہو سکتے ا''

"استيول مين الن كے تھلنے كامقصد يبن ب-" إكونے جواب ويا۔

"اس کے باوجورتم نے اس بارے میں نبین سوچا تعا۔"

" إلى - ين غنطي كرر باتعاله" إكون اعتراف كانداز مين كبار

''ویسےان او کول کی ستی کہاں ہے!''

'' سکائی کے بالکل آخری جھے میں۔اس ساهل پر نمو مارکائی کے اوگ نہیں جاتے۔ان کی کشتیاں آتی رہتی ہیں جوان کے لئے ان کا

مطلوبه سامان لاتی بین ـ'

"او د\_ رکانی کے وکول کے ساتھ ان کا کمیا ساوک ہے ۔"

" نہایت محبت اور خلوص ہے پیش آتے ہیں۔ خلا ہرہان کی کوشش میں ہو تی ہے کے کسی طرح مقامی او کواں میں مقبول ہو جا کیں۔"

'' نخوب کوئی چارهانه کارروائی تونهیں کی انہوں نے ۔''

'' آن تک نبیں خوداتو بھیگی کی ہے رہتے ہیں۔'' ہا کو نے جواب دیااور سرے ذہن میں کچھ نے ارادے اگلزا ئیاں لینے ملے لیکن میں نے ان کے بارے میں ہا کو دغیرہ ہے کچھٹیں کہا تھا۔ کھر ہا کوانچھ کیااوراس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

" تو مجرچلو مےتم میرے ساتھ ؟"

''بال اچلو۔'میں بھی کھڑا ہو کیا۔

''ا مبازت فوما''' ہاکونے یو جیما۔

' منرور \_ میں خود توایک بے مل انسان ہوکررہ کمیا ہوں یتم او کول کو کیوں پر بیثان کروں ۔' ' فومانے پھیکی می سکراہٹ ہے کہا۔

'' ونکن طور پرفوما بسوری و یوتا نے چاہاتو عمل کا وقت بھی بہت جلد آ جائے گا۔' ہا کو نے کہااور بھم ووٹوں با برنکل آئے اور پھرتھوڑی دیر کے میں سے جب سے تربیم ہے۔۔۔

بعد باکو کے ساتھ اس کی تجربے کا دیس تھا۔

یا کی ایسے دورکا سائنسدان تھا جب سائنس نے کوئی حیثیت نہیں حاصل کی تھی بلکدا ہے اس کی تھی شکل میں جانے کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا ہوئی کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا ہوئی نہیں کیا گیا تھا ہوئی نہیں کیا گیا تھا ہوئی نہیں ہوئے تھے اور ایسا ایان تھا جو کسی طور میں تھا ہوئی نہیں آتا تھا۔ لا تعداد انسانی ڈھانچ رکھی ہوئے تھے اور بہت ہے جانورں کی لاشیں گوشت پوست کے ساتھ موجود تھیں۔ بے حدوسی تجربہ کا تھی جس کے درمیان باکو کی نشہ ت کا تھی۔

'' بیٹھوسبوتا۔' باکو نے ایک مجری سانس لے کرکبااور بیس اس سے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھراس نے اپنی تجربے کا وی طرف باتھ اٹھایا۔' بہاں جو پچھ ہے،صرف انسانی زندگی سے منعلق ہے۔ میرے ذہن بیس تحقیقِ اجسام کے بہت سے اداوے بیل کین اس مختصر میں سب پچھ سکے لیما انسان کے بس میں کبال۔ ذہن و دل نے تو بہت س کبال۔ ذہن کی کا بھی احساس تھا۔ چنا نچے میں نے سوچا کہ کسی ایک راست کا انتخاب کرلول اورای پر چل پڑوں۔ سوسب سے انہی بات یہ نظر آئی کے انسانی جسم کی تکالیف کی مجرانی کروں تا کہ اپنے سکون کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی پچھ بوسے۔''

"عددات باكو"مين فتعريق انداز مسكبا

"میرن سوی کی نیک این کوشکیم کرتے ہوا"

" باشبه- اللي في جواب ديد

" تب ميري الجعنول كود وركره د - " ہا كونے ليتى لمجه ميں كہا ـ

'' میں تیار ہوں ہا کو۔'' میں نے خلوص سے جواب دیا۔اس مخص کے علم اور دس کی یا توں سے میں کا تی متاثر ہو کیا تھا۔

"اس كے علاوہ تم نے بھی بچر كہا تھا۔"

وو میں نے جوہو

''بإل-''

" تمهاراا ثاره کس طرف ہے؟"

" تم نے میرے ملم ،میرے فن ہے وہیسی ظاہری تھی۔"

''او د، ہاں۔ بلا شک تمہارے علم سے ہی میں بے صدمتاثر ہوا ہوں در ندمیرے لئے تم ایک عام انسان سے زیادہ نہ: وتے۔''

" يديري سيح تعريف ٢- " ماكو نے مسرت سے كہا-" ميرى ازلى خوائش ہے كه صاحب چھم مجھے مير الم سے بہوائين اور يدميرى

مخت كاثمر ٢٠- "

" يقيناً" من في جواب ويا-

"سومیرے عزیز ، یبال جو کچھ ہے ،میرے ذہن میں جو کچھ ہے ،ان میں ہے جس جس کا جا ہوا نتخاب کراواوراس کے بارے میں مجھ ہے جو جا ہو یو چیاوئیکن سورج و بوتا کے لئے مجھے بیہ بتاد و کہ میری اب تک کی کا وشوں میں کہاں خامی روگنی ؟"

" بین منبی<sup>ن سمج</sup>ها <sup>۱</sup>

' میں جمی تمہیں تہیں مجما۔ ' ہاکونے جواب دیا۔ ' ووکنی توت تھی جس نے مجمد کر دینے والی سردی اور پھھالا دینے والی کری اتی آسانی سے برداشت کرلی۔ '

" تم بھی وہیں تھے ہاکو۔"

''بال لیکن به اثری کے خوال میں۔ اگر اس خول ہے میری اُٹلی کا ناخن کھی باہرنگل آتا تو میری زندگی محال تھی۔ ''

"ادوريه بات تمي "مين في كرون بالله ..

" ہاں۔ میں تمہاری ماننز میں ہوں۔" ہا کو نے جواب و یا اور میں قاموش ہو کر کچی سو چنے لگا۔ اس اثناء میں ہا کواپی جگہ سے اٹھا اور اس نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی مجرااس میں ایک مرتبان ہے کسی محلول کے چند قطرے پڑکائے اور پھر پیالدا ہے قریب رکھ لیا۔ پانی کارنگ سبز تھا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔

"بيكياب" مين نوتها-

''اوو۔ کوئی خاص چیز بیں۔ مجھاپی انگلیوں میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔اس دوات انہیں ترکرتے رہنے ہے وہ محیک رہتی ہے۔' ہاکو

نے جواب دیااور میں نے پانی کارنگ بدلتے دیکھا۔ وہ ایک دم سرخ ہو کیا تھالیکن پھروہ دو بارہ اصل رنگ پرآ گیا۔ ہا کومیری طرف دیکھنے لگا تھا۔ '' ہاں تو تحکیم ہا کوہتم میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہولیکن میرے دوست، جو پچھے میں تنہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا وہ تمہارے لئے ٹا قابل یقین ہوگا۔''

" بنيس - ايسانه بوكاء " ماكونے واو ق س كها ـ

"اس اختادے کیوں کہدرہ ہو؟"

"اس کئے کہ نا قابل یقین وہ کمات تھے جن میں سے میں گزر چکا ہوں۔اب پھھ نا قابل یقین نہیں ہے۔"

"اود-به بات بتو پرایک بات بتار حکیم باکوتمهاری نگاه می میری عمر کیا مول ۱۰ میں نے بوجها۔

" تمهارت جم الندوز كے مطابق تقريباً حاليس سال . " باكونے جواب ويا۔

''الگر میں تنہیں بتاؤں کے میری عمر چالیس بزار سال ہے تو تنہیں یقین آئے گا؟'' میں نے کہااور ہا کو بھب سے میری طرف و کیھنے لگا۔ پھر بولا ۔''نیکن بیا یک دلچسپ مذاق ہوگا۔''

"ادراكر مين تهبيل بتاؤل كه ميري نمرج ليس اله كه سال يه بمي زياده بيتو بمي تم يقين نبيس كرو مي يا"

" تم كہنا كيا جا ہے ہو؟" باكونے بے بينى ہےكہا۔اس كى نگا بيں ميرے چېرے كوٹول رہی تھيں اور بھی بھی دہ پريشان كن اندازيس پانى كے پهالے كوكھ كلمان نے لگتا۔

" يې كەمىرى مركاكوئى تعين نبيس بىر - بەچالىس بىزارسال بىمى بوغتى ب- ، چالىس لا كھسال ياس بىلىمى زياد و. "

"كيامطلب؟" إكوكامنه حيرت عظمل مياراس في جلدي سے بيالے ميں الكيال (بودي تعيم -

''بإل اميري عمرلامحدود ہے۔''

المعمر مس طرح ؟'

" بہی میں تبیں جانا کے بیں کون ہوں۔ میں نے انسانی شکل کب افتیار کی۔ بس بول میصوں کہ ارتفاع انسانیت کواپنی آگا ہوں ہے و کھتار ہا بول۔ میں نےصد بول کے ساتھ مزکیا ہے۔ لا تعداد صدیاں میری ہم سفر رہی ہیں۔ آگ میرے بدن کو جلا بخشی ہے۔ پانی اور ہوا میری معاون میں۔ آگ میرے بدن کو جلا بخشی ہے۔ پانی اور ہوا میری معاون میں۔ اوی دنیا کی ہر شے میرے اوپر بار شرت ہوں انسانی ضروریات ہے بھی عادی نہیں ہوں اور انسانی نصوصیات رکھتا ہوں۔ میں نے ہروور کے انسانوں کے ساتھ وزندگی گزاری ہے۔ "

ہاکو پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھیر ہاتھا۔ مجمی مجمی اس کی نگامیں پانی کے برتن پر مجمی جا پڑتی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ ہار یار پانی کے پیالے کی جانب دیکھیر ہاتھا۔ بالا خرد وبولا۔

" الكين تم خود توكيا كهو محي؟ ديوتا ،كو أن آساني توت يا وجهاور؟"

'' کی تینیں۔ میں نے جب آنکہ کھولی تو زمین دیکھی ،آ سانی اجسام میرے شعور میں بیں کیکن مبہم سے ۔ میں ان کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نبیں کہرسکتا۔ بال جب میں نے زمین پر آنکہ کھولی تو خود کواس شکل میں پایا جس میں ، میں موجود موں۔اس صورت میں ، میں خود کوکوئی آ سانی وجود تونمیں کہرسکتا۔'

· · تم جو کچھ کہدر ہے ہوجیرت آنگیز ہے لیکن لفظ بدلفظ ورست ہے۔ آ دکیا ہیہ بات زمین کے سی انسان کے لئے قابل تبول ہے؟ '

" كيجه ن تسليم كميا اور كيجه يقين نه كر سكيكن وه فاني تهده بالآخر جلے محتے اور ميں آج بھي ان پر بنستا مول ـ"

"تم صديول سے زنده مو؟"

"-الل"

"كياتمهار اندرتبد يليال دونما وقي مين؟"

و وظهيد - سا-

" ممويا جس شكل مين موجووبهو، بميشه ـــــــا ليسه جوا"

" ابال \_" میں نے جواب دیا۔

" آهدوی منور ہوئی ہے۔ کیسے کورچشم ہیں ہم ہمباری بستی کواس طرح نظرا نداز کرتے رہے کیکن کون ہمجانے گا ، کون سمجھ گا ؟ میرے دوست معد یال تمہاری نگاہ میں کھلی کتاب کی مانند ہوں گے۔ کیا کیاند دیکھا ہوگا تم نے اوراس وقت جب تم علم دوست ہمی ہو۔ کیسے کیسے مد ہروں سے علوم نہ سیکھے ہوں گئے۔ کیا گیا۔ علوم نہ سیکھے ہوں گئے۔ کیاد ہاتھا۔

"لكن باكو، جي تعجب المحمم في ميرى بات پريفين كس طرح كرايا؟"

" مجهد بورے واقوق سے کہنے دو کرتم نے ایک افظ بھی غلط نہیں کہاہے۔"

"م بار باراس بالے کی جانب کیوں متوجہ ورب سے اس فرد کچیں سے ہو جھا۔

" مجھے معانب کر دوصد ہوں کے ہیئے ، نارانس تو نہ ہو گے۔"

" نبیں تکیم ہاکو، میں تمباری مزت کرتا ہوں۔"

" تباہے میری کا وش مجھو، جموت اور یکی کی رکھ کرنے کیلئے بیمیری کا وش ہے۔ تم کوئی جموث بواد کے ،اس پانی کا رنگ سرخ ہوجائے گا۔ " کا یمہیں یا د ہوگاتم نے اس کے بارے میں بوچھا تھا اور میں نے بتا یا تھا کہ بیمیری انگیوں کی سوزش کے لئے ہے ، تب پانی کا رنگ سرخ ہوگیا تھا۔ " مجھے یا د ہے۔ "میں نے دلچھی سے کہا۔ " مجھے یا د ہے۔ "میں نے دلچھی سے کہا۔

''میں نے تمبارے الفاظ کواپی پر کھ ہے پر کھا ہے اور دیوتا کی قتم تم نے جو پھو ہتایا ہے ، و وعقل سے باہر ہے کیکن مہوٹ نہیں ہے۔'' در میں میں جو سند میں دور

'' ہاں ہا کو۔ می<sup>جھوٹ نہیں</sup> ہے۔''

'' تب تو بیں اے فوما کی تقدیر ہی نہوں گا کہ نادانستگی میں وہتم ہے جا تکرایا یتم جوصد یوں کا تجربے رکھتے ہو ہتم جو تا قابل تسخیر ہوگیکن فوما کے معالے کواتنی دورے نہ دیکھوسبو تا۔اگر تقدیراس پرمبر ہان ہوگئ ہے تو اس کی پوری مدد کر وہ اے مشورے دو۔''

''اوو۔ میں عملی طور پراس کے ساتھ ہوں ہا کو ۔ تم لوگ جو پہیررہے ہو، وہ اپنے طور پردرست ، ہرعایاتے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ وہاں کے اوگ ان کے مسائل کے بارے میں بہتر طور پر سوی سکتے ہیں۔ تم جو پچھ کرر ہے بو، زیرک ذبن یہی کر سکتے ہیں۔ ہاں جب ان کی عملی شکل سامنے آئے گی تو ہراس مشکل کاحل بیش کروں گا، جو تہارے لئے مشکل ہوگی۔''

" يهمى بہت بزى بلكه كہنا جا ہے نہايت اميدافز ابات ہے۔" ہاكو نے عقيدت سے كردن ہلاتے ہوئے كہا۔

" و ما كوءاب تمهارے فرين كوسكون افسيب جوا ؟"

''بہت بزاسکون۔ فلا ہر ہے تم عام انسانوں ہے ہی مختلف ہوتو پھرانسانی مصرات ہے آشنا کیوں ہو۔ کو یامیر یے علوم فلط نہیں ہیں ہمدود منسرور ہیں۔'' ہا کونے مسکراتے ہوئے کہااور بیس بھی مسکرانے لگا۔

" بال اتيريء علوم غلط بيس بين باكو "

" چند ہاتیں اور بتا سبوتا؟" باکونے ماجزی ہے کہا۔

"بال ابال امن تار اول -"من في جواب ديا-

'' میں تیری جسمانی حیثیت کے ارے میں یو چھنا جا ہتا ہوں۔''

(الوتيور) الوتيور

"كيا تجتم بعوك تكتل ب?"

''نبیس اے بھوک نہ کبو ہاں انسانوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کی رسو ہات میں شریک ہوجاتا ہوں اور پھواختاد ف نبیس کرتا۔ ہاں آگر خواجہ میں مال شعر میں سات کے نامیس ان جو انہ

مناسب خوراک نہ ملے تواس کی طلب نبیں محسوس کرتا۔ 'مین نے جواب بیا۔

"بياس؟" في كون يوجها-

ال کی بھی یمی کیفیت ہے۔"

" خوب، میند کے بارے علی کیا کیفیت ہے؟"

'' عام انسانوں کی ساری خصوصیات میرے اندرموجود ہیں۔رات کو بیں گا دوسروں کی مانندآ تکھیں بندکر کے بےخبر ہوجا تا ہول کیکن ۔

نینو کے سلسلے میں ایک اور خاص بات ہے۔"میں نے کہا۔

''وہ کیا'' ' ا کونے بے صدد کیس سے بو چھا۔

"صديول تك جاكة ربنے كے بعدميرى أطرت ميں الشمحلال بيدا موجاتا ہے۔ اس جہاں سے بيزارى كا احساس بيدار، ونے لكتا ہے

اوراس دفت ول چاہتا ہے کہ بیں سو جاؤں۔ایک طویل اور گہری نیند،اور پھر میں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے سو جاتا ہوں۔صدیوں کی نیند،ایک تعین کر کے کہ کس دور میں میری آئکھ کھلے گی اور پھر میں صدیوں سوتار بتا ہوں اور جب جا ممتا ہوں تو ہشاش ہوتا ہوں۔'

"اود اوه مون سے تباری جسمانی سافت پرکوئی اثر نبیس پڑتا؟"

' ' نہیں۔ ہوائیں اورموسم میرے بدن پر باٹر ہیں۔اکثر میں سمندر کی آغوش میں سوتا ریا ہوں۔اس بارہمی ایسا ہی ہواتھا۔''

" حیرت انگیز د یوتادی کیشم جیرت انگیز ۔ " ہا کونے کہااور پھر بولا۔" اس بارے تمباری کیا مراد ہے؟' ا

' ' میں نے سونے کے لئے خود کولبروں کی آغوش میں وے دیا تھااورا بھی میری نیند کبری بھی نہیں ، و کی تھی کہ نو مامجھ ہے آ ککرایا ۔' '

"موياتم نيندك عالم ميں تھ؟"

" 'بال اورو وموت کے عالم میں ۔"

''اوه کیسی تعب خیز بات ہے کیکن سبوتا، کیاتم دوسری انسانی منسرورتوں ہے بعی مبرا ہوا؟' مہرہ

''اگرتمباری مرادعورت سے ہے تونبیں جسن ہردور میں میری کمزوری ٹیس طلب رہا ہے اور مورت سے دورر وکر میں نے اس کی طلب

محسوس کی ہے۔'

" تو یقیناً او دار مین تمهاری محبو با نمیں رہی ہوں گی ۔"

" بتقرول کے اس دور میں بھی ، جب انسان جنس ہے ، واقف تھا اور پھر تہذیب کی طرف بڑھتے ہوئے ادوار میں بھی مورت بمیشہ

میرے ماتھ رہی ہے۔''

اوه \_ کیاتم نے کس عورت سے شادی نبیس کی ؟ '

"شادی \_" شادی \_" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" شادی تو ایک رسم ہوتی ہے ہاکو ۔ میں نے ہرتہذیب کی رسموں کودیکھا ضرور ہے لیکن خود پر طاری کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوا۔ عورت ،نو جوانی کی عمر سے بعد پوری زندگی میرے ساتھ دری ہے لیکن میری مرضی کےمطابق ۔ میں نے خود کو سمبھی کسی تہذیب میں وُ حالنے کی کوشش نہیں کی۔"

"اد د ـ توتمهارى محبو بائيس تمهارى زندگى كاساتھ توندد ئ پاتى مون كى؟"

' انهبیں \_ جوان ہوتی تنمیں ، بوڑھی ہو جاتی تنمیں اور مرجاتی تنمیں \_''

''اولادمجمی نبیس ہوئی تمہارے ہاں؟''

'' ہاں۔ مجھے بیآ سانی ہمی فراہم رہی ہے، کیونکہ میرے بدن نے آگ ہے جا پائی ہاں لئے شاید میں اواد پیدا کرنے کی مساحیتوں ''

مة محروم مول - "

" بمهی کسی لمرب سے نبیس متاثر ہوئے ؟" با کونے ہو جھا۔

"ند ہب؟" میں نے پر خیال انداز میں کہا۔" میں نے مبتنے ندا بب کا تجزیہ کیا ہے ان بیں پچھے چیز ہیں مشترک پائی ہیں۔ سارے ایجھے ندا ہب ان بین پچھے چیز ہیں مشترک پائی ہیں۔ سارے ایجھے ندا ہب انسانیت کی فلا ت کے لئے ہوتے ہیں۔ خودانسان کواس کے فیا کد ملتے ہیں۔ میں فداہب سے متاثر بقینا ہوا ہوں، ہرا چھا کام، انہی چیز اپنی طرف متوجہ کرتی ہے لیکن چونکہ میں خودان میں شامل نہیں تھااس کئے میں نے ان میں ہے کسی کوابنانے کی کوشش نہیں گی۔"

ہا کو بے بناہ عقیدت سے بھے دیکے رہا تھا۔ پھراس نے عجیب سے لیجے میں کہا۔ ' آ و، کیتے کیے علوم ندآتے ہوں سے تہمیں۔ کیا پجھونہ دیکھا ہوگاتم نے ۔ کیا پچھ ندسیکھا ہوگا۔ '

" إلى ما كوملم دان ميرے لئے جميشہ باحثيت رہے جي اور ميں نے ان سے بہت وجم سيكها ہے۔"

"مرن ایچونی ی تجرباه حاضرب می تیرے سامنے کیا حیثیت رکھنا ہوں۔اس میں جو کھے ہے تیرے لئے کھی کتاب ہوگا۔ تو مجھ تاک ایک چیز کے بارے میں ہو چھے لے اور بااشبہ یہ بات میرے لئے قابل نخر ہوگی کہ میراملم لافا فی ہوگیا ہے۔وہ ایک ایسے سینے میں ہے جس میں صدیول کے سربست راز چھے ہوئے ہیں۔"

''میں جھے سے ایک ایک چیز کے ہارے میں پوچیوں گا۔ سوابتدا وہیں ای بچ جموث کے پانی سے کروں گا۔اسے کن بنیادول پرتیار کیا گیا ہے!'' اور پرونیسر اس کی تفصیل تمہارے لئے برکار بوگی و کیونکر تم اس کا سیح تجزیہ نہ کرسکو مے یختصر یہ کہ اس روز میں ہا کو سے اس بارے میں معلو مات حاصل کرتار ہااور پھرمیں نے چند تجر ہا۔ بھی سے اوران سے خوب تنطوظ ہوا۔

لیکن رات کا مجھے بے چینی ہے انظار تھا۔ رات میرے لئے بچم نئے تجربات لانے والی تھی ۔ بینی ایک انتہا کی حد تک پینی ہوئی وشش عورت جب کسی سے پیار کرنے لگتی ہے تو اس کے پیار کا انداز کیا ہوتا ہے۔

سورات آئن اور جونی اندھرا پھیلا میں شانہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ہاکواور فوما سے رات کی آخری ملاقات ہو چک تھی اور اب سونے کا وفت تھا۔ میں اطمینان سے باہر نکل آیا اور پھر تاریکیوں میں شانہ کے مکان کی جانب چل پڑا۔ کانی طویل فاصلہ پر مکان تھا۔ میں اطمینان سے چہل قدمی کرتا ہوااس کے درواز سے پہنی ہی اور پہلی ہی وشک پرشانہ با ہرنگل آئی۔ میں اس کی بہاد کود کی کرمسرہ رہو کیا تھا۔ محف سیاد باواوں کے درمیان چاند نکلا ہوا تھا۔ اس نے بالوں میں جگہ جگہ نصفے موسری کے پھول اٹکانے ہوئے تھے جوسیاد بادلوں میں نہمے نہمے ستاروں کی ماند جھا کے درمیان جاند کی اندجھا کے درمیان جاند کی اندجھا کے درمیان جاند کی اندجھا کے درمیان جاند کی ہاندہ میں کا اندجھا کے درمیان جاندہ کا میں کا انداز ہو اس کا لیاس بھی بے مدخوبھوں سے تھا۔

''اندرآ جاؤ سبوتا۔''اس نے کہااور میں اندر داخل ہو گیا۔وہ جھے رکان کے سب سے اندرونی جھے میں لے کئی جو دروازے سے زیادہ دو نہیں تعالیمی نہایت خوبصورتی ہے بچایا کمیا تھا۔

'' بینھو۔''اس نے پیار سے کہااور میں اس کے اشار ہے پر بینو گیا۔اس وقت و وایک مسین عورت تھی اور میں ایک عورت کے حسن کا شکار اقهم تن مرد۔ چنانچے میری صاحبیتیں جمافت کے غلاف میں پوشیدہ ہوئی تھیں۔ ''دست میں میں میں دولان میں نہ میں ہوشیدہ ہوئی تھیں۔

''ون كيساً كر راسبوتا ؟ ''اس ني يو جيها\_

- '' جس دن کا آغاز حسین ہو، وہ اچھابی گزرتا ہے۔''
  - "میں تم سے متفق نہیں ہوں۔"
    - ۱۰ کیون؟ ۲۰۰
- '' ضروری نبیں کے جوآغاز تمباری نگاہ میں امپیا ہو،وہ سجی کے لئے امپیا ہو یعن اوقات اس دن کی شام انتہی نبیں ہوتی ''
- ''کیکناس دن کے آغاز وانجام کے شاہر مرف ہم دونوں ہیں۔ کس تمبرے کا اس ہے کوئی تعلق نبیس ہے۔خود تمہارااس کے بارے میں

كياخيال ٢٠٠٠

- "بڑے جالاک ہو۔ بات کوخوب بدل دیتے ہو۔"اس ف مسکراتے ہوئے کہااور میں بھی مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا۔
  - "ليكن مين تمهار الفاظ كوتمجوبين سكا؟"
  - ''بس یونمی یو چیدر ای تقی میں بھی آئ دن مجرتمبارے بارے میں ای سوچتی رہی۔''
    - '' میں جا نتا تھا۔'' میں نے مشکراتے ہوئے کہا۔
      - "كياجائة تتحا"
    - '' میں کتم بورادن میرے بارے میں سوچتی رہوگی۔''
    - " إل يتم مجه ضرورت بزياده ذبين كلته موركيا فاطركرون تمباري؟"
  - ''اس حسین رات کی ابتدا کے طور پر ۔'' میں نے کہااور وہ میرے اٹھنے کا اراد ہ بھانپ ممتی اور جلدی ہے بولا۔
- ''ابھی تو قف کرو، جلد بازی انچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں اہمی آتی ہوں۔''اس نے کہا اور پاہراُکل گئی۔ میں نے ایک طویل سائس لی اور آ رام ہے بیٹھ گیا۔ یہ بات ہزی دکش تھی کہوہ مطبع ہو چکی تھی۔

میں انظار کرتار ہا۔ اس دوران میراذبن ماضی میں چلا کمیا تھا۔ لاکا، لیپاس اور دوسری لڑکیاں جھے یا دآ ری تھیں۔ بے شارلز کیاں جنہیں یا وکر نے کے لئے ذبن پرزور دینا پڑتا تھا کی سب کی سب میں چلا کمیا تھا اور بعد میں کہم ہو جاتی تھیں۔ ہاں انہیں قابو میں کرنے کیلئے بہت سے ڈراے کرنے ہوتے تھے۔ شانہ بھی دوسری عورتوں سے مختلف نہیں تھی۔

کنین پروفیسر،میرا خیال ہے انسان دنیا کی ہر چیز ہے اکتا جاتا ہے لیکن مجمی بھی دونی لڑکی ہے نہیں اکتاتا۔اس کے لئے ودطرح طرح مے جتن کرنے ہے نہیں کترا تا اور جب اس کا حصول ممکن ہو جائے توایک انو کھاسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔

میں شانہ کی واپس کا انتظار کرتار ہائیکن کافی دیرگزرگی اور وہ واپس نہ آئی۔ س چکر میں پڑگی احمق کہیں۔ بھلا میں یہاں کھانے پینے آیا موں۔ جھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ ہے اٹھو کمیااور پھر میں نے اے آواز دی لیکن میری آواز کا کوئی جواب نہیں ملا۔ حااز نکہ تیھونا سا

مكان تقابه

" شاند" میں نے دروازے کے قریب آکراہے بکارالیکن ای وقت بھے بلکی ق آئی محسوس ہوئی۔ ایسی آئی جو عام نہیں بوقی۔ جیرانی سے میرا منظل کیا۔ میں نے دروازے کوزورے دھکا دیالیکن وہ باہر سے بند تھا اور دوسرے لیے میرے ذہن میں ایک جیب ساخیال سرایت کر میا۔" شاند۔" میرے مندے سرسراہٹ نگل۔ کیااس لڑکی نے اب بھی ذہنی خور پر مجھے قبول نہیں کیا۔ دوسرے لیے میں نے دروازے پراات ماری اور درواز ہاکھ کردور جایزا۔ میراخیال درست تھا۔

پورا مکان آگ کے شعلوں کی لیب میں تھا۔ ' شاند۔ ' میں نے جی کرا ہے آ واز دی اور مکان کے باہر ہے شاند کا وحیا نے تبدا ہجرا۔
'' جنگلی جانور ۔ برا تاز ہے کتھے خود پر ۔ تو سوچ رہاتھا کہ میں تیری دیوانی ہوگئی ہوں ۔ تیرے نلیظ اور کمروہ ہونوں کی حااوت نے میرے بدن کونڈ حال کردیا ہے۔ اس نے میری نسائیسے کا غرور تو زویا ہے ، مرد ۔ میں مور تنہیں ہوں ۔ میں نے متاثر ہوتا نہیں سیکھا ہے ۔ وان میں ، میں نے تھے صرف اس لئے برواشت کر لیا تھا کہ تو جسمانی طور پر ہاتھی کی طرح طاقتور ہے ، میں تیجھے ذریہ نہرسکوں گی کیکن تو کیا ہم جستا تھا ، اپنی اس شدید برقوجی مرف اس لئے برواشت کر لیا تھا کہ تو اس کے بلایا تھا کہ میں وان میں اپنا کا مکمل کراول اور ہا تا فرتو سار ہے آئمتی مردول کی بائد میرے فریب میں آگیا وراکتوں کو پھرا حساس مانند میرے فریب میں آگیا وراکتوں کو پھرا حساس ہو جائے گاکہ شائہ کسی مردے متاثر ہوئے کے بیدا بی نہیں ہوئی لاش شیر کے سب سے ہارونتی جگہ مجینک دوں گی اور کتوں کو پھرا حساس ہو جائے گاکہ شائہ کسی مردے متاثر ہوئے کے لئے پیدا بی نہیں ہوئی لاش شیر کے سب سے ہارونتی جگہ مجینک دوں گی اور کتوں کو پھرا حساس ہو جائے گاکہ شائہ کسی مردے متاثر ہوئے کے لئے پیدا بی نہیں ہوئی لاش شیر کے سب سے ہارونتی جگہ کے بیدا بی نہیں ہوئی ۔ ''

یر و فیسر۔ میں نے اس شیطان مورت کے الفاظ سے اور اپنی کھو پڑی ہر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خوب کامیاب وھوکا دیا تھا اس نے مجھے اور در تقیقت بڑی انوکھی فطرت کی مالک تھی وہ۔

موج بھی نہ سکتا تھا کہ انقام کے شعلے اس کی روح میں اس طرح حلول کر سے تنے کہ وہ میری موت کے لئے اپنا کھر بھی جاسکتی تھی۔ آگ اس شاندارطریقے سے لگائی گئے تھی کہ اب وہ جاروں طرف سے مکان کے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کو یا باہر نکلنے کا کوئی راستنہیں تھا۔ بے شک یہ بوقوف لڑکی دن مجرمکان کے اروگر واسے انظامات کرتی رہی ہوگی کہ آگ اس طرح مجز کے کہ بچھ نہ سکے۔ اس نے پورا دن ای کام میں مرف کیا اوگا۔ الیکن حقیقت تو یہ ہے کہ شانہ نے کہا تھا کہ وہ میری خاطر کرنا جا ہتی ہے مواس نے اپنی بات میں پوری کی تھی۔

اوگ سی بھی مہمان کو مختلف شروبات یا کرم چیزیں مثلاً قبوہ پیش کرتے ہیں۔ ہرمہمان کی اپنی پند ہوتی ہے۔ اگر بھی کی کے کھر مہمان جا نا اور مجھ سے میری پندیدہ چیز ہوتھی جاتی تو یا تو میز بان کومیری سیح الد ماغی پرشبہ ہوتا یا پھر ووسو چنا کے شاید میں اس سے کوئی احتقافہ نداق کر دہا ہوں۔ بین اگر میں اس سے کہتا کے اگر وہ میری خاطر کرنا چاہتا ہے تو میرے لئے غسل آتش کا بندوبست کر دے تو سوچو پروفیسر کے وہ اس وقت میرے بارے بی کیاسو چنا؟

بالشبية الساكا المحى ميز بال التى كداى في ميرى سب سى بسنديده شى بحص بيش كردك تى -

تو پھر میں جلتے ہوئے مکان میں کیوں ندلذت محسوس کرتا۔ شعلوں کی زبا نیں میرے بدن پرمسان کررہی تھیں۔ جون جون وہ بلند ہو رہے تھے میری آئکموں میں نشد ہز ھتا جار ہا تھااور پھر میں شعلوں کے درمیان لیٹ کمیا۔ اُتھالیا یاں کرتار ہاان ہے ، اور شعلے میرے بدن کو جاشتے

رہےاور مکان کے مختلف جھے جل جل کر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پورامرکان را کھ کے ڈھیر میں بدل تمیا۔ تب میں اٹھاا ور خاموثی ہے با ہرنگل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ٹائے کہیں قریب ہی موجود ہوگی۔ حیران کن بات میتی کہ جلتے ہوئے مکان کے بارے میں ستی دادی کوکو کی اطلاع نہیں ملی تھی یا مل بھی عمیٰ تقی تو کسی نے اس طرف آنے کی کوشش نہیں کہ تھی۔ آعمہ بجھانے کی غرض سے نہیں تواسے دیکھنے کی غرض سے بن تہیں۔وہ اس طرف آتے ہو لیکین عمئن ہے ثانہ کی آتش مزاجی نے انہیں اس ہے رو کا ہو۔ بہر حال اس وقت میرے بدن کا لباس بھی جل چکا تھااور یوں بھی میں ثانہ کے سامنے اس انداز مینبیس آنا جا بتا تھا۔ اس کئے میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ باکو کے مکان کی طرف چل بڑا۔

اور پھراس کے مقبی جھے ہے اندر واخل ہو کیا۔ نے لباس کی تلاش میں مجھے خود ہی باکو کے مکان کی تلاثی لینا پڑی تھی۔اور بات ہی کیا ہوتی پروفیسر ۔ اگراس مبح بھی میں بھیل پر ثانہ ہے ما قات نہ کرتا۔البتہ اتناانداز ولکالیا تمامیں نے کہ بازی بے حدکینہ پرور ہے اور معان نہیں کرے گی اپلی نسائیت بھی میں جھے می یاس کے ذہن میں سی تصور سارے تصورات پر حاوی ہے کہ میں نے اس کے برہنے جسم کودیکھ حااور تو بین کی اس ك نسائيت كى يعنى مرواس كى زاد ميس بهى كونى حيثيت نبيس ياسكته \_

تو پھر کیوں میں اس سے ایساسلوک کروں جس میں دوئتی کاعضر ہو۔ ہاں خود میری اپنی جھی تو کوئی میٹریت تھی۔

توبات ننبری اس مرحله پر کداب مرف اے زیج کرنا ہے،اس کی باتوں میں نہیں آنا...، ادراب تو کم بخت گھر بھی جایا بیضی تھی اپنا۔ سو کیوں ندآتی و قبمیل پر می و یا ہے کھر کے زیان کا کوئی احساس ند تھا اور بزی ہی بشاش نظر آ رہی تھی اور اگر میں جا بتا تو آئ بھی اے لباس ہے حروم کر دیتا لیکن میں اس سے اجنبیت کا ظہار جا ہتا تھا۔ چنا نچہ جب وہ کپڑے ا<sup>ن</sup>ا رکڑ میں اور پڑی تو میں جمبیل کے کنارے جا کھڑا ہوا۔

اور بيتو نامكن تعاكروه بجيمي نديميني اور بيمي نامكن تعاكه بجيمية كيف كے بعدوه حواس پر قابور كھ پاتى۔ چنانچه ميس نے اسے كسي مرده مجھل کی ما نند سطح آب پرساکت و یکھا۔اس کی پہنی بھنی آئکھیں مجھے دیمیر ہی تھیںا وربھول عن تقی اس وقت وہ اینے برن کی بربنگی کو۔ نہ بیا حساس تھااس کے ذہن میں کہ و دلباس سے عاری ہے۔ کو یا خود کو چھیانے کا خیال اس کے تصور ہے نکل چکا تھاا دریقینا دونور کررہی تھی کے بعض او قامت موت انسان ے اس قدردور کیوں بھا گتی ہے۔ حیرت کے پلحات زیاد وطویل نہ تھے۔

دوسرے میے وہ مچھلی کی مانند تزیل اوراس کنارے کی ست کیکی ، جہاں اس کالباس موجود تھا۔ کو یااس کا خیال ہوگا کہ کہیں انتقاماً میں نے اس كے لباس وقطعی طور پر ضائع توسبیں کرو یا۔

کیکن میں سائٹ کفرار ہاا بی جگدا درائں نے نہائی مہین لیا۔میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے منتگوکر ہے کی لیکن جو بھوائی نے کیا وہ بھی فطرت کے مین مطابق تماا راس حالت میں البی کس لڑکی کومبی کرنا جا ہیے تھا۔ وہ اس برق رفقاری ہے دوڑی کے پلٹ کر پیچھیجمی نہ دیکھا اور میں بھونچکا رہ حمیا۔ ٹھرمیں نے ایک ملویل سانس لی اوروائیسی کے لئے مڑ کمیا۔

سوآ نی ہا کواور فوما کونا شنتے پر میراا نظار نہ کرنا پڑالیکن ناشتے کے دوران فومانے مجھ سے کہا۔

' میں منتظر ہوں کمی اتھی خبر کا ۔ لیعنی میرے دوست سبوتا نے سکالُ کی سب ہے خطر نا کسائر کی کواپی بیوی ہنالیا ۔ نجانے می خبر کب مجھے

لے گی۔ البتہ جسے اس کا یقین ہے کیونکہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سویس نے زیخ کیا سبوتا کے کمرے کی جانب اور نہ پایا ہے وہاں ، ، ، آوجن را توں میں چیکے سے مکانوں سے باہر نکل جایا جاتا ہے۔ وہ مجبوب سے وصال کی را تیں ہوتی ہیں۔''

اورنوما کی اس بات پر مجھے باختیار بنی آئن کہ کیساوصال مجھے ہوا تھا گزری رات ..... نوماد کیسپ تکا ہوں سے مجھے و کمدر ہاتھا۔

" كيون " " من في غلط كما سيوتا ؟ " اس في چندماعت كر بعد يو جيما -

" بنيس فوما ... بتمهارااندازه درست بـ

''لیکن مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔''

"املی اس میں دریہے۔"

'' يېي مين مېمني حيا جنا بول''

""كميامطلب!"

"میں چاہتا ہوں سبوتا کہ اس وقت تک میں اپنے کام ہے فارغ ہو چکا ہوں تا کہ پوری دنچیں سے تمبارے معاملات میں شریک ہوسکوں۔" "میرا خیال ہے تمہیں اس کا پورالپر اموقع لیے گا۔" میں نے جواب دیا اور نو ما فاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چبرے پر اداس کی گئیرین نمود ار ہوگئی تھیں اور جس ابنوراس کی شکل دیکھ در ہاتھا۔

· میں بتاسکتا ہوں فوما ... بتم کیا سوچ رہے ہو۔''

''میں. …؟''فومانے چونک ٹرمیری شکل ویکھی۔

"بإل\_"

'' بتاؤ؟'' و ہتفریکی انداز میں بولا ۔

''نعامہ۔ ''یقیناس دفت د وتمہارے ذبن میں انھرآئی ہے۔'میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" تمہاری حیرت انگیز ماہ حیتوں کا تو میں پہلے ہی قائل ہوں ۔لیکن تمہاری اس ونت کی قیاف شنای کی داوندہ یتامیر ہے ہی ہے ہی جا ہر ہے۔
ہال تمہارا خیال درست تھا۔ میں اس وقت ای کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نعامہ کس حال میں ہوگی اوراس نے کمی کے ایماء پر مجھ
سے بیوفائی کی تو .... مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے اوراگر وہ بے تصور ہے تو ... اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے میرے بارے میں کس انداز سے سوچا ہوگا۔"

الوويتمهاري موع مناسب بـ ا

"خودتمبارے ذہن میں کیا خیال ہے فوما؟"

"میرے ذہن میں، سبم می دل جا ہتا ہے اس کے تکڑے تکزیروں کیمی دل جا ہتا ہے کہاہے بالکل آظرانداز کر دوں اوراس پرکوئی

تيسراحسه

توجه جن ندوول ـ"

''بوں۔''میں نے آ ہتہ ہے کہا۔ بہر حال فوما میاس وقت کے معاملات ہیں جب تم دوسرے معاملات ہے نمٹ او تھے۔اس کئے اس وقت تک سب پہر ذہن سے نکال دو۔''

" الله يمي كرتا مون " فومات جواب ديا ـ

'' کافی دیرتک میں نومات ہاتیں کرتار ہا۔میرے دل میں گدگدیاں ہورہی تھیں۔ میں شاند کے بارے میں پھے سنا جاہتا تھا۔ میں اس کی مالت دیکھنا جاہتا تھا۔ اس پرکیا گزری۔میری زندگی نے اس کی کیا کیفیت کی۔

وو بہر کے کھانے پر ہاکونے مجھے متحیران کہے میں بتایا۔"ارے سناتم نے شانہ کا مکان رات کوجل کررا کہ ہو گیا۔"

"كيا" فوما چونک پرايين نے سرسرى اندازييں باكو كى طرف ويكھا۔ باكو كاخيال تھا كەيىنجىر سے لئے سننى نيز ہوگى يكين بيس نے اس كاكونى نولس نېيس ليا تھا۔

"لكين - كياتهيس معلوم بي سبوتا"!" فو ما في يو جها -

"بال- مجيمعلوم ہے۔"

٬ الميكن اس طرح ؟ اوركياخو د ثنانياس وقت مكان مين موجود تمي؟ · ·

نبیں ٹانٹیجے سالم ہا ہے۔ ہیں دیکھا گیا ہے۔ چنداو کوں نے اس سے بو چھنے کی کوشش بھی کی کیکن اُس نے انہیں قبرآ اودنگا ہوں ہے دیکھاا ور پھراو کوں کی ہمت نبیں پڑئی۔' ہا کو نے جواب دیا۔

"او دسبوتان ال كامطلب معمم في بهت كي حميايا ب "فومان كها-

" ووفوما ... جوتمبارے لئے برکارتھا۔ "میں نے لا پروائی سے جواب دیا۔

"كميامطلب؟"

'' چندا مے دا تعات جومیرے لئے بھی قابل فخر بیں ہیں۔''

" سبوتا.... براه کرم اگر تا مناسب نسمجھوتو. ..."

'' تمبارے خیال میں شانہ ہے میری دوئق ہوگئ ہاور ہم اوگ بہت جلدا یک ؛ وسرے کواپنالیں سے؟'' میں نے مسکراتے ہوئے بوج عا۔ ''ہاں ..... کیا بید للط ہے؟''

" ہل فوما ، در حقیقت میری اس سے زبر دست دشمنی چل رہی ہے۔ وہ میری جان کی گا بک ہے۔ پچھلے دن اس نے مجھے۔مندر کے اس سے میں ڈبونے کی کوشش کی جہاں آ دم خور مجھلیوں کے غول کے غول پائے جاتے ہیں۔اور پھر میں نے مجھلیوں سے خوفنا ک جنگ کر کے خود کو بچا یا اور کنارے تک پہنچا۔ پچھلی رات میں اس کے مکان میں تھا جب آئی لگائی کی اور مکان کا درواز ہ بند کردیا میا۔"

" أَكُ لِكُا فَي مِن ؟ " فوما تعجب ت بولا -

"بإل-"

" آگ کس نے لگائی تھی ؟"

" نورشانه نے۔"

"ار بے تواس کے مکان میں آئی خوداس کی لگائی ہوئی تھی؟"

''بال-''

"لکین کیوں؟ آخر کیوں؟اس نے ایسا کیوں کیا؟"

''وشمنی کے تحت۔اس نے مجھے زند و جاانے کی کوشش کی تھی۔تمہاری بات پر مجھے بنی ای لئے آئی تھی نومان ، جبتم میرےاوراس کے کیا ہونے کی ہات کررے تھے۔''

فو ما خاموش ہو کمیا۔ کیکن میں نے اس کی آئکھوں میں خون کی سر ٹی دیکھی تھی ۔ ہا کو بھی پریشانی ہے کچھے ہوئی رہاتھا۔ پھر فو ما کی آ واز ابھری۔ '' ہا کو سیتم اس کڑکی کے لئے کیا کر سکتے ہو'' نو ما کی آ واز میں غرا ہے تھی ۔

" جوتكم نوما ... بس مين . . "

''تم اس نے خوفز دہ ہو لیکن … میں آئے رات اس کی زندگی کا خاتمہ جا بتا ہوں۔ نمیک ہے میں ساحب افتیار نہیں ہو لیکن میرے اپنے بخبر کاایک واراس کا کام کرسکتا ہے۔ بیس کسی ایسی لڑکی کی زندگی نہیں برداشت کرسکتا جس نے میرے دوست سے براسلوک کمیا ہو… آئے رات میں باہر جاؤں گا اورا سے تلاش کر کے مار والوں گا۔''

''ار نبیں ۔ انومامیرے ووست ۔ اس کی ضرورت نبیں ۔'میں نے فو ماکے شانے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔

" نبیں سبونا ، فرمان کے بغیرزند نبیں رہم کا۔"

" بنيس نو اسه مين اس كارندگي حيامتا مون ـ"

"كيامطلب؟"

'' تم نے پنبیں سو جا کہ جب اس نے مجھے آ دم خور مجھلیوں کے رقم وکرم پر چھوڑ دیا تو پھر میں اس کے مکان میں کیا لینے عمیا تھا ؟''میں نے کہا۔ دور

'' سبوتا ، . سور ن د یوتا کے لئے میر می البجھن دور کر دو۔''

''وشش شیرنی کس قدرخونخوار ہوتی ہے۔اے قابو میں کرنے کے لئے زندگی خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے۔کیکن بالآ خروہ تا ہو ہیں آبی جاتی

ب- وحشت اس كى فطرت بوتى باوريس بالآخراس پرقابو پالول كا-"

میری بات پرفوما فاموش مو گیا۔ پھر چندساعت سوچتے رہنے کے بعداس نے کہا۔ 'متم اے بہت پہند کرتے موسوما اک'

البال- بن مجهود

" تب پھرا ہے تھم دیا جائے گا کہ وہ تہاری اطاعت کرے۔"

الس كے بعدد وميرے لئے بيكار ہوگى۔ اميں نے جواب ديا۔

"كيامطاب"

'' مجیھاس گیاس وحشت ہے۔ ہی دلچیں ہے۔ در نہاس کے سوااس سے پاس اور کیا ہے۔ شیر نی کواس کی اصل حالت میں ہی گر فقار کروں کا یتم فکرمت کرد ، اوراس خیال کواپنے ذہن ہے ذکال دو۔ بیمیری دلچیں ہے۔''

" جیسی تنباری مرضی \_" فومانے گردن ہلاوی \_

''وہ زندگی ہے بھر پور ہےا ورزندگی خطرناک کھیل کے سوا کچھنییں۔' ہا کونے کہاا ور پھر دونوں خاموش ہوکر پچھسو چنے آنگے۔ ۔

" مجھ اجازت وونوما ... میرا نیال ہے اس وضاحت سے جھے ایک آسانی ہوگئے۔" میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" وه كيا؟" فو مااصل سيتيت من داليس آچكا تها .

" بجھے اب خاموثی ہے میپ کرنبیں جانا پڑے گا۔"

المكمال جاؤ كيسبوتان الكون يوتها-

''شیرنی کے شکار پر ''میں نے جواب دیا اور دونوں مسکرانے گئے۔ میں بابرنگل آیا اور پھر حقیقت میں خونخو ارشیرنی کی تلاش میں محمو منے لگا۔ میں نے جیس پر دیکھا، سمندر کے کناروں پر تلاش کیالیکن نہ جانے وہ کہاں تھی۔ آخر میں، میں نے اسے اس کے جلے ہوئے کھر میں تلاش کیالیکن اس کا کوئی پیڈئییں چل سکا تھا۔

میں کی حد تک ایوں ہو گیا تھا اور پھرمیرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ شاندیس ملی۔ نہ جانے کہاں ہوگی۔ اس کی تلاش ترک کر کے کیوں ندان لوگوں کی بستی کا جائز ولیا جائے جو سکائی والوں کے لئے دشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خیال پہلے بھی میرے ذہن میں تھا۔ یہاں اس بست بھی کی میں ہو کر اور مجھے کرنا بھی کیا تھا۔ ہا کو ہے میں نے ان لوگوں کی بستی کی سمت بھی معلوم کر لی تھی۔ چنانچہ میں اس سمت بھل پڑا۔ ہمو ما میں کوشش بھی کرتا تھا کہ اوگوں کی نگا ہوں میں نہ آؤں اور ان سے نؤی کر چلول۔ لیکن اس کے باوجود جولوگ جمعے دیکھتے ، کھڑے ہو جاتے اور سجیا نہ انداز میں بھی دیکھتے ۔ کھڑے ہو جاتے اور سجیا نہ انداز میں بھی دیکھتے ۔ ایسے چنداوگ میرے شنا سابھی بن گئے جومراین کی حیثیت سے ہاکو کے پاس گئے تھے اور انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تھا۔

پھر میں بستی کی سرحد پر پہنچ کیا۔ ایک طرح ہے۔ سرحد ہی متعین کر دی گئی تھی۔ یوں بھی یبال بستی والوں کے مرکا نات نہیں ہتے بس ایک طویل ملاقہ بنجر پڑا ہوا تھا۔ کو یاان او کول نے اس ملاتے میں کا شت بھی نہیں کی تھی۔ یقینا نیان کا ذہنی بخارتھا،اس ہے دور رہنے کی خوا ہش تھی۔ سرحد ہے کافی دور تک کی زمین فالی پڑئی تھی۔ یہال در ہے اور کھا ٹیال تھیں اور اس کے بعد ایک خوبصورے آیاد کی نظر آر ہی تھی۔ بزے

بڑے اور کشارہ مکانات پر مشمل آبادی اور ان مرکانوں کودورے دیکھ کری اندازہ ہوتا تھا کے وہاں کے رہنے والے سیکائی کے باشندوں سے زیادہ

تبيراحسه

ذبين بي اورعد وطر زربائش رتحت بي -

ببرحال میں ان اوگوں کی طرف چل پڑا۔ میرے انداز میں کوئی جنجک نہیں تھی۔ تھوڑی دہرے بعد میں بستی کے نزدیک پینچ گیا۔ سیکائی میں اوراس چھوٹی کی بستی میں نمایاں فرق نظرآ رہاتھا۔ یہ بستی سیکائی کی نسبت کانی صاف ستھری تھی اور یہاں زندگی کی ضرور توں کو منبتا آسان بنالیا گیا تھا۔ پھر مجھے چنداوگ نظرآئے جو کہتی بازی کر رہے تھے۔ یہ بزیوں کے کھیت تھے۔ مجھے دیکے کرانہوں نے اپنے کام چھوڑ دیئے اور تعجب انگیزنگا ہوں سے مجھے دیکھنے گئے۔

پیر دو ضعیف عمر مرد آ مے بو ھے اور پر اخلاق لہے میں بولے۔' آؤ آؤ ،سیکائی کی جانب ہے آئے والوں کوہم ہمیشہ محبت ک نگا بول ہے دیکھتے ہیں۔''

المیں مجھی شہیں محبت کا پیغام ویتا ہوں۔ "میں نے کہا۔

' الكين كياتم سيكائى كے باشندے ہو؟' 'ايك بور ھے نے مجھے قريب سے ديكي كر حمرت سے بوجھا۔

" بنبيس ليكن سيكا كي بيس مهمان ضرور مول ."

"اوہ کہیں باہرے آئے ہو؟"

"بإل-"

' خیر پچه بھی ہو۔ ہمارےمہمان ہو۔ آوٹنہیں پکاشاکے پاس فے چلیں۔ابقیہ گفتگوتم ہےوہ کر لےگا۔وہتہیں دیکی کر بہت خوش ہوگا۔''

الكاشاكون ٢٠١٠ من في بور هول كرساته علتي وع بوجها-

"האנות פונ"

المطلب يتبهارت بورت قبيل كاسردار؟"

"نبيل " صرف اى ستى كا ـ "

"ادو يو تمهاري بستيون كردار موت بي؟"

"بال ـ اور ہم انبی کے احکامات ہر جلتے ہیں۔"

" خوب اليس في جارول طرف و كيفته موئ كها مكانات بزي سليقه اورتر تبب سے بند بوئ تقے وكليال صاف سقرى تمين اور

الوك عمره لباسول ميس ملبوس تقعيد بلاشبه بياوك سكائى والوس ين زياد دفر ثين تقعيد

مچرایک بڑے مکان کے مامنے دورک مکنے۔

"باغا "تماندر جاؤ۔"

'' نھیک ہے۔' دوسرے بوز ھے نے کہا اور مکان میں داخل ہو گیا اور پھرزیا دوانتظار نہیں کرتا پڑا۔ چندی ساعت کے بعد وہ ایک

بوز ھے خفس کے ساتھ باہرآیا جس کے بدن پر کخنول تک لباس تھا۔ وہ **کول نو لی پہنے ہوئے تھا، کمبی داز ھی تھی لیکن آ** تکھوں ہے وہ کا فی زیرک اور جالاک نظراً تا تھا۔ مجھے دیکھ کراس کے ہونوں پرنہ شفقت مسکراہٹ پھیل گئی لیکن اس کی مجبری آئٹھیں جیسے مجھے اندر تک ہے نول رہی تھیں۔ ' ' خوش آ مدید - سیکائی ہے آنے والے ۔خوش آ مدید … مراداس ہے بیس کہ تو و ہاں کا باشندہ ہے یا نبیس ۔مہمان کہیں ہے جھی آ 'میں اور كوئي مقصد كرآ مي مهمان موت بير آ . .. الدرآ جا... ا

بوڑھے کی باتوں سے مکاری کی بومساف آ رہی تھی۔لیکن احمل نہیں جاتنا تھا کہ واسطہ س سے ہے۔ میں خاموثی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس بوز ھے نے ان دونول کو داہیں کا شار ہ کردیا۔ چنانچہ: و چلے مجے اور بوڑ ھا جھے لے کرایک کشادہ کمرے میں پہنچ ممیا۔

'' میں ایں بستی کا نکران :وں \_انہوں نے اپنے حفائلتی امور مجھے سونپ رکھے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہو \_میرا تا م استو ذ ہے ۔'' ''بڑی خوشی ہوئی میرانام سیوتاہے۔''

" الإل- مجيماكم ہے-"

"كماملم بي "من في من قد رجيراني سي يو تها-

'' یمی که تیرا نام سبوتا ہے۔ تو کہیں ہاہرے آیا ہے اور حکیم ہا کو کا مہمان ہے۔ ''بوڑ ھے استوذ نے جواب دیا اور در حقیقت پرونیسر۔ میں حیران رہ کیا۔ مجھے نبیں معلوم تھا کان اوگوں نے سیکائی میں جا سوسوں کا آتنا منبوط جال بھیا رکھاہے۔

" نوب يا ميل بهت متاثر ہوا۔" نيكن تهبيس كيسے معلوم ہوااستو ذ؟"

''اوہ۔میری روحانی تو تین مجھے بہت ہے رموزے آگاہ رکھتی ہیں۔ 'بوڑھے نے آٹکھیں بند کرتے ہوئے کہااہ رمیں اس کے چہرے کو نورے دیکھنے لگا۔

کیا مکار بوژ معاجموٹ بول رہاہے؟ کیجھ ایسان احساس ہوائیکن اگر معاملہ درحقیقت رومانی قو توں کا ہے تو ۔ تو پھراسے نوما کے بارے میں بھی معلوم ہوگا اورا کر ایس بات ہے تو مبر حال نھیک نبیں ہے۔

"میں نے غلطاتونبیں کہامیرے ہے؟" موڑھے نے کہا۔

" بنبیں یتمبار اکبنا تھیک ہاور میں تمباری رو حانی تو تو اس کاول ہے قائل ہو کمیا ہوں۔ میں تبدول سے ایسے لوگوں کی عزت واحترام کرتا ہوں۔" ''اوہ یتبہاراشکر بیمیرے بچے۔ ہاں مجھے چندلمحات کی اجازت وو۔اہمی واپس آتا ہوں۔''بوڑ ھے نے کہااوراٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے ولیس کی ممبری محبری سانسیں لی تھیں اور مجرمیں بوڑ ھے کے بارے میں سوچنے لگا۔ حالاک آوی تھا، ممبری نکا ہوں کا مالک۔ اگر اس کی رومانی تو توں نے اسے میرے بارے میں بتا دیا ہے تو مجرفوما کہ بارے میں وہ لاملم کیوں ہے۔ یا اگرات فوما کے بارے میں ہمی معلوم ہے تو اس نے چھیانے کی کوشش کی ہے۔

بہرمال جو پچھ ہے۔ سامنے آجائے گا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند کھات کے بعد دروازے کے قریب آہٹ سائی دی اور میری

نکا میں دروا زے کی جانب اٹھ منیں لیکن جو چہرد مجھے نظر آیا ہے دیکھ کرمیں سنجل کر بینو کیا۔

نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ شانوں نے نخوں تک کا ڈھیاا ڈھالاسفیدلیاس پہنے ہوئے تھی۔ نہایت سڈول بدن کی مالک۔اس نے برئ بڑی حیران آتھ موں سے بچھے دیکھااور پھر جیسےا پنے بیہاں آنے کی وجہ بھول گئی۔ وہ کمرکئر بچھے دیکھتی ربی تھی اور میرے بونوں پرمسکرا ہٹ بھیل گئی۔ ''اندر آؤ۔'' بالآخر بھی نے بن اسے نخاطب کیااور و دچونک پڑئی لیکن پھرشایدا سے مقب میں کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ دوسرے لمحے و ہ وروازے سے غائب ہوگئی اور پھر چندساعت کے بعد اور ھااستوز ایک آ دمی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ ماہ زم تنم کا آ دی باتھوں میں ایک بڑا خوال افرانے ہوئے تھا۔

خوان میرے سامنے رکود یا گیا۔اس میں انواع واقب م کے پھل رکھے ہوئے تھے۔اس کے عاوہ وکو کی مشروب بھی تھا۔ ''شروع کرومیرے معزز مہمان۔' بوڑھے نے ای شفقت ہمرے لہج میں کہااور خود بھی میرے سامنے آ کر بیٹے کمیا۔ میں نے بھی تکلف نہیں کیا تھا۔اس کی ضرورت بھی کیاتھی۔ میں اس لڑک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خاصی خوبصورت تھی اوراس کی آئکھوں میں مجھے جو پچھ نظر آیا تھ

وہ اجنبی نہیں تھا۔ بقینا اس کی آنکموں نے مجھے کچھ پیغام دیئے تھے۔ بوڑھا بھی خاموثی سے کھار ہاتھا۔اس کی آنکہ میں بھی کمبری سوی میں ڈوب کی

متھیں۔ پھراجا تک اس نے گردن افعاتے ہوئے کہا۔

'' سيكائي كي لوكول كومعلوم ب كرتم اس طرف آئے ہو؟''

' انہیں۔ میں نے کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں گے۔'

" بنادية توشاير تمهيس ميبان آف محمي نبيس دية ـ"

"اه و کیون؟"

"وه ہم ئے نظرت کرتے ہیں۔"

''او د \_اس کی کوئی خاص وجیہ؟''

" میں نہیں جانتا نوجوان ۔ کرتم اندر سے کیا ہو۔ سیکائی والوں کے لئے کسی شم کے جذیات رکھتے ہو۔ میں یہ می نہیں جانکا کہتم کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہو۔ یا صرف یونٹی یہاں ڈکل آئے ہو۔ لیکن تم کچھ بھی ہو۔ میرے لئے مہمان ہواور میں ایک میز بان کے طور پر تمہارا احرام کرتا ہوں۔ باں آگر پیند کروتوا ہے بارے میں بتادوا؟"

"اينارے ين"

'' ظاہر ہےتم سیکائی کے باشندے تونہیں ہو بکلہ اپنے اندازے اس نورے خطے کے باشندے نہیں معلوم ہوتے۔ پھرکون ہوادر علیم ہا کو ہے تمہارا کیا تعلق ہے؟''

'' کولی تعلق نہیں ہے۔ بس سمندر کے راہتے سفر کرتا اس طرف آ اکلاتھا۔ پہنچہ بیار ہو کمیا تھا اس لئے او کول ہے ہو چھ ہم کھ کر کے ہا کو تک پہنچ

ميااوراس في محصا پنامبمان بناليا-"

"اه ديات ٢-"

"بإل-"

'' تب نھیک ہےتم سیکائی کے مہمان ہو۔ جب ہا کو کے بیباں سے دل بھر جائے تو بیباں بھی پچھے روز گز ارنے کی ذعوت قبول کرو۔''

''منرور ۔ مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے لیکن سوکائی کے اوک تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟''

" مرف اس لئے کہ ہم اس ملاقے میں پیدانہیں ہوئی۔ بس اتناسا اختلاف ہے انہیں ہم ہے۔ زمین وسیقے ہے اور ہم اس کے ہر جھے

میں رہ سکتے ہیں۔ نہ جانے اوکوں نے اسے صرف اپنی ذات پڑتم کیوں مجھ لیا ہے۔ ہم بھی انسان میں اور زمین پر زندگی گزارنے کاحق رکھتے ہیں۔ برین میں میں میں میں میں متلا شدیں وو

بس انہوں نے ہارے اس حل کوسلیم بیں کیا۔"

ا اود اسی نے ناسف سے کہا۔

"اليكن انسان و مبرعال زمين كي ضرورت يوري كرنے كے لئے مجبور ہے ۔ ان لوكول كي نفرت كے باوجود ہميں زمين كے التونكثر نے تو

المال في جول سے يهم ف غرت كامقابله بميشه محبت سے كيا ہادر آئ بھى اى اصول بركار بند ہيں۔"

' احیمااصول ہے۔ ' میں بوڑ ھے کی بکواس پر کان بی نبیس رکھر ہاتھا۔

" تم نے سیکائی کے لوگوں ہے ہمارے ہارے میں سنا ہوگا؟"

"-U\"

۱۰ کیا کہتے ہیں وواوگ ؟ <sup>• •</sup>

'' نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہتم نے ان کے فوما کوٹل کرایا ہے۔' میں نے سکون سے جواب دیا۔

" بال ۔ ان کا یمی خیال ہے کیکن ہم صرف سرچمیانے کے قائل ہیں ۔نی حکومت بن کی ہے اور ظاہر ہے و مقامی لوگوں کی حکومت ہے۔'

"بال لیکن ان کے خیال کے مطابق نیا حکمران تمہارا پھو ہے۔"

"ينجى ان كاخيال خام بـ

''اورفوما کے آل کے بارے میں؟''

''تم خود موچو۔ ہمیں کیا ضرورت تھی۔ ووا پی موت مرا۔ اس میں ہزرا کیا باتھ ہے۔' اور بوڑ ہے کی روحانیت کا راز کھل گیا۔ اے فوما کے بارے میں کہنے کہ بارے میں کیے معلوم ہوگیا؟ بہرحال اس بارے میں بھی چتہ کیل جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے ہیئے ہوگیا۔ بعد کھانے بیئے نے فراغت ہوگئ۔

" بهرحال تمباري آمد كاشكري ، خود تكيم باكوكاس بارے ميں كيا خيال ٢٠٠٠ بوڑ ھے نے اپنا كام شروع كرديا۔

"میں نے اس سے اس بارے میں نمیں پو مھا۔ ظاہر ہے سے میری ولیسی کا موضوع نمیں ہے۔ میں تو آوار و گرد ہوں۔ پہر عرصہ یہاں

موں۔ پھر يبال ت جلا جا وُن كا۔ "

"اود\_ يېمى درست ب\_ليكن كياتمبين بيناوقد پسنديس آيا؟"

" بنہیں۔احصاعلاقہ ہے۔"

" كهريهال ربائش كيون نبيس التياركر ليتية ؟"

" يەمىرى فىلىرت كے خلاف ب\_"

''او د\_ پیمرمبمی میں تنہیں یبال **پرو**ر صدقیام کی دعوت دیتا ہوں۔''

٬۰ شکریداستوز ....انجمی تومین میبان مون ۱۰

" تم اگر جا ہوتو میں تنہیں اپنے اعلیٰ او کول ہے بھی ملاؤں گا۔ ہم انو کے او کول کی دل ہے قد رکرتے ہیں۔"

'' میں اس دعوت کوضرور قبول کر دں گا۔'' میں نے جواب دیا اور پھر میں نے کہا۔' میں تمبیاری کہتنی دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔''

"اده \_اليي جلدي كياب \_ابعي تم يبال چندروز قيام كرو"

" أن نيس من في الوكو بما ينبس تها كم من كبال جار بابون مين اس اجازت في تدروز كے لئے يبان آؤن كا"

''ادہ۔میرے دوست کھرمشکل ہوگا۔وہ مہیں اجازت نہیں دے گا۔''

النبيس استوة بين صرف اس كامبمان مون بيابند بين ."

'' وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ تمہارے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا ہو جا تمیں سے۔''

" تب پھر میں انہیں بتا ؤں گا بی نبیں کہ میں کہاں میار ہاہوں۔"

"بال- يبي مناسب ب-"

" نھیک ہے۔ میں بہت جلد یبال آ جاؤل گا۔ 'میں نے جواب دیاادر بوڑ ھااستوز گردن ہلانے لگا۔ پھراس کے بوٹوں پرمسکراہٹ ظرآئی۔

"مم نے مبتی دیکھنے کے لئے کہا تھا۔"

"بال-"

" "تم حيا بوتو مين اس كابند وبست كرسكتا بهول."

" میں نے محسوس ئیاہے کے سدیکائی کی نسبت تمہاری بستی خواجسورت اور مساف ستمری ہے۔ات ریکھنے کا خواہش مند ،ول۔ "

'' نھیک ہے۔ میں اس کا بندو بست کئے ویتا :ول۔' بوڑھے نے کہاا ورا یک بار پھروہ مجھ سے اجازت لے کر چلا کمیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد

واليس آيا ۔ اس كے ساتھ دوجوان آ دمي تھے جوعمرہ لباسوں ميں ملبوس تھے۔

" پيدونول حمهين لستي د کھاديں ھے۔"

"شکریدوستون سیمی تمباری اس مہمان نوازی کو جمیشہ یادر کھوں گااور بہت جلدہ و بار دیباں آنے کی کوشش کروں گا۔"استون نے جمھے کے گر جموش سے مصافحہ کیا تھا اور پھر میں ان دونوں کے ساتھ ہا ہراکل آیا۔ دونوں آ دمی خاموش طبع سے ادر سعادت مندی سے میری ساتھ چل رہے سے کر جموش سے مصافحہ کیا تھا۔ باشید میں ان دونوں کے ساتھ چلی ہے۔ میں بتائے سے بھران میں سے ایک نے کہا۔

'' ہمیں معلوم ہے کہ سیکائی کے دہنے والے زندگی کی بہت ی ضرورتوں میں ہم ہے بہت پیچھے ہیں۔ ہم نفوص دل ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور انہیں زندگی کی سہولتوں کے حصول میں مدودینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم ہے بغض رکھتے ہیں اور صرف ہماری مخالفت کرنے میں خوش رہتے ہیں ۔''

"كمياتم لوكول في ان مدالطة الم كرف كي كوشش كى ا

" باربان الميكن وه مهارے وجود الفرت كرتے بيل الله

''اس طرح متو و جنہیں زندگی کی ضرورتوں کے حصول میں پریشان کرتے :وں ہے؟''

''برمكن طريقے ہے۔''

'' دوسرے اوکوں سے رابطہ قائم کرنے میں تہیں اپنے سامل سے کام لینا ہوگا؟''

''بال-''

"میں ساحل و یکنا جا بتا ہوں۔"

" آؤے" انہوں نے کہااور تھوڑی دیر کے بعدہم ساحل پر پہنچ مجئے۔ میں نے یہاں عمدہ متم کی شتیاں دیکھیں۔ ان میں بعض کشتیاں کا فی بڑی تھیں۔ یہاں سے میں نے سیکائی کا ایک ساحل ہمی و یکھا جو بہت زیادہ وور تبیس تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر بھی سیکائی والوں اور ان اوگوں میں براہ راست تصاوم ہوا تو ایک دوسرے پر تمند کرنے کے لئے بیساحل عمرہ ٹابت ہو سکتے ہیں۔

میں ساصل کے ساتھ دورتک چلا گیا۔ دونوں میرے ساتھ تھے اور پھر جب میں وہاں سے ہٹ رہا تھا تو دیکا یک میں نے اس کڑی کو دیکھا۔اس نے ابنس تبدیل کرلیا تھااور تیز رفتاری ہے اس ملرف آ ربی تھی۔ مجمروہ ہمارے پاس بنتی منی۔

"استوزمهين طلب كرتاب ـ"اس في كبا ـ

"مهمان کومچمی ؟"

' انہیں صرف تنہیں ۔مہمان کومیرے سپر دکر دو۔ 'اس نے کہا۔

دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھااور پھر کہری سانس لے تر کردن ملا دی۔ پھروو دونوں آ مے بڑ رہ مئے ۔لڑکی انہیں جاتے دیکھتی

رتن ۔ پھراس نے مسکراتی نکاہوں سے میری جانب دیکھااور بول ۔ میرانام پوسٹیا ہے۔"

''او د خواصورت نام بـــــــ''

''شکریہ کیکن مجھے اپنانام نہ ہتا نا۔ میں جانتی ہوں ۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"احِما-كيانام بميرا؟"

"سبوتا۔"اس نے بدستورسکراتے ہوئے کہا۔اس کی سکرانٹ ب حددلکش تھی۔

'' خوب۔میراخیال ہے یہاںسب روحانی قوتوں کے مالک ہیں۔تم نے بھی میرانام روحانی قوتوں کے ذریعے ہی معلوم کیا ہے نا؟''

" انہیں ایس کوئی بات نہیں ہے ، کیوں ، جمہیں روحاتی تو توں کا خیال کیوں آیا؟'

' دربتی مے سرداراستو ذیے بھی مجھ ہے وا تغیت کا اظہار کیا تھا۔اس نے مجھے بتادیا تھا کہ میں ہا کو کا مہمان :وں ''

"اوو اس في مهين بهجان لياموكا"

و بمحرمس طرح 'ا'

"من أا تمادك بارك من بالا تفال

"تمنے ؟" میں نے تعجب سے بوجھا۔

" إل استوذميرا إب ب-"

"اوه اتواصل روحانی قوت تمهاری ہے؟"

" كهر چكى وول كداليل كوئى بات نيس بـ

" پھر " تمہیں کسی نکسی طرح ہے تو میرے بارے میں معلوم ہوا ہوگا ا؟"

" بال کیکن ابھی نبیں ہاؤں گی۔ ' وہ کسی قدر شوخی ہے بولی۔

"او در مجركب؟"

' 'بس پہلے تم ہے کچھ باتی کروں گی تہمیں یاد ہے تھوڑی دیر پہنے میں نے تہمیں استوذ بابا کے کمرے میں ویکھا تھا۔' ا

" بال، مجھے یاد ہے۔"

" بين تم الدونت الفتكوكر في ليكن ويهي المتوا بابا آسك سيد"

" إل - مين في محسوس كيا تما-"

" تم في مير السطرة بعال جائك كايرا تونييل منايا تعا؟"

· نبيس اس وقت مين تمهين نبيس جانتا تها. "

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

"اوه ، بال بيهمي نمميك بيليكن مين تههيس اى وقت بيجان كن تحلى -"

" تم نے کہا ہے کہ خود جمعے بتاؤگی کرتم بھے کس طرح جانتی ہواس لئے اب میں اس وقت تک نہیں ہوچھوں گا جب تک تم خوذمیں بتاؤگی۔" "او و۔" وہ ہنس پڑی۔" آؤںستی میں اب تم کیا دیکھو گے۔ سمندر کے کنارے کنارے چیل قدی کرتے ہیں۔ ویسے بستی کی اورکسی چیز

> ئے ہیں دلچے شیر ماہے؟" سے ہیں دلچوں شیر ماہے؟"

ووقطعی نیس-

" ویسے میں ہمی بہت جالاک ہوں تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم سے ملنے کے لئے کیا جال جلی ؟"

" مجین بیں معلوم۔" میں نے اس کے ساتھ آئے برجتے ہوئے کہا۔

"احیما۔اب میں تہمیں ہتائے دیتی ہول کہ مجھے تہمارے بارے میں کیے معلوم ہوا، یہ بتاؤ، مشانہ کو جائے ہو؟"اس نے ہو تیما۔

مرف ایک لمے کے لئے میرے قدم رکے اور چرمی نے خود پر قابو پالیا۔

" بال-الجيم طرح-"

'' پوری سیکائی میں اس کی دوئی صرف دوافرادے ہے۔ایک میں اور دوسری سلاکا .....کیا مجھے؟''

"اوورو وتمهاري دوست ب\_"مين في هجب سے يو جها۔

"اورسلاكاتجى"

" سلا کا کون ہے!"

"وه سيكاني مين بي ربتي ہے۔"

' خوب ' میں نے کردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" تو شاند نے بتایا تھا کہ وہ آئ کل بخت پریشان ہاوراس کی وجہ سیکا کی میں تھس آنے والدا کی اجنبی ہے جس کا نام سبوتا ہے۔ شاند نے بتایا تھا کہ سبوتا ہے۔ شاند نے بتایا تھا کہ سبوتا ہے اور وہ اس سے انتقام لے کررہ کی ۔ یہ بات اس نے چندروز قبل بتائی تھی۔ اس کے بعد میری اس سے آئ ملا قات بوئی .....!

" آن ؟" مين چوتك بزار

"بال-ات يهال ت كئي موت زياده درنبيس مولى "

"اوه کمال کن ہےوہ؟"

" والهن سيكاني "

'' خوب ﴿ إِل وَاسَ نِهُ كَمِا بِمَا إِلَى قَعَا؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

WMM.PARSOCETY.COM

''وہ دیوانی اپنامکان جلامیٹی ہے۔اس نے بوری تفصیل بتائے ہوئے کہاتھا کہ باکوکا اجنبی مہمان انسان تبیس معلوم ہوتا۔وہ اتنا طاتتور ت كدورخت جزے اكمازليتا ب-آوم خور مجيليوں كے بور عول كورميان سے صاف أكل آتا بداور جلتے ہوئے مكان يم مى صاف أكل آتا ہے۔ برق حیران تی دو۔ '

"بهت خوب ليكن اس في تمهيل ميري بجيان كيابتا أي تمي ا"

''اس نے کہاتھا کہ دوسیکا کی میں رہنے والول ہے کیسر مختلف ہے۔اس کا رنگ آٹگ کی ما نمانہ ہے اوراس کا بدن جیحد خوبصورت ہے۔ چانچە مىں ئے تہہیں دىكھتے ہى صاف مېچان ليا۔ كائى ميں اورخود ہمارى بستى ميں تمہارے جديدا كوئى نوجوان نبيس ہے۔''

"اس في الإمكان كيول جلاد يا تما؟"

''بس وہ انتقام میں پاگل ہور ہی تھی۔وہ ہر قیمت پر تمہیں بلاک کرویتا حیا ہتی ہے۔''

" ہوں۔ " میں نے ایک مبری سانس لی۔" لیکن اس کا مکان جل چکا ہے۔ اب وہ کہاں من ہے؟"

'' - ملاکا کے باس۔ جب تک اس کا مکان دوبارہ نہیں بن جائے گا، ووسلا کا کے باس رہے گی۔'

"سلاكاكون ب:"

'' ہبوتی کی بنی ای کی طرح وسٹیانہ شوق رکھتی ہے۔''

"تمبارے یاں وواکٹر آتی رہتی ہے؟"

"استوذ بهن اے بہت حاسما ہوگا؟"

''بال ۔ کیکن تم کیسے انسان ہو ہستقل ای کے بارے میں منتقل کر رہے ہو۔ تم نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی مفتلونبیں کی ۔''اس کے کیچے میں شکایتی انداز تھا۔

''اس کے بعد میں تم ہے تمبارے بارے میں ہی تفتکو کرنے والا تھا۔' میں نے کہاا وراس کا چبر و بحال ہو گیا۔

" میں تہیں بتاؤں میں نے تنی حالا کی سے کام لیا ہے۔"

"تادُّ-"

''بس میرے دل میں تم ہے ملا قات کی خوابش تھی اور میں تاک میں تھی ہوئی تھی۔ میں نے جھپ کر بابا کی باتیں سنیں ، پیۃ ہے اس نے ان دونوں کو کیا ہوایات دی تھیں ؟''

''نہیں ، ، ، بتاؤ۔''میں نے دلچین سے کہا۔

''اس نے انہیں بدایات دی تعیس کے تمہیں غربی جھے کی طرف نہ لیے جایا جائے اور سی چیز ہے بارے میں تفصیل نہ تائی جائے ۔''

"ادو، غربی مصیم کیابات ہے؟"

''بس وبال ہماری بہتی کے مفادات کے کام موتے میں۔ وبال اسلح بھی بنتا ہے اور دوسرے علاقوں سے اسلحہ آتا ہے۔ ویکھونا! سکائی والے بھی ہمارے او پر تملہ بھی کر سکتے ہیں۔''

"الال اليتوع - المين في جلدي ع كها-

''بس میں سمجھ کئی کہ باباتمبارے او پرشک بھی کرتا ہے لیکن اس کی باتوں *ہے ایک* اور بات کا بھی اظہار ہوتا تھا۔''

' اے اندازہ ہے کتم ببرحال باہر کے انسان ہو ممکن ہے تم سیکا کی والوں کے لئے دل میں کوئی ہمدردی شدر کھتے ہو۔ بابا کا خیال تھا کہ اگرتم ہمارے دوست بن جاؤتو سیکائی میں روکرسیکائی والوں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کر سکتے ہو۔''

''او د - کیا شانہ سے اس بارے میں کمل معلومات حاصل نہیں ہوتیں ا'' میں نے بے اختیار ہو چھا۔

'' کہاں ، ، وہ تو یاکل ہے۔ کسی معالمے ہے دلچیں ہی نہیں رکھتی۔ بس کوئی اوپر کی بات معلوم ہوتو بتادیتی ہے ور نہ

کی مرضی پر ہے ورندکوئی اس سے کیا ہو چھ سکتا ہے۔'

"بال. ... بزى يريشانى موتى موكى كين تم في آخراستوف يرياكها؟"

''بس میں نے بابا کوتمباری خوبیاں بتا کیں اور و وحیران رو کیا۔ میں اس کی فیطرت سے اتھی طرح واقف ہوں۔ بس اس نے کہا کہ میں فورا جاؤں ۔ان دونوں کو بھیج دوں اورخودتم ہے دوی کراوں ۔ بھر بمتہ ہیں اپنے لئے استعال کریں گے۔اور میں تو یہی چاہتی تھی۔''

' 'واہ ہم جید حالاک ہو ۔ 'میں نے مس کر کہا۔

الدرخوامورتانااس ني مجمد يكها ـ

'' خواصورت آوے پناہ ہو۔''

''ادو\_''اس كالبجد خوشى سے كافينے لگا۔ چندساحت وہ بےخودى رسى ،شرمائى بوئى نكابوں سے مجھے ديھى رسى پھر بولى ـ''بہت سے او ول نے جھ سے بیہ بات کہی ہے کی بہتے ذراجی انہی نہیں گی کیکن تمہارے مندسے بیکتنا انچھالگاہے۔''

''وا<sup>ت</sup>عی؟''

"بال يتم خود بهى توبر سانو كهي و ليكن كياتم ورحقيقت در نتول كوجز سا كمار ليت مواان

" إلى " ميس في جواب ديا۔

۱۰ کیکن کم طرب<sup>۱</sup> ۰۰

'' میں ضرور و کیمومی اور باں تم سیکائی ہے یہاں قیام کے لئے آؤ کے نا؟''

" قیام کے لئے آنامناسب نبیس ہے۔ اگر تمہارا با بھھ سے میکام لینا جا ہتا ہے تو پھر میراد و بیں رہنامناسب ہے۔ ہاں میں یہاں آتاجاتا

ر بول گااور تهمیں وہاں کے حالات متا تار ہوں گا۔'

" ينهميك ب\_روزاندآ وُكے نا؟"

" بال \_ كوشش يبي كرون كا \_"

" تومین بایات کهدون که میں نے تنہیں دوست بنالیا ؟"

'' منسرور کېږد ينا۔''

''بس اب سب نعیک ہو ممیالیکن ایک ہات اور ہتاؤ۔''اس نے مہااور میں موالیہ نظروں ہے اے و کیھنے لگا۔''تم شائد کے ہتھیے کیول ير ع بو ع بوا"

"اده بس ایسی میرن است دشنی جوب"

"محبت تونيس اس كرتے ؟"اس نے باك ت يو يما۔

۱۰ محر نهر مرکز نیسل-

''واه اس بوقوف کامی خیال تعاراب تھیک ہے۔ پھر کسی اور سے محت کرتے ہوا؟''

" تو مجر مجھ ہے کرلو۔"اس نے کہااورمیرے بدن پر چیو نمیاں ی رینے لیس محبت کرنے کے لئے تو ووجھی ہری نہیں تھی پر وفیسر ، کوشانہ کے مقابلے کی نہیں تھی لیکن بہر حال خوب تھی اور پھر معصوم بھی تھی۔ چنانچہ میں نے نہا۔

ا الكمر مجمعية محت كرنائجي نبيس آتى . ' ·

'' میں سکھاووں کی ۔''اس نے بزیے خلوص ہے کہااور میں نے ایک تمبری سانس لے کرۃ سان کی طرف ویکھا۔

''بال۔ میں بوری طرح محبت کرنا سیکھنا جا ہتا ہوں ۔'میں نے مسکراتے ،وئے کہاا در میں نے اس کے جبرے برشرم کے آثار دیکھے۔ شام جھک آئی تھی۔ میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور پوستیا مجھے دور تک جھوڑ نے آئی۔اس کے چبرے سے کرب نمایاں تھا۔

" كل كس ونت آ دُ محياً"

د اهيي ا ا

''میں ای جگہاوں گیا۔''

''او د، ٹھیک ہے۔''میں نے کہا۔

اور پھر دباں ہے تیز رفقاری ہے چل پڑااور دوسرے او کول کی بنست کافی پہلے سیکائی پہنچ تمیا استی میں میرا کوئی کام نہیں تھا جنانچے میں ہاکو کے مرکان کی طرف چل پڑاا ورتھوڑ ئی دمیر میں و ہاں پہنچ گیا۔

ہا کواور فو ما میٹھے تفقّلو کررہے تھے۔ مجتبے دیکچ کرفو مانے کہری سانس لی۔

" أكني سبوتا ... كهال على كت تصر أن تم في يورادن بابركز ارديا-"

" الله المسين في المرى مانس في المركب التي يريثان سيح؟"

'' بہلے نہیں تفاءاب ہو کمیا ہوں۔ درامسل تم نے جس ہے دشنی مول لی ہے وہ · · وہ مجھے فکر میں مبتلا کردیتی ہے۔ حالانکہ ....''

" تم اب بھی میرے لئے فکر مند ہو ہا کو؟ " میں نے مسکروتے ہونے کہا۔

" بس انسانی ذہن کمزور ہوتا ہے لیکن تم نے اور ادن کہال صرف کیا۔ کہاں چلے محتے تھے ؟" ہا کونے ہو تھا۔

''زروز و شمنول کی بستی میں ۔' میں نے جواب و یااور ہا کواور فوما دونوں انچیل پڑے اور تنجب سے میرنی شکل و کیجینے نکے کئی کھات تک وو

جھے دیکھتے رہے بھرنو مامیرے قریب آھیاا درمیرے باز وکو پکڑ کر آہستہ ہولا۔

"ان تتهاري ملاقات محمى موكي تعيي ؟"

''باں۔اس جیمونی کابستی کے سرداراستو ذہے۔''میں نے جواب و یااور ہا کو نے تھوک فکلا۔

" کمیا منعتلو: وکی تمهاری اس سے با ' فومانے بو چھا۔

''بہت ی باتیں ہوئیں کیکن تمبارے انداز میں اضطراب کیوں ہے فو ما؟''

''ابھی تھوڑی دیریں، باکو سے میں 'نفتگو ہور ہی تقی ۔ باکو بتار ہاتھا کہ یہ لوگ نفلوں کے جادوگر ہوتے ہیں۔ان کا مقصد نیک نہیں ہوتا۔''

"تو پھر اس سے کیا مقصد ہے؟"

' ' باكونے اس تشویش كا اظهار كيا تھا كرئيس ووتم برا خلاق كے داؤ آل مانے كى كوشش ندكريں \_ ' ' فومانے جواب ديا۔

" مجھے تہاری یہ بات پندنہیں آئی فومان اول تو میں کسی شم کی یابندی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ دوسری بات بدکہ تم نے

میرے بارے میں اس انداز میں کیوں سوحیا ۔ حکیم ہا کو کی ساری حکمت ان الفائلوں کی وجہت میری نگا بول میں پھیکی پڑنی ہے۔ ۱ و مجھے اچھی طرت جانے کے بعد بھی ان خیاات سے متاثر ہوتا ہے۔"

و ونوں کے چبرے زرو پڑھئے تتے۔ فو مانے مہمی نگا ہوں ہے باکو کی طرف دیکھا اور باکونے شرمساری ہے کرون جھکالی۔

'' مجھ سے غلظی ہوئی ہے سبوۃ ۔ میں شرمسار ہول۔''اس نے بری مشکل ہے سیالفاظ ادا کئے ۔ نوما کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ان دونوں

کے چبرے دکھے کرمیرے ذہن ہے نا گواری کا احساس کا فور ہو گیا۔ دونوں بے جارے پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے، تب میں نے کہا۔

'' بھول کرمیمی ان احساسات کوذہن میں جگہ نہ دوہا کو ۔ میں ناپختہ ذہن کا ما نگ نہیں ہوں ۔اس کے نلاو واگر زروروحق پر ہوئے اور بے

تصور ثابت ہوئے تو ہمی ظاہر ہے تم جھے ان کی طرف داری ہے بیس روک سکو سے اس لئے فضول قسم کی تشویش کا شکار نہ ہو۔'

"ميرى صرف ايك ورخواست بيسبوتا؟" فواف لرزق آوازيس كبار

"'کيا؟'

" بے شک تمہیں کسی کی طرفداری ہے کوئی نہیں روک سکتالیکن حقائق پر کمری نگاہ رکھنا کہیں ہاری بربختی کا کوئی نیادور ندشروع ہوجائے۔"

"ميرن محى تم سالك درخواست بفوار"

" بال بان مضروركبول

''کی ہمی بدگانی کودل میں جگہ نہ دو۔ میں یہاں تمہاری وجہ ہے آیا ہوں۔ اگر میں ان کا طرفدار بنا تو تم سے چھپاؤں گانہیں۔ کیونکہ جھسے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بمقصد بدگمانی مجھے اس ملاقے سے بیزار کردیے کی اور میں یہاں سے چلا جا دُن گا۔'

''ایسای ، وگاسبوتا۔ ہمیں ہاری ہمانت پرسرف ایک بار معاف کروے بسرف ایک بار۔' فو اجھے سے لیٹ میااور میں نے اس کی کمر تعبیتیائی۔

''ادر میں تو خود کوخود مجمی معاف نبیس کرسکتا کیونکساس بیکار خدشے کا اظہار کرنے والا میں بی ہوں ۔ ' ہا کونے کہا۔

''بال حكيم ما كو-تيرا جرم زياد و ہے كيونك ميں تنجھ اپني زندگي كى كہانی سنا چكاموں \_''ميں نے مسكرات ہوئے كہا \_

" میں ان کھات ہے آشنائبیں تھااور شہی انہیں تسلیم کرتا تھاجن کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ ذہبین ہے ذہبین انسان کو احمق بنادیتے

بير ـ بهرهال ان ـ يمي دا قفيت بو في ـ "

''احیھانضول باتیں حیوز و ۔ آ وُ اس بستی کی ہات کریں۔'' میں نے کہااور دونوں خوش ہو گئے ۔انبیں احساس ہو گیا تھا کہ میری طبیعت کا تکدر دھل کیا ہے بہر حال دونوں پراشتیاق چبرے لئے میرے سامنے بیتھ گئے ۔

''ان لوکوں کی بستی تقریباً فیر دھ مو مکانات پر مشتل ہےاورا کران کے مکانوں میں فی مکان پانٹی مکین کااوسط بھی لگایا جائے تو محویا کل سات سو پچپاس افراد ہوئے ۔لیکن ان کے ساحل آزاو ہیں اورضرورت کے وقت وہاں اچپا تک افراوی قوت بڑ دھ عتی ہے۔''

" بِشُك مِنْك مِنْهَا مِنْ أَوْما نُهُ كِهامِ

''اس کے علاوہ، و دلوگ اس بات ہے بھی لا ہر واہبیں جیں ک*ے اس و*قت سکائی کے لوگ مشتعل ہوکران ہر حملہ نہ کر دیں۔**ا** کراہیا ہوااور سکائی کے حملہ آور و ہاں گئے تو انہیں خوفنا ک مزاحت کا سامنا ہوگا۔''

''وہ کس طرح؟'' فومانے بے ساختہ ہو چھا۔

"كيزنكه وه زبردست جهياردن سے معلى بول مي "

"اد و، کیاان کے پاس متعمیاروں کے ذخیرے ہیں؟"

'' د کیونبیں سکا بن چکا ہوں۔ اولوگ اپنی بستی کے ایک خصوص علاقے میں ہتھیار تیار کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ان کے پاس با ہر سے

بھی ہتھیارا تے ہیں۔''

"اود،اوه-" ماكوني منظر بإندازين باتھ ملتے ہوئے تبها۔

''لیکن بظاہران کے اراد بے خطرناک نظر نیں آتے کیونکہ انہیں فوما کی موت کا پورا بورا یقین ہے اور شاید دو شبالا کی حکمرانی ہے۔ طمئن اجل ۔''

القيد مول محدا فومان كبار

۔ کائی کی وحش ہرنی شاند میری اطرت کے عین مطابات تھی۔ عور تیں تو میری زندگی میں لا تعداد آئی تمیں لیکن میں نے ابتدائی دور کے بعد ہیشان مورتوں کو ترجی وی جو کئی گئی ہے۔ یہ وہ کری تھی جس ہیشان مورتوں کو ترجی وی جو کئی ہیں ہوئی تھی ۔ یہ وہ کری تھی جس نے ابھی تک ہوئی ہیں تک بھی تبدی کے اس میں بیانچہ دومری میں ناشتے کے بعد میں نے ابھی تک بارے میں بیانچہ دومری میں ناشتے کے بعد میں نے ہاکو سے جبوتی کے بارے میں بیانچہ الے بیستانے بھیے بتایا تھا کہ شاند، جبوتی کی بیل مال کا کے پاس ہوگی۔

"اده يكون يبوتى كوتم كياجانو؟" باكوني جوتك كربوجها ي

" كيون اكوئى خاص حيثيت ركفتا إه والتم چونك كيون يزع الله في الناس ساوال كرديا-

'' یہ بات نہیں ہے۔ بس یونبی پو چولیا تھا۔ سکائی کے وگول ہے تمہاری واتفیت جیرت آنگیز بات نہیں ہے''' ہا کونے جواب ویا۔ '' یہ بات نہیں ہے۔ بس کونبی کو چولیا تھا۔ سکائی کے وگول ہے تمہاری واتفیت جیرت آنگیز بات نہیں ہے''' ہا کونے جواب

" حالانكدتم خود كه بيك ، وكداب تم في مير عدار عين حيرت كرة جيموز دياب ميراخيال بيد بات تم صرف مجهد خوش كرنے ك

کئے کہدریتے ہو۔'

"اود - میں معانی جا بتا ہوں کیکن قسور میرا بھی نہیں ہے۔ تم بعض اوقات وہ باتیں کرتے ہوجن کا کوئی جواز بھی ذہن میں نہیں ہوتا۔ لیکن

ازرا وكرم ميرى جبت پركس غلط بى كاشكارمت بونا۔ بيسوالات مرف ميس نے تم سے اپنى جيرت دوركر نے كے لئے كئے تھے۔"

"اس کے باو جورتم نے ابھی تک جبوتی کے بارے میں پھوٹیس بتایا؟"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''او و۔جبوتی قصبے کا ایک باشندہ ہے۔ کارو بارپیشہ ہے۔بس کو گی اہم آ دی نہیں ہے۔مسرف اپنی کنجوں سے مشہور ہے۔''

"نوب اکہاں رہتا ہے ا"میں نے ہو تھا۔

''تم نے فو ما کائٹل مجسمہ دیکھا ہے'!''

" بال ـ "مي في جواب ديا ـ

" جبتم مجے کے نزدیک مہنچو مے تو تمہیں اس کے بائمیں ہاتھ کی ایک ست ایک مکان نظر آئے گا جس کی حبیت پر بانس کی ایک

ممونیزی بی ہوئی ہے۔میراخیال ہے پورے کائی میں صرف ایک ہی مکان پرالی جمونیزی ہے۔ بید جبوتی کے مکان کی خاص نشانی ہے۔''

" نھیک ہے۔" میں نے کرون بلا کر اعمینان کا اظہار کیا۔اس جمونیزی کے بارے میں، میں نے تفصیل نہیں ہو تھی تھی اور پھر میں نے

حسب معمول آواره گردی کی نعانی۔ اس آش فشال کو میں تلاش کر نامیا ہتا تھااور بہر حال جمیے اس کا پیتہ معلوم ہو گیا تھا۔ میں اطمینان ہے نو ما کے مثل

جھے کے پاس بنج میاادر پھریں نے دومکان بھی دیکولیا جس کی چےت برایک بدنما جھونپر می بنی ہو گئتی ۔ یہی جبوتی کا مکان تھا۔

میں نے اطمینان سے مکان کے ورواز ہے پر دستک دی۔ اندر ہے کوئی جواب ندملا۔ میں انتظار کرتار مااور چندساعت کے بعد ورواز د

تھل تیالیکن مجھے جو شکل نظرآئی واے دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں مہری سانسیں لی تھیں۔

لز کی میجی کا فی حسین تھی لیکن اس کے انداز ہے بھی تھی تقدر وحشت ٹیکتی تھی ۔لباس بھی وہ بھیب ہی ہینے ہو بیتھی۔ پھراس کے ہونئوں

بر بجیب سی مسکرا ہو ہوگیاں کی داکاہ سے مجھے و کمیر ای تھی ۔

"كهوركيابات بإ"اس في يوجها ـ

"جيوتي كامكان بي بي المين في كبا-

"بال كياتهبين جبوتي بالماع!"

" تمہارا کیانام ہے ؟" میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیرسوال کر ڈالا۔

"-1816"

''او و۔ اندراَ جاؤ۔ جبوتی کی غیرموجودگی میں کسی اجنبی کواندرآ نے کی اجاز تنبیں ہوتی لیکن میں تنہیں رفخر بخش رہی ہوں۔''

'' میں اس کے اپنے شکر گزار ہوں ۔'' میں نے کہااور لڑک کے ساتھ اندر دافل ہو گیا۔ مکان اندر سے خوب کشادہ تھا۔ بہت ہے کرے

تھاس میں ۔ لڑی مجھ ساتھ کیکراکی کمرے میں داخل ہوئی اوراس نے مجھے میٹنے کی پیکش کی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

" بإل اب بناؤ بم يهال كيسة ت بواكون مواكم من في اس تيل تمهير بهي نبير ويكها- "اس في كها-

"بس ایک آوار و کرد بول \_ کانی دنول سے تباری بستی میں آیا ہوا ہوں اور حکیم باکوکامہمان ہوں ۔ تبہارے پاس ایک خاص مقصد سے

آيا بول ـ"

"كياحكيم إكون تهبين ميرے پاس بھيجا ہے؟"

و اخبید --کسا--

" نو پهرشهیں میرانام اور پیته کیے معلوم ہوا؟"

" تم مجن سے پ در پے سوال کرر ہی ہو۔ پہلے میرے یہاں آنے کا مقصد سنواور اگر مناسب مجمورتو مجھے مطمئن کر دو۔"

" چلو ين سهى - توتم اے آنے كامطلب بيان كرو ـ "

"میں شانے کی اش میں آیا ہوں ان میں نے جواب ریااور صاف محسوس کی سے بات کراڑی می قدر بد حواس موکی ہے۔

" شانه ؟ كون شانه ؟ "اس نے بالنتیا دكمااور سي لندر چوري نظرا نے لگي ۔

"وہ تہاری دوست ہے۔" میں نے اے غورے دیکھتے ہوئے کہا۔

"أود-دوميرى دوست شانه بمروه ....وه يهال كبال باورتم كيول استالل كررب مولاميرامطلب بتم اسك طرت ماست بوكا

''تم اینے حواس درست کراوسا! کا میری ذات ہے کمی متم کا خوف نیمسوس کرو ۔ امرتم جمعے یہاں ناپند کرتی ہوتو میں چلا جاؤں؟''

' خوف ' ا جا تک اس کے لیج می غرا بث آگئی ' اپوری د نیا میں ، میں کسی نیس ذر تی۔ یہاں تک کر آ ام خور مجملیوں سے بھی نہیں

کمیکن نہ جانے کیوں میراذ ہن چکرا گیاہے ۔امپھاتم چند کھات کی اجازت دومیں پائی **ب**ی آ ڈ<sup>۔ ''</sup>

"بال ضرور "میں نے مسکرات ہوئے کہا۔ میرے احساس نے جمعے بتادیا تھا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ بہر حال میں اطمینان ت اس کی والیس کا انتظار کرنے نگا در تھوزی دیر کے بعد وہ والیس آئی۔ اس کے چبرے کے تاثر ات میں پھیا ورتبدیلیاں آئی تھیں۔ اب وہ مطمئن بھی متمی اور اس کے چبرے کی کلیروں میں سے تر دوبھی جما تک رہاتھا۔

"بال يتوتم في كيابع حيماتها؟"

" میں نے اُل کے بارے میں ہو جھاتھا۔"

" اختہیں کس نے بتایا کہ وومیرے پاس ہے؟" ساوکا نے سوال کیا۔

" پوری مرکا لیستی جانت ب کرتم این کی دا حددوست مون

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اود- بال يېمى نھىك بىلىن .. .. بېرمال دەمىرے پاس آئىتى كىكىن كېيى چلىمى اور چھە تاكرنېيى ئىكىن تم اپنے بارے بيس كېمىنىس

بناؤ کے ؟''

"بس مجھےاس کی تلاش تھی۔"میں نے کہا۔

"كياتم ال عصب كرت موا" اليالك ملاكان يوجها

" يهوال تم في كيول كيا؟" من في التي محور ااوراس في تعرب جيني سداد هرادهرد يكسار تعرآ واز د باكر بولي .

"جواب دو کیاتم اے جاتے ہوا"

''نہیں۔'' ہمی نے کسی نوری خیال کے تحت کہا۔

" مجرات كول الماش كرت بمررب موا"

امیری اس سے دشمنی چل رہی ہے۔ اس نے کئی بارمیری زندگی لینے کی کوشش کی ہے اور تاکام رہی ہے۔ میں اب بھی اے زج کرتا جا بتا ہوں۔ '

" سبوتا ہے تمبارا نام ؟" وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔

''بإل-''

" تو سنوسبوتا! ابھی چندساعت قبل وہ یہاں موجودتی ۔ ہم دونوں او پرجھت پر تتھاوراس نے تہبیں دورے دیکے لیا تھا۔ ابھی جب میں پانی پینے کے لئے اندر گئی تھی تواس نے بہندے کہا کہ میں تہبیں شربت پاؤں اوراس شربت میں تہبیں زبردے دوں ۔ وہ ہر قیمت پرتمہاری جان لیما چاہتی ہے۔ زبر میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تھوڑی دیر تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں ۔ وہ ابھی زبر لے آئے گی سووہ زبر لیے ممنی ہے۔ نہر میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تھوڑی دیر تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں ۔ وہ ابھی زبر لے آئے گی سووہ زبر لیے ممنی سیوتا میں تمہاری جان نہیں لیما چاہتی ۔ ''

"ادد الميس في سلاكا كودليب نكامول يدريكها "كيول سلاكا ائتم جمه مرمهريان كيول موتى موا"

' میرانداق مت از او بس تهبیں دیکھ کرمیرے ول میں پیخوانش بیدار ہوئی ہے کہ تمہاری جان نہ لی جائے۔' سلاکانے جملا کر کہا۔

'' ببرحال تمباراشكرية يتهاري دومت واليس تي هوگي اس لئے اب ميں كيا كروں؟''

''تم ، تم ایک کام کرتا۔ میں ابھی تعورُ کی در کے بعد تم بارے لئے شربت لاؤں گی۔اس وقت جب وہ والیس آ جائے گی ہم نہایت جالا کی سے اسے زمین پر گرادینا تمہیں نہایت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ بہت ہوشیاری سے۔'

" نھیک ہے۔ میں ایبا ہی کروں گائیکن اس کے بعد!"

''اس کے بعدتم ایسا اظہار کرنا جیسے مررہ ہواور بھر مرجانا۔ میں تمہاری ایش کوٹھ کانے لگانے کی ذمد داری لے اول کی اور پھر جب دو جلی جانے گی تو سا''سلاکا کید دم خاموش ہوگئے۔

" تو پھر کیا ہوگا سلا کا ؟" میں نے شرارت ہے بوجھا۔

' ویکھوا گرتم نے میرانداق اڑانے کی کوشش کی تو .....تو شانہ کی وانیس سے پہلے بی میں تمہاری محرون از اووں گی سمجھا؟' سلاکا نے فراتے ہوئے لیجے میں کہا۔

' 'ادو۔ جمعے معاف کرناسلاکا۔ نہ جانے تم میری ہاتوں کو کیوں غلط مجھور ہی ہو۔ میں نے صرف یہی بوجھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔'

" جبوه على جائة توتم بهى حلي جانا يا اسلاكان ناخوشكوارا ندازيس كبايه

" نھیک ہے ساا کا۔ میں تہاری ہدایت پڑمل کروں گا۔"

' 'اس کے علادہ۔' سلاکا نے کہا۔' تم شربت آئے کے بعد ہمی مجھ سے ای انداز میں تفتگو کرنے ربتا جیسے ثانہ کے بارے میں میری تم

ے کوئی خاص تفتیونہ ہوئی ہواورتم اس سے بارے میں جھ سے معلومات حاصل کررہ ہو۔"

النحيك ب- البس في سعادت مندى يكردن بادى ـ

''ویسے تم مجھے دیوانے بی معلوم ہوتے ہو۔ نہ جانے کس طرح تم اس کے حملوں سے بیچے رہے ہو۔انسان بی ہو آبھی نہ بھی شکار ہو جاؤ سے لیکن اس نے تمہار سے بارے میں جیرت انگیز واستانیں سنائی ہیں۔ 'سلاکاسی قدرزم ہوگی۔

" " "

" تم لے در دست سمیت اے انحالیا تھا؟"

"اوه \_ درخت تھا ہی کتنا بزااور پھر میں نے دیکی لیا تھا کہ وہ جڑے اکمڑ اہواہے ۔ ویسے میں عام لوگوں کی بنسبت طاقتور ہوں۔"

" بوابسورت بھی ہو۔" ساا کامشرا کی۔

''شکریه-'

"ادرانو کھیمی۔امیما آدکورمیملیوں سے کیسے فئی مجے تھے؟" سااکانے بچوں کے سانداز میں یو جما۔

' 'بس تھوڑی جن جالا کی ہے۔اس نے اپنی وانست میں مجھے سندر میں و بودیا تھالیکن میں ای کی مشتی میں لنک کر واپس ساحل تک پہنتی بھی

میاربس آئی احتیاط کی تھی کہ جھے دیکھنے نہ **ی**ائے۔''

"او د \_ پھر بھی بڑی مشکل ہیں آ کی ہوگی؟"

" باں۔زندگی بچانے کے لئے بخت جدد جہد کرنی پڑی تھی۔"

"ادرة مل سے كيے ذكل آئے ؟" سلاكانے بوجھا۔

'' جلتے ہوئے مکان کا پچیلا در واز ہای طرح ا کھاڑ ناپڑ اتھا جس طرح و در خت اکھاڑ لیا تھا۔بس سامنے کے رخ سے ہا ہز بیں آگا ایمونکہ

مجے خطرہ تھا کہ شاندو ہاں موجود ہوگ ۔ 'میں نے جواب دیا۔

'' کمال ہے۔ ویسے ثانہ ہے و آوف تو ہے۔ ہی غصے میں و ایوانی : و جاتی ہے اور سوبی سیجے کھو بیٹھتی ہے لیکن … کیکن اس کے باوجود میں تمہیں آگاہ کرتی : دل کہاس سے زندگی بچانے کی کوشش کرو۔ وہ بے صد خطرنا ک ہے۔ یا تو تم سکائی سے نکل جانے کی کوشش کرویا پھر … یا پھر اے تی کردو۔''

آخرى الفاظ ملاكان عجيب سے ليج ميں كم تھے۔

"او و۔ وہ تہاری دوست ہے۔ "میں نے حیرت ہے کہااورسلاکا نے کر دن جوکالی۔ اس نے کہتے کہنے کی کوشش کی اور پھر سنبھل گئی۔
"بس اب خاموش ہوجاؤ۔ وہ زیادہ دیز بیس لگائے گی۔ میں اے دیکھے کر آتی ہوں۔ اس مکان کا بھی تقبی دروازہ ہے۔ "اس نے کہااور میں نے کردن ہلا دی۔ پھروہ اندر چلی گئی اور پھرخاص دیر میں واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں صراحی اور گلاس تھا جے اس نے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ای فیرمحسوس انداز میں اشارہ کیا تھا جیسے بتاری ہوکہ شانہ دروازے کے قریب موجود ہے۔ میرے بونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ سلاکا نے گلاس میں شربت انڈیا اور میرے قریب بینچ کر بول۔

'' شربت طيوُسبو<del>ا</del> ا''

" شکریه سلاکالیکن تم نے ابھی تک مجھے شانہ کے بارے میں کو ڈاٹسلی بخش جواب نبیں دیا۔"

'' میں کیا جواب دے مکتی موں سوائے اس کے کہتم نے ٹانے کو غاط سمجھا تھا۔ وہ دینا کے سی سردے متاثر نہیں ہو مکتی اور بیصرف کسی کی غاط

منبی ہو علق ہے۔اس نا وانبی میں کس کا کیا قصور ہے۔

"كىيادە بورى زندكى يىن كىي مرد سے متاثر نبيس موكى؟"

" ہر گرنبیں۔" ساا کانے جواب دیا۔

"اورتم؟" ميں في مسكرات بوئ يوچھا۔

"کيا؟"وه ډونک پزی۔

'' تم کس ہے متاثر ہوئی ہو؟''میں نے اس انداز میں بو تھا۔

"میرے بارے میں تم کوئی سوال ہو جھنے کاحق نبیس رکھتے۔" سال کا کے انداز میں پھر جھلا ہٹ پیدا ہوگئی۔

"ركفتا مون،اى كئے بيسوال كيائے \_ بولو \_ كياتم زندگى ميس كسى سرد سے متاثر مونى مو؟"

" نہیں۔ "اس نے جواب دیا۔

"لكيكن ميس حابتا مول تم مجه س بياركرو" ميس في شربت كابرتن بلات موت يو تها-

"تم " تم " إكل معلوم بوت موشايد"

''اس دفت نبیس … توونده بن کراوورنه 🖖

' 'ورنه کیا؟' ملا کا خاصی ا کھڑ کئ تھی ۔اس کی آنکھوں میں جنون کآ ٹارا مجرآئے تنے۔

"ورند مين شريت لي اول كا"

" لي او مرجاؤ متم موبي اى قابل -"سلاكان زبريل ليج مي كبا-

' ایک بار پھرسویں او ۔ ' میں نے کہاا درساا کا دانت چینے گئی۔ پھرانتہائی نفرت انگیز کہیج میں بولی۔

" میں تم پراهنت بھیجتی ہوں۔ واقعی تم بے حد کھٹیا شخصیت کے مالک ہو۔ تبہا رامر جانا ہی بہتر ہے۔"

" تمباری مرضی ۔ "میں نے کہااور خاموثی ہے شربت کا گائی منہ ہے نگالیااور پھرساراشر بہت معدے بیں اندیل لیا۔

سلاکا کامنہ جیرت ہے کھل کمیا تھا۔اس نے بے الفتیارا نہنے کی کوشش کی کیکن پھرخود ہی بیٹی گئی۔اس کی آتھموں میں بدحوای کے آثار نظر آ رہے تتھاور پول لگنا تھا جیسےاس کا برن بے جان ہو کیا ہو۔

'' کیا خیال ہے سااکا۔ کیا میں کوئی غلط انسان ہوں ،جھوٹ بولٹاہوں ؟''میں نے سراحی کا باقی شربت بھی گلاس میں انذیل لیا۔ سااکا کے انداز میں پھر ہے جینی پیدا ہوگئی۔ اس نے شاید دوبار واشسنے کی کوشش کی تھی لیکن جسم نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے وہ شربت

بھی پی لیااورساد کا نے آئیسیں بند کرلیں۔ ظاہر ہے شربت تو میرا کمیا بگاڑ تا پرونیسر الیکن میں نے آخری کا پروگرام ہنالیا تھا چنانچ چندساعت کے بعد میری زبان لز کمٹرانے گئی۔

"ا چھا سااکا ،تمہارا شکریے۔" میں نے بمشکل کہا اور بھرائ شم کا مظاہرہ کرنے لگا جیسے شدیدا ذیت کا شکار ہوں۔ زمین پر گر پڑا۔ چند ساعت تزبتار ہااور پھرسرد ہو کیا۔ میری آئیمیس کھلی رو گئی تھیں لیکن یے میرا کمال تھا کہ میں نے انہیں بے نوری کی کیفیت دے دی تھی۔ کو یا ان او کول کو بھون کے وقو ف بنانے کی خوب جال جیلی تھی میں نے بھلی آئیموں سے ان کی ساری کیفیات کا جائزہ بھی لے سکتا تھا اوران او کول کوشبہ بھی نہیں تھا۔
میں نے سلاکا کے چہرے پڑم کے نفوش و کیمیے۔ اس نے تھنڈی شدی سانس بھری تھی اور تڈ ھال کی نظر آنے گئی تھی۔

تب اندرونی درواز ہ کھلا اور شانداندرآ منی۔اس تے ہونوں پر بڑی دلا ویز مسکراہٹ تھی۔اس نے آت ہی سلاکا کے دواوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور پیارے بولی۔

''اد وسلاکا ،میری بیاری ،تم نے میرے دل کی آگ سر دکر دی ہے۔تم نے میراد و کام کیا ہے جس کا احسان میں جمھی نہیں بھول سکتی تکریہ تم ہے کیا بکواس کر رہاتھا۔'' ثنانہ نے نفرت ہے میری طرف دیکھا اور پھرسلا کا کے جواب کا انتظار کئے بغیر میری طرف آتکی ، جھکی اور خاموثی ہے میری شکل دیمھتی رہیں۔

> '' نہ جانے کیساانسان تھا۔ بد بخت ،خود کو ۲ قابل تنجیر مجمتا تھا۔''اس نے کسی قدر بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیکن سلاد کا بالکل خاموش تھی۔ نب شانہ نے بھی اس بات کومسوں کرلیا اور وہ ملاکا کی طرف و کیمنے تھی۔ '' کیا بات ہے سلاکا'''اس نے بع جھا۔

' المجمنين شانه' سلاكات مُعندي سافس بمري -

۱۰ تم کیمفنسل می بونی بو؟"

" بال-ائل كرك مجمع فوثى نبيس مولى ب

۰۰ کیون ۲۰۰۱

'' فلا برہے وہ میرادشن نبیس تھا۔''

' میرادشمن تمبارادشمن نبیس ہے؟' ' شانہ نے بوجھا۔

" كبكن د وتمها را دشمن بهمي تونهيس تها - ايك بنستا كهيتما انسان شرارتول كارسا - "

''تم اے میراوشمن نبیں تسلیم کرتیں؟''شاندنے روشھے ہوئے کہیج میں یع چھا۔

'' کیادشنی کی تھی اس نے تم ہے۔ بولو۔ جواب دو۔ کیااہے دشنی کہوگی کہ اس نے تہبیں جبیل میں نباتے و کھے لیا تھا۔ بھی اس نے تمباری زندگی لینے کی کوشش بھی کی۔ بواد جواب دو۔ ''

" تم کیسی گفتگو کر رہی ہوسلاکا۔بس میں اس سے نفرت کرتی تھی اس کی جان لینا جا ہتی تھی سومیں نے لے ل۔ " شانہ نے جمنجطائے ہوئے انداز میں کہا۔

"انسول بين شريك بول."

" ہوں ۔ تو حمبیں اس سے ہدردی تھی۔ "

۱۰ تقی نبیس ، مونی تقی وه مرف **ایک ک**طندٔ راانسان تعال<sup>۱۰</sup>

" تم نے دوی کارشتہ تو رویا ہے سلاکا۔ میں تمبارے لئے دنیا کا ہر کام کرستی ہوں لیکن تم میرے لئے ایک جھونا سا کام کر ہے اس تم ک منقتگوکر رہی ہو۔"

"میں اس بادے میں کھیں کبول کی ۔"سلاکانے کیا۔

" نھيك ہے۔ يين جارى مون اوراب تمبارے پاس مبين آؤل كى ۔"

"اس كى لاش كاكياكيا جائے؟" مالكانے اسے روكنے كى كوشش تبيس كي تھي۔

'' میں نہیں جانتی۔' شانہ بولی اور ہاہرنکل گئی۔سلاکا نے اشینے کی کوشش بھی نہیں گتھی۔ ووضاموشی ہے بیٹھی بجھے دیمیتی رہی اور کا ٹی دیرا س طرح گزرگئی۔ براس نے ایک طویل سانس لی اورمیرے نز دیک آگئی۔

"بزے انو کھے، بزے مجیب تنے تم۔ یوں لگ رہا ہے جیسے جھ سے تلطی ہوئی ہو، تمبیاری بات مان لیتی تو کیا حری تھا لیکن میند کرتے تنے ،اے ، ہس کے پاس محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس کی طرح فلالم نہیں ہوں۔ تم نے خود اپنی جان وے دی ہے لیکن

مِن ... مِن تمباري آخري خوا بش ضرور بوري كرول كيا ...

و چھکی اوراس نے میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیئے۔ شانہ جا چک تھی اوراب اس طرت پڑے دہنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا اس لئے میں نے اطمینان سے ہاتھ اٹھا کراس کی گردین میں حاکل کردیئے۔

لیکن میرے بدن کی تحریک محسوں کر کے سلاکا ہری طرن انہول پڑی تھی۔ وہ میری تُرفت سے تو نہ نکل سکی لیکن اس کی آنکھیں شدت جیرت سے پھٹی کی پھٹی رو گئے تھیں اور جب اے بیتین :وکمیا کہ میں زندہ ہوں تو اس نے میری گرفت سے انگلنے کی کوشش شروع کر دی۔

لیکن میں نے کانی دیر کے بعدات جھوڑ اتھا۔

سلاکا مجھے دیکھنے تکی۔اس کی آنکھوں میں جیرت اور خوشی کے آثار تھے۔

" من من من زنده موج " اس في مشكل سي كبار

"المال - كون إسلس في حيرت كالظباركيا-

"لَكِن تَم نَے تو ہم نے تو شربت بی لیا تھا؟"

''تم نِهُ منع كيا تعامي<u>م</u>:''

" بإل - اس من زبرتفا- شاند نے اپنے باتھوں ہے ملایا تمااور ذبر بھی زبر ہلاہل .. تم زندہ کیے بی صحیح الا

''بس تمبارے گئے۔''

'' دیکھو جھے سچ بچ بتادو۔ بیسب کیاہے۔تم نے شربت میرے مامنے پیا تھا بلکہ ماراشربت بی لیا تھا۔''

'' نھیک ہے۔ میں مرکمیا تھالیکن تمہار بےلیوں کی حلاوت نے جمھے زندگی بخش دی۔''اور میں نے دیکھا سلاکا کے خدوخال کا تناؤ کم ہو ۔

میا۔اس کی آتھوں میں اسمحال ارآیااور پھراس نے دوبارہ میری کردن میں ہاتھ ڈال دئے۔

''میں، … میں تمہاری موت سے سکتے میں روگئی تقی سبوتا۔ مجھے بہت غم ہوا تھا۔ میں افتر اف کرتی ہوں مجھے بہت غم ہوا تھا۔''

''او والمِن تمباراشكر كزار مول \_''مين نے كبا \_سلاكا نے بتھيا رڈال ديئے \_

"الكين تم ... تم شانه كو جات موا"

" ہر گرنبیں۔ میں نے جواب دیا۔

"اوو - پھراس ئے گرد کیوں منڈااتے رہے : و۔اس کی تااش میں بیاں تک کیوں آئے تھے؟"

" جس طرح دوست کی ایک حیثیت ہوتی ہے سلاکا وای طرح وشمن ہمی کشش رکھتا ہے۔ مجھے ثانہ کی وشمنی پیند ہے۔ "

''تم دیوانے بی ہو۔''

، مي شميراو . ، ميل جيراو - ، "لكن ... اليكن شربت بين كے باد جودتم زندہ كيے ج محتى؟" سلاكا كے ذہمن ميں مجروى سوال البحرآيا۔

"او د\_ان فضول باتوں میں بڑنے کی کیا ضرورت ہے سلاکا یم ہتاؤ۔ابتمباری دلی کیفیات کیا جی؟"

" ميں . . . ميں كيا بتاؤن يتم پيندة منے ہواور ميں تمہيں جا ہے تكى ہوں ۔ "

" ، بول - " میں تعوزی دریا موش رہا ، مچمر بولا - " شانہ سے تمہاری دوئی نتم ہوگی ای

'' وہ تھوڑے دن نارامن رہے گی ، پھرٹھیک ہوجائے گی کیکن تمہارے سلسلے میں ممکن ہے کچھے زیاد ہ بن مجرُ جائے ۔''

"اب و و کہال منی ہوگی؟"

' 'معلوم نبیں بستی والے اس کا مکان تمیر کررہے میں ممکن ہو۔ '

'' آخرنستی دالے اس سے استے متاثر کیوں ہیں'؟ و واسیے ہر نعل میں آزاد ہے۔ اس پر کوئی روک اُوک نبیس ہے؟''

"اس کے باپ نے پوری بستی کو بچایا تھا۔اس کی حیثیت ایک روحانی بچھزے کی ہے۔اوکوں کا خیال ہے کدا کراہے کی نے نقسان

ىلىخاياتو پورى بىتى تباه موجائے گ۔"

"تووه بركام كے لئے آزاد ہے؟"

"بإل بستى دالےاس كى برخدمت اپنى زندگى سجھتے ہيں۔"

'' کمال ہے ۔'' میں نے ایک تمبری سانس لی اور ہجرسلا کا کی طرف ویکھنے لگا۔ پھرمیر ہے ہوننوں برمسکراہٹ پھیل گئی۔

'' خير \_ حيموز وشانه كن بالتيس \_ ايني بالتيس كريس \_ ''

"این تواب کوئی بات نبیس ہے۔"

'' تم نے بھی پوری زندگی تھی مروکوئیں جا ہا؟''

"ایقین کرو مے؟"

وو مرون نیس وور مرکبول نیس به

" تولیقین کرلو میمنیس میں بھی شاندی طرح مردوں سے نفرت کر آئتھی۔"

" بخى ، ئىكامراد كى ا

" تم بھی تو مرد مواور ، میں تم ے نفرت نبیں کرتی۔"

"محبت كرتى ہوا؟"

میرے اس سوال پر دہ کانی ویر تک خاموش ری۔ مجرا کیک گہری سانس لے کر بولی۔ 'ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ 'اور میرے ہونٹوں پرمسکرا ہت سپیل گئی۔ میں نے سلا کا کا جائز ہ لیا۔ خوبصورت تو کافی تھی لیکن ... ، دہ دمشت پجھادری مقام رکھتی تھی۔ ''مکن ہے سالکانٹانیم ہے دوبارہ لماقات کی کوشش کرے ہم اے مین بتانا کہ میں مرچکا ہوں اورتم نے میری لاش سمندر میں پھنکوادی ہے۔'

"ميرا خيال بوه جلد جهير تنبيل الحي وهاى تتم كى از كى بـ"

" تمهارا باب جبوتی کب دالی آتاب؟"

"شام كو"

''اس دفت تکتم تنباریتی ہو؟''

" إل-"

''احیما\_اب مجھےا جازت دو۔''

"او وجيفو يكبال جاؤ كے إ" سلاكا في مسى قدر بريشانى سے كبا\_

' ' پھرآ وَں گاسلاكا۔اس دفت باكو كے پاس واليس جار ہا:وں ۔ وہ ميراا تظاركرر بابوگا۔'

"مين تميارے بارے ميں اب بھي ايكم ہوں۔"

" جتنابتا چکا ہوں اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔تم اس سلسلے میں زیادہ ندمو چو۔"

''اس بستی میں رہو مے یا یہاں ہے جبیں جلے جاؤ مے ؟''سلاکا نے بے چینی ہے بوجھا۔

' ابھی تو مہال ہے جانے کا کوئی ارا وہ نبیں ہے۔'

''تجمعی مت جانا یا 'اس نے میرے شانے پر دولوں باتھ رکھتے ہوئے کہا۔

" نعیک ہے۔ اگر تمباری مبی خواہش ہے تو ... " میں نے مسکر اکر کہا۔ میں با براکا تو سلاکا درواز نے تک میرے ساتھ آئی۔

"كب آ دُ مي إ"اس في يوجها ـ

" جبتم كبوي

"كل دن ميس مشام كوباباة جاتا ب\_"

'' نھیک ہے۔'' میں نے جواب دیا اور پھر میں اہ ہاں ہے چاہ آیا۔ ول ہی ول میں بے شار قبقہے اپلی رہے تھے۔ لیجئے یک نہ شد تین شد۔ پوسینا اسلاکا اور شاند۔ شلٹ میں پھنس گیا تھا۔

کیکن پروفیسر انسان کی فطرت بجیب ہے۔ وہ اس چیز کونو قیت دیتا ہے جواس ہے دور بھا تی ہے۔ دونوں لڑکیاں بھی بے مدسین تھیں۔
بھے پہند تھیں کیکن اس شرارے کی بات ہی اور تھی۔ میرا دل اب بھی اس کی طرف مائل تھا اور سلاکا کے پاس ہے آنے کے بعد میں اس کے بارے میں موق د ہا تھا۔ کم بخت نے کوئی موقع نہیں جیموڑا۔ اب بھی وہ میری موت ہے کس قد دخوش تھی۔ اس کے چبرے پرکسی قد دنفرت تھی لیکن بیتو کوئی بات نہ بوئی۔ اگر اس شیطان کی خالہ کومطن نہ کیا تو پھرزندگی میں خود کو تجر ہے کارکہنا جمافت ہوگی۔ لیکن اب خود کو کس طرح اس پر ظاہر کیا جائے الاور میرا

خیال ہے اس کے لئے آئ کا دن تو موز وں تہیں ہے۔ بہر مال کوئی عمدہ موقع نکال لیا جائیگا۔

میں ہاکو کے مکان پر پہنچ عمیا۔ ہا کوا ہے سریضوں میں معروف تھااس لئے میں نوما کے پاس چلا کمیا۔ فومانے حسب معمول سکراتے ہوئے میرااستقبال کیا تھا۔ ووکسی قدر مضحل نظرآ رہاتھا۔

" بہی بہی میں تمہارے بارے میں بڑی بجیب یا تیں سوچتا ہوں میوتا۔ "

"مثلًا "" من ن كها-

" بہی کے تہاری زندگی کس قدر شاندار ہے۔ بلکے زندگی تہاری ہی ہے۔ علیم ہاکو بھی جب تہارے ہارے میں تفقاً وکرتا ہے تو اس ک آگھوں میں تعجب سٹ آتا ہے۔"

" میرے بارے میں سوخ کروقت ضائع مت کیا کروٹو ما۔"

'' پھر کیا کروں۔ونت کا اور معرف بھی کیا ہے میرے پاس۔'

"كيا باكوكسي طرن تمباري فكالنبيس بدل سكتا؟"

" اشتقیس بھی کہیں بدلی جاتی ہیں اور پھراس سے فائد وبھی کیا ؟"

''المرود عارض طور برتمباری شکل بدل سکتا تو تم بستی میں آ زاوی ہے محوم کھر کئتے تھے۔ بیباں قید نہ ہو تا پڑتا تمہیں ۔'

' کا کوکوئی خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ویسے اس کے ذہن میں ایک بات سرور ہے۔ وہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ہم

با قاعده كام شروخ كرسكيل."

"بال اس كالمذكروتم في بهلي بمي كياتها"

'' باکوتندی ہے کا م کرر باہے۔ دواہے معمولات کو بھی صرف اس وجہ ہے نہیں چھوڑ تا چاہتا کہ اوک اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں ور نہ اس کی تو ولی خواہش ہے کہ دو پوراوقت اس کام ہیں مسرف کرے۔ بہرحال اب تو ہمیں شدت سے ان آنے والوں کا تنظارہے۔''

' الجمن سے انتظار کرونو کا۔ سازشیں کیلنے کے لئے منت کرنا ہوتی ہے۔ مبرکر اپڑتا ہے۔ '

' بجھے احساس ہے لیکن سبوتا یم بھی تو ہمیں کچھ بتانے والے تھے؟'

" آن رات؟"

''بإل-''

'' نھیک ہے۔میری بات کی اہمیت یوں بھی ہے کیمکن ہے ہمیں اپنی تحریک کا گڑھ یہی بنانا پڑے اس لئے وہاں زروروانسانوں پرنگاہ رکھنا منروری ہے۔''

-4011

" تم نے اسلے کے بارے میں جیب انکشاف کیا تھا۔"

تيسرامسه

" بال اوريه بهرحال تشويشناك بات إ-"

" بقینا ہمیں اس پر توجہ وینا ہوگی ہیں نے اور ہا کونے احد میں مفتکو کی تھی تمبارے او پر شبہ ہے ہم بقینا شرمندہ ہیں۔ بس نہ جانے کیوں ذہمن کی کوئی رگ خراب ہوگئ تھی۔ " نو مانے کہا۔ میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔

مبرحال پھررات مجئے تک بیس فوما کے ساتھ رہا۔ بے شار باتیں ہوئی تھیں۔ نومانے اپ عشق کی کہانی بھی و برائی تھی اور اپنی سابقہ محبوباؤں کے قصے بھی سنائے تنے۔ پھر تھیم ہا کو بھی فارغ ہوکر آممیا اور دات کا کھانے کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔

پھر جب بہتی میں خاموثی چھامئی تو ہم باہر نکلے۔ نوما نے ایک جا دراوزھی ہو کی تھی۔ میں اور ہا کوبھی خود کو چھپائے ہوئے تھے۔ طویل مسافت ملے کر کے میں ان دونوں کواس ساحل پر لے کمیا جہاں ہے ان سفید فا موں کی بہتی دیکھی جاستی تھی بہتی کی دوشنیاں نظر آ رہی تھیں لیکن ان دونوں کی توجہ ابھی تک اس طرف نہیں گئی تھی۔

"اس ساهل کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے ہاکو؟" میں نے ہو چھا۔

" ساحل کے بارے میں ا" بات اکوکی مجھ میں نبیس آ فی تھی۔

"بإل ـ كياية كالخاظ عيكولَ اجميت ركعتا ب"

'' میں نہیں کہ سکتا۔' ہاکونے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔فو امہمی میری بات کو سیجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو زیادہ البھا تا پہند نہیں کی اور پھر میں نے کہا۔' وہ روشنیاں ویکھوٹو ہا۔ یہ اس نہتی کی روشنیاں میں جو تمہارے دشمنوں کی بہتی ہے۔ دن کی روشنی میں یہتی صاف نظر آتی ہے اورای طرف و دکھلاس ندر ہے جہاں ہے زرورو تمہارے علاقے کی ووسری بستیوں ہے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔''

"اود-اود- بال يقيبانيه بيدهي ممت ب-

"اس جگرتم کوئی ایس مقارت تقمیر کراو۔ جہاں ہے تم مسلس سندر پر نگاہ رکھ سکو۔اس طرح تہبیں ان کی سرگرمیوں کا پینہ چلنار ہے گا۔اس کے علاوہ اگران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوتو وہ کارردائی ادھرہے بی کی جاسکتی ہے جبکیان اوگوں کی نگاہوں میں اس ست کی کوئی حیثیت نبیس ہے۔'' '' در حقیقت سبوتا۔ میتو انونکھی بات ہے۔ آئ تک موری سکائی ستی سے کسی مختص نے اس طرف توجنبیں و ٹی تھی۔'' ہاکو بولا۔

''بلاشبه بیا یک قیمتی نشان دین ہے۔''

" مجراب كياكيا جائے كا ؟" ميں ف يو جيما۔

''اد د۔میرا کام ہے سبوتا۔ تو فکرمت کر۔میں کل ہے ان یہاں ایک تمارت کی تعمیر شروع کر دیتا ہوں۔ میں اوگوں ہے میں کہوں گا کہ میں اس مُعارت میں حکمت کے تجربات کروں گا۔ لکڑی کی ممارت صرف چندروز میں تعمیر ہوجائے گی۔''

· ابس میں یہی بنا ناچا بتا تھا۔ امیں نے کہاا در پھرد مال سے والیسی کی مخسری۔

فو ما کے لئے جو کام ہونے والا تقااس میں میرا کرداراس سے پہلے کے ایسے کاموں سے مختلف نہیں تھا۔ لینی میں ان لوگوں کی مدور آمادہ

تھائیکن میرا کام صرف انناہوی تھا کہ یا تو اوگوں کواپے تجربے سے فائدہ پڑتھاؤں یا پھران کے لئے ایسا کام کروں جوان کے بس سے باہرہو۔ باتی میری اپی تفریحات ہوتی تھیں اورا گران تفریحات میں میراول لگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بیزاری حادی ہو جاتی تھی اور سکائی بستی میں تو میرا دل بیک وقت تین جگہوں پرنگ کیا تھااور تینوں ہی خوب تھیں اوران کے ساتھ تفریح کی جاسکتی تھی۔

ووسری منج حسب معمول تھی۔ ضرور یات وزندگی سے فار غ ہوا، ناشتہ وغیرہ کیا اور پھر آ وار و گروی کے لئے نکل آیا۔ بہتی سے گزرت ہوئے ہوئی بیس نے شانہ کے مکان کی طرف سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور یہ و کیے گر مجھے خاصی جیرت ہوئی کہ شانہ کا مکان تیار ہو چکا تھا۔ یقینا و واپنے مکان میں موجود ہوگی لیکن اس وقت شانہ کے مکان میں جانے کے بجائے میں نے سلاکا کے پاس جانا ہی بہتر ہمجانے ناکن کو کچھ دریسونے ہی دیا جائے تو مبتر ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ملاکا کے مکان پر تھا۔

سلاکا مجھے در دازے پر ہی نظر آئی۔ وہ میری منتظر تھی۔ ' میں اوپر ہے تمہیں ؛ یکیدر ہی تھی۔ جو نہی تم نظر آئے میں پنچے ہما گئے۔ ' ' ' انتظار کر رہی تھیں سلاکا ؟ ''

" بال-شدت سنه-"

"اوركوني خاص بات تونيين؟" ميں نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔" ميرا مطلب ہے تائے کے بارے ميں كوئى اطلاع؟"

''رات كوآ لُ تقى مير ب ياس-''

"اده\_آئي تقي؟"

" ہال۔ کینے گلی دوا پی فطرت کے خلاف مجھ سے مجھوتہ کرنے آئی ہے۔ میں نے اس کے لئے بڑا کام کیا ہے جسے وہ نظرا نداز نبیس کر عمق۔"

"نوب تم نے کیا کہا؟"

"بس میں نے اسے معاف کردیا۔"

"اورووسی پھر ہوگئی؟"

" بإل \_" سلاكا في مسكرات بوع جواب ويا\_

''اس نے میری لاش کے بارے میں بوجہا ہوگا؟''

'انو کھی اڑی ہے۔ 'میں نے کبری سانس لے کر کہااور پھر سلاکا خاسوش ہوگئ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد و واٹھ گئی۔

"میں نے تمبارے لئے کچھ چیزیں تیاری ہیں۔ لے آؤں۔"اس نے کہااور بابر کل کی میں مسکراتار ہاتھا۔ برلزی ایک بی انداز میں معبت کرتی ہے۔ کوئی بھی تبدر بھی ہوتی ہے۔ اور ملاکا بھی ایک عام بی لزی تھی۔ ہاں مختلف تھی تو شاند۔ جس کم بخت کو محبت کرنا بی نہیں آتی۔ ہاں نفزت میں وہ لاجواب تھی۔

سلاکانے کافی کاوش کی تھی۔ میں نے بھی اس کاول رکھنے کے لئے بہت پچھ کھایااوراس کی تعریف بھی کی۔سلاکا بہت خوش ہو گی تھی۔ پھر اس نے کہا۔

"ممروزآیا کرو میں تمبارے لئے اچھی اٹھی چیزیں پکایا کروں گی۔"

" تعيك ٢ سلاكا ـ حالانكه مين تهبيل كوني تكليف نبيس ويناحيا جتال"

"" تہبارے لئے کھر تے بھے کوئی آگلیف نہ ہوگی۔" سااکا نے کہا اور میں نے آگے ہز ہرات آغوش میں لے ایا۔ سااکا کے الورآن کے بعد میں قدم بدقدم منازل کیوں نہ طے کرتا۔ میں اسے باذ ووں میں لے کر دوسرے کمرے میں آئق گیا۔ میرے کر بحوش رویئے نے سلاکا کونڈ حال کرویا تعااور وہ بالکل بنو وہوگی۔ اس کی آگھوں میں باذ ووں میں لے کر دوسرے کمرے میں آئق گیا۔ میرے کر بحوش رویئے نے سلاکا کونڈ حال کرویا تعااور وہ بالکل بنو وہوگی۔ اس کی آگھوں میں خمارا بحرآیا تھا اور پھراس نے میری کی تحریک میں مداخلت نہیں گی۔ اس پر جیرت کی کیفیت طاری تھی اور اس کے بعد و ومیر کامد وگار بن گئی۔ یوں ایک طویل میں میں نے وہیں دن کے بعد اس میں کے بعد سے کہ بعد سے کا گیا ہتی نے بھے خراج بیش کیا۔ سلاکا بے حد خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ اتن تبد کی ضرور ہوئی کہ میں نے وہیں دن میں میری کے جبہونیس کی۔ شانہ بھی اس دوران دومر جبر سلاکا سے لئی تھی اور اس نے ایک دلچسپ بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ شانہ سندر میں میری کاش ترتی رہی ہے۔

" وهسرف يدد كينا عابتي في كرتمباري لاش كالمحيلول في كيا حشر كيا-"ملا كالمسكراكر بوقي اوريس منف لكا-

سلاکا کے ساتھ خوب دن گزرر ہے تھے۔ وہ ہرتیج میراانتظار کرتی تھی اور میرے پنینچنے پرخوش ہو جاتی تھی اور پھرتقریبا سارا دن اس کے ساتھ ہی گزرتا۔ دو پہرکو کھانا بھی اس کے ساتھ ہی کھاتا تھا اور پھرا ہے۔ ہی ایک دن کی بات ہے۔ اس وقت کی بات جب میں سلاکا کے ساتھ داد پیش وے رہاتھا۔ ہما رے کمرے کا درواڑ و ہونہی بندتھا کیونکہ آئ تک کو گئ نہیں آیا تھا۔

سكن . ..اس دن احيا تك درواز وكمل كيااورجم دونول چوتك بزے يسلاكامچيلى كى طرح تزب كرا الم كني تحى \_

"كول ب- "اس في مراسم سانداز من كبا-

"توخوفزده كيول مو يروكوني موكااندرة جائے كا\_" من في جواب ديااوردرواز يكى طرف ويمينداكا\_

· 'لیکن اس طمرح – ۱۰۰ س طرح کوئی نہیں آ سکتا اورآ نے والا در داز ہ کھول کرایک دم دروازے کے سامنے ہے ہے''

''اود \_سااکا جوکوئی بھی ہوگا اندرآ جائے گا۔''میں نے جملائے ہوئے انداز میں کہا۔

" نبین سبوتا۔ براہ کرم بیمے دکیے لینے دو ' سلاکا نے کہااور پھروہ ایک جا درا ہے بدن پر لپیٹ کر باہرانکل بی میں نے البتدا پی حکہ سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور ای جگہ سلاکا کا انتظار کرر ہا تھا۔تھوڑی دہر کے اعدوہ واپس آئی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔سلاکا کا چہرہ کس حد تک پریشانی کامظبرتھا۔

"کیا ہوا کا" میں نے بوجیا۔

'' نہ جانے کون تھا کوئی تھا منرور ۔ ...لیکن نہایت پھرتی ہے باہرنکل میا۔' اس نے جواب دیا۔

" تم كسى سے خوفز د و بو؟"

''اوہ ۔خوفزدہ تو میں کسی ہے بھی نہیں ہوں ۔ یہال تک کدا ہے باپ جبوتی ہے بھی نہیں ۔ میں اپنے طور پر زندگی گزار نے کے لئے خود مختار ہوں لیکن وہ آخرکون تھااورا گرآیا تھا تو اس طرح چلا کیوں گیا؟''

"أكرتم اى طرن الجعتى رين تويس يبال ـــه جا اجا دُل كا ــ"

'' نہیں نہیں سبوتا۔ ناراض نہ ہو۔تم غور کر وتو میری الجھین قد رتی ہے لیکن اس الجھین میں خوف نہیں ہے۔' اساء کا مندے پہنچہ بھی گئی رہی۔اس کے بعداس نے اس دافعے کا تذکر ہ بھی نہیں کیالیکن میں نے بورے دن اس کے انداز میں الجھین محسومی کی۔

اس شام والیس پنجانو نومااور باکوکانی پرجوش تھے۔ دونوں حسب معمول سرجوڑے بیٹھے تھے۔

'' و پیپ بات یہ سب کہ بیک وقت دوخوشخریاں ہیں۔اول یہ کہ ساحل کا مکان تیار ہو گیا ہےاور ملے یہ کیا گیا ہے کہ آئ رات فو مااس مکان میں نتقتل ہو جانے اور فو ماہے بہتر ذکا ہ رکھنے والا کون ہوگا۔وومری خوشخری یہ ہے کہ الجوش ادر مہاس یہال ہی چکے ہیں۔' ہا کونے جھے بتایا۔ '' یہ دونوں کون ہیں؟'' میں نے بع جھا۔

'' دود لير \_ دوسردار، جونوما كے وفادار ميں \_' لاكو نے جواب ديا\_

" نوب انبين كبال فهرايا بتم في "

" دلشام کے مکان پراور دلشام قابل اعتبارانسان ہے میکن آخ رات فوما کو بیبال منتقل کرتے بن میں ان و ونوں کو بیبال بالاول گا۔"

''لکیکن تمبارامشور ه درکار ہے سبوتا۔میرااس مکان میں منتقل ہونامناسب بھی ہوگا یانہیں؟' 'فو مانے بوجھا۔

''اس میں کوئی حرن بھی نہیں ہے فوما۔ بلکہ میرے خیال میں بہتر ہے۔ تمبیارے لئے ایک ولچ سپے مشغلہ بھی ہو جائے گا۔''

"ميرامهي يبي خيال تفاء" باكوجلدي ت بواا -

"ان لوكول بي كيا الفتكوكروهي؟ "مين ني عيار

"اہیمی پیمینیں۔ میں ان کو بیالبتہ بنادوں کا کہ انہیں یہاں ایک اہم منصوبہ کے لئے باایا کیا ہے لیکن اس منصوب کے کیل اس وقت ہو گی ادراس پر مختلو ہی اس وقت شرد کے ہوگی جب تمام اوگ پہنی جا کمیں گے۔ میرا خیال ہے انہیں انتظار میں وقت نہ ہوگی اور نہ ہی لہی وہیں۔ "

" نھیک ہے ہا کو۔ ان معاملات کوتم بہتر طور پر انجام دو کے۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہا کو پر خیال انداز میں کردن بلانے لگا۔

ہا کو نے سندر کے کنارے ہے ہوئے لکڑی کے مکان میں آ سائی زندگی کے سارے اواز مات اس کھے کرد یے تھے۔ تب رات کوفو ما کو

اس مرکان میں پیچادیا گیا۔ میں نے بھی طے کیا تھا کہ رات فو ما کے ساتھ اس مرکان میں اور فو مااس دات بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہم مکان کی ایک کھڑکی میں

کو ۔۔۔ . تو سندر کے کنارے ہے خوبھ مورت مرکان میں ہے ہماری پہلی دات تھی اور فو مااس دات بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہم مکان کی ایک کھڑکی میں

« بتمهین نیندنونهی*ن آ*نی سبوتا ؟ "

' 'نهيس فو السيكن الرتم سونا حيا بو ' '

''میں تو آج شایر ساری رات ندسوسکوں گا۔''

د. سيول؟"

"سبوتا۔ نہ تو جھے طویل زندگی کی خواہش ہے اور نہ تھرانی کی۔ یقین کرو حکر انی ایک دکش تصور کھتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ واریاں ہوتی جی وقت ہے۔ ایک عام انسان حکر ال کی برنبیت زیاد وخوش وخرم رہتا ہے لیکن اس کے باوجو و میرے ول میں اس وقت تک زندہ رہنے کی آرز و ضرور ہے۔ جب تک میں اپنی سرزمین کو ان عاصبوں سے پاک ندو کم وال اور جول جول اس سلطے میں کا میاب اقد المات ہورہے جیں۔ میری خوشیوں میں اضافہ: وتا جارہا ہے۔"

" مجھے تبہاری خوش پر سرت ہے فوما۔"

'' میں جانتا ہوں میرے تحظیم دوست ہتمہار ہے احسانات کی تو نہرست بھی نہیں تیار کی جاسکتی۔ بس جو پھھ ہے میرے دل میں ہے۔'' نو مانے کہا۔

' ول میں ہی رکھونو ما۔ مجھےان باتوں ہے کو کی خوشی نہیں ہوتی۔' ا

٬٬ میں نیری عظمت کااختراف کرتا ہوں سبوتا لیکن ایک بات تو ہتا۔''

الوجيونوما."

" تھے اس طوالت ہے اکتابٹ تونبیں ہور بی ا"

''اس لئے نبیس کہ میں دہنی اور دِسمانی طور پرآ زاوہوں۔اگرمعاملہ یوں ہوتا کہ تو میرے سپرو بہت می ذمہ داریاں کردیتا تو میں انتظار نہ

كرسكتا تعاله مين اب تك وكي نه كوئي لندم الفاليتلاور كيم نتيج كالمتظار كرتاله

"او د بال مين جانبا مون ليكن .."

'' مجھےاس پراعتر اضنبیں ہے فوما۔'

"كيا-كانى كى كونى لركى ... .. ياشانه تحديد ام بوكى ب؟"

" شانه کی بات ناکر ۔ و وہ تو خود آتش فشال کی جی معلوم ہوتی ہے۔ " میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ میں نے اس لزک کے بارے میں بہت چھ سنا ہے لیکن افسوں اب تک اس سے مل نہیں سکا۔"

" ملنے کی کوشش جھی نہ کرنا فو ما۔ واقعی خطرناک ہے۔ "میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

"تمبارے ساتھ کیے چل رہی ہے؟"

'' نبایت دکش'' میں نے جواب دیا اور پھر میں نے نوما کی ابتدا ہے ابتک کی تنصیل بتا دی۔ اس میں سلا کا کا بھی ذکر تھا اور اس سے دوستی کا بھی نے ماجیرت سے مندکھو لے میری کہانی من رہاتھا اور پھرا ہے شدید حیرت ہوئی اور پھراس کی تیور یوں پربل پڑ گئے۔

· لیکن شاندگی به جرأت ناپسندیده به استاس برتمیزی کی سزا جشتنا جوگ اس نے کہاا ور میں نے ہاتھ انھادیا۔

" بنیں تو ماتم نہیں جانتے۔ ایک ٹڑکیاں بمیشہ میری پسندیدہ رہی ہیں۔ بیمیراا دراس کا معاملہ ہے۔ تم فکرمت کرو۔ میں اس ستہنٹ اول گا۔ "میں نے کہا۔

' جیسی تمباری مرضی سبوتا لیکن میں ایک کام کے لئے تم ہے کہنا جا بتا تھا۔'

" الإل كبو " اليس في جواب ديا \_

"میری وجی حالت کے بارے بیس تہمیں انداز ہ ہوگا۔ فاص طور سے تنہائی اور پھراکے طویل مبر آ زیاہ تت بیساری یا تیس ل کر مجھے بہت پریشان کرتی ہیں اوربعض اوقات میرے و بن میں ایک طلب پیدا ہوجاتی ہے۔ یول تو اگر میں ہاکو سے کبول تو وہ سکائی کی کسی ہمی خواہمورت کرکی کو میری خدمتگار کی حیثیت سے متعین کرسکتا ہے کیکن اس میں دویا تیں ہیں ۔اول تو جی باکو کا احترام کرتا ہوں اوراس سے ایک کوئی بات نہیں کہد سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کائی کی کوئی لڑکی اس سلسلے میں داز دارنہیں ہونی جا ہے۔"

" تھيك بفوما امل بات كرو ـ "ميں في كبار

''ر در ہ کرمیرے ول میں نعمامہ کی یا دھنگتی ہے۔''

الاهام من في مرى سائس لى ـ

''ایک تو بیتجسس کدنعمامداس سلیلے میں میرا مطلب ہے میری موت کی سازش میں شریک تھی یانبیں۔ دوسری اس کی محبت ۔ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات مجھے اتنا پریشان کرتی ہیں کہ میں عقل وہوش ہے ہے گانہ ہو جاتا ہوں۔''

''او و۔ یقیناتم جتنی تنبازندگی گزاررہے ہو۔ جھے اس کا حساس ہے اور میں تم ہے ہمدردی رکھتا ہوں کیکن جھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا رسکتا ہوں؟''

"م ، ميرن جرأت نبيس مور بي تم س كني كا "

"مراخيال بتمهين كلف نبيل كرناجاب بيد بتاد كياجات ودا"

'' حالاتکهاس میں الجھن ہے کیکن مجھے مسرف ایک بات بتاؤ۔ کیاتم میرے لئے بیکام نریکتے ہو کہ سی محرح نعما مہ کولے آؤ؟''

۱٬۱و د - كيون بيس كرسكنا فوما ليكن اس كاذ رميد كيا و كا ۱٬۰

'' فلا ہر ہے اس سلسلے میں بھی ایک ملویل پر وگرام پر قمل کرنا ہوگا اور میں نہیں کبہ سکتا کہ ہمیں کتنے عرصہ جدو جبد کرنی ہو۔ای لئے میں

ا بنے ذہن کے اس کا نئے کودورکر ما جا ہتا تھا۔''

" ہوں۔لیکن کمیامیرے لئے اس سلسلے میں پچید شکلات چی نہیں آئی کو ما؟"

''يقييناً كيكن تم سے بيدرخواست ميں نے اس لئے ك ب كيتم مشكلات برقابو پانے كى الجيت ركتے ہو۔'

" تب ہتاؤ۔ جھے کیا کرنا ہوگا؟" میں نے پو چھا۔

۰۰ جمیں زیوداس کا نظار کرنا ہوگا۔ زیوداس خاص طور ہے میری بستی مینی شکایا کار ہے والا ہے۔ وہاں کا ایک بزا سروار۔ وہ جس جہاز

ے آئے گاو د جہاز و ہیں والیں جائے گا تم اس جبازے چلے جاتا۔ زیوداس کے آ دی نعمامہ کی شنا نہت میں تمباری مرد کریں کے باتی کا متمہارا ہوگا۔'' ''اد دنھیک ہے نوما۔ میں تیرے لئے ریکام کروں گا۔' میں نے جواب دیااورنو مانے جذباتی انداز میں میراہاتھ پکڑلیا۔

''نہ جانے کیا سوچا تھا میں نے اور جوسوچا تھا تجھ سے کہدویا سبوتا۔ بیالک انسان کی بےلسی کی درخواست ہے۔اس کے بارے میں کس الما انداز من مت موچنال اس في كبيم ليج من كبار

"كوئى احساس تدكر فوما \_سب نحيك موجائے كا \_ بسرحال مجھا بى بستى تك بمجوانے كى ذمددارى تيرى موكى اوراس كے بعدميرى ذمددارى \_" ''باں۔ 'نومانے کہااور میں نے کردن بادی نوماخاموش ہوکر کسی کہری سوج میں کم ہوگیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں ہم سونے کے ئے لیك محے اوراس دان مبح جا كئے من كافى دىر موفئ تھى۔ نومائے اپنے باتھوں سے ميرے لئے تن كانا شتہ تيار كيا تعاليكن ميں نے اس سے معددت كرلى۔ ''کیوں'؟''فوائے تعجب سے بوجیعا۔

" بيذه مدداري آن كل سلاكا في سنجال في هيه وه اس وقت تك ناشته نيس كرتي جب تك مين نبيس ينفي جاتا يا"

''واہ ۔ '' فومامسکرادیا۔ پھر بولا۔ '' ٹھیک ہے سبوتا ہم اپٹی محبوبے پاس مباؤمیں تو ناشتہ شروع کرتا ہوں۔ ' میں نے چہرہ وغیرہ مساف کیا اور پھر سلاکا کی طرف چل پڑا۔فوما کے جسمے کے زویک ہے گز رکر میں جبوق کے مکان پر پینی حمیا۔اس مکان کے دروازے عام طور پر کھے رہتے تھے۔ میں کھے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سلاکا شاید اندرونی کمرے میں تھی اوراس نے حیت سے مجھے نہ دیکھا تھا۔ ویسے آن دیر بھی ہوگی تھی ممکن ہو ہ دریے آنے کی وجہ سے نارامن ،وگی ہو۔

میں اندرونی کمریکی طرف چل پڑا۔ تیسرے کمرے میں عمو ناہماری نشست ہوتی تھی ۔اس کادرواز وہمی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندرقدم آرکمااورایک بی نکاویش مجھا حساس بوگیا کیکوئی گزیز ہے۔

تب بروفیسر ، میں نے کمرے کے عین درمیان فرش پرسلاکا کودیکھا، ، جارول شانے جب بردی تھی۔ مینے کے عین درمیان سے خون کا نشان انجرا ، واقعاا ورببت کانی خون فرش بریمیا مواقعا۔

شر ساکت کفرارہ گیا۔سلاکا مرچکی تھی اور کمرے کی حالت بے تر تیب تھی۔ بول لگتا تھا جیسے بخت جدو جبعہ:و کی ہواور میرے ذہبن میں مرف ایک ہی نام انجران شان ... دحش شانہ جس نے اپنی دوست سلا کا توقل کرویا تھا۔ واقعات کی کڑیاں مل رہی تھیں کی جس وقت میں سلا کا کے مہلومیں اینا ہوا تھا، آنے والی یقینا شانہ تھی۔ وہ ہم دونوں کو دکھ کر فرار ہوگئ اور آئ یقینا و واس وفت آئی ہوگی جب جبوتی چا گیا ہوگا اور پھراس نے سلاکا سے میری زندگی کے بارے میں باز پرس کی ہوگ سلاکا میری محبت میں دیوانی ہور بی تھی ۔ضروراس نے شانہ ہے تلخ سفتگو کی ہوگی اور شانہ کی دحشت ، اس کی خوفناک فطرت سلاکا کی زندگی برواشت نہ کرنئی ہوگی ۔

کمرے میں جگہ جگہ سلاکا کے بال بکھرے پڑے تھے۔اس کے چبرے پر مجری فراشیں تھیں جس کا مطلب ہے کہ سلاکا نے ثانہ سے جنگ بھی کی تھی لیکن اس بات کا انداز و مجھ ہے زیادہ کے :وسکتا ہے کہ سلاکا کسی طور ثانہ کی جسمانی قوتوں کی ہم پلے نہیں تھی۔

تو پر و نیسر ، پھرا یک مورت کی زندگی میری دجہ ہے چلی ٹی تھی۔ یہ کوئی ٹی بات نہیں تھی۔ زمانہ ماسی ہے لے کراس وقت تک ایسے بے ثنار واقعات میری نگاہوں میں آ چکے نتھے۔افسوس تو مسرور ہوتائیکن ،عام لوگوں ہے کم۔

چنانچ تھوڑی دیرتک میں ساکت و جامد کھڑا رہا اور پھرا کے طویل سانس لے کروا پس پلٹ پڑا۔ ٹھانہ پر بہت بار نصر آیا تھا۔ احمق لڑک نے میری جان لینے کی کوشش تو کی تھی کیئن اس نے سلاکا کو بھی اس بے در دی ہے لی کر دیا۔ و میرے نصری آواز دیں رہی تھوڑی میز اس کے لئے ضروری تھی۔ کم از کم میں اس ہے کہنا جا بتا تھا کہ میرے مواسلے میں کی دوسرے کے ساتھ براسلوک نہ کیا جائے۔

سومیں واپس نکل آیاو ہاں سے اور اب جھے شانہ کی تلاش تھی۔ اس کے لئے میں نے مبلے اس کے گھر کارخ کیا اور تھوڑی درے بعد میں اس کے نئے تعمیر شد د مرکان کے سامنے پہنچ حمیا۔ میں نے مرکان کے ورواز ہے کو دھکا دیا اور دو کھل کیا۔

''شاند' میں نے اے آواز دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملاتھا۔ تب میں نے درواز ہبند کر دیااو پھرا ہے مکان میں تلاش کرنے لگالیکن تھوڑی دیرے بعد بی مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ مکان میں موجو دہیں ہے۔ شاند کی دوسری پندید وجگہ جسل تھی چنا نچہ میں ہمیل کی طرف بی نکل گیا لیکن آتی وہ جمیل پر بھی نہتی ۔ پورٹ بہتی میں ایک انسان کو تلاش کر لین آسان کا منیس تھالیکن اس کے باوجود میں دو بہر تک اے بستی میں تلاش کر تا مہا اوراب ایک بن جگہ باتی تھی ۔ بین پوسیتا۔

ممکن ہے وہ اس کے پاس کنی ہواور کن ونوں کے بعد مجھے پوسیتایا وآئی تھی۔ ممکن ہے میں اے فراسوش نہ کرتالیکن ان ونوں سلاکا میں ایسا البھا تھا کہ بوسیتاذ ہمن ہے نکل گئی تھی۔ بہر حال میں نے اس کے پاس جانے کا فیسلہ کرایالیکن اس سے پہلے میں نے فوما کے پاس جانا مناسب خیال کیا تھا۔ ساحل کے نزد کی مکان میں میں نے نوما کو پکاراا ورنومانے خفیہ دراز ہے جمھے دکھے کردرواز وکھول دیا۔

" أوسبوم - خلاف توقع ـ "اس نے كبا ـ

" بإن فوما بتهبين ايك اطلاع: يينا آياتها."

"كيا؟ آ وَاندرآ جِاوُر"

" ممكن هِ أَنْ رات مِن والبِي ندآ وُل ."

"اوو، كبال جارب مواكياسلاكا كيساتهور ""؟"

' منبیل - آج کی رات میں نے اوگوں کیستی میں گز اروں گا۔'

"ار ئے کیوں؟"

'' يوں تو ميں شانه کی حلاش ميں و ہاں جار ما ہول ليکن آئر ٻوسيتا نے رو کئے کی کوشش کی تورک بھی جاؤں گا۔''

''او دیشاند و ہاں تی ہے؟'' فومانے بع حیما۔

''امکان ہےای بات کا۔وحشٰ لڑکی نے ایک بار پھروحشت کامظاہر و کمیاہے۔''

"اوجوكيا:وا؟"

"اس نے سلاکا کول کردیا۔"

"ارے ۔ ' فو ما چونک پڑا۔ پھر میں نے اے بوری تفصیل ہائی اور فوما تا سف ہے گرون ہلانے لگا۔ پھر بولا۔ ' کیاا بتم اسے سزانہیں وو مے: ''

" تمہارے بال اس جرم کی سزا ہے فو ما کا میں نے سوال کیا۔

"بال ایقینی سزا ہے کیکن مہتی والوں نے تواہے کوئی اور بی دیثیت دے رکھی ہے۔ات کون سزا دے گا۔ میرا خیال ہے ہتی کے قانون کے محافظ بھی اس کے سرامنے بے بس ہیں۔ بس ان کے ذہنوں میں یے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے شانہ کو نقصان کہنچایا تو ان کے او پر عذا ب نازل ہوگا اور ان دیکھی قو توں ہے سب خوفز دور ہتے ہیں۔"

" نعيك ب- بعرض بن ات كيامزادون كا-"

''لیکن اس کے باوجور ۔ اس نے احیمانبیں کیا۔''

" بإل دوسر الدازيس، بين الت تعيك كراون كاادراس التي بين اس كى تاش بين مارامارا بحرر بابول "

" نحيك بسبوتا وجياتم مناسب مجمور"

"من في تهبيراس لئے اطلاع برے وی ہے کتم پریشان شہ دو۔"

" تمهاراشكريد ورحقيقت أكرتم ندآت تومي بريشان موتار"

' اب میں چینا ہوں۔ 'میں نے کہااور پھر میں نوما کے پاس سے باہر کیل آیا۔

سمندر کے رائے تیرکر میں بہ آسانی ہتی ہی سکتا تھالیکن میں اس بستی کے اوکوں کواس طرف متوجینیں کرنا جا ہتا تھا اس لئے میں نے وہ بی بہاڑ دن کاراستدا نتیار کیا تھا اور بچرمیں برق رفتاری ہے سنر کرنے لگا۔

بعض اوقات بحصابی ذات پرجمی انسی آتی تقی پروفیسر، میری زندگی بھی خوبتھی۔ کوئی مستدنہ تھا میری ذات کے ساتھ۔ جا ہتا تو کس پہاڑی کی چونی پر بھی صدیاں گزار ویتالیکن زندگی تحریک جا بتی ہے۔ یکسا نیت زندگی کے لئے سب سے خطرناک زبر ہے اورانسان اس زبر کا شکار ہوکر بالکل بے کار ہوجا تا ہے اس لئے میں مسئلے یالٹار ہتا تھا اور متحرک رہتا تھا۔ خاصاطویل سنر طے کیا تھا میں نے اور پھردور ہے بستی نظر آئے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے نزدیک ہنتی عمیا اورمیرا واسط انہی دونوں محانظوں ہے بڑا جن سے میں پہلے ہمی ل چکا تھا۔ شایدو دہمھے بہیان مسئے تھے۔

"كياتم استوذ ، ملئة ع مو؟"

" بال ـ "ميں نے جواب ويا۔

٬٬ی*ں تمہاری رہنم*ائی کروں٬٬

''میری طرانی کی ضرورت نبیس ہے۔ میں استوذ کے مکان کاراستہ جانتا ہوں اور اگر آیند دایس کوئی کوشش کی تی تو میں استوذ ہے کہدووں گا کہ میں آیند داس کی بستی میں نبیس آؤں گا۔''

"اود\_به باتنبیس بهمهمان مهمتی جا محتے ہو۔ جب استوذ تنها ری عزت کرتا ہے تو تم ہمارے لئے ہمی یا مزت ہو۔"

'' شکریہ'' میں نے کہااور پھر میں اظمینان ہے استوذ کے مکان کی طرف بزرہ کیا۔ بوڑ ھا بکاشااپنے مکان میں ہی موجود تھا۔اس نے بڑی کر مجوثی ہے میراا سنقبال کیا تھا۔اس کی آنکھوں ہے وہی مکاری فیک رہی تھی۔

" آ وسبوتا۔ مِن تو تیری دوبار وآ مدے مایوس ہی ہو کمیا تھا۔ اس نے مجھے محلے لگاتے ہوئے کہا۔

"كيول؟" من في مسكراكر يوجيا-

''بس میرا خیال تھا۔کائی کے کدورت بہندوں کو تیری یہاں آید کے بارے میں معلوم جو گیااوریہ امرلازم ہے کہ وہ اس بات کو قطعی طور برنا پیند کرتے ہیں ۔میرا خیال تھایا تو سجتے بستی ہے ذکال دیا تمیایا پھر کسی مبتلا کردیا تمیا۔''

" تونے غلط سوچا استوف نہ تو وہ مجھے نکا لئے کی جراًت کر سکتے ہیں اور سزادینا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اس کے ملاوہ میں تو ایک مہمان ہوں اور میرے خیال میں مہمان پر پابندیاں عائد کرناً سی میز بان کا اصول نہیں ہے۔ '

" درست كها تون " ليكن سِكا لَى كانتبا پيند بعض اوقات هرانساني اصواول كونظرانداز كردية بين "

"میرے ملسلے میں انہیں بدا فتیا رنبیں ہے۔"

" يعربهى \_كيانيساس بات كالمم بكرتويهان آياتما؟"

"ميں نے خود ہی بتایا۔"

" کے یکیم ہاکوکو؟" سردار نے پوچھا۔

"بإل-"

" تباؤاس نے تھوت بے ثار سوالات کئے ہوں مے اس بوڑھے نے اشتیاق ہے ہو تھا۔

"بال اليكن ان موالات كے جواب الت منى سے ويئے مئے ۔"

المثلاء"

''مثلاً میں کہتی والوں نے میر ہے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ کیاانہوں نے سکائی والوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ وغیرہ اور چونک میرے ساتھ یہال ایسا کوئی سلوک نبیس کیا حمیا تھااس لئے میں نے انہیں جوا بہمی وہی دیئے۔''

" بہت خوب اکمیا تونے ان کے انداز میں کھنچاد مصوری کی؟"

''میرا تعلق تھیم ہاکوے ہےا دراس کےاندر میں نے ایک کوئی بات نہیں پائی۔' میں بوڑ ھے کی بھواس سے بیزار ہونے اٹکا تھا۔ ''او د۔ بہر صال تیری دوبارہ آید کا شکر یہ۔ یوسیتا اکثر تیرے بارے میں تذکرے کرتی رہتی ہے اور کچھے باد کرتی رہتی ہے۔

''ادہ۔ بہرحال تیری دوبارہ آمد کا شکر یہ۔ پوسیتا اکثر تیرے بارے میں تذکرے کرتی رہتی ہے اور تجھے یاد کرتی رہتی ہے۔' ذیرک بوز ہےنے میری بیزاری محسوئ کر لیتھی۔

" ابال - من في يوسيتا سه وعد وكيا تفاكه من آول كا - "من في جواب ديا -

"اورستی کے کیا حالات ہیں؟ ہم سے نفرت کرنے والے کس حال میں ہیں؟"

" نحيك بين -اپناپ كامول مين مصروف ريتے بين - بوسيتا كبان بإ"

''اوہ۔اس کی دوست شانیآ کی تھی۔اس کے ساتھ سامل کی جانب گئی ہے۔اگرتم چا ہوتو وہاں جاسکتے ہو۔وہ یقینا تسہیں دیکھ کرخوش ہوگی۔'' '' مجھےا جازت ہے''' میں نے پوچیعااور بوڑھے نے مسکراتے ہوئے گرون ہلا دی۔اس نے سوجاً ہوگا کہ وہ جو کام خودا نجام دینے گ میں سے سیسی میں نور میں سیسیں سیسیاں سیسیں سیسیر سیسیں سیسیں سیسیں سیسیں سیسیں سیسیں سیسیں سیسی سیسیں سیسی

کوشش کرر ہاہاں کی بنی بہتر طور پر انجام دے سکے گ۔

سویس ساعل کی جانب چل پزااه را بھی میری نگانیں شانداور پوسیتا کو بی تلاش کرر بی تھیں کہ پوسیتا نے جمعے دیکھ کیا۔وہ تنبای تھی۔سید می میری طرف آئی تھی اور میری نگاہ بھی اس پر پڑئی۔

میں نے اندازہ لگا لیاتھا کہ ثانے نے اسے حالات ہے العلم نہ رکھا ہوگا اور بہر حال پوسیتا بھی خوش نہ ہوگی۔ خاص طور ہے اس لئے کہ میں اس کے پاس نبیس آیا تھا۔ چنانچے دوسرے لیے میں نے مورت کے ٹھ کانے لگانے کے الفاظ ڈھونڈ لئے لیکن ثانہ کہاں گئی؟

بوسیتامیرے پاس کنٹے گئی۔اس کے بونٹوں پر پھیکی کی مسکراہٹ تھی اور پھروہ میرے زویک پکٹنے گئی۔

'' پانی سے بھرے بادل ہردل کی امنگ ہوتے میں۔ سمس کی خواہش نہیں ہوتی کدان کے سائے اورنمی سے لطف اندوز ہول کیکن دوا پی مرضی سے ہرستے میں اور جب جانبے میں ہواؤں کے ساتھ دور چلے جاتے میں۔''اس نے کہا اور میں اس کے الفاظ پرغور کرنے لگا۔ بڑا خواہسورت انداز تھا شکایت کا۔

''کسی ہو ہوسیتا؟''میں نے اس کی ہے کایت کونظرا نداز کر کے بو تھا۔

' اچھی ہوتی تو یہاں آسانی ہے نہ ہماائی جائے ہیں۔ 'اس نے جواب دیا۔

''شکایت کرری:و؟''

تيراحسه

"بال ال عندل مين اتنا خلوص باتى موس كددوسرت رجمي حق محسوس مو في كتاب-"

· · تم ناراض بو بوسیتا؟ · ·

' ' اہمی اس منزل پڑہیں پیچی ۔ ' اس نے مکین کہے ہیں کہا۔

"اب بيه ټادوجهبيں کيے مناؤں!" ميں نے مسکرا کر کہا۔

· مجھے اس قابل سمجھتے ہو؟''

و المحيول شيعي و ا

'' تو بس تھم دے دوکہ میں نعیک ہوجا وُں جنیل کروں گی۔' 'بوسینا کی آنکھیوں ہے آنسونکل آئے ادر میں اس ہے بہت متاثر ہوا۔

" شاتة تبارے ساتھ تن ؟ " میں نے اس کا باتھ کرتے ہوئے ہو چھا۔

' ' الل- ابھی تھوزی دیریں کیے منی ہے۔ '

''اد ه \_ بستی واپس چلی کن؟''

"بإل-"

' خیر میبور واسے \_آ ؤ \_ ' ' میں اسے والی ساحل کی طرف لے چلااور پھر کانی دور پہنچ کر میں نے اسے آیک پھر پر ہٹھایا۔

'' پوسیتا! اگرتم رومنی رہیں تو . او مجھے یہاں اچھانہیں کے گا۔ مجھ سے ہاتیں کرو۔''

"فكايت كي اجازت ٢٠

''<sub>ل</sub>ال۔''

''توبتاؤ، كيون نبيس آئے اتنے دن ہے؟''

" حكيم باكون كحدة مدداريال سيروكردي تعيس - اخلاقاس كى مدوكر في يزى ـ " بيس في جواب إلى

" سلاکا کا نام نه لوهے؟"

" تووه تهبین بھی ای فارانبی کا شکار بناخی؟" میں نے مہری سانس لے کر کمبا۔

والم ون؟"

'' فیماند۔''میں نے جواب دیا۔

"بال - اى في بتايا ب- "بوييتاف جواب ديا-

"اورخودات لل با"

"بال-"اوستان مخرفی سے کہا۔

تيبراحسه

" نا قابل برداشت ہوتی جارتی ہے وہ۔اس نے تمہیں یہ می بتایا ہوگا کہ میں ای کی تلاش میں سلاکا کے پاس کیا تھا؟"

"بإل-"

"بورى كهانى سناك تمى اس نـ ٢"

"أقرياً-"

"د ہرادو۔" میں نے کہااور پوسیتا بھیب ی زکاہوں ہے جمعے در کیفنے کی اور پھراس نے شانہ کی کہانی د ہرادی۔ اس نے کہا کہ جب میں پہلی بارسلاکا کے پاس پہنچا تو شانہ و ہیں تھی اور شانہ نے سلاکا کواس بات کے لئے تیار کیا کہ وہ جمعے نہ ہردے دے اور سلاکا نے نہ جانے کیا چالا کی گی اور میں ذہرے نہ مرسکا کیا نے اے دھو کے میں دکھا اور بتایا کہ اس نے میری لاش ٹورکا نے انگادی ہے لیکن وہ خود مجھے چا ہے گئی تھی اور میرے ساتھ دیکھ لیا۔ تب ۔۔۔ آئی صبح اس نے سلاکا کواس دھو کہ وہ تی پرموت کی نیندسلاد یا۔ ساتھ دیکھ لیا۔ تب ۔۔۔ آئی صبح اس نے سلاکا کواس دھو کہ وہ تی پرموت کی نیندسلاد یا۔ "ہول۔" ہول۔" اس کے ملاو وہمی اس نے پھی کھی اتحاء" "

''وہ بڑی ہے ڈھبلزگ ہے سبوتا۔میری رائے ہے کہتم اس ہے دشمنی ترک کردوا وراس کے تعلق ذبن ہے ہرے خیالات نکال دو۔'' دو سیسے سیسے سیتر سیزیں میں مسلم معنور

"اس كے علاوہ كيا كبدر بن تقى ووا "ميں نے ہونت جينج كر إو حيما۔

" يبى كهدرى تقى كداب اس كازندگى كاصرف ايك مشن ساوريمشن تمهارى موت ب- ووتمهيس برقيت بربادك كرنا جا بتى ب-"

' ' خوب۔ جودہ نہ کر سکے گی۔' میں نے غرا کر کہا۔

''ميرن بات *ن اوسبوتا*-''

"اس ہے معافی ما تک اوں؟"میں نے مسکر اکر کہا۔

''اگرتم كبوتو من اس كے لئے كوشش كروں ؟''

"میری اوراس کی ملے کے لئے ؟"

"بإل-"

"جس دن تم في اليي كوشش كي بوسيتا، اس كے بعد ميں مجھى تمبارے پاس نبيس آؤل كا "

" آه-تم مجي بر عضدي مو-"

د ایم سمجهاو- <sup>۱</sup>

· احتهبین سلاکا کی موت کاافسوس ہوگا؟''

'' ہاں۔اس کئے کہ وہ بے جاری غادانبی میں ماری کئی … نیکن مفہرو، نیاتم نے شانہ کو بتادیا تھا کہ میں تم سے مل چکا دوں۔''

، منہیں ۔ میں اس سے خوفز وہ رہتی ہوں ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' يه بهت امچها کياتم ٺ ۔''

'' تم نے نلاذ بی کی کیا بات کہی تھی سبوتا؟' 'موسیتا نے غورے میری شکل ؛ سکھتے ہونے موجوا۔

"كياسلاكاكانام جيئم تي على علوم بين بواتها"

" میں شان کی تلاش میں بی اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس فریب نے میری زندگی بچانے کی کوشش نہیں کہ تھی بلکہ میں نے ہی حالاک سے اس شربت کنبیں ہا۔ جھےشبہو کیا تھا۔اس کے بعد شانہ کے ایما براس نے میری لاش مندر میں پھنکوا دی کیکن ظاہر ہے میں زندہ تھا۔ آی دوران تھیم ہا کونے اپناوہ کام میرے سپروکردیا اور میں اس میں مصروف ہو عمیا کل یونمی میرے دل میں۔ اگی تو میں سلاکا کی طرف جا نکلا۔ اصل میں ، میں ات ہوفز وہ کرنا جا ہتا تھااور وہی ہوا۔ وہ مجھے؛ کیچکر دہشت ز رہ ہوگئ اور میں نے اس سے بوجھا کہاب وہ اپنے گئے سزامتخب کر لے۔ وہ میری منت ا اجت کرر ای تھی کہ اس دوران شانہ بنج من اور بدبخت نام<sup>ان</sup>نی کا شکار ہوگئی۔میرے ممان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیسلوک کرے گی۔'' اور میں نے محسوس کیا کہ بوسیتا کی حالت میں اچا کے نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداس کیفیت آیک دم دور ہوگئی تھی اور میں اس کی وجہ جاتیا تھا۔

" تو ... توسبوتا! تم ... تم سلاكات مبت نبيس كرنے ملكے تضا اس نے خوشی كود باتے ،و بے يو مجعا۔

" تمہارے خیال میں میں روز اند کسی ند کسی لز کی ہے محبت کرنے لکتا ہوں ۔"

''نهیس… کیکن ساوه به مین بھی غلط نبی کا شکار ہو تمی نیکن اس میں میرا کیا تصور ہے۔' وو بے انقتیار میر بے نز دیک آھنی اور پھراس نے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ نمیا۔ میں نے خود بھی اس کا مجر پورساتھ ویا تھا۔ پوسیٹا کی محبت مجٹ پڑی تھی۔ وہ بار بار مجھے چوم رہی تھی۔ سارے منوے دور ہو ممئے تھاس کے۔بہر مال کافی دیرے بعدوہ پرسکون ہوگی۔

"الميكن سبوتايتم ميرى بات ان او" تموزي ادري بعداس في كمار

" ثمانه سے تمہاری وشمی نمیک نبیں ہے۔"

'' مین نے ابھی تک سرف اے زج کیاہے واس کے خلاف کوئی کا رروا ٹی نہیں کی لیکن میرا خیال ہےا ب اس بارے میں سوچناہی پڑے گا۔'' 'الك بات بتاؤسبوتاتم شاند مساس قدر دلچس كول فريم مو؟ " بوسيتان بوجها ـ

'''تہہیں اس کے بارے میں تنصیل معلوم ہے۔ میں نے اتفاق ہے اسے جیل میں نہائے و کیولیا تھا۔ بس ای وقت ہے وہ میری دشمن ہو منی۔ جھےاس کی برتری سے اختلاف ہے۔ وہ کیوں سیجھتی ہے کہ وہ کوئی آفاتی مخلوق ہے اور کیوں میرے تل سے دریے ہوگئی ہے۔جس وقت وہ ا بن فکست تسلیم کر لے گی میں اس کی طرف ہے توجہ جھوڑ وول گا۔'' "تستبارے ول میں اس کے لئے اور کوئی بات نہیں ہے؟"

"اوركيابات وك؟"

"مماے جاہتے تونہیں؟"

"تباراكياخيال ب"من في إيستاكومورت موع كبار

" بنیس جیس میری بات پر ناراض ند: و به بات خوداس نے کہی ہے۔اس کا خیال ہے کہ ماست اپن عورت بنانا جاہتے ہو۔"

"اود " ياكل بووه"

"اورتم في اس كابوسدليا تعا"

'' وہ بھی اے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لئے ۔''

" تب تو وہ چی چی پاکل ہے۔" پوسینا ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی۔ و و بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھرو و خوفز د ہ لیجے ہیں ہولی۔" کیکن د ہ بے صد خطر ناک ہے۔اگراہے تلم ہو جائے کہ میں سیم جمعی تہمیں جا ہتی ہوں تو وہ جھے بھی قمل کرنے کی کوشش کرے گی۔"

"اوه اس سے مبلے میں اے تھیک کرووں گا۔ 'میں نے جواب دیا اور پوسیتا مکن ہوگئی۔ آج تو وہ بالکل بے افسیار ہورہی تھی اور میں ہمی

اس کا مجر پورساتھ ویتار ہاور پھرا ہے کوئی خیال آیا۔

"باباے ملے تھے!"اس نے ہو مجھا۔

"بال انبول نے ہی شاند کے بارے میں بتایا تھا۔"

"اكك بات كبون سيوم حمهين جموث بولناة تابا" لوسيتان بسراكر بوجهار

" كيون المسمى في جو تك كركها ـ

''تم سیحتے ہو باباتہ ہیں ایک دوسرے مقامد کے لئے پندگر نے لگا ہے۔ دو جا ہتا ہے کہتم سکائی کی باتیں یباں آکر بتاؤادراس نے ای مقصد کے لئے جھے تبارے چیچے لگایا ہے۔ میں جا ہتی ہوں با باہمی تنہیں جا ہنے گئے۔ اس لئے بابا کی دلچیسی کے لئے بھی پچے ہونا جا ہتے ۔'' ''در مثنا''

''سکائی کے بار میں پچھ جیونی تھی ،جو بابا کی ولچیں کے باعث :وں ،اس طرح جیھے تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنے کی آزاوی مل جائے گی۔''

" ، ول - " میں نے ایک گبری سائس لی - " گھر کیا کیا جائے ؟ "

" تمهاری طرف سے جھوٹ میں بول دوں کی لیکن ہمیں اس سلسلے میں طے کر لینا جا ہے ۔ ایک بات بتاؤ کیاتم آئ بھی دا پس چلے جاؤ ہے ؟''

"الكالي؟"

"بإل: "

" تمباري كياخوابش ٢٠٠٠

"ميري أودل خوابش بكرتم بميشد كے لئے يبلال روجاؤ بمي كہيں نہ جاؤك

۱۰ کیکن..... بابا..... وه کیاسوی گا<sup>ن</sup>

"اس كے لئے توبندوبست كرتا ہے مرتم رہ جاؤ مے ؟"

''انگرتم کہوگی تو از کارکیے کروں گا۔''میں نے کہالیکن دل ہیں امیں امیں سے سوج رہاتھا کے محتر سہ تمہارے بھی برے دن آرہے ہیں۔ شانہ کومعلوم بوگیا تو در تقیقت وہ تمہاری بھی وشمن بن جائے گی۔ میں کہاں تک تمہاری حفاظت کروں گائیکن بید خیال بھی دل میں تھا کہ سلا کا مرچک ہے۔ بعن میری ایک مجوبہ اور نی الحال محبوبہ کے جگہ خالی تھی اور اس کے لئے پوسیتا بہر حال ایک عمرہ حیثیت رکھتی تھی۔

" محميك ب يوسينا ـ با باكومطمئن كرنے كے لئے جوتم مناسب مجموكبددينا-"

"میں میں سوچ رہی ہوں۔ ویسے میں کوشش کرول کی کہ ہابابراہ راست تم ہے کوئی تفتلونہ کر ہے لیکن احتیاطاً میں تنہیں بتائے دے رہی ہوں، میں کہوں کی کہ سکائی میں بچھاجنبی لوگ آئے میں۔ان کا مقصدتم معلوم کرنے کی کوشش کررہے ، ویتمہیں تلم ہوگا کہ دوچھونے جہاز ابھی حال بی میں سکائی سے ساحل سے لکے ہیں۔"

" إل ، جمع الم بدائي في في ايك مجرى سانس لے كركبار

''بس تو تمہارا خیال ہے کہان جہازوں میں اسلحہ آیا ہے کیکن تم اس کے بارے میں معلوم کررہے ہو۔''

'' ہوں۔''میں نے بظاہر سکون ہے کہالیکن دل ہی ول میں جز ہز ہوئے بغیر ندرہ سکا تھا۔ ویسے اس کا اندازہ بھی ہو گیا کہ یاوگ سکا کی کے سندر میں ہونے والی ہرنقل وحرکت پر نگاہ رکھتے ہیں۔

" مُعيك ٢ تا؟" بوسيتاني بو جها .

"بال \_ مجھے کیااعترانس ہوسکتا ہے ۔"

''اس طرح باباتمهیں بہت زیادہ اہمیت دے گا اور تمہارے یہاں آنے ہے بہت خوش ہوگا۔ ہم اے جموثی تجی اطلاعات دیتے رہیں گے۔''

''مناسب۔'میں نے جواب ویا۔

" تو آن رات تم يبيل ربو ميح؟"

الره جادكا" ـ

"میں باباسے بات کروں گی کہ دات کوو و مجھے تمہارے پاس دینے گی اجازت دے دے تا کہ میں تم سے مزید معلومات حاصل کروں۔"

''وهاجازت دے دے کا؟''میں نے یوجیما۔

'' تم نہیں سجھتے سبوتا ،ہم اوگوں کو بیباں کا فی مشکلات ہیں آ رہی ہیں اور مہاں مضبولی ہے قدم جمانے کے لئے ہمیں بزی قربانیاں ویتا

برای بن بابابھی اسسلے میں مقامس ترین او کول میں شار ہوتا ہے۔

"لکین اب تو تمباری پندکی حکومت آسمی ب- میں نے کہا۔

''ہاں، شالا ہمارامہرہ ہے لیکن ہم جلدا ز جلد یہ جاہتے ہیں کہ خود ہمارا کوئی آ دمی حکمران ہوجائے اور ہم اس کے لئے نعر پورکوشش کرر ہے ہیں۔ ' پوسیتانے جواب ویااور میں نے ول بی ول میں سنتی محسوس ک۔ ہاکو کے لئے بیا یک سنتی خیز خبرتمی۔

ببرهال پوسیتا کے ساتھ ساحل سمندر پر کانی وقت گزار نے کے بعد جم والیس استوذ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ پوسیتا مجھے اس ممارت کے ایک کمرے میں لے آگی اور پھراس نے میری خاطر مدارت شروع کر دیں۔ وہ بے حدخوش نظر آ رہی تھی۔ پھروہ تھوڑی در کے لئے مجھ ے معذرت کر کے چی گئے۔ غالبًا استوذ کوابی کارروائی ہے باخبر کرنے کے لئے۔ پھروہ وابی آئی تواس نے قباس تبدیل کرلیا تھا اور میلے ہے بھی تکھری ہونی نظرآ رہی تھی۔اس نے سجاوٹ کی چند چیزیں بھی استعال کی تھیں اور اس کی آنکھیوں میں مسرت کی قندیلیں روثن تھیں۔وومیرے نزد يک بينونگار

''بابا کومیں نے بہت می ہاتیں بنا وی ہیں اور وہ بہت خوش ہے۔ خاص طور ہے اس وجہ سے کداس کے خیال میں چونکہ تمہارا تعلق براو راست سکانی اوراس علاقے کے باشندوں سے نبیں ہے اس کئے تم قابل اعماد ثابت ہو تھے نیکن میں نے ایک بات بابا سے کہدوی ہے وہ یہ کہ وہ براہ ، ماست تم سے تعلق نـ در کھے بلکہ میں تم ہے معلو مات حاصل کر *ہے ا*س تک پہنچاؤں۔اس طرح میں نے تہبیں انجھن ہے بچالیا ہے۔'

" تمباراشكريه بوسيتا ليكن ايك بأت ير مجمع جمرت ٢٠٠٠

"كم بات را" بوستانے بوجھا۔

"كمياتمهين ان إلى كمشن ت اختلاف ب؟"

'' برگزنبیں کیکن میں ان باتوں کے بارے میں مجھزیاد ہنبیں جانتی میری اینی رائے صرف آئی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اورز مین تنگ نہیں ہے۔ ہمیں بھی سکون واطمینان سے یہال رہے دیاجائے۔ ہم بھی محنت کریں مے اور کھائمیں مے۔''

''بال، سمطالبه برانبیں ہے، ببرحال ٹھیک ہے۔ بدان او کون کا ذاتی معاملہ ہے مرحمہیں تمبارے بابانے مجھ سے تعلق ملنے کی اجازت وے دی ہے؟'

'' پہلے ہی دیے دی تھی۔ باباس علاقے کے سربراہ تیں اور اس تحریک کے سرگرم کارکن ۔ اپنی دانست میں وہ بڑی ہے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اور مجھے بھی انہوں نے میں سبق دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سی تحریک کی کامیابی کے لئے قربانی کا جذبہ بے عداہمیت رکھتا ہے۔ خواد کسی بھی قتم کی قربانی ہو۔ان کے خیال میں تم بے حد کام کے آ دمی ثابت ہو سکتے ہوائ لئے انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کے تمہیر اشعثے میں الارنے کے لئے جو پچوہمی جتن کرنا پڑے، کیا جائے اوراب میں تمہیں شعشے میں اتاروں کی۔ ''بوسیتامسکرادی۔ تيسراحسه

"میں تیار ہوں۔"میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

چنانچ بوینتا مجھے تھے میں اتار نے کلی۔ اس لز کی کے سامنے گاؤ دری بنے میں اطف آرہا تھا۔ اس صورت میں ایک خوابصورت تبدیلی کا احساس ہورہا تھا۔ چنانچ سروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سونے کی اجازت ما کلی۔ اس دوران استوذ مجھے ایک بارہی نہیں ملاتھا۔ پوسیتا نے بجیب می نگاہوں سے مجھے دیکھا۔

"نيندآري ہے؟"اس نے خمارآ گيس ليج ميں يو جها۔

" انہیں۔" میں نے جواب ویا۔

" كير؟ سونا كيون حاسته مو؟"

"مرف تمبارے خیال ہے۔"

"كمامطلب"

' میں کہیں تم تھی ہو کی نہ ہوادرا خلا قاسو نے کے لئے نہ کہدری ہو''

" تمہارے ساتھ تو میں زندگی بھر بیں تھک علی ۔"

''اوو۔واقعی ؟'میں نے بو میما۔

المتهبيل شك مصبوتا الأا

"انبیں بس جیب سالگ رہاہے۔"

'' کیواں؟''

"كياتم ايك اجنبي ساس تدرمتا ثر بوعتى بو؟"

''پوری زندگی میں ایک بارضرور، ہرلز کی کسی اجنبی سے متاثر ہوتی ہےاور پھرو واجنبی اس کے سارے تصورات کا مالک بن جاتا ہے۔'' پوسیتانے جذباتی کیج میں کہا۔

"توتمباری زندگی میں ، "

" و واجنبی آ حمیا ہے۔" بوسیتا مختور اکا ہواں سے جھے دیکھتی ہو لی ہو ل۔

"او د ـ وه مل مول ـ"

" بال سبوتا! دوتم بی ہو۔ انو کھے، خوابول کے حسین جزیروں کی مائند، جن میں جانے کے بعد یقین نیبن آئ ۔ ، باہر اہمی جاندنی کھلے گی وساطل سنسان ہوگااور جاندنی ارمان ہمرے واول کو تااش کرے کی ۔ سمندر کی موجیس ہمیں نزویک ہے دیکھنے کے لئے ہماری طرف کیکیں گی ۔ تم نے لبرول کا شوق دیکھا ہے سبوتا؟"

" بإل بمرتبعي اس انداز ـــنغورنبيس كيا\_"

" آخ کرو مے؟"اس نے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت بی۔

"بال يتمبار بساتية روكر مين ان كي زبان مجهد كول كا"

، ، ، جلیں ، ، آؤنیس

· بعليس؟ · مين في سوال كيا ـ

·'الال-''

" ممرامهي توحيا ندنيس کلا-"

" میں جا ہتی ہول جاند نکلنے سے پہلے ہم ساحل پر پہنے جا کمیں تا کہ جاند نکلے تو ہمیں دیکھ کر حیران رہ جائے۔"

'' چلو۔'' میں نے ار مان مجری لڑکی کا دل نیتو ژا۔ جس کے دل میں پہلی ہارار مان جامکے نتھے۔ رہی میر بی ہات پروفیسر، تو اس بات سے تم سے زیاد واور کون واقف ہوگا کہ میری زندگی میں ایسی جاند نی کتنی ہار مملی تھی۔

پوسیتا کالباس ہوا ہیں اڑر ہاتھا۔اس کے بدن ہے مس ہوکر چلنے والی ہواایک کنواری خوشبو فضامین بھیرر ہی تھی۔ بے صدخو بصورت لگ رہی تھی و ہاور میں اس کے ساتھ چینے ہوئے ایک بجیب بی کیفیت محسوس کرر ہاتھا۔

تموزی در کے بعد ہم ساحل رہین سے ۔ جگہ جنا نیں ابھری ہوئی تمیں ۔ بوسیتا جمعے ایک بخصوص مگہ لے گئی۔

'' یہ میری پندید وجکہ ہے ، میھو۔' اس نے کہا اور میں چنان پر بیٹھ کیا۔ چنان کے پیچے ٹھنڈی ریت بھری ہو کی تھی۔ پوسیتا میرے قدمول کے زدیک بیٹھنے کئی۔

''ارےارے وہ ہال نبیں بوسیتا۔''

'' بیٹھنے دوسبوتا۔ بیمیری ولی خواہش تھی۔ تمہیں نہیں معلوم سبوتا، میرے دل میں کیا کیا خواہشیں تھیں۔ اپنی بعض خواہشوں کی حیثیت سے تو میں خود بھی واقف نہیں ہوں۔ میں نے تہمیں نہلی ہار دیکھا تھا تو میری دبنی کیفیت بھیب سی بوگئی تھی۔ میرو خیال تھا کہتم …، کہتم شانہ کو پیار کرتے ہو۔''

"اود\_"میں نے محرون بلائی۔

'' مجھے بہت و کھ ہوا تھا سبوتا۔ میں نے سوچا میرے خوابوں کی تعبیر کسی دوسرے کی محبت میں گر نمآر ہے لیکن پھر میں مطمئن ہوتی۔ تم نو بڑے انو کھے ہو۔ کچر بھی نبیس جانتے ۔ تم کس ہے محبت کر ناہمی نبیس جانتے ۔''

اور پروفیسر،میرے ہیٹ میں قبقیے تھکے نگلے کیے لیکن اب اس معصوم لزگی کو حقیقت بتا کر میں اس کاول نہیں تو زنا جا بتا تھا۔ گھر جا ندنے باداوں سے جمان کا اور پوسیتا بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ اس نے میرے زانو پر کردن تکا دی اور پیار بمری نگا ہوں سے

مجھے و کھنے گئی۔ میں نے بھی اس کی آئلموں میں آئلمیں ذال دی تھیں۔

"سبوتا\_"اس نے مجھے اکا دا۔" کیسامحسوس کررہے:وا"

" ب حد بیب م مجھے مہت پیاری لگ رہی ہو نوسیتا۔"

" تم بھی اس دنیا کی مخلوق نہیں معلوم ہوتے سبوتا۔ زمین پرتہا راجیہا نسین شاید بی ہو۔ 'پوسیتانے کہا۔ اس کے لیجے میں ایک بجیب سا
تاثر تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس نے آئیسیں بند کر لیں۔ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کی کا ئی پر آ ڈکا تھا اور اس کے بعد
پروفیسر میرے تجربے نے اعلان کیا کے مورت پرنازک وقت آ پڑا ہے۔ اس کی سانسیں گرم ہور ہی تھیں اور جب سانسیں گرم ہوجاتی ہیں تو نرم بستر کس
کے ذہن میں آئے۔ کمر دری زمین کی چیمن کون محسوس کرے۔ سادے محسوسات فنا ہوجائے ہیں پروفیسر مصرف ایک احساس ہاتی رہتا ہے کس کے
دل وجان سے تریب ہونے کا احساس۔

جاندا پی منزلیس طے کرر ہاتھا اور ہم اس کی راہ میں رکاوٹ تنے اور نہوہ ہمارے میں۔موجب اس نے اپنا سفر طے کیا اور جان توڑ دی۔ اجائے کے بعنور میں جب اس کے جسن کا سارارس چوس لیا تو ہمیں دنیا کا احساس ہوا۔ اجائے کا پتہ چلا۔ زندگی کی خبر ہوئی اور اول انگا جیسے روشن نے ہم رِظلم کیا ہو۔

" سبوتا " بوسيتاكي آواز انجري \_

" إل بوسيتا-

روم صبح مونی ... مراه الم

الهم الت نبين روك سكة تنه ال

''روشن اتن برتم كيون بهوتي بيا''

'' وتی طور پرات بھی فناہونا پڑتا ہے۔ چا ند کھر نظیم اور ہم اس کے حسن سے بوری طرق لطف اندوز ہوں گے۔'' میں نے جواب دیا۔ '' ہم چلے تو نہیں جاؤے سبوتا؟ زندگی کا ہر لھوا بہ تہارے بغیر نھن ہوگا۔ آ ہ جا ندکا انتظار کتنااؤیت ناک ہوگا۔ سبوتا تم چلے تو نہیں جاؤے ہے؟'' '' ہمیں ہوئی کی دنیا میں رہنا ہوگا ہوسیتا۔ کا مُنات میں صرف ہم دوجاندار نہیں ہیں۔ ہمیں دوسرے جانداروں کا بھی احساس کرنا ہوگا۔''

" آه! كائتات مين جمار يه واكوئى كيول ب- اسكياح به كه جمارى خلوتول مين مداخلت كري- "

سوپروفیسر،مبک ہوئی لز کی تھی۔ بزی مشکل ہے راہ راست پرلایالیکن وہ کہاں چیچا جھوڑ نے والی تھی اور خاص ملور ہے ایک صورت میں جبکہ اس کے باپ نے اسے کملی اجازت دے دی تھی۔ بوڑ ھامطلب پرست بالاً خرچئر میں آگیا تھا۔

کیکن دن کی روشن پوسیتا کوکا فی حد تک ہوش میں لے آئی تھی ۔اس نے خود بی کہا۔'` آئی کی رات اور یہاں گڑ ارلوسبوتا کے البتہ تم دن ک روشن میں سرکا کی میلے جانالیکن سبوتا! جاند نکلتے ہیں واپس آ جاناور نہ میں سمندر میں کو دکش کرلوں گی ۔'' ''او د۔ دن کی روشن میں میرے چلے جانے کا خیال کیوں آیا پوستا؟''

"بابايكاشان مجوت بات كالمى"

"كياكباتفا؟"

''وہان دوآ ومیوں کی آمد کا مقصد معلوم کرنا جا ہتا ہے جن کے چھوٹے جہاز سامل ہے گئے ہیں۔''

"ميرے ذريعے؟"

.. الإل- "

" محریں ان کے بارے میں کیامعلوم کر سکتا ہوں؟"

''تم بِفکررہو۔ یہ کام میں کرتی رہوں گی ،بس ہا ہا کومتوجہ رکھنا ہے۔ دہ بے حد مطلی انسان ہے۔ اگر میں اس سے پکھی نہ پہر کہتی نہ رہوں تو شاید دو مجھے تمہارے سماتھ دہنے کی تعلی آزادی نہ دے۔''

"اده-كياتم خودى اس تهجي كهدووكى ؟"

" بال - مین شهبین پریشان نبین کرون کی " بوسیتانے جواب دیا۔

سوپر فیسر۔اس میں کوئی حرن نبیں تھالیکن ہلکی ی انجھن میرے ذبن میں ضرور پیدا بڑگئتی ۔ییا نوٹھی بات تھی۔ میں کلفس۔کائی والوں کا تھا۔سائٹمی نو ما کا تھااور پیاروشن کڑ کی ہے کرر ہاتھا۔ ہر چندو و میرے وشمن نبیں تھے لیکن مبہر مال فطرت میں آئی کمزود ک ہمی تبیں تھی کہ پوسیتا کے لئے فو ما کا ساتھ چھوز دیتا۔

و و پہر کو پوسینا نے میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ شام تک میرے سینے پر سرر کھ کر آ رام کیااور پھرساعل پر چلنے کی فر مائش کی جو اس ک پہندیدہ جگہتھی۔ جسین اور سنسان اور ہم اپنی مخصوص چنان پر جا بینھے۔

پومیتا بہت خوش تھی۔اس کے چبرے پراہ تعداد کنول تھلے ہوئے تھے۔'' میں سوچتی ہوں سبوتا۔انسان اپنے ذبین تک نہیں ہنچ سکتا اے اپنی ذات کے پردوں کے بارے میں بھی پچر معلوم نہیں ہوتا۔ میں اس بستی میں خوش تھی۔ کوئی ایسا بارنہیں تھا جو میرے ذبین کے پروول سے کراتا۔ میں اس احساس کی جزئبیں نلاش کر کئی تھی لیکن اب انداز و ہواوہ تم سے تھے۔تم میری زندگی کا خلا شے اوراب وہ خلا پر ہو گیا ہے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں سبوتا و بھی اپنی تو کوئی دلی کہتے ہیں تو صرف ایک بنستی بولتی زندگی کی شائق ہوں لیکن میں تم سے ایک درخواست کروں گی۔''

" کیا بوسین**ا**؟"

''تم سكا كى والول كاساتهة جيحوژ د و \_''

"او د\_کيون؟"

" تا كهتم سارى زندگى مير بيرساته و وسكو"

WWW.PAKSOCIETY.COM

الاود اليساس كى بات يرغوركرت لكار

'' يوں لکتاہے جيسے تمہارے بغير کا کئات ادھوری تھی تمہارے بغیر کچینہیں تھاسبو تااوراب کا کنات مکمل ہوگی ہو۔''

' میں کوشش کروں کا پوسیتا۔ حالا تک ہا کواس میں شدید مداخلت کرے گا۔'

''تم سکائی میں تونییں پیدا ہوئے ہم ان ہے وشنی نہ کرنا ہس کسی طرح تم با با کاول جیت اوتا کہ وہ جھے ساری زندگی تمبارے ساتھ یہ بنے کی اجازت دے دے ۔میرے دل میں تو صرف پینواہش ہے اس سے زیاد و جھے نہیں۔''

''او د ۔ میں مجتنا ہوں موسیتا۔' میں نے جواب دیالیکن مبر حال یہ بات میرے لئے الجھن کی ضرورتھی ۔صرف یوسیتا کے لئے سامے السول توزوية ميرب بس كى بالتنبيس تمي حالا نكه ميس التيمي طرح جانيا تفاكه پوسيتايذات خوونداتن حلااك ہے كه اتن كبرائيوں كالحميل تھيلے اور ندجى وہ ان باتوں میں الچیسی کیتی ہے۔ البتہ اس کا باپ واقعی عمیا رتھا اور اپنے خیالات میں اس قدر پختے تھا کہ اس نے صرف تھوڑی معلو ہات حامل كرنے كے لئے اپني نوجوان نزكي واؤر براكا دي تھي اس بات ہے ان كے بارے ميں انداز ہ ہوتا تھا كدو وكس قدر خطر تاك مزائم ركتے ہيں سو بوڑھا استو: بھلا کیوں جا ہے گا کہ کسی ہے مسرف انسان کواس قد رمراعات دے کراینے ساتھ در تھے۔ ہاں وگر میں ان بے دشمنوں کے خلاف کام کروں تو پھرتون صرف بوسیتا بلکه نه جائے کتنی الر کیاں میرے غلامی میں دے دی جائیں گیا۔

"تو مجربتاؤ سيوتا أ"بوسيتان كبا\_

''تم انجھی اس مسئلے میں فکر متد نہ ہو ہوسیتا۔ مالات کود کھیو۔ بہر حال میں تنہیں چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہوں اور تمہارے قرب کے لئے یہ وسٹ کروں گا۔' میں نے بوسیتا کے ذہن ہے بید خیالات نکا لئے کے لئے اسے اپنے قریب تھینج لیااور بوسیتا نے خود کومیر کی آغوش میں گرادیا۔

بوسیتا بے خود ہونے لگی کہ ··· اچا تک اس نے نہ جانے کیاد کھ لیا۔وہ تزیل اور کھر مراسمہ موکر ساکت ہوگئی۔اس کی آنکھیں خوف کے انداز میں ایک طرف آئٹی ہوئی تھیں۔ میں خود بھی حیران ہو کمیا تھا۔ تب میں نے بھی اس ست دیکھا جدھر … پوسیتانے دیکھا تھالیکن دیکھ کر وہ دہشت ز دہ ہوگئی ہی اسے دیکی کرمیرے ہونوں پرمسکراہٹ چیل میں۔ ہاں وہ شانہ ہی تھی۔

کائی کی ومش ہرنی جو بلاشبه ایسی نمایاں شخصیت کی حامل تھی کہ جہاں وہ ہوتی جاند ستارے ماند پرّ جائے تھے،اس وقت بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کے چبرے پر بجیب ہے رنگ ہتے۔ وہ خود مجسی کچیمتحیری تھی اور میں جانہا تھا کہ بہتچیر مجھے یہاں دیکھی کر ہی جا گا ہے ايكىن چرو<sup>0</sup>سنىجام كى -

'' پوسیتا۔ کیاتم اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہو؟''اس نے کہااور پوسیتا میرے پہلو میں اورسٹ گنی۔ میں نے بھی شانہ کے سرو مہیج کومحسوس کیا تھا۔ ''ا بن جكه ہاؤ يوسيتا۔ ميں تم ہے ملنے آئی ہوں۔'' ثانہ نے مجرکہااورا ما تک ميرے ذہن ميں ایک خيال بيدار ہوگيا۔ميرے ہونوں پرشرارت آمیزمسکراہٹ چھیل می اور میں نے بوسیتا کی گردن میں ہاتھ ڈال کراہے خود سے چمٹالیا۔

"وواس وقت میرے پاس ہے تمہیں بہال آئے کی جرأت کیے ہوئی؟" میں نے شانہ کو کھورتے ہوئے کہااوراس کی آئکھوں میں آگ جل آخی۔

تيسراحسه

" میں تم سے مخاطب تو نہیں ہوں۔" اس نے کہا۔

''لیکن میں تم سے بن کہدر ہا ہوں۔ میں تمہارے میہال آنے کی وجہ معلوم کرر ہا ہوں۔ ایک نوجوان جوڑے کی خلوت میں آنے کے پہیو آ داب ہوتے ہیں۔''

" بوسیتا کب ہے تمہاری دوست ہے!" شاندنے ہو جھا۔

" تمہارے سوال کا جواب دینا ضروری تونہیں ہے۔ بس اب بھا گ جاؤیں اپنی محبوبہ کے پاس ہوں۔"

" پوسیتا - کیاتمبارے کالوں میں میری آ وازنہیں پہنچ رہی ۔ میں تم ہے کچھ یا تمیں کرنا جا ہتی ہوں۔"

" 'بوسیتا۔ اپنی دوست سے کہدروتم اس وقت معروف ہونیین آسکتیں۔ جب شہیں مجھ سے فرصت ملے گی تب تم اس سے الوگی۔ ' میں نے

کمبااوراب ٹنانہ کی قوت برداشت جواب وے گئی۔وہ وحش شیر نی کی طرح غراتی ہوئی آھے برجمی لیکن میں بھی چینے کی کی پھر تی ہے اس کے ساسنے کھڑا :وممیاا در میں نے یو بیتا کواپی پیٹ پر لے لیا۔

" توسى توتم اس كے محافظ ہو؟" شماند نے ہونت جھینج كركبار

"نىسرف كافظ، بلكى مجوب بهنى "

الیک میرے دوست ہے۔

''ملا کا بھی تمباری دوست تھی ، جھےتم نے مار ذالا۔''

"اس نے غداری کی تھی۔" شانہ غرائی۔

"تمهارے دشمن کوزنده رہنے دیا؟"

"بإل-"

'' پوسیتا بھی تبہارے دشمن کی محبوبہ ہے؟''

"بال ـ يېمى غدار ب ـ اشانه نے جواب ديا ـ

"اورتم اے بھی آتی کردوں کی ا؟"

''انیی عبرتناک سزا دول گی اے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی۔'' ثمانہ نے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔ پوسیتا کے بدن میں ہلکی س اگرزش بیداہوئی تھی۔

رن پيدا جون ن-

''مزا؟ ''میں نے آستدے کردن ملاتے ہوئے کہا۔

"بال مزا-"

''اوریه بات تم میرے سائے کہدر ہی ہو؟''

تيراحسه

''بال- میںتم ہے ڈرتی نہیں ہول۔''

''بوسیتا۔ آ مے آؤ۔ اس سے بات کرو۔ 'میں نے بوسیتا کا بازو پکر کرسا منے کردیا۔

''اگرتم نے شانہ سے خوف کھایا تو میں تمہیں بمیشہ کے لئے چھوڑ دوں گا۔'' میں نے دو بارہ کہااور پوسیتا کے اندر نمایاں تہدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے میری طرف دیکھااور پھرشانہ کی طرف۔شانہ کی آتش بارزگا:وں کی تاب اا ناکسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پوسیتا کی نگاہیں بھی جھک شنیں۔

" جانتی : و پیکون ہے؟" شانہ نے کہا۔

''بال ـ' 'بوسيتالرزتى آواز پرقابو پا كر بولى ـ

ووم ون ہے!"

"اسبوتا"

'' کیامی نے تنہیں اس سے بارے میں نبیں بتایا تھا؟''

"بتاياتما-"بوسيتان كها\_

'' توحمبیں معلوم تھا کہ بیمیراوشمن ہے؟''

" إل-"

'' خوب کب ہےاہے جانتی ہو؟''

" كنى دن يبلي - اس وقت سے جبتم اپنامكان جالكرمير ، پاس آنى تميس - سلاكا كاپته يس نے بى سبوت كو بتا يا تھا۔ "

''اوہ لیکن تم نے پہلے تو اس بارے میں نبیں بتایا ''

"مين في إماياتها."

" مويا مجهوے غداري كي تحى \_ وحوكاد يا تھا مجھے؟"

'' میں سبوتا ہے جب کرنے گئی تھی۔''

"اورسبوتاسلاكات- مجه يكرل؟"

''وہ کو پھی بھی کرتار ہاہو۔ مجھےاس سے سروکارنہیں۔ بس میں اسے جا ہتی جوا دراب اس کے سواکو کی میری نگاہ میں نہیں ہے۔'' ''ادقات سے زیادہ بول رہ ہو پوسیتا۔ مجھے نہیں جانتیں؟'' شانہ نے کہا۔ پوسیتا کے منہ سے کوئی، آ واز نہ نکل کی ۔'' میں غداری کی سزا منروردیتی ہوں۔'' میں نے محسوس کیا کے شانہ کا ہاتھ غیرمحسوس انداز میں اپنی چئی میں اڑ سے خبخرکی طرف بڑھ رہا ہے چنانچہ میں بھی ہوشیار ہو گیا۔

" میں نے اب ساری باتی فراموش کروی ہیں۔" پوسیتانے کہا۔

''لیکن تم اپنی موت فراموش نه کرسکوگی۔'شانہ نے کہااوراس برق رفقاری ہے بیخراکال کر پوسیتا پر تملیة ور بولی کہ میں ونگ رہ عمیا۔اگر میں اپنی زندگی کی سب سے زیاد و نھرتی ہے کام نہ لیتا تو وحشت زوہ لڑک نے پوسیتا کا کام تمام کردیا تھا لیکن میں نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال د يا اور شانه كى كا بى ميرى كرفت مين أعلى \_

بوسیتا سہم کر چھپے ہٹ مخی تھی اور ٹانہ مجھ ہے کا ئی حیزانے کی جدو جبد کر رہی تھی لیکن میں نے اپنی انگیوں کی گرفت بخت کر دی اور یر و فیسر ریامید بول کی آگ میں یک یک کر پخته ۶و جانے والے باتھ تھے۔ ٹمانہ بے بناہ طاقتور ہی کیکن انسان تھی ،عورت تھی ،میری کردنت میں اس ک مڈی چھنے گئی اور خبخراس کے ہاتھ سے نکل کر بنچ کر بڑا۔ تب میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ دور جا کری۔

میں نے بخبر اٹھالیا تھااور میں نے اس کی نوک اپی ران پر کھی اور اے موز نے لگا۔ ران تھلی ہو کی تھی اور بخبر کی نوک کا دباؤ ران کے موشت پرنمایاں تھا۔لیکن پھردونوں لڑ کیوں نے تعجب ہے دیکھا کہ بیمڑ نے والا تخبر درمیان ہے دونکڑے ہو کیا تھا۔ میں نے دونوں ککڑے ہمندر میں امیمال دیتے اور پھرمیں نے سرد کیج میں کہا۔

'' شانه به مین تهمین تکم دیتا مول فوراُ واپس چلی جا وَ ورنه ۱۰۰۰ میں بوسیتا کے ہاتھوں تنہیں ذکیل کراوُل کا۔''

شانہ پھرتی ہے اٹھے کھڑی ہوئی تھی نیکن اس کی وحشت خیزی کا وی عالم تھا اس نے پھر پوسیتا کی طرف چھلا نگ رگا کی لیکن میں عافل تو نبیس تھا۔ میں نے اسے درمیان ہی میں د ہوج لیا اور ایک بار پھرد وراجیمال دیا۔اس ہار بھی شانہ بری طرح کری تھی لیکن اس باروہ زمین پر بڑی نہ بر بی ۔اب اس کانشا نہیں ہی تھا۔ وہ وحشیاندا نداز میں مجھ پرحملہ آ ورہو ئی تھی ۔ میں نے اے دونوں ہاتھوں پر روکا اور دوسرے لیمے میں نے اے سر ے او نیاا ٹھالیا۔ ٹانہ خت جدوجہد کرر ہی تھی لیکن اب مجھے غصر آھمیا تھا۔ میری کرفت ہے بھٹااس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اے لئے ہوئے مندری طرف چل پڑااور مجرمیں نے اسے کبرے یانی میں اجھال دیا۔

> شانہ چھپاک سے پانی میں مری اور نیچینفتی چلی کئے۔اس کے بعد ہم اے دیکھتے رہے کیکن و ویانی برنبیں اعجری تقی۔ بومیتنامند مجازے بیسب پنچود کیورائ تھی۔کافی در گرز دمی کیکن ثانہ کا کوکی پنتہیں تھا۔

> > '' ذوب من با موسيتا آ ہستہ ہولی۔

' 'اس دھو کے میں مت ر ہنا پوسیتا۔' '

"ایں؟" اپوسیتانے چونک کرمیری طرف دیکھا۔

''وہ مچھلی کی ظرح بھی تیر عمق ہے اور بہر حال وہ ایک غیر معمولیانو کی ہے جھے یقین ہے وہ مندر میں نیچے ہی نیچے کا نی دور بکل مئی ہوگی ۔'' ۱۰ کیکر سمیوں! ۲۰۰

"بس اس بعزتی کے بعداس نے بہی مناسب سمجھا ہوگا۔" میں نے ہنتے ہوئے کہااور پوسیتا مجھ سے لیٹ تی۔

" يسب كجيم في ميرك لئ كياب ميرك لئه - آو-اب الرجيه موت بهي آجائ توغم نه وكا كوكي ميرك لئه يسب بحوكر مكنا

ہے۔ صرف میرے لئے ۔ صرف میرے لئے۔ ' وہ بے اختبار ہو کر مجھے جو منے کلی اور میں نے اس کا مجمر 'ورجواب دیا تھا۔

شاند در مقیقت کہیں دورانکل کئی تھی۔ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئی اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ سندر میں ڈولئ بین ہوگی۔ پوسیتا کسی حد تک نڈ ہمال ہوگئ تھی۔ پھر ہم وہاں سے اٹھ مئے اور واپس استو ذکے مکان میں آئے ۔ پوسیتا تھوڑی دیر کے لئے بچھ سے اجازت لے کر چلی تی اور میں مستر پرلیٹ ممیا اور میرے ذہن میں خیالات کا چر دے چل پڑا۔ میں ان سا رہے واقعات پرخور کر رہاتھا۔

شانہ پر یہ میرا آخری وارتھا۔ بڑی ذہروست ہوئے تھی ایک عورت کی نسوانیت پراس سے کاری ضرب نہیں لگ سکتی تھی۔ ایک عورت کے لئے اس کی تذکیل کی تی تھی اورا کیا ایسے فقص نے کی تھی جو بظاہراس کا جانے والا تھا۔ شانہ بھٹے آل کرنے کی ہرکوشش میں ناکام رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا کیا رقمل جو گا؟ یہ بات بھٹی تھی کہ و واب پوسیتا کی خطر ناک دشمن تھی اوراس وقت تک سکون سے نہیں بین سکتی تھی جب تک اسے آل نہ کروے۔ فاہر ہے میں ہروت تو پوسیتا کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا۔ پوسیتا کوخود بھی ا ہے لئے بچھر کر نا ہوگا۔ پھر میرا ذبین پوسیتا کی طرف مزم کیا۔ بری طرح مرش ہے کیا رہ کیا اے شانہ پر ترجیح دی جاسکتی ہے ایمی نے خود کونوالا۔

کین اپی فطرت کا کمیا کرتا جوآ گ کی پجاری تھی۔ جسےآ گ پیند تھی۔ نہ تو سلا کا اور نہ بی پوسیتا اس کا جواب تھیں وس کا اپنا مقام الگ بی تقالیکن یہ وشقی ہرنی مشکل بی ہے قابو میں آنے والی تھی۔ اب تو صرف ایک بی ترکیب تھی۔ زبردی اسے پکڑ کرمطیع کر لیا جائے۔ زندگ کی لذتوں ہے دوشناس کرا دیا جائے اور اس کے بعد ....

پوسیتا جھے تنہا چھوڑنے والی کبال تقنی ۔ خیالات کے منور میں پینسا: وا تھا کہ آئیکی۔اس کے چبرے کا پھیکا بن صاف محسوس ہور ہا تھا۔ میرے: ونٹول پرمسکمراہٹ پھیل مخن ۔ میں نے ہاز و پھیلاویئے اوروہ میر نے زو کیآ کرلیٹ مخی۔

''خوفز د و بو بوسیتا ؟''میں نے بو حیما۔

"كياجواب دول؟"

"جودل میں ہو۔"میں نے کہا۔

" میں اس سے انکارنبیں کروں کی کے میں اس ہے ذرتی ہوں کیونکہ میں اس کی شیطانی قوت کا مقابلے میں کر سکتی۔"

"ادروويلى زودرغ ہے۔"

" لیکن ایک بات کا اور لیقین کرو سے سیوتا؟"

''کیوں شہیں۔''میں نے جواب دیا۔

"اکریں زندگی نہ پاسکی تب بھی بھے کوئی رنج نہ ہوگا۔ پوری زندگی انسان کے دل میں کوئی ایسی آرز و ہوتی ہے جواسے زندہ رکھتی ہے اور جب مطلوب میں مطلوب کے سوا کچونییں رہتا۔ پھر شایدوہ اپنی پسند کے لئے زندہ رہتا ہے در نداسے اپنی زندگی ہے کوئی دلچہی نہیں رہ جاتی ہے۔
موجاتی آرز وضرور ہے کہ میں سادی زندگی تمہارے قرب کے سیادے

محزادوں میکن امر تمہاری وجہ ہے جان چلی بھی جائے تو نقصان کا احساس نہ ہوگا۔'

''اہ د\_ بوسیتا۔ بےفکرر :و۔اگراس نے تہہیں آل کرنے کی کوشش کی تو میں اسے تل کرووں گا۔اول تو تم میرے ساتھ راتی ہولیکن جس وقت میں موجود نہ ہول تم خودا پی حفاظت کرنا۔''

"من"ا" بوستانے عجیب سے کہج میں کبا۔

المال المال

" میں من طربّہ حفاظت کروں گی؟"

"استوزے کہ کرشانہ کا داخلہ بند کرا دو۔اس ہے کبو کہ ٹانہ اطرا تا ٹھیک نہیں ہے۔اس نے جمعے ببال دیکھ لیا تو ممکن ہے ہاکو ہے کہد و ہے۔ اس طرح میں ٹھیک ہے کا مبیں کروں گا۔استوز ہے بھی یہ کہد ینا کہ وہ تمہاری زندگی کے لئے خطرہ بن سکتی ہواون طاہر ہے تمہاری بستی کے اور اسلوک بھی ہوسکتا ہے۔اس بات سے ٹانہ بھی واقف ہوگی۔"
اوگ اس کا اتنا احترام بیس کرتے جتنا رکا کی واقف ہوگی۔"
یوسیتا نے کہا۔
" نھیک ہے۔ میں باباہ بات کراول گی۔" یوسیتا نے کہا۔

پھررات ہوگئ ۔ کھانے وغیرہ سے فارغ : وکر بوسیتامیری طرف : کیھنے لکی ۔اس کی آبھوں میں خمار آئیس کیفیت امجرآ کی تھی ۔

"كميا خيال ب بوسيتا -كياتم سمندر ك كنار يه جا ندني ك محسل من جلوكي ؟"

" جہیں میری بات مریقین نہیں ہے سبوتا ؟"

"كون ى بات پر؟"

البيس موت ہے نوفر دونبيں مول لا

"اوه - مجھے یعین ہے۔ تب آؤچلیں اپن تنسوس جگد۔ مجھے بھی تمباری پند بے صد پیند آئی ہے۔"

" چلو۔ ' پوسیتا نے کہا اور ہم دونوں مکان ہے کی آئے۔ سندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم اپی مخصوص جگہ پہنچ گئے۔ چاند حسب معمول ابھی تک نیس کا انظار کرنے گئے۔ شندی بواچل رہی تھی اور ماحول بے صدیر کیف تھا۔ ایس حالت میں پوسیتا کا قرب مجھے بہت بھار باتھا۔

ہم دانوں شندی ریت پرلیٹ ملے۔ پوسیتانے میرے سینے پر سرد کھد یا تعاادر میرے سینے کے بالوں سے تعیار دی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ نہ جانے اس کے ذہان میں کیا خیالات سے ۔ میں نے بھی خاموش افتیار کی۔ میں اس کے خیالات میں حاری نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھراس وقت چاند انک آیا۔ چاند نی کی چاورز میں پر پھیل گنااور ماحول اور حسین ہو کی اوراس حسین ماحول میں اعشاز بان بن جاتے ہیں۔ زبان کی خاموش ہی آئی تھا۔ چی گئی ہے۔ چنانچ زبان خاموش تھی اور منازل قدم بے قدم طے بور ہی تھیں۔ پوسیتا تو خود کو میراا ستاد بھی تھی چنانچ استاد کی موجود گی میں شاگرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے لیکن اے استاد کی جور دی میں شاگرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے لیکن اے استاد کی جور دی میں شاگرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے لیکن اے استاد کی جور دی میں شاگرد کی خاموش ہی مناسب ہوتی ہے لیکن اے استاد کے اشاروں میں عمل ضرور کرنا چا ہے لیکن اچا تھا اور ان

WMM.PARSOCRTY.COM کی نگا ہیںا کیے طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے جونہی احساس ہوا میں نے بھی چو تک کر دیکھااور شانہ تھوڑے ہی فاصلے پرنظر آئی۔ وہ خاموش کھڑی ہوئی

تھی۔اے شایدانداز ونبیں ہوا تھا کہ ہم وونوں نے اے بر کھولیا ہے لیکن ہمارے اچا تک سکوت پراے احساس ہو کیا اور وسرے کھے اس نے سندر کی طرف جہا تک اکادی اور فراپ سے یانی میں کور کئی۔

" بوسیتا۔" میں نے بوسیتا کو مخاطب کیا۔

" ہوں۔" اس نے آستہ ہے۔ کہا۔

ووغلش ؟ وو

واخبيل والم

" پھر پر بیثان کیوں ہوگئیں؟"

۱۰ بالکل پر بیثان نبیس ،ونی موں -بس بیسوچ رہی تھی کہ بیا بھی پیبی منڈ لا ربی ہے - ،

''منذلانے دو۔ اس کاغرور فکلست کھار ہاہے۔''

"وواميس متوجه إتى بى مماك كلي"

''بال-ثايدوه حيمير سناحا بتي تقي \_''

" و اتم سے ذوفز وہ ہے سبوتا۔"

'' نما ہرے میں نے اسے مبق دے دیا ہے اوراب اگر اس نے میرے سی معاملے میں مدا خلت کرنے کی کوشش کی تواہے اس سے برا

سبق ملے کا ۔''

السبوتارايك بات مير اذان من باربارا راى بار

" شانة تمبارى دشمن ب\_اس نے كى بار تهبيں قمل كرنے كى كوشش بھى كى بے كيكن نه جانے كيوں جھے بياحساس ہوتا ہے كدر كدو دتم ت محبت کر آل ہے۔''

"انوكما خيال ٢- "مين في خيزا تدازين كها ـ

''عورت کےانو کھےروپ ہوتے ہیں ۔بعض اوقات وہ خوداینے ذہن کونہیں سمجھ پاتی۔بس اونہی میرے دل میں بیخیال آیا ہے۔''

''کیکن کیاعورت کومقتول محبوب بھی پسند ہوتے ہیں اکی وہ اسے مکڑوں میں دیکھنا پسند کرتی ہے اکیا اے محبوب کی تجلسی ہو کی لاش بھی

عزیز ہوتی ہے؟ یاز ہر بلابل ہے تڑپ تڑپ کردم دیتا ہوا محبوب بھی اس کے لئے دکش ہوتا ہے؟''

· میں نہیں کب<sup>ے</sup> تی سیوتا۔''

" يتمبارے وہم ہے بوسیتا۔ميرے خيال ميں اس محسوا کہنيں۔ ووصرف انتام کی ويوانی ہوا د مجھ سے بدا لينا حا ہت ہے۔"

'' میمور وان باتول کوکس الجھن میں پینس شکسی ۔' میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہااور پومیتامسکرانے آگی۔ مبرحال وہ رات بھی ہم نے سندر کے کن رے جاند نی مے بھیت میں گزاری اور منج بہلی کرن کے ساتھ واپس آھے۔اس کے بعد <sup>ش</sup>انہ نظر نہیں آئی تھی اور پھر میں نے بوسیتا ہے جانے کی اجازت طلب کی اور پوسیتا کا چبرے پر جمیب ہے تا اُر ات پھیل سئے۔

" جارہے ہوسبوتا 'ا"

" بإل إوسيتنا \_ واليس آجا دُل كا\_"

والمسلوبان

مىدىون كابيثا

"المرتمباري دوري برداشت نه كرر كانوكس بعي وتت ـ"

" مبوتاتم يبال كے باشندے بين مو۔ مكائى متى تمهيں اتنى كون بعالمنى بن؟ الحرجم دونوں يبال سے كہيں چليں؟"اس في كبار

" كمال اوسيتا؟" ميس في يو محاـ

" کہیں بھی ۔ ریمہاری مرضی پر مخصر ہے۔ ساری و نیامیں مجھے اسے بابا ہے سب سے زیاد و محبت تھی لیکن اب میں خود کوٹنولتی ہوں تو مجھے تہاری محبت اس سے برترمحسوس ہوتی ہے۔ تہمارے لئے میں بابا کو دھوکا بھی دے علی ہوں۔''

" مجھ احساس ہے پوسیتا۔"

" کھڑا کیاتم میرے لئے بیندگرو مے!"

'' کرہمی سکتا ہوں پوسیتا لیکن ہمیں مالات کا انتظار کرتا پڑے گا اور پھر ہمی صورت حال بہارے قابو میں ہے۔ اگر جمعی حالات ایسے ہوئے تو میں تہبیں بیبان سے لے چلوں گا۔' میں نے جواب و یا اور پوسیتا معنڈی سانس کے کرخا موش ہوگئی۔ بے حیاری لڑکی المجھن میں پینس گئی تھی ۔ پھر میں وہاں ہے چل پڑا ۔ فوما ہےا یک رات کے لئے کہا تھالیکن دورا تیں گز رچکی تھیں ۔ وہ فکرمند ہوگا ۔ رائے میں ، میں نے اس بارے میں سوحا۔ بہرمال مجھنو ماہے واقعیٰ دلچیں تھی اور میں اس کے بارے میں اس انداز میں سوچ ر باتھا۔

تحکیم باکو کے یاس جانے ہے قبل میں فو ما کے ای مکان کی طرف چل بڑا تھا جو سندر کے کنارے تھا۔ فو ما در مقیقت میرے لئے فکر مند تھا۔اس نے اس کا ظبار بیس کیالیکن مجھہ: کھے کراطمینان کے گبرے مہرے سانس لئے۔

''ساؤ فوما ـ کیا خبر ہے؟''

" دوجہازاورآئے ہیں۔"

''اد و ـ کمیااس میں ہے کوئی جہاز شکایا ہے بھی آیا ہے؟''

تيراحسه

```
، نبیس ـ زیوداس امحی نبیس آیے۔ '
```

٬۰ پیردوافراد کون بیس؟٬۰

'' دوسردار۔ بیجھی میرے و فادار میں ادراس کا ثبوت اس بات سے ماتا ہے کہ وہ ہاکو کی ایک آواز ہردوڑ نے آئے۔''

" الل-اس ہے ان کی وطن دوئتی کا ثبوت ماتا ہے۔"

'' نی بہتی کے حالات سناؤ۔'' فومانے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اس کے سوا کچھ نبیں کے دوخوبصورت را تمل بیسیتا کے ساتھ کزاریں۔''

" بھے یقین تھا کہ سکانی کی لڑکیاں تمہاری دیوانی ہوجا کمیں گی۔تم نے بازاروں کی سیرنہیں کی اورلڑ کیوں کو تمہارے قریب آنے کا موقع نہیں ملاور نہ مجھے یقین تھا کہ ان کی پوری فوج تمہارے بیجھے ہو تی۔ 'فومانے ہنتے ہوئے کہا۔

'' بہر حال بے فکرر ہونو ما۔ زیوداس کے آتے ہی تمبارے کام کے لئے چل پڑوں گا۔' میں نے جواب ویااورنو ماکی آتکھوں میں منونیت کے آٹارنظر آنے گئے۔ کھروہ بولا۔

"ان كىستى كاسردار يكاشا كبلاتات؟"

"بال-"

''پوسیتاای کی بنی ہے؟''

البال-الميس في جواب ديا-

"كيانام إلى إلى الكالا"

المتوزي

" تم سے ما قات ہو کی ہے؟"

" ټاچکامون شهیں۔"

''اد د بال الميكن اس ختهبير و بال رہنے كى اجازت كيے: يدى 'ا''

''ای لاج میں کے میرے ذریعے اسے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں گیا۔'

''اوو۔ کچھ بع جھانہیں اس نے؟''

'' براہ راست نہیں نیکن اس کے سوال و جواب کا شعبہ اس کی بیٹی نے ہی سنبیال لیا ہے اور میں اس کے کام میں مدا خلت کا کوئی ارا دہ نہیں .

ر کھتا۔ 'میں نے جواب دیا۔

"كيامطاب ٢٠١٠ فو احيرت سے بوالا اور ميں أواس بوسيتا كے بارے ميں بورئ تفصيل بتادى۔

"اود." فوما منت لگا۔" تمبارا جادواس ہے کم مرانبیں ہوسکتا۔"

''ویسے و دان جہاز وں کی آید کے بارے میں انجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔'

' 'ظاہر ہے انہیں علم ہوگا۔ ' فومائے کردن بلائی۔ ' کیاانہوں نے ہو جھنے کی کوشش کی آتمی ؟ ' ا

''استوذیس یالیس ہے کہوہ برا دراست جھو ہے کوئی تفتلونیس کرے گا۔ بیشعبہاس نے اپنی بیشی کے سپرد کرویا ہے۔''

' ' خوب ' ' نومانے ولچیں ہے کہا۔' بہر حال مجھے خوشی ہے سبوتا کہتمہار اونت اپھا گزرر ہاہے در نہیں تمہارے لئے پریشان رہتا۔' '

کافی دیریس نے فوما کے ساتھ گزاری۔ پھراس کی اجازت ہے ہاکو کی طرف چل پڑا۔ تکیم ہاکواپٹے سریننوں میں مصروف تھا۔اس نے میرا خیر مقدم کیا اور بیٹرہ بانے کا اشار دکیا۔ میں دلچیں ہے ہاکو کی حکمت کا جائز ہ لینے لگا۔ ویسے بڑا دلچہپ مشغلہ تھا۔ ہاکو بجھے اپنی تشخیص کی تفصیل بھی بنا تا رہا تھا اور میں اصول حکمت کا دلچیں ہے جائز ہ لے رہا تھا۔ بہت ویر کے بعد ہاکوکو مریضوں سے فرصت ملی اور اس نے مسکراتے ہوئے میری

" مجسے یقین ہے تہمیں اس مشغلے ہے اکتاب نہیں ہو کی ؟"

"تطعی نبیس باکو، بلکه میں خاصالطف اندوز بواہوں ۔"

" خير اب اين بارے ميں بتاؤنو ماتمہارے لئے ب چين تھا۔"

'' میں نے اس سے کہددیا ہے کہ وہ میری مال بننے کی کوشش نہ کرے۔''میں نے مسکراتے ہوئے کہاا در ہا کوبھی خلوص سے مسکرائے لگا۔ پھر کانی ویر تک ہاکو سے گفتگو ہوتی رہی۔اس کے بعد ذہمن میں نہ جانے کیول شانہ کا خیال آسمیا۔

کیا و دہتی ہیں ہوگی یا بدستور پوسیتا کی تاک میں ہوگی۔ بہرحال خطرناک لائی ہے۔ کہیں پوسیتا کو ہلاک کرنے میں کا میاب نہ ہو جائے۔ میں ہا کو کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہا کو نے میرے معالمے میں مداخلت کرنا چھوڑ دئ تھی۔ اب تو وہ یہ بھی تبیس پو چھتا تھا کہ میرا آیندہ پر وگرام کیا ہے۔ بہرحال میں تکیم ہا کو کے پاس سے اٹھ کر سیدھا ٹانہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بس یونمی ذبین میں شرارت آئی تھی ورنہ کوئی خاص مقعد نہیں تھا۔ تھوڑی دیرے بعد شانہ کے لوائی میں میا ہے اس کا مقعد ہے کہ بدستور بوسیتا تھا۔ تھوڑی دیرے بعد شانہ کے لوائی میں میں کا دروازہ بند ملاء وہ گھر پرموجوز نہیں تھی۔ اس کا مقعد ہے کہ بدستور بوسیتا کی تاک میں گئی ہوئی تھی۔ و کھنا ہے کہ پوسیتا اس سے اپنی جان بچا گئی ہوئی تھی ہوری زندگی تو اس کی تمرانی کر بھی نہیں سکتا تھا ہو ہے میں پوری زندگی تو اس کی تمرانی کر بھی نہیں سکتا تھا ہو ہیتا کوخود ہی ہوشیا در بنا تھا۔

پھرتھیں کی طرف بھی ہوئی رخ ہو گیا تھا۔ یہ کمان بھی نہیں تھا کے ٹانہ یوں اچا تک یہاں نظر آ جائے گی لیکن آن وہ تعیل میں نہیں تھی بلکہ حسیل کے کنارے ایک پہٹر پر بیٹی ہوئی تھی۔ وہ خیالات میں اس قدر محوتی کہ اسے میرے قدموں کی جاپ بھی نہیں سائی وی اور میں اس سے تھوڑے فاصلے پررک میا۔ پھر میں نے اطمینان سے لباس اتاراا و جھیل میں ایک کمی چھلا تک اگادی۔

یانی کے پہیا کے سے وہ چوکی تھی اور پھراس نے معجبان نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھرمضطر باندانداز میں انٹے کھڑی ہوئی۔ چندسا عت میری

طرف و بیعتی رہی اور پھررخ بدل لیا۔ کافی دیرتک خاموش کھڑی رہی۔ رخ دوسری طرف ہی رہاتھا۔ میں اطمینان ہے جھیل میں بینا ممآن وڑتا رہااور پھر میں نے ویکھا کہ وو آھے بڑھ کی لیکن آئ اس کا انداز ڈھیلا ڈھالاتھا۔ اس کی چال میں بھی تیزی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس ہے زیادو مناسب نہیں مجھااور الممینان سے نہاتارہا۔ پھڑھیل سے ذکل آیاوراس کے بعد میں سیستی میں آوار وگردی کرتارہا۔

پوسیتا کے تصور نے ذہن میں کوئی خاص بات پیدائییں کی تھی اس لئے اس کے پاس جانے کو دل بھی ٹیمی جا ہا۔ رات کو واپس فو ماک پاس
آ کیاا در پھر نو مائے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد آ رام کرنے لیٹ کیا اور سو کیا۔ دوسری صبح ہے۔ شام تک کا وقت میں نے نو مائے میں گزار ا
تھا۔ فو ماخود بھی میری سستی پر جیران تھا۔ شام کو البت میں پھر جبیل کی طرف نکل کیا۔ انوکھی بات تھی شانہ آج بھی پھر پرای طرق میٹھی ہوئی تھی۔ اس
نے بچھے دورہ نے کیے لیا تھا لیکن مجھے دیکھ کرا ٹھنے یا دسشت زدہ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔

میں خود ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔'' کیا ہات ہے ثمانہ آئ کل تم حبیل میں نہیں اتر تیں اگر کیا میرے خیال ہے؟''میں نے اسے چھیٹرااور اس نے نگامیں اٹھا کر مجھے دیکھالیکن ان نگا ہوں میں فکست خور دگی تھی۔ ان میں وہ تیکھا پن نہیں نفا۔ اس کے خدو خال میں بھی تبد فی تھی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔

"جواب بيس ديا شان؟" بيس في كها ـ

"سبوتا\_"اس نے آنسدے کہا۔

" إلى المان جواب دو \_ ميس تهار الدرتبد ملى د كميدر بابول ـ"

"بال سبوتاا مين بدل من تون "" شانه نے مسلحل کہج میں کہا۔

"اريدواقعي؟"

''میرانداق مت اژاؤ سبوتا به می<sup>می</sup>هی نه بدلتی کیمن سه کیمین <sup>سو</sup>

"ليكن كياشانه؟"

''ایک خواب نے میری زندگی بدل دی ہے۔''

''نواب۔''

'' ہاں۔اپنے باپ کی موت کے بعد میں نے زندگی میں پہلی باروات کواپنے ہاپ کوخواب میں دیکھا۔ میں کس کی ہات نہیں نتی کیکن میں اس کی ہات رزمبیں کر سکتی ۔وس نے ساری زندگی جھ سے کو گی بھی فرمائش نہیں کی تھی اور اب سرنے کے بعد میں اس کی ایک جیمونی سی ہاست کوئییں محراسکتی۔''

"او دیکیا کہا تھاائ نے ؟" میں نے بمشکل خود کو بجیدہ کیا۔ شانہ کے ڈیسلے تھجے نے مجھے متاثر کیا تھا۔ وہ واقعی برلی ہوئی تھی۔
" بینہ جا دُسبوتا۔ براہ کرم بیٹہ جا دُ۔ بوری مبتی میں اب کوئی نہیں ہے جس سے میں دل کی بات کہ سکوں۔"

" شكرية اند" مين بينه كيار جهي بهلااس كيا خوف وسكما تهار

" شاية تهبين به بات معلوم نه بوكه ميرك باپ نيستى كى بقاك لئے آتش فشان ميں كودكر قرباني دي تھى ۔"

"بإل مجهمعلوم ب-"

" بتهبين معلوم بي اليكن كس طرح ا"

"اب میں تم ہے اتا ہے خبر بھی نہیں ہوں۔"

"اوہ بہرحال میری پرورش نہ جانے کس ممی نے کی ، مجھے اس بارے میں پھیلیں معلوم۔ بول سمجھو بوری بہتی نے ہی اس میں حصد لیا محکمی میری برحال میری پروش نہ جانے کس ممی نے گئی ، مجھے اس بارے میں کرتی رہی کرتی رہی اور یہ فطرت نشو ونما پاتی رہی ۔ تب میرے میں میں میں اور یہ فطرت نشو ونما پاتی رہی ۔ تب میرے باپ کو ہی خیال آیا اور وہ میرے خواب میں آمیا۔ اس نے کہا کہ جس بستی کے لئے اس نے اتن مظیم قربانی دی ، میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرد ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں انسان بنوں بمجیت کرنا سیکھوں۔ "

"اده-ایک اچهامشوره دیا باس نے ۔"

''میں نے تہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سبوتا۔ مجھے اعتراف ہے میں نے کی بارتہبیں دھو کے سے مار نے کی کوشش کی ہے۔ شاید اہتم آیندہ بھی میرے اوپرا متبارنہ کروکین میں اس کی خوابش مند بھی نہیں ہوں۔تم یوں بھاوشانہ پچھلی رات مرچکی ہے۔ 'اس نے اداس کہج میں کہا۔

''نہیں شانہ یکی فاط عادت کورک کرنے کا مطلب موت نہیں ہے۔'میں نے ہدردی سے کہا۔

" الطرت كى موت كے بعد بھى زندگى كاكوئى اقسورره جاتا ہے۔ "اس نے عجیب سے ليج ميں كبا۔

' البعض او قات انسان غلط عاد تول کوزندگی سمجمه لیتا ہے۔ تمبیار اول اگر احجما سُیوں کوقبول کمرتا ہے تو تم اتنی بدول کیوں ہو۔' '

"لكين ابستي من ثانه كي ديثيت فتم ووجائ كل"

' یہ بات نبیں ہے ثمانہ بستی والے تہبیں پیار کرتے ہیں اس لئے تمہاری بری عادتوں کو بھی برواشت کر لیتے ہیں۔اس پیار کے ساتھ اگر تہاری اچھی عادت بھی شامل ہو جائے تو تمہاری حیثیت بدل جائے گی اوران کا پیار بڑھ جائے گا۔ ' میں نے کہالیکن ثانہ کی اواس میں کی نیآئی۔

"كياتم مجهد عاف كردو ميسبوتا"ا"اس في ميب س ليجيم كما

"بآسانی امیں نے مسکروت ہوئے کہا۔

' ' نہیں۔ مجھاعتراف ہے کہ میں نے تمبارے ساتھ یہت زیاد تی گئے۔ بات بیتی کہتم نے میری اس فطرت کو کیلنے کی کوشش کی تھی جس کی دجہ سے میں خود کوعورتوں اور مردول سے برتر مجھتی تھی لیکن اب جب وہ فطرت ہی نہ دہی ۔'

" چلوا سے بھول جاد میاند" میں فراخدل سے کہا۔

"تم دیا بوتو جھے انتمام لے سے بوسبوتا؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"انتقام؟"

"بإل-"

" میں تم ہے کوئی انقام نبیس لیمنا چاہتا شانداور تجرمیس تم ہے انقام بھی کیالوں؟" میں نے کہا۔

''میرے بدن کالباس اتار دو۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے ہر ہند کر دو۔ میں اپنی خودی کوکٹرے کئزے کردینا جا ہتی ہوں۔' اس نے کہااور اس کی آتھوں میں نمی انجرآئی۔اس نے اپنانجلا ہونٹ دانتوں میں و بالیااور میں درحقیقت اس کے اس انداز اوراس بات ہے بہت متاثر ہو کمیا۔ چند ساعت میں اس کا جائزہ لیتار بااور پھر میں نے نرم کہج میں اس ہے کہا۔" تمہاراا ندازہ اس وقت بھی فاط تماشانہ اور اب بھی تم خاط انداز میں سویق رتی ہو۔ پہلی بار جب میں مجلل میں اترا تھا تب بھی میرے ذہن میں تمہاری نسوانیت کی تو بین کا کوئی احساس نبیس تعااور نہ تی اب مجھے تمہارالباس ا تاركر خوشى ہوگى۔ بېرمال تم نے جو پہركبات، ميں نے اسے ذہن سے زكال ايا، بشرطيك تم مخلص ہو۔ ا

اس نے کوئی جواب نبیں دیا۔ چندساعت فاموثی ہے کردن جھ کائے بیٹھی رہی۔ پھرمیری طرف دیکھ کرمشحل کہے میں بولی۔

" مجھے میرے گھر ہنجا دو۔"

''ادہ۔''میں نے معنی خیز نگاہوں ہے اسے دیکھا۔اس نے بھی نگاہیں اٹھائی تھیں اور پھراس کے ہونٹوں پر پھیکی م سکراہٹ بھیل گئی اور محروه آسته سانعونی \_

''رہنے دومیں چلی جاؤں گی۔ ظاہر ہےتم میرے او پراعتا ذہیں کر کتے۔ کرنا بھی نہیں جا ہے کیکن ۔ ''وہ آ کے بڑھ کیا۔ میں اس کے چھے چل پڑااوراس کے قریب پہنچ کیا۔

''تم غلط مجھیں۔ میں تمبارے ساتھ چل رہا ہوں۔ ظاہر ہے تم روز روز تو اپنا گھر جلانے سے رہیں۔''اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی ہے چکتی رہی۔ تب میں اس کے ساتھ اس کے طربہنی گیا۔ و مسی قدرخوش ہوگئ تھی۔

اور پرونیسر، اس نے میری خوب فاطر مدارت کی ،اپنے ہاتھوں ہے بہت می النی سیدھی چیزیں بنا کر کھلائمیں او درحقیقت ان سارے کاموں میں وہ بے صد تنص نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ ریا تھا جیسے و دواقعی بدل کئی ہو۔

رات ہوئی تومیں اٹھنے لگا۔ اس نے میری طرف ویکھا۔'' جارہے ہوا؟''

" جانابی ہے۔"

'' نی ستی مباؤ سے ؟' 'اس نے بھیب سے کہجے میں ہو جھا۔

"فابرے یوسیتاتہاراانظارکرری ہوگی "

''او ونبیں ۔ میں تو کل بھی اس سے پاس نہیں ممیاء آئ بھی نبیں جاؤں گا۔ ویسے تم نے اس کی جان بخشی کردی ہے۔''

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

" باں۔ یقین کرو، جھے اب اس سے کوئی پر خاش بیس ہے لیکن اب میں ساری زندگی اس کے سامنے بیں جاؤں گی۔ وہ ایک لحاظ ہے جھے

"- - 11.

''اوو يمس لحاظ ہے؟''

''اس کے محبوب نے اس کی حفاظت کے لئے میرے ساتھ جوسلوک کیا تھا، و امیرے ذبن میں ہے اور بہر حال و واس سلسلے میں مجھ سے

برتر ب كداييا محافظ محبوب ركفتي ب، جبك من اس لحاظ ب سارى وتيام تنبا مول "

"اس میں اس کا کوئی تصور نبیں ہے جمانہ لیکن بہر جال تم اس بات کا اعتراف کروکہ تم تلطی پڑھیں اور اس کی زندگی لینے کی وشش ہے متعمد تھی۔"

" الله مجھے اعتراف ہے اور اطمینان رکھو، آیند و میں ،اس طرف نہیں جاؤں گی۔"

· شكريي ثانه اب مجها جازت ٢٠٠

' 'كل آ وُ شي:''

''امرتم پیند کرو؟''

''میں انتظار کروں گی ہمی وقت آ ڈ مے؟''

"اس كافيصله بحي تم كراو-"

ووصبح كويه

" میں پینی جاؤں گا۔" میں نے کہااور پھر میں والمیں آھیا۔ رات کواپے آ رام کی جگہ پر لیٹ کر میں اس کے بارے میں سوپنے لگا۔ پی بات تو یقی پروفیسر کدا بھی تک میں اس لاک کی طرف ہے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ جھے اس کے اندر تبدیلیاں نظر آ ربی تھیں کیکن میتبدیلیاں تو پہلے بھی نظر آئی تھیں کیکن ان کی اصلیت کیا نکل تھی۔

د دسرے دن تیج میں ضرور یات سے فارغ ہوکر ثانہ کی طرف چل پڑا اور ثانہ بھے ختطر مل ۔ اس کے چہرے پر جمیب کی الجھن تمی کیکن جھے وکیے کروہ پرسکون ہوگئی اور اس کے ہوئٹوں پڑتھکی تھکی کی مسکرا ہٹ کچیل گئی۔

· ' تمباری آنگھیں سرخ ہور ہی جیں شانہ کیا بات ہے! کیارات کوسونی نہیں؟ ' '

"بإل \_ مين يوري رات نبين سو كي سيوتا\_"

" آخر کیوں ا"

''بس،ساری دات اینے بارے میں سوچتی رہی ،آیندہ میری زندگی کس انداز میں گزرے کی ؟''اس نے کیا۔

" تم اس کے لئے پر بشان ہو؟"

' انہیں۔ مجھے زندگی ہے اتنی ولچین نہیں ہے لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ آیندہ دنیا ہے مجھوتہ کر کے میں کس طرح زندہ رہوں گی۔''

تيسراحسه

" تم الى فطرت كيون برلتي موثانه - بإل بس الى وحشيانه عاد تمس ترك كردو-"

''نہیں سبوتا۔زندگی میں ایک بارفناست کھا اوتو پھرخو دکو فاتح کہو، جھے شکست ہوچکی ہے۔' 'اس نے ٹوٹے ہوئے لہج میں کہا۔

"اس احساس كوذبن سے نكال دو ـ"

" بنبيس إلما سبوتا - بهت كوشش كى ب-"

" میں ہملے بھی تمہاراوٹمن نہیں تھا شانہ، آئ بھی نہیں ہوں ۔میرامشور ویے کہتم بیساری باتیں بھول جاؤ۔"

" سبوتا\_" في ندنے بعيب سے ليج ميں كہا۔

"بول۔"

"ميرے ساتھ چلو مے ا"

" کہاں شانہ "میں نے یو جیما۔

"كبير مجى ، جبال ميس لے چلول - "اس نے كبا۔

" چلون کاشاند" میں نے لا پروائی سے جواب دیا۔

ا التمهيل تر دوتونيين عياده

''کس بات پر؟''

· میں تنہیں بیمرکہیں دھوکا نہ دوں ۔''

'' دے دینا شاند میں بھی زندگی ہے بہت زیادہ دلچین نہیں رکھتا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہااوراس نے گردن جھکالی اور پھر و واٹھ کھڑی ہوئی۔

'' چلو۔' اور میں تیار ہو کیا۔ ٹیانہ میرے ساتھ کی آئی۔ اس کی چال میں بھی وہ پھرتی نبیں تھی جواس کی خاصیت تھی۔ آئ اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا تھا۔ سکا کی میں خاصا وقت گز ارنے کے باوجود میں بھی اس طرف نبیں آیا تھا۔ یہ کالے پہاڑوں کاراستہ تھا۔ بہتی ہے کانی دور تھا لیکن تھکنے والا ہم دونوں میں ہے کوئی نبیس تھااور پھردورہ ہی میں نے انداز ولگا لیا کہ شانہ کہاں جارتی ہے۔

پھرہم آتش نشاں پیاڑ کی چڑھائی ملے کرنے تکے اور تموڑی دیر کے اعد شانداو پر پہنٹی مٹی۔ آتش نشاں کا دہاندزیا دہ دور نبیس تھا۔ ذہن میں ایک سنسنا ہت کی آواز امجرر ہی تھی۔ لاوا پک رہاتھا۔ یہاں کا نی گرئ تھی کیکن ثمانہ پرسکون تھی۔اس نے رک کرسکون کی نگا ہول ہے مجھے دیکھا اور کافی دیر تک خاموثی ہے دیکھتی رہی۔اس کے خدوخال میں پھر تیکھا ہن پیدا ہو کیا تھا اور آئکھوں میں نونخوار کیفیت امجرتی آرتی تھی۔

" سبوتا۔ "اس نے خونخوار کہتے میں کہا۔ میں دلچیس سے اسے د کیور ہاتھا۔

به کموشانه."

''ایک بات ہناؤ کے۔''

" منرور ـ " میں اس کی بلتی ہوئی کیفیت کونوٹ کرر ہاتھا۔

"تم مجھ علاق كرنے سلاكاك إس بني تھا"

" ہاں۔ فلا ہرہے ور نداس ہے بل میں سلاکا کوئیس جا نتا تھا۔"

" بجي كيول الماش كررب منها" اس في يوجها .

" تم كبنا كيا حامتي موثان ابراه كرم صاف صاف كبوا دريبال آتش فشال يركيون آئي بو؟ " من في كبا\_

''ای پباڑ کے دہانے میں کو دکرمیرے باپ نے جان وی ہے، میں اس کی روٹ کومطمئن کرنے آئی ہوں۔ میں اسے بتائے آئی ہوں ک سار اقصور میرانہیں ہے۔''

" تب پھرخود کومطمئن کرو۔"

" إل - شايد مين ف درميان ي تفتلوشروع كردى ب- مجصاس وقت سے بية چلنا جا بيئ جسبتم ميل إرجبيل برآئے تھے۔"

" بلوو بين ت كما "

المتم جان بوجه كرو بالنبيس،آئے تھا"

، اخبیر اسلاس

''اور پھر یانی میں جھے دیکھ کرتم کسی اچھے ارادے ہے جیسل میں نہیں اترے تھے؟''

'' خوب - ماں بدورست بہلیکن میں صرف تہمیں قریب ہے ویکھنا جا ہتا تھا تہمیں مناثر کرنا جا ہتا تھا۔''

۰۰ کیون'۱۰۰

"اس لئے کہتم ایک خوابصورت لڑکی تقییں اور مجھے پسند تھیں ۔"

" ہمراس کے بعد؟"

" تم نے جو کچھ کہا تمہیں معلوم ہے۔ اگرتم و ہاں ہے میرا وجیجانہ کرتیں تو شاید میں بھی تمہاری طرف نہ آتا۔"

"او ديم يح كبدر ہے ہو؟"

" بال شاند میں جموف اس لئے نہیں بولنا کہ ج مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔" میں نے کہا۔" تم نے جس طرح نا پہند یدگی کا اظہار کیا تھ اس کے بعد میں تمہارے نزدیک آکر کیا کرتا لیکن تم خود آتش فشال بین گئیں اور اس کے بعد جو پچرتم نے کیا ، اس نے مجھے بھی تمہارے چھے لگا دیا۔ میں نے تو ممو ما جواب دیا ہے ، وار تو تم بی کرتی رہی ہو۔"

" تم نے مجھے بے بس کر ہے میرے بونٹوں کو چو ما تھا۔"

' ' بال ـ وهصرف جواني كارروا أي تحي ـ ' '

" موننوں کو چومنے میں تمباری طلب کا کوئی دخل نہیں تھا؟"

۱۰ يې مجمو يه وصرف ايك مردى اناهى ي<sup>۱۰</sup>

''اوراس کے لئےتم نے میری اناتوڑ دی۔''

" میں نے بتایا شانہ کہ بیا حساس تہاری شدت پسندی نے میرے ذہن میں جگایا تھا جھیل پرمیری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔اگرتم جھے ناپسند کرتی تھیں تو پیھے ہٹ جا تیں۔ میں تہبارا تھا قب نہ کرتا۔اگرتمہارے دل میں میرے لئے منجائش کیل آتی تو ، تو شاید میں ''لیکن سالکا ؟''

''تہہیں علم ہے کہ سلاکا سے تمہاری وجہ سے ملاقات ہوئی۔ میں تمہاری طرف سے مایوں تھا۔ وہ میری طرف بوحتی تو میں اے رد ندکر کا۔ پوسیتا کے پاس بھی میں تمہاری علاش میں ہی کیا تھا۔اس بات کا تمہیں ہمی علم ہے۔''

''لیکن تمہیں کیاحق ہے کہ مجھے زبردی خود سے مبت کرنے برآ مادہ کرو'ا''

"میں نے ایسائیں کیا۔"

" سنوسبوتا! مين عورت مغرور مول ليكن خود كو كمتر سجين كي عادى نبيس مول \_ ميس مرحالت مين برترى جامتى مول \_ تم في مجيع بهت ذليل

"كياب-"

''لیکن اب تو تم ا<sub>ی</sub>ن فطرت بدل ربی مو<sup>ب</sup>!"

"ہر گزنہیں۔ وہ بھی تنہیں بے وقوف بنانے کی ایک کوشش کی تھی لیکن اس وقت سے اس وقت جھے اپنے اندرایک تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ سے تبدیلی فطری نہیں ہے بلکہ اس بلکہ درحقیقت میں محسوس کرتی ہوں کہ میری فطرت میں کھو کمزوریاں پیدا ہوتی جارہی ہیں ہم جانتے ہو سبوتا میں تمبارے ساتھ یہاں کیوں آئی ہوں؟"

"بال ۔ یہ بالک محکم بھے پی اطرت کی تبدیلی کے بارے میں بود قوف بنارہی ہو۔" میں نے زہر لیے لیجے میں کہا۔
"بال ۔ یہ بالک محکم ہے۔ میں اب بح شہیں بو دوف ہی بنارہی تھی ، میرے ذہیں میں بہی خیال تھا کہ میں پیار بھری با تیں کر کے حہیں متاثر کروں اور پھر تہمیں آتش فشال کے دہائے میں دیکھیل دول ۔ اگر تمہاری گرفت بخت بوتو خود بھی اس میں چھا تک دگادوں ۔ یہ براارادو تھا مسبوتا ، لیکن یہاں آکراور تم سے تفتگو کرنے کے بعد میرے اندرا کے عظیم کنزوری پیدا ہوئی ہے۔ میں محسوس کر دہی ہوں کہ واقع ملطی میری ہاار سبوتا الیس نے بھی اپنی کوئی شطی سلیم نہیں گی ہے۔ سنو ، یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے دل سے نوسیتا سے انتقام کا جذبہ بھی سرد پڑھیا ہوں ۔ رات جاگ کر میں نے بھی سوچا ہے کہ اس کا کوئی تصور نیس میں اسے آئی کرنے سے کیا فائدہ ۔ چنا نچے میں رات کو ہی اسے معاف کر چی ہوں ۔ ان طالات میں بہی میں یہ بھی سے جو بھی ہوں کہ شہر کی اس کی فطرت دم تو زچی ہے۔ جواب دو سبوتا۔"

" مليم مع تقتلونهم كراو-" من في كها-

"اب مجیم ثماند سے فرت ہے۔ ہزول ثماندے مجیم کراہیت محسوں ہور ہی ہے۔"

"ابتمهارا كيااراده بشانه"

"جب فلطی میری ہے تو تہہیں مرنائبیں جائے۔ صرف اور صرف ٹانہ کو مرنا جائے۔ بے حقیقت ٹانہ کی زندگی جمیے ذرا بھی اپندئبیں ہے۔ "اس کے ہونٹ افرت سے سکڑ مجئے۔" میں اس ثانہ کوسزادینا جاہتی ہوں جس نے تعلقی کی ہے۔ "

اور پر وفیسر، میری سمجھ میں سب پھوا گیا۔ شانہ نے پوری زندگی بچ نہ بولا ہولیکن اس وقت بھے بھین ہوگیا کہ وہ بچ بول رہی ہے اوراس کا اراد وہمی میرے بلم میں آگیا۔ وہ آتش فشال کے دہانے کے قریب موجودتھی۔ اس کی ایک چھلا نگ اے آتش فشال کے دہانے تک لے جاسکی تھی۔ میں میں طور اسے کوو نے سے نہیں روک سکتا تھا اور وہ یقیناً خودکشی کا اراد ورکھتی تھی۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی موت کسی طور بھیے کوار وہ بیس تھی پرونیسر، چنا نچے میراذ بمن تیزی سے کا م کرنے لگا۔ میں نے کرون جھکا گی۔

"كياتم مير او راكب احسان كريخة ، وسبوتا ؟" شأند في وجها-

'' کہوشانہ ''میں نےات دیکھتے ہوئے کہا۔

'' مجھے یہ بات بتاؤ۔کیا <del>ثمانہ بر</del>ول ہے؟ کیاوہ بے تقیقت ہے؟''

" مِنْ مَهم اور بَهِي چند باتي بنانا جا بنا مون اند ـ "مِن في سِجيد كي سے كبا ـ

وانميا؟

"اگرتم اسشانه کو ہلاک کرنا جا ہتی ہوہ جوتہ ہارے خیال میں ایک کمزور ، ... امیں ایک دم خاموش ہو کیا اور چو نک کرایک طرف دیکھنے
لگا۔" ارے، یہ اس طرف کیوں آرہے ہیں ، ، "اور میری یہ کوشش سوقیصد کامیاب رہی۔ جس طرف میں نے دیکھا، وہ کسی قدرنشیب میں تقی اور شخان ان جگہ سے اس طرف نہیں و کھی میں تھی جٹانچہ وہ بے اختیار چندقدم آئے بڑھ کرایک بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش کرنے گئی۔

''کون ہے۔' اس کے منہ سے اُکاالیکن میرے لئے اتنابی کافی تھا۔ میں نے عقاب کی سرعت سے چھاا تک لگا کر ثانہ کود ہو جی لیااور دو بوری طرح میری گرفت میں آئی۔ایک لیمہ کے لئے وہ بھونچکا می رہ کئی تھی لیکن کھرو ہمی صورت مال سبھی کی اور بری طرح جینے تکی ۔

" نہیں۔ ہرگزنہیں۔ تم بھے مرنے سے نہیں روک سکتے۔ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں ذلت کی زندگی گوار ونہیں کر سکتی۔ تیموڑ و میں کہتی ہوں تیموڑ و۔ " نکیکن اب اس کے کہنے سے میں اسے تیموڑ تو نہیں سکتا تھا۔ میں است باز ووں میں اٹھائے پہاڑ سے بنچ اتر نے لگا۔ شانہ جس قدر کوشش کر سکتی تھی ، کر رہی تھی کیکن اب میری گرفت سے دکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اسے پہاڑ سے بنچ لے آیا اور پھر میں اس کو اتن وور لے آیا کہ اور وور اور واس طرف جانے کی کوشش کرے تو میں اس پر قابویا سکوں۔

تب من نے اے زمین پراتارہ یا۔ شانہ کی برق حالت تھی۔ فصر کی وجہ سے اس کا چبرہ آتش فشال بنا ہوا تھا۔

" چونکہ میں تمہارا وشمن نہیں ہوں شاندا ور تہہیں ول سے پہند کرتا ہوں۔ اگر میں یہ کبوں کہ مجھے تم سے بے صدیجت ہاور مجھے تمہاری موت سے کہرا معدمہ مدیوگا تو یہ نظاط نہ ہوگا۔ اگر میں یہ کبوں شاند کہ میں تمہارے لئے دنیا کی سب سے خوبصور ساز کی کوبھی چیوڈ سکتا ہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ در حقیقت میں تہمیں اتنا ہی جا ہتا ہوں واس کے باوجود میں نظرت کا قاتل نہیں بنا جا ہتا۔ اگرتم مرنا ہی جا ہتی ہوتو میں تہمیں اس کا ایک اورام چھا طرایقہ بتا سکتا ہوں۔"

. '' ہناؤ'' وہ وحشاندا نداز میں دانت چین کر ہولی۔اس کی آئٹھیں انگاروں کی طرح دیکے رہی تھیں۔ بال بھمرے ہوئے بتھا اراس عالم میں وہ کیا لگ رہی تنمی ، میں تنہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہر و نیسر۔

" تبهارت باب نے جان کیوں وی تھی؟"

"اس بستى كى بقاء كے كئے ۔"

"ادرتم صرف اپن اناکے لئے جان دے رہی ہو؟"

'' چر پھر میں کیا کروں'' ' وہ غرائی۔

''تم جمی ایسی بی کوئی مثال قائم کرو۔''

"كميامطلب"!"

" السي ايسيمة صد كے لئے جان دوكه اورى بستى تنہيں بميشه يادر كھے۔"

"منبيت مجى " شانت ليج من البيمي كوكى تبديل البيريقي -

" اختہبیں علم ہے کے تمہارے وطن میں اجنبی کھس آئے بیں اور وہ تمہاری ان بستیوں پر پوری طرح تبعند کر کے تمہیں اور تمہاری نسل کوا پنا تھوم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے تمہارے نوما کوئل کر کے ایک ایسے خص کونوما بنادیا ہے جوان لوگوں کا پٹو ہے اور آہت آہت وہ اپن جڑیں معنبوط کررہے ہیں۔''

' ابال مجھے ملم ہے۔ ' شانہ نے کہا۔ اب اس کے انداز میں کسی قدر حیرانی شامل ہوگئ تھی۔

'' تو پھر کیوں ندتم اپنی ان بستیوں کوان کے تسلط ہے آ زاد کرانے کی کوشش میں جان دو۔''

''ہوں؟''

'' بإل يتم اتن كمزورتونبين مو ـ''

"لكين ميس ميس كيا كرسكتي مون ""اس كاذبن بث كميا تها-

"بہت و و من الله الله الله الله

"بتاؤ يج بتاؤ؟"اس نيكبا

*www.paksociety.com* 

"التمهين اليخواك بيارتها؟"

'' ہاں۔ دہ اعیماانسان تھا۔اس کی محبت بوری بستی کے خون میں رہے ہوئی ہے۔''

''این بات کبو۔''

· میں ہمی انہی میں شامل ہوں۔''

''اگر میں تنہیں بتاؤں کے تمبارانو مازندہ ہے اور پوشید ہر وکران لوگوں کے خلاف کارر وائی کرر ہاہے تو کمیاتم یقین کروگی ؟''

" انہیں۔" اس نے جواب ویااورمیرن طبیعت خوش ہوگئے۔ تاہم میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوراكر مِنتهين اس علادول تو؟"

'' فوماے؟''ای نے شدید حیرت ہے کہا۔

"-الإ

'' تو میں یقین کراوں گی کیکن و ،مر چکا ہے۔'

'' تب اس ونت تک اور کچھنہ جو، جب تک اس سے مل نہاو۔ آؤ میر سے ساتھ یا میں نے سرد کیج میں کہاا وروہ مجھے بیکستی رہی مچھر ہولی۔ ''تم مجھے دھوکا تو نہیں دے رہے؟''

''اگرید دعوکا ثابت ہو جائے تو بھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تہمیں تمہارے کسی اقدام نیمیں روکوں گالیکن اس کے بعد تمہیں اس کے لئے میں دو

كام كرنا: وكا\_"

'' جلو' 'اس نے کہااور میں اے لے کرفو ماک طرف چل پڑا۔ ثمانہ کے چبرے پر بدستور بے بیٹین کے تاثر ات تھے۔

شانہ کے بارے میں میرانظریہ بالکل بول چکا تھا۔اس سے بل وواکی خطرناک میٹیت سے میری نگا ہوں کے سائے تھی۔اس کے پے ور پے سلوں نے مجھے یہ بات باور کرادی تھی کے وو آسانی سے فکست مانے والوں میں سے بیس ہے اور جعلسازی کے ذریعے وہ مجھے ہلاک کرنے ک مختف تد ابیر کرتی رہے گی۔

لیکن جب اس نے آتش فشاں میں کو دکر خودکشی کرنا چاہی تو اس کے بعد پر و نیسر ، یہ بات کھل کرسا منے آگئی کہ اب وہ تھک چکی ہے۔ گویا دوسرے معنوں میں اس نے اپنی فکست تسلیم کر لی تھی اور ظاہر ہے فکست خور وولا کی اب میرے لئے کسی طور نقصان وونبین تھی۔ میں نے اس کے جذبا تیت سے فائد وافعات ہوئے یہ بات سو چی تھی کہ اسے فوما کے بارے میں بتادوں۔ یقیناً ایسی لڑکی کسی حد تک وحشیانہ فطرت اور حب الوظنی کا جذب دکھتی ہو، میری اس بات سے متاثر ہو کتی تھی ادر یہی ہوا بھی تھا۔

میانداب خاصے مختلف انداز میں میرے ساتھ چل رہی تھی۔اس کا ذہب سک مجری سوج میں ذوبا ہوا تھااور چبرے پر حیرت کے ملکے سے

افتوش تھے۔ جھے یقین تھا کہ وہ فوما کے بارے میں سوئ رہی ہوگی کہ فوما جوسب کے لئے مرچکا تھا، زندہ کیسے ہوگیا۔ ہوسکتا ہے اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ میری کوئی حال ہو۔

لیکن فکست خورد ولڑکی اب ہر جال میں آنے کے لئے ول سے تیارتھی۔ اتنامیں بھی جانتا تھا کہ نو ما کومیری اس حرکت پراعتر اض نہیں ہو گا۔ ٹٹانہ تنہائتھی اور ہبرصورت نوما کے لئے نقصان دہ ٹابت نہیں ہو سکتی تھی اور پھر جو کام میں نے کیا اس میں آئی بہت ساری دقسیں بھی نہیں تھیں کہ نوما کے لئے بہت زیاوہ پریشان ہوجا تا۔ اپنے گمڑے ہوئے کاموں کو میں خودسنجا لئے کی قوت رکھتا تھا۔

شانداور میں تیزی سے چلتے :وئے ای مکان کی طرف جار ہے تھے جو ساحل سمندر پر تھا اور جہاں ہے نو ماہتی والوں پر نگاہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں و ہاں پہنچ گئے ۔شانہ نے بیر کان دیکھ کرجیرت کا اظہار کیا تھا۔ پھراس نے آ ہتہ ہے کہا۔

"كيافوماس مكان ميس بي؟"

" الإل شاند أيس في جواب ويا\_

''اد د بیں نے ایک د فعہ سیمکان دیکھا تھا۔''

"کب" میں نے پوچھا۔

''اس وقت جب میں ایک رات تمہارے بال نئ بستی مینی تھی اور تم نے مجھے اٹھا کر سندر میں بھینک ویا تھا۔'' ٹانہ بھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے بول۔

''ادہو یو کیاتم سندر کے رائے ہی اس جگہ دالیں آئی تھیں؟''

" إن المن في المن المنظى يرجانا بكارب."

"او د، كيول؟"

''بس میں اب اس بارے میں پہنیس بتاؤں گی۔''شاندنے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے فوما کے دروازے پر دستک دی اور چند ساعت بعداس کی آواز سنائی دی۔

''کوان ہے'''

"سبوتا۔" میں نے جواب دیااور دوسرے کمی فومانے دروازہ کھول دیالیکن میرے ساتھ شانہ کو دیکھ کروہ بری طرح چونک پڑا تھا۔اس نے تحیرآ میزنگا ہوں سے شانہ کی صورت دلیمی اور پھر تینچے ہٹ گیا۔ میں اس کی گھبرا ہٹ ہے منطوظ ہوا تھا۔

دوسری طرف ثمانه توجیرت اے دیکی رہی تھی۔ وہ چند قدم آ مے بڑھ آ گئتی ۔ فومااب تک دروازے کے بیٹھے کھڑا تھا۔ میں نے شانہ کے است بھوڑ دیا تھا اور ثمانہ ہوں ؟'' ووقو مسرف پہٹی پھٹی آ کھوں ہے فوما کودیکی رہی تھی۔ پھروہ آ بستہ ہے آ مے بڑھی اور فوما کے قدموں پر جھکٹی۔ است بھوڑ دیا تھا اور ثمانہ نوما کے قدموں پر جھکٹی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فوما کے قدموں پر رکھ دیئے تھے۔

" أ وفوما ـ توزيده ب ـ " اكماني أبست كبا ـ

'' ہاں ۔ مرتم کون ہو؟'' فومانے بوجیعا۔

"بيتانه بفوا .... قبيكي وحش برني-"

"او و۔" نوما کے ہونٹوں پرمسکراہٹ کھیل گی۔" آؤٹٹاندہ اندرآ جاؤ۔"اس نے پراخلاق کہیج میں کہااور جب ہم وونوں اندرواخل ہوئے تواس نے درواز وہند کردیا۔

فوما نے بڑے پراخلاق انداز میں ہم دونوں کو بیٹھنے کی بیش کش کی۔ ثمانہ تو جیسے کم ہوگئ تھی۔ میں البتہ نوما کے اشارے پرایک جگہ بیٹھ آلیا۔ فوما نے ثمانہ کو بھی ایک جگہ بیٹھنے کی ہوا بہت کی ۔وہ بیٹھ کئی مگراس کی حیرت میں کوئی کی نہیں ہو گئی تھی۔

لیکن اس کے انداز میں بڑی مقدیت تھی ۔ نوما ہے دیکھنے لگا۔ پھر آہت ہے بوالا۔

'اسبوتا کی زبانی میں نے تمہارے میں بہت کچھ سناتھا۔ علیم ماکوبھی بھے کافی کچھے بتا چکا ہے۔ تم سے ملنا چا بتنا تھااور بجھے نوشی ہے کہ سبوتا تنہیں لے آیا۔'

''مقدس نومان ستوزندہ ہے۔ کیاتہ ہیں ہے ہے کہ جھے تمہارے بارے میں بیان کر تنی خوشی ہوئی ہے'ا کیابستی کے دوسرے لوگوں کو بہ بات معلوم نبیس ہے کہ فومازند دے اورائے درمیان موجود ہے''' شانہ نے کہا۔

'' ال المسلخال کی اوگوں ہے میہ بات چھپائی کئی ہےاور میرا خیال ہے میہ مناسب ہی ہے کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میری آ مداوگوں پر میاں ہو۔''

''لیکن نوبا۔ میں بخت حیران ہوں۔ میں نے اپنے کانوں سے تیری موت کی خبر نی تھی اور پھر میں نے یہ بھی سنا کہ شبالا مکمران بن ممیا ہے۔'' '' بال ثبانہ بہت ساری با تیں سننے میں آئی ہیں۔ بہت سارے راز کھلیس مے لیکن میں سیجے صرف اتنا بتاؤں کا کہ میری زندگی بچانے والا اور تمباری بستی کوفو ماوالیس ولانے والا سبوتا ہے۔ مسرف سبوتا۔'' فو مانے جذباتی لیجے میں کہا۔

''ادو۔'' شانہ کے لیجے میں تاسف تھا۔اس نے بجیب کی نظرون سے میری طرف دیکھااور کرون ہلاتی ہوئی ہو لی۔''کیکن فوما۔۔۔مقدس فوما، میں اس کے بارے میں پہنیس جانتی۔ بجھےاس کے بارے میں ہتا۔ میں اس کے بارے میں جاننا میا ہتی ہوں۔''

المسكراتا بوابولا \_

" سبوتا کے بارے میں۔"

"كيول جانا جائن ۽ '؟'

· میں معلوم کرنا جا ہتی :ول کر آخر میہ ہے کون۔' شانہ جیب سے البجہ میں اول اور فو مامسکرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

· اليكن شان \_ سبوتان جمع بتايا ب كرتم اس ك بار نديس مبت كه جانن مو - جمع ان تمام باتون كاعلم ب كرتم في سبوتاك لئ

بہت سے نقصانات اشائے میں جس میں کان کا جلنا بھی شائل ہے۔

اله وتوسبوتا بهت عرصے سے تجھ سے متار باب " شاندنے كبا۔

" ملتاکیا رہا ہے شاند تم ہوں سمجھوکہ جمعے یہاں الانے والا امیری زندگی بچانے والا سبوتا ہی ہے۔ ہم دونوں یہاں ساتھ ہوئی ہے۔ "

" تب تو مجھ ہے بڑی نلطی ہوئی ہے۔ نو ما اسبوتا ہے کہوکہ جمعے معان کروے میں نے تو بار ہاس کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو ناد ہاس کی جان کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو نہ جان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں اس بات ہے بہت شرمندہ ہوں۔ میں صدق دل سے شرمندہ ہوں فوما۔ اس سے کہو، مجھے معان کردے۔ "

" کیوں سبوتا ، کیا خیال ہے تمبارا ؟ "

'' نمیک ہے فوما۔ جمعے ثنانہ سے کوئی شکایت نبیس تھی۔اس نے جو پھھ تھی کیا میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوااور ببرصورت تھوڑی ی نلطی میری تھی اور ہم نی الوقت لیعنی میں اور ثنانہ کی کر پہلے ہیں اور اس وقت سیلے ،میرامطلب ہے ہمباری موجودگی میں اور شانہ کی ہے۔ 'میں نے ہنتے ہوئے کہا۔

''یظینٰ ۔یقیناً۔تواب شانہ کو تفصیلات بتا؟ بی پڑیں گی۔شانہ میں نہیں جاہتا کہ ابھی بہتی کے کسی اور فرد کو میری آمد کے بارے میں معلوم ہو۔ہم ان زردر داوگوں سے اپناوطن واپس لینا جاہتے ہیں۔اس کے لئے جمیس نہایت خاموثی ہے کام کرنا ہوگاا وراس میں تم بھی شریک ہوگ۔'' ''خلوص دل سے فوما۔میری زندگی کا اس سے امچھا مقصد کمیا ہوسکتا ہے۔''

" تب پھرمیری آید کے بارے میں مختصرطور پرین اور جھے نیم مروہ حالت میں سمندر بروکر دیا تھا۔ ظاہر ہے۔ مندر کی زندگی کب تک میرے سانس بحال رکھتی۔ پھر سبوتا مجھے ملا اور سمندر میں سبوتا نے میری مدو کا بیڑ وافعایا۔ تب و وجھے یہاں تک لے آیا وراس وقت سے میں تھیم باکوکا مبمان ہوں۔"

یمانہ تعجب خیز لگا ہوں سے مجھے دکھے در تی تھی۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ جب میں جبیل میں پہلی ہاراس سے ملا تھا تو فو ما کو تکیم ہا کو کے گھر چھوڑ کرآیا تھا گویا ای دقت میں اور فو ما یہاں آئے تھے۔

شاند دلچیں سے ساری باتیں منتی رہی۔ پھراس نے سجید کی ہے جمعہ سے کہا۔

"سبوتا۔ جمھے سامید ہے کتم خلوص ول سے مجھے معاف کردو مے۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی زیاد تی کی ہے بیکن تم نے مجھ پر براا احسان کیا ہے کہ مجھے نوما کی خدمت میں لیے آئے۔اب میں اپنی زندگی فوما کے متناصد کی بھیل میں صرف کردوں گی۔ میں اس کے دست راست ک حیثیت سے کام کروں گی۔تم نے نہ صرف مجھ پر بلکہ اس ساری بستی پراحسان ظیم کیا ہے۔"

" نمیک ہے شانہ میں ہمی تمہارے ساتھ ہوں۔" میں نے جواب دیا۔ شاندا جا تک بے حدخوش نظرا نے کلی پھراس نے فوماہ کہا۔ " فوما یو مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے۔ اگر تو نہ جا ہے گا تو میں اس مکان سے باہر بھی نہ نکلوں گی۔ بس میں تیری دن رات خدمت کیا کروں گی۔ تیرے سارے کام نمٹاؤں گی۔ مقدس نوما میں تیری آ مہے بہت خوش ہوں۔" "میں بھی تیری آ مدے بہت خوش ہول شاند۔ تو مبال روسکتی ہے۔" اور میرے بونول پرمسکرا بث مجیل می ۔ بہرصورت مجیدادرکیا جا ہے تھا تھوڑی و کچیسی مہیا ہوئی تھی اورنو ما کے بارے میں میں انجھی طرح جانثاتھا کہ وہ شریف انسان بھینا اس بات ہے واقف ہے کہ میں شانہ کو بہند کرتا ہوں اور اب بات رہ ٹی بوسیتا کی تو اس کے باں جانا تو بہرصورت ایک مرحلہ تھا جس کی کوئی ضرورت نہتی۔

شام ہوئی اور پھررات ہوگئی۔ شانہ نے فوما کے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے کئے تھے۔ چند کھات کے لئے مجھے فوما کی تنبائی نصیب مونی ۔ یان کوئی کام کرر بی تھی۔ تب میں نے نوما سے کہا۔

' اس الرک کی آ مرتبهارے لئے کسی حیثیت ہے پریشان کن تونبیں ہے نو ما؟' '

''او دنبیں سبوتا یم نے یہ کیوں سوچا؟''

''بس ایسے ہیں۔میرا خیال تھا کہ ہیں تم اے پندنہ کرو لیکن لڑکی خلص ہے اور اس تسم کی لڑکیوں کے بارے میں ،میں اتھی طرح جانتا ہوں کہ و ویہ بات کسی طورز بان سے نہیں نکا لے گی کہتم یہاں موجود ہو یا اس کام سے کوئی تعلق ہے۔ وو بے صد جذباتی لڑکی ہے۔''

'' ہان۔ مجھے یقین ہواور میں خوش ہوں کہتم اسے یہاں لے آئے۔ مہر صورت میں تنبائی محسوس کر کے برسی کوفت میں متلا تھا۔ وو میرے پچھکام بھی کردیا کرے گی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس کی آید ہے تمہیں خوشی ہی ہوگی۔'

''بال كيون نبين\_ درامل وه خود شي كرنے جاري تقي ''

"او ہو \_ کیول؟ میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں \_"

" ابس مجھے فکست دینے میں نا کام ربی تھی۔ اس نے اپنی فکست شلیم کر لی تھی اور وہ **مرجانا جا ہتی تھی۔ تب میں نے ا**سے مجبورا تمہا دی بارے میں بتایا اور اس طرح اس کا ذہن بنانے میں کا میاب مو کمیا ورنداح ق لڑکی ندجانے کیا کرتی۔"

" تم نے بہت اچھا کیا سبوتا۔ اس کے آئے ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں بھی وہ تنہاہے اور پہیں رہے گی۔"

" نھیک ہے۔" میں نے جواب دیا۔

رات کو میں فوما کی اجازت ہے شانہ کے ساتھ ساحل سمندر پر نکل آیا۔اس علاقے میں تممل ویرانی تھی اور دور بہت دورنی بستیوں ک روشنیاں نظرآ رہی تھیں۔ ہماس نی بستی کی روشبنیوں کو بآسانی د کھیہ سکتے تھے۔ہم پھر ملی چٹانوں پر بیٹے گئے۔ ثمانہ ابھی تک خاموش تھی۔ بھراس نے

'' سارادن موج میں ڈو فی رہی موں سبوتا اور بیسوج سوج کر سخت شرمند و ہوتی رہی ہوں کہا ہے اس محسن کے ساتھ اتنابراسلوک کیا جس نے نەمىرف مىرى بلكەمىرى بورى توم كے ساتھ احسان عظيم كيا ہے ۔ تم نے نو ماكو بچاكر ہمارى بستى وايك نى زندگى دى ہے۔'' ' 'اد ہو ثانہ۔ یکوئی بات نہیں ہے۔ بس مجھے اس بات کی خوثی ہے کہ تمہارے دل ہے وہ غلط نبی نکل گئی جو تھی۔ ' میں نے کہا۔ '' بإن سبوتا بين واقعي شرمنده ہوں ليكن اگرتم پيند كروتو چند باتيں ميں تم يينسروركرنا چا ہتى ہول ''

"كرو . " ين في مكرات كبا ـ

"سب سے مہلی بات و سبوتا کہ آئ تم خلوص دل سے اپنے بارے بیں بناؤ۔ اب تک جوساری باتیں ہو کمی میں نے وہبیں وشن کی نگاہ سے دیکھا اور ان مرجمی یقین نہیں کیا لیکن سبوتا میں جا بتی ہو کہ اب تم جھے بیساری باتیں بنا دو کہتم کون ہوا ور بید پراسرار تو تیں کیا حیثیت رکمتی ہیں ان ان شانہ بیساری باتیں تیس میں کو گیا ایس بستی نہیں ہوں جستم دیوتا سمجھوں بس تم اوکوں سے قدر بے مختلف ہوں۔ "
"مختلف ان شمانہ تعجب سے بولی، . . " جمعی بتاؤ کے زمین سے در خت کون اکھا ڈسکتا ہے۔ آگ کے علوں میں کون زندہ دہ اسکتا ہے اور میں گیوں نہ دہ دہ سکتا ہے اور میں گئاں جو میں نے شربت میں ما یا تھا ، تم ہے بیا تھا لیکن اس کے باوجود تم زندہ بو۔ آئر کیوں۔ آئر کیوں !"

" میں نے کہانا. میں تم او کول سے تمور الحلف سا جول '

" كيول مختلف جو؟"

البن اس بارے میں، میں خود بھی کہتیں جاتا۔"

'' بردی انوکھی ہات ہے۔تم جبیہا انسان تو رویئے زمین پرشاید ہی کوئی دوسرا ہو۔''

"بإل شايد "من في الجيم بوع انداز من كبار

"احجماايك بأت اور بتادً"

" إل بان يو يصور دو بمي يو تيمو."

" کمیاتم سلاکا ہے محبت کرتے تھے؟"

" انبیں ۔ می تنہیں بہلے بی بتا چکا ہواں کے سلاکا کے ہاں شری تمہاری تلاش میں پہنچا تھا۔"

"اور بوسیتاکے پاسالا" شانہ نے سوال کیا۔

" ومال بھی تمباری الماش میں کیا تھا۔"

''لکین بوسیتا، …تم اس ہے تو محبت کرنے مجلے تھے ۔' 'شانہ کے لیجے میں شکایت تھی۔

''ایک بات کا پہلےتم جواب دوشاند۔'' میں نے کہا۔ وہ سوالیہ نگاہوں ہے مجھے و کیھنے تکی۔'' تم نے مجھی اپنے ول میں میرے لئے محبت ۔ ۱۰۰

محسوس کی ہے؟"

میرے اس سوال پر شانہ چندساعت خاموش رہی۔ مجمر معاری کہج میں ہولی۔

'' سبوتا۔ میں ہرلیا ظ ہے شکست خور دہ ہوں۔ جبتم نے مجھے قدم تر کلکست دے دی ہے تو پھر میں کو کی ایک احساس ہی پوشید ہر کھ ممرکها کر وکلی۔''

"لكين ميراسوال ايك دوست كاسوال بشانه . فتح يا فكست باس كالوكي تعلق نبيس بيرتم في خود كو فكست خور و و أصور كرليا ب به

تہارا ہل ہے جس کے لئے ایک دوست کی حیثیت ہے میں تم ہے ہے ہوں گا کہ الیا کوئی خیال ذہن میں نہ رکھو۔ میں خود کو کس طور بھی فاتح نیم سے بھتا۔ بس دوسروں ہے ذرامختف ہوں اس لئے مرئیں سکا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو تہار ہے تتا ہا کا دیماری جو گفتگو ہو رہتی ہے وہ مرف دودوستوں کی گفتگو ہے۔ اس میں کوئی خیال نیم سمناسہ ہوگا۔ اگرتم کسی سوال کا جواب نہ دینا چا ہوتا اور تہاری ہجو رئیس کیا جائے گا۔ اس بیس سبوتا۔ ایس کوئی بات نہیں ہے۔ میری کیفیت بھی ہوری ہے۔ تم جھے اس وقت بھی اجتھے گئے تھے جب میں نے بہلی پارتہ ہیں دیکھا تھا کہیں مردوں کے بارے میں میری دائے کہی آ تھی نہیں دیلے سات میں تبدیل ہوتا ہے گئے اور ہم میری دائے کہی آ تھی نہیں دیلے میں آئیس ہمیشہ سے تقیم تبدیل کا درتم بھی پر حاوی رہ ہوتا میں اس سے بینا زر کھے۔ گھر جب میں تم سے انقام نہ کے گل اور تم بھی پر حاوی رہ ہوتا میں اس میں تھی ہوتا ہوتا ہے گئی ہوتا ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہوتا ہے گئی ہوتا ہوتا ہوتا ہے گئی ہے جو ساورا ہے مار نے میں میری ہوتا ہے گئی ہوتا ہوتا ہوتا ہے گئی ہیں کہی تھی ہوتا تو دیا جا اس کے علاوہ اورکوئی خیال میرے فیال میرے ذبی جو گئی دوسرا جہیں بلاک بھی نہیں کر سکا۔ اگر تم اسے محبت کا نام دے سکے ہوسبوتا تو دیا وہ اس کے علاوہ اورکوئی خیال میرے فیال میرے فیاس آبا۔ ا

''ہوں۔ بہرمال اپنی اس کیفیت کوکوئی نامتم خود دے عتی ہو۔ باتی رہاتمہارا سوال تو شاند، یہاں آنے کے بعد میں نے صرف تمہیں دیجھا تھا۔ تم جھے بہت انہمی گل تھیں لیکن دو تمن بارتمہار ہا جتناب اور افرت کو محسوں کرنے کے بعد میں نے اپنے ذہن ہے تمہارے حسول کا خیال نکال دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جمعے پنی وہنی جلن و ورکرنے کے لئے کسی سبارے کی شرورت تھی اور وہ دونوں لڑکیاں صرف سباراتھیں۔

" كوياتمهيران ع مبين بيل تقي "

الهميس-

"پوستات محکمتیں۔"

"بال اس سے بھی نہیں ہے۔"

"ليكن اس كے لئے تم فے ميرے ساتھ وا تنابرا سلوك كيوں كيا تھا۔"

' اس کی دجتہبیں معلوم ہے شاند تم میری وجہ سے پوستا کوعذا ب کاشکار بنا نا چاہتی تھیں۔ اس کا کوئی تھورنہیں تھا۔ '

" تبتم اس كے باس محی نبیں جاؤ مے ا"

" میں کیا کہ سکتا ہوں ثانہ ۔" میں نے مسکرا کر کہا۔

مستحيول أفتنا

" كياتم اس كانعم البدل بن على : و؟" بين في سوال كرويا ورشانه كي كرون جمك تن \_

" تم مجمه ميري حيثيت نه دو كے بلكه پوسيتا كانعم البدل سمجة كرقبول كرد مع؟" اس نے آسته سے كبا۔

"بەنبىلەتواس دقت بوگا جىب تىبارىل جانىكى دىمىد پېدا بوجائى۔" مىں ئے سكرات بوئے كہاا در شاندا ہے بھر سے انھ كئ۔ آبت آہت مير ئے تريب آئی اور يعي زمين پر بينه كرا پناسر مير ئے تھنوں ميں ركھ ؛ يا۔

"سبوتا۔ میں تہباری غلام ہوں۔ میں تیری عورت ہوں سبوتا۔ میرادل مرف دحشت کا شکار تھا ور شیزی حیثیت کو میں پہلے ہے تنگیم کر چھپ ہوں کہ تو و نیا کا انو کھا مرد ہے اور میں نے اپنی وحشت کے اثر ہے نگل کر جب ہمی تیرے بارے میں سوچا۔ میرے ول کی دھڑ کن نے تیرا نام لیا اور تو مجھے ایک ایسافخص نظر آیا جے ول ہے جا با سکتا ہے۔ جسے پیار کیا جا سکتا ہے۔ بال میں بہتے جا بتی ہوں سبوتا۔ بال میں بہتے ول و جان ہے جا بتی ہوں۔" وہ میرے گھٹوں ہے اپنی آئیسیں رکڑ رہی تھی اور میں اس طوفان کی شدت کا انداز و کرر ہا تھا جو اس کے دل میں اندور ہا تھا۔ ول میں اندور ہا تھا۔ واس کے دل میں اندور ہا تھا۔ واس کے دل میں اندور ہوئے ہیں انداز و کرر ہا تھا۔

میں نے اس کے ہاز و پکڑے اوراے انحا کر سینے ہے لگالیا۔ ٹانہ کے انداز میں خود بپردگی تھی اور پھر میں نے اسے اپنے ساتھ بن پھر پر بنعالیا۔ ثانہ بالکل موم ہوگئی تھی۔ ساری رات ہم نے ساحل پر گڑار دی اور پھر روشنی کی تامہ کا حساس کر کے ہم انچہ گئے۔ میں اپنی قیام گاہ پر قررام کرنے چلا میااور ٹانداس جگہ کی طرف جہاں فو ہائے اس کے آ رام کا بند و بست کیا تھا۔

ون میں خوب دیرے جاگا اور جائے کے بعد خوراک کی تلاش میں اپنی جگہ ہے نکل آیالیکن شانہ ہے بھر ملا قات ہوگئ۔

" عَلَيم بِاكُوآ ياب له شاند في بتايا ـ

"اوہو-کہال ہےا"

"فوما کے پاس۔ دونول مفتلوکررہے ہیں۔"

"اورتم کیا کرر بی جوالا میں نے بیارے اے ویکھا۔

"بس میں فو ما کی ضروریات پوری کرری ہوں۔ جمعے اس کی خدمت کر کے بانتہا مسرت ہوری ہے۔ میں نے تو مجمی سوچا بھی ندتھا کہ میں مقدس فو ما کے کسی کام آسکتی ہوں۔ آ ہم ہیں نہیں معلوم سبوتا۔ ہماری بستیوں کے اوک فو ماک لئے ہزار بارمرنے کو تیار ہیں۔ فو ما کی موت سے شارادگ جبی طور پرمر چکے تھے۔ انہیں جب ہے جبی گاکہ فو مازندہ ہے تو سم نہیں جانے سبوتا کہ ان کی کمیا حالت ہوگی۔"

میں چندساعت فاموش ر با، تھر ہو جھا۔'' نو مانے ناشتہ کرلیا؟''

'' ہاں۔ وہتمہارے جامجنے کا منتظر تھا کمین میں نے اسے مجبور کر کے ناشتہ کرا دیا۔''

"تم نے کرلیا؟"

"ابھی نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گی۔" ثانہ نے جواب دیا۔عورت کی پرانی عادت کیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ شانداس انداز میں زیاد و دیر معلی نہیں گئی تھی۔ یہ بنگلی لمی تو وحشت خیز کی میں ہی حسین گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ و دمیری و فادار ہونے خیال آیا تھا۔ شانداس انداز میں زیاد و دیر معلی نہیں گئی تھی۔ یہ بنگلی لمی تو وحشت خیز کی میں ہی حسین گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ و دمیری و فادار ہونے

سبرحال میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کے دوران شانہ نے خودکوا یک مکمل مورت بنا کر پیش کیا۔ وہ حقیقت میں برل می تھی۔ سبرحال میری وہ خواہش بوری ہو کی تھی جس کے لئے میں ایک طویل عرصے سے سرگر داں تھا۔ بالآخر میں نے اس وحثی ہرنی کورام کرلیا تھا۔ اب دہ بورے طور سے میرے بس میں تھی اوراس کی بیصورت تھوڑی می مختلف ضرورتھی لیکن مجھے ناپندنیں تھی۔

ناشت ك إحديس في انت يوجما

"ابتم كيا كروكي ثمانه"

"سبوتا۔" شاند نے جھے خاطب کرتے ہوئے کہا۔" میں بس تھوڑی کی مخلف فطرت کی ہوں۔ میں نے زندگی میں بہمی خود پر سی کا تساط محسوس نہیں کیالیکن اب جب میں نے یہ بات محسوس کرلی ہے کہ شائے ،شائے بیس رہی بلکہ وہ کس کی محکوم ہے ،کسی کی غلام ہے ،کسی کی خالب ہے تو اس سے بعد شانہ کی اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں رکمتی۔"

میں مسکراتے ہوئے ثنا نہ کو بغور دیکیور ہاتھا جو ہالکل برل مخی تھی۔ اس کی آزادہ طرت نے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تتھے۔ وہ کبدر ہی تھی ۔'' سبوتا ۔تم میری زندگی کے ہر لیجے کاتعین کیا کرو۔میرے ہر لیجے کا حساب رکھا کرو، مجھے اس میں خوشی ہوگی۔''

"او و شاند - جس و قت تک شی تمہارے بارے میں بی محسوس کرتا رہا تھا گتم میری وسترس ے باہر ہوا ور دل سے میری مخالف اتو میں تمہارے لئے بہت تی با تیم سوچنا تھا ۔ میری ہرکوشش ہی تھی کہ کس طرح تنہیں اس داستے پر السکوں جو میری طرف آتا ہے۔ اب جب کتم میر ک نزویک آئی ہوتو تمہاری دیشیت نہ تو کسی غلام کی ہے نہ کسی تکوم کی ۔ تم میری دوست ہو میری ساتھی ہو چنا نچے یہ تصور ذہین سے اکال وو کہ تم میری فلام ہو یا میں تمہارا تھر الن ہول نہیں شائد ۔ ہم مرف ووست ہیں استھے ساتھی ہیں ۔ میں تمبار سے او پر مسلط نہیں ہول ۔ ہم ووست کی حیثیت سے فلام ہو یا میں تمہارا تھر الن ہول نہیں شائد او میں ساتھ وی سے جس کی ابتدا و تم نے کر بھی وی ہے ہم جانتی ہو شاند، میں اس بات سے بہت فوش ہول ۔ تمہیں اپنی مرض سے زندگی مزار نے کے کمل آزادی ہے ۔ تم جس طرح چاہوزندگی گزار عتی ہو ۔ میں ہرقد میں ترتبہا داساتھ و دول گا ۔

ہاتی رہابی مسئلہ جس کی جانب میں نے تہہیں متوجہ کیا تھااور جس محسوس کرتا ہوں کہتم بھی اس سے خوش ہو۔ بعن فوما کی اعانت ۔ تو میر ی رائے ہے ثانہ کداپنی ساری کوششیں فوما کی بہتری پر صرف کر و واور اپن بہتی کو دوسروں کے تساط سے آزاد کرانے کے لئے برممکن جدو جبد کر و جو غاصبا نہ طور پرتمہاری بہتی پر قابض ہیں ۔

میں کسی انسان کا کسی زمین پر بیٹھ جانا برامحسوی نبیں کرتا کیونکہ زمین لامحدوہ ہے، زمین کسی کی جا کیرنبیں ہے۔ میں نے زمین کے بہت سے روپ دیکھے ہیں۔ اوگ میباں آتے ہیں، اس پر اپنا قبضہ جماتے ہیں اور آخر میں اس زمین میں جسے وہ اپنی جا کیر بھتے ہیں، شامل ہو کر جمیشہ کے لئے کم موجاتے ہیں۔ اپنی زندگی کئے چند کھات کے دوران وہ اس پر بزے بنے دعوے کرتے ہیں، جمیب جمیب خیالات کا ظہار کرتے ہیں لیکن

میں نے ان کا اختیام دیکھا ہے۔ زمین یونمی باقی رہتی ہے ، زمین پر دعوے کرنے والے باتی نہیں رہے۔ وہ اوگ نتم ہوجاتے ہیں جواس زمین کو " ا بِي زمين المجمعة مِي حالانكدووان كي نيس بوقي \_

زردز ولوگوں کو کم از کم ای حد تک برانہیں مجھتا کہ و مہال آ کرآ با د ہو گئے جیں البتہ جس انداز میں انہوں نے یہاں پرسازشیں کیں وہ مناسبنبیں ہیں اورمیرا خیال ہے کہ ان کابیا حساس نتم ہو جانا جاہنے کہ وہ میبال کے باشندوں کواپنامحکوم بنا کر ان پر حکومت کریں۔ بہر صورت میں اے مناسب نہیں مجمتنا اور میرا خیال ہے کہ بیمناسب بات ہے بھی نہیں۔ میں خود بھی دل ہے بہی جا ہتا ہوں کہ یبال نوما کی حکومت قائم رہے اور جس طرح وہ یمبان پرنسل درنسل عکمرانی کرتا جلاآیا ہے اس کی نسلی حکمرانی چلتی رہے چنا نچہ میں خود بھی نو ماکے لئے کام کرنے کا خواہاں ہوں اور شانہ ہ ماری زندگی کا بھر بورمقصد بھی میں ہے کہ ہم فو ما کواس کی حیثیت واپس ولانے میں بھر بورتعاون کریں ۔''

ماندمیری باتیسنتی ربی و خاموشی سے سوچتی ربی اور پھرایک مہری سانس ل۔

" تم دنیا کے سب سے انو کھے انسان ہوسبوتا۔ تمبارا تعلق اس دنیا ہے نہیں ہے جے ہم اپلیستی کہتے ہیں لیکن تم اس کے لئے کتنے خلوص ے موج رہے ہو۔ سبوتاتم بمبت عظیم ہو۔ فوما کس تدر خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسے ساتھی کا تعاون حاصل ہوا۔ میں محسول کرتی ہوں کہتم عام انسانوں سے بہت مختلف ہو، بہت زیاد ومنفرد، اتنے عجیب، اتنے انو کھے کہ میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا جا ہوں بھی تونہیں کرسکتی۔ بهرمسورت میں زیادہ تفصیل میں نبیں جاؤں گی کہتم کون :واور فو ما کی مدو کیوں کرنا جاہتے :و یسی کی نبیت پر شک کرنا بہت بری بات ہے اور پھرتم تو ایسے انسان بھی نہیں ہوکے تہماری نیت پر شک کیا جائے ۔بس اے میں فو ماکی خوش بختی کے سوا کچھ نہ کہوں گی ۔ باتی رہی فو ماکی خوش بختی کی بات کہا پی بستیوں کو غامب او کوں کے تساہ سے آزاد کرایا جائے تو میرا خیال ہے کہ بے شک اپنے باپ کی موت کے بعد میں کہتی کے مسائل سے کافی حد تک التعلق ربی ہوں نیکن بہرصورت میراخمیر بھی ای می ہے اٹھا ہے'۔ مجھے بھی اس بستی کی زمین ہے اس قدر محبت ہے جس قدر بستی کے دوسرے لوگوں کو، میں بھی یہ سب پچھ جا ہتی ہوں جوتم نے کہاہےاوراس میں کوئی شک نہیں سیدتا کہ میری سوچ اس مسئلہ میں تھوڑی می مختلف تھی لیکن ترہارا کہتا زیاد دمہتر ہے۔ بلاشبرزمین پررہنے کا ہرانسان کو برابر کاحق ہے لیکن جوجدیں مترر کی گئی ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ سبوتا میں فوما کے لئے زندگی کے آخری سائس تک جدو جہد کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں البتہ مجھے تہاری رہنمائی کی شدید ضرورت ہے۔''

'' یقیغ شاند ـ کمیاابتم مجھے ہے دورر ہنے کا خیال ذہن میں رکھ عتی ہو؟''میں نے کہااور شاند نے کردن جھ کا بی میںاس کی جانب سوالیہ نكا بول سے د كھار بااور جب وہ كھيند بولي تو ميں نے دوبار او ي سوال كيا۔

"بواوشانه \_ کمیاتم اب مجسی مجهدے رور رموگی؟"

اور شانہ نے گرون جھ کانے ہمائے نمی میں جواب دیا۔ تب میں نے آئے بر ھ کراس کے شانے پر ہاتھ در کھااور آ ہت آ ہتا اے مینی کر سينے ت لگاليا۔

' میں خود بھی رہے جا ہتا ہوں شانہ کہاہ تم وحشت کے یہ کات بھادوا جوتم گزار چکی ہو۔ اب ہم دونوں محبت کی محندی شاند کی جاند نی

میں سکون کی سانسین لیس سے ۔ تو ما سے لئے کام جاری رہے کالیکن تم میری ساتھی ہوگی اور جس وقت ہم فوما کواس کی حکومت واپس ولا ویں سے تو پھر فصلکریں مے کہ میں ای بستی میں قیام کرنا ہے یا پھریباں ہے کہیں اور جانا ہے۔''

شانہ کی ایجھوں میں نوثی کے تارانظرا نے لکے تھے۔اس کے بونٹول پر بلکی تی سکرا ہٹ بھیل منی۔ پھراس نے آ ہت۔ ہے کہا۔ ''سبوتا۔تم زندگی کے ہر لیے مجھے اپنے ساتھ یاؤ ھے۔ میں ہراس جگہ کو بسند کروں کی جہاں تمہا راکمس حامل ہوگا۔'' مس نے شانہ کے دونوں شانے تقبیتیائے اور بولا۔'' نھیک ہے شانہ ہم ہرقدم پر مجھے اپنا ساتھی یاؤ گی ۔احیماا یک بات اور بتاؤ'؟'' میں نے اے پیارے ویکھتے ہوئے ہوچھا۔

الإل إو يهو-

''تم فو ما ک خدمت کرنا جا ہتی ہو؟''

" بال - "اس في كرون بلا دى -

"لکنناس بات کواچیی طرح ذبن نشین کراو که فوما کی بیبان آمد کارازا تنااہم ہے که اگر کسی کومعلوم ہو گیا تو سارا کھیل جمڑ سکتا ہے۔" '' میں جانتی ہوں۔اورا گرتمہارااشار ہ میری جانب ہے تو تم بھروسہ رکھوہ میں کسی کواس بات کاشبہھی نہ ہونے دوں گی ۔ونیا کے کسی فرد کو

" إل شانه ضروري ب.

" مِن مّبارالِعَيْن نبين تورُون كي سيوتا."

" تمبارا كيااراده ب ثاند - كياتم فوما كے ساتھ و ميں رجو كى؟"

' 'جیساتم کہوسبوتا۔ ویسے میں محسوس کرتی ہوں کہ نو ما کومیری ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کرنا جا ہتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ یہاں رہ کر بہت کا چیز ول کوتنائے ہے۔ میں ممل طور ہے اس کی خدمت کروں گی ،اس کی ہر ضرورت بوری کروں گی۔ میمیری خواہش ہے اور میمی میری خوش ۔ " ' نھیک ہے شاندلیکن تمہارے دوست بھی ہیں۔ کیاانبیس تمہاری تلاش نہ ہوگی ۔ اگرتم یہاں رہوگی تو کیاانبیس تعجب نہ ہوگا یا کوئی یہوں تم

' میں اس سلسلہ میں عمل راز داری برتوں گی۔' 'شانہ نے جواب بیا۔

"كياتم بتانا يبند كروكى؟"

'' میں بظاہرا ہے آھر میں رہوں گی ، دوسری دلچیپیوں میں بھی حصہ اوں گی کیکن زیادہ دفت نو ما سے ساتھ ہی گز رے گا۔''

'' بالکل نھیک ہے ثاندا وریمی مناسب بھی ہے۔اچھااب اگرتم اجازت دوتو میں فوماہ مل آؤں؟''

" إلى يتم فوماك باس بوآؤ مين فوماك لئے كھانے چنے كابندوست كرتى بول ـ "اور مين فوما كى طرف چل برا ـ

فوما نے حسب معمول میرامسکراتے ہوئے استقبال کمیااور پھرایک طویل سانس لے کر بولا۔

" آوسبون- من تمهاراانظار بي كرر باتها-"

"اوہو\_فوماكوئى خاص بات إ"

''ہاں سبوتا۔ زندگی کے بیلحات بڑے خاص گزرر ہے ہیں۔ بہرصورت اس وقت خصوص طور پرتمباری نشرورت محسوس ہوئی کہ ایک ہالکل ہی ذاتی مئلہ ہے۔''

" بال فوماء موكيا بات هيا"

" كونى بهت عجيب يا انوكى بات نهيس ب-بس مين تهبيس اطلاع دينا جابتا تعاكدز يوراس أسمياب-"

''او د ـ وه جس کاتمبیں! تظارتھا '''

" بال مرير كستى شكايا كالك سردار ."

' حكيم بأكونے اطلاع دى تھى - اميں نے بوجھا۔

"بإل- باكونے اس كا استقبال كيا تفات

٬٬ نوب - پھراب ، فو ما میں تمہاری مدایات کا منتظر ہوں ۔''

"میری مدایات "فوما کے اونوں پرمسکر اہت میمیل منی ۔

''میرامطلب بفوماجس وقت تم کبومیں میہاں سے تمہارے کام کے لئے چلا جاؤل۔'میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"سبوتا۔ اس ملسنے میں جن راہوں کا تعین کیا گیا ہے ان پر نبایت کا میابی ہے عمل ہور ہا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بیشک وہ کام بس کے لئے میں نے تم ہے کہا ہے فالصتا ذاتی نوعیت کا ہاوراس وقت کو یااس کی تنجائش نہیں تھی لیکن تم شاید اس بات کو بہتر سجھتے ہوکہ جدو جہد کے لئے انسان کو پچھوڑی فرصت کی مجمی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جس ترود کا شکار ہوں اسے دور کر لینا ضروری سجھتا ہوں ادراس میں اگرتم میری مدد کرد کے تو میں تدول سے تمہار اشکر گزار ہوں گا۔" فومانے کہا۔

" میں تم ت پہلے ہی وعدہ کر چکاہوں نو ماہ میرا خیال ہے اس سلسلے میں تہمیں کمی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ حکیم ہا کو سے کہو کہ وہ زیوراس سے بات کرے اور زیوراس جی طرح جا ہے اور کوئی کرنا ہے کہوکہ وہ زیوراس سے بات کرے اور زیوراس سے کوئی ہات کر سکول ۔ حکیم ہاکو کھل تفسیلات سے آگاہ کروینا ۔ میرام تصد ہے اس حد تک جس حد تک جس مدتک تم مناسب مجھو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گااور وہ تی کروں گاجوتم کہو گے۔ " میں نے فوما سے کہا۔

'' میں تکیم ہا کو سے سب کھ کہد دیکا ہوں اور دو آئ ہی زیوراس ہے بات کرے گالیکن بھے بس صرف یمی تر دو تھاتم تیار ہوسیوتا ؟''
' بال ، بال میں تو اس دنت سے تیار تھاجس دفت تم نے مجھ سے کہا تھا باتی معاملات تو صرف تمبارے او پر تتھے۔ جو انتظامات تمہیں

كرنے تھے ہيں صرف ان كاملة ظرتماالية اگرتم برانەمسوس كروتوا يك اجازت تم ہے منرورلول كا۔''

'' ہاں ، ہاں سبوتا۔ براہ کرمتم ایس ہاتیں باتیں نے کرو میں شرمندہ ہوتا ہوں تم مجھے تھم دیا کرو میں تنہیں اجازت وینے کا کیاحق رکھتا ہوں ۔'' "میں شانہ کوائے ساتھ لے جاؤں گا۔"

WWY.PARSOCETY.COM

- '' بے شک۔ بیہ ہات میرے ذہن میں تھی بلکہ میں تنہیں مشور د دینے والاتھا کے شانہ کواپنے ساتھ ہی لیے جاؤ۔''
- ' 'بس تو نھیک ہے فو مامیں تیار ہوں ،جس وقت تم مجھ ہے کیو سے میں اور شانہ جباز ہے تمہاری بستی کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔'
  - '' میں حکیم ہا کو کا منتظر ہوں۔ آئ رات جب اس سے ملا قات ہوگی تو وہ مجھے کوئی فیصلہ کن بات ہتا 'نمیں سے۔''
- '' نھیک ہے۔' میں نے فوما سے کہا اور مجر ہم مختلف موضوعات پر مفتاد کرتے رہے۔تھوڑی دیر بعد میں فوما کے پاس سے اٹھ آیا۔ اپل قیام گاہ پرآ کر میں نے ایک مہری سانس فی اور ان معاملات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ثنانہ کے ساتھ سندر کا سفر خاصا حسین رہے گا۔ رہی نوما کے کام کی بات تو میرے لئے بیکون سامشکل تھا۔ ہیں وہ سب پچھ کرسکتا تھا جوو واوگ سوچ جھی نہیں سکتے تنے چنانچہ اب مجھے باتی اقد امات کا انتظار تھا۔ اور پھررات کو جب فوماے ملاقات ہوئی تو تھیم ہا کو بھی اس نے ہاس موجود تھا۔ دونوں کوئی نفتگو کررے تھے۔ مجھے دیکے کر خاموش ہو مین اورمیں ان کے تریب جا بیٹا۔
  - المسك الممسك برمنفتكو مور بي ب: "ميں نے بو تھا۔
  - " انہیں تہارے جانے کے بارے میں مفتلو ہور بی تھی۔ " حکیم ماکونے مسکرات ہوئے کہا۔
    - "كوكى مسئله ور چيش بي؟"
    - المعمولي سالانومان جواب ديال
      - "الشالا"
  - '' میں کہ شکایا تمبارے لئے بھی اجنبی ہے اور شانہ کے لئے بھی۔ کیاتم وہاں خود والبھا ہوامسوس نہ کرو ہے ؟''
- '' انجھن کی کمیابات ہے۔ ہاں بس قیام کے لئے کوئی جُلہ تاش کرہ پڑے گی۔نیکن یہ بھی کوئی مشکل کامنہیں ہے۔ یہ ساری باتمیں تم
  - مير ــــاد پر چھوڑ و ۔''
  - " ہم نے اس کا ایک اور حل سو جا ہے۔" محکیم ہا کو اولا۔
- '' زیوراس بهرحال شکایا کا باشنده ہے ، و ہاں اس کا سب مجھ ہے ، زیوراس کا ایک خطتمبارے ساتھ ہوگا اورتم اس کے مہمان کی حیثیت ے تیام کرد مے"۔
  - " ہاورا پھی بات ہے کیکن علیم باکوہتم نے زیوراس سے میری روائل کے بارے میں متلول ہے۔"

''ہاں۔ میں نے اے تیار کرلیا ہے کہ وہ مہیں احترام کے ساتھ شکایا بھیج دے۔'' ''اور کیا کہاہے تم نے اے ؟''

" تھوڑی کی لیک پیدا کی ہے ، وہ بھی مرف زیوراس ہے ۔ تہہیں ہے بات معلوم نیم ہے کہ زیوراس بھی فوما فائدان ہے اور فوما کا دور
کا حزیز بھی آلگتا ہے۔ میں نے اے ایک دوسر ہفض کے بارے میں بتایا ہے جس کا نام سبوتا ہے اور جوایک بجیب انسان ہے اور جوایک انتہائی
بجیب فیراایا ہے۔ وہ فہر ہے ہے کہ مندر میں اس نے فوما کو پایااور ہوں کہ وہ زندہ تھا تب اس نے فوما کو سمندر ہے نکالا اوراس نے تعاون کرتے ہوئے
اے ایس جگہ پوشیدہ کرویا ہے جو کسی کی میں نہیں ہے۔ نوما کی خوا بش کا احترام کرتے ہوئے اس کا دوست سبوتا کسی کو بیتا نے کے لئے تیار نہیں
اے کہ فوما کہاں ہے۔ بال فوما کی بدایات کے مطابق وہ سکائی آگر ہا کو سے ملا ہا اوراس نے فوما کا یہ پیغام دے دیا ہے کہ بہت جلدوہ ان اوگوں سے
کے فوما کہاں ہے۔ بال فوما کی بدایات کے مطابق ہوگئے ہوئے کہ کہا تھا کہ کہا جات کے مطابق ہی معتد خاص ہوئیں لئے اس کے علاوہ انجی تک کسی تھی جاتے ہیں بتائی کہ یہ بھی فوما کے امام پر بیکا م شروع کر دیا ہو اور نیوراس چونکہ فوما کی معتد خاص ہوئیں جات کے مطابق ہی معتد خاص ہوئی جاتا ہے بتا ہے۔ بیشیں معلوم کہ وہ وہ بال جاگر کیا کرے گائیس فوما کے احکامات کی تھیل بمارا فرض ہے۔ " تھیم ہا کو نے مسل بیل جائے۔

میں نے پہند ید کی سے کرون بلا فی تھی۔ محرمیں نے بوجیا۔ ' فوما کی زندگی کی خبرین کراس پر کیا زومل ہوا؟' '

"وبی جس کی توقع کی جاسمتی تھی اور جس سے اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ نوبا کے وفادار نوبا سے دیوانگی کی صد تک عقیدت رکھتے ہیں اور وہ اس کے ایک اشار سے پراپنی زندگی مناویس کے ۔ زیوراس کی آنکھیں پیش رہ گئی تھیں ۔ کئی لمحے وہ پھوٹییں بول سکا تھا پھر وو پھوٹ پھوٹ کر و پڑا تھا اس نے کہا کہ وہ سبوتا سے ملنا چاہتا ہے گئین میں نے اسے ٹھنڈا کیا ۔ ہیں نے کہا کہ وہ نوبا کے احکامت کی تقییل کر سے اور وی کر سے جونو ما چاہتا ہے ۔ تب کہیں جا کر وہ پر سکون ہو کا اس کے ساتھ ہی وہ بے چئی ہے سوالات پو پھتار ہاتھا۔ اس نے کہا کہ کیا سبوتا قابل اعتاد ہے ، کیا وہ بچ بول رہا ہے ۔ ایسا تو نہیں ہے کہا کہ کیا سبوتا قابل اعتاد ہے ، کیا وہ بچ بیل میں جبنا ایا ہو۔ تب ہیں جبنا ایا ہو۔ تب ہیں جبنا ایا ہو ۔ تب ہیں جبنا ایا دخوداس کی ذات بھی تابل اعتاد ہے ۔ "

" نھيك ہے كليم ماكورتو ہم كبروانه مول عے ا"

" دو تین دن کے اندراندر \_ جباز والیسی کی تیار یاں کر لے \_اورتم بھی \_"

'' نھیک ہے تھی ہاکو۔ میں تیار ہوں۔'' میں نے جواب دیا۔ ثانہ کے سلسلہ میں کوئی ہات نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال بید دنوں اب میرے او برکمل اختاد کرتے تھے۔

رات ہوئی تو شاند میرے پاس پہنچ می ۔اس کی آنکھوں میں شرم تھی اور ہونؤں پرلرزش ۔میرے ہونؤں پرمسکراہٹ میں مگی ۔سومیں نے سوچا کہ جو پجود دکہنا چا ہتی اور جو کہتے ہوئے جمجک رہی ہے ۔اس کے لئے اسے شرمندہ نہ ہونے دیا جائے۔ چنا نچے میں نے اس سے کہا۔

" سندر ك كنار بيم چلوكي شانه"

" أَ قَاصِرف عَلَم دياكرت بين - اجازت نبيس ليت - 'وهشر مائ موع انداز بين بولي -

"الكين جوآ قانه بوا" مين يكبا

" یہ قاک سوج ہے۔ غلام کی نہیں۔ " شاند نے کہا اور میرا ہاتھ گز کرا نھائی۔ ہم دونوں ساحل کی خشدی رہت پر آگئے جاندنی کھل گئی تھی۔ اور فضا پر ایک بجیب سامحرطاری تھا۔ شاند کے انداز سے پہ چال تھا کہ دواس انداز سے بے صدمتاثر ہے۔ دو میر سشانے سے تہٹی ہوئی تھی۔ پر وفیسر بیادقا سا ایسٹیل ہوتے کہ انسان ذہن پر کوئی سوج طاری رکھے اور پھر میر ہے جسیا مرداور شانہ جسی مورت، جن پر دنیا کا کوئی ہو جشیس تھا۔ سوجمار ہے جسموں پر بھی کوئی ہو جشیس دہاور جانہ جسمالات میں ہوست ہونے گئی۔ چاند کو اپنے حسن پر کا زہوگا۔ سوجمار ہے جسموں پر بھی کوئی ہو جو نہیں دہا اور جانہ نہار سے مسامات میں ہوست ہونے گئی۔ چاند کو اپنے حسن پر کا زہوگا۔ اب نہیں ہوگا کیونکہ شاند کا بدن اس کے سامنے تھا اور اس کی آئمھوں میں اب نخر غرور کے آٹار کی بجائے دشک کے آٹار تھے کہ شاند کا بدن باد شبہاس سے زیاد و نسین تھا۔ تو شاند کی مربی سانسیں میر ہے کردن سے تعراقی رہیں اور پھر ہیگر مسانسیں بھی بھی آئی دیے تگیس۔ پھران میں شط بھڑک اشے اور شاند کا فرور خاکستر ہوگیا۔ شعند کی رہیت پر وہ دنیا ہے بے نیاز ہوگئی تھی۔ جاگ رہی تھی لیکن آئی میس بند تھیں اور چیردا ہے جنہاں دکھی کردواس کھوجاتے ہیں۔ میں نے اے باز و پرلئالیا اور کانی دیر کی خاموثی کے بعداس کی آواز انھری۔

"سبوتا\_ جاگ رہے: یو یاسو محنے ؟"

' 'نیند تمهارے قرب کی تو بین کی جسارت نبین کر علی ۔ ' میں نے جواب دیا۔

" مجھے اتنا بلندنہ کر دسبوتا۔ میں اب چھوٹیں رہیں۔"

" كيون شأنه؟"

''دیکھو۔ میں تبہاری دشمن اس لئے بی تھی کہ تم نے میرے بدن کا داز پالیا تھا۔ لیکن آئ بدن کا غرور پاش پاش ہو کمیا ہے۔ کیا بیانو نے ہوئے کا بنج کے کلڑے کی ماندنبیں ہے۔ جوز مین پر جمعرے ہوتے ہیں۔ وہ حیکتے منرور ہیں۔لیکن ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔'

" بنیں شاند۔ بیصرف تمباری سوج کی شدت ہے درند جب دوانسان ایک دوسرے کقرب میں اس طرح کم ہو جا کیں کہ انہیں اپنے درمیان چاند نی کی چادر بھی گوار و نہ ہواوران کے بدن کے سائے ایک دوسرے کو ڈھک لیس تو سمجھو کہ یہ مجت کی فتح ہوتی ہے۔ اس محبت کی جوانسان کا انعام ہے۔ جوزندگی کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس وقت مرف اپنے محبوب کی ذات ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہرسکتا ہے کہ اس کی محبت کے درمیان تعنع کا کوئی پروہ نہیں ہے۔ اس نے دل سے کسی کی آ کھی کو اپنی ذات کا اٹا شربھولیا ہے اور بلاشہ محبت و نیا کے ہرجذ ہے پر حاوی ہے چنا نچے فائسل جذبات کی میلی تہدول پرند آنے دو کہ ہم اپنے درمیان کوئی شے برواشت نیس کر سکتے۔"

"سبوتا \_ تمبارے ول میں میری اتن عزت ہے؟" شاند نے بوجھا۔

''اس سے تہیں زیادہ۔''میں نے جواب دیا۔

'' سبوتا۔ سبوتا۔ تم نے مجھے ایک نئے احساس ہے روشناس کرایا ہے۔ میں تو خود کوتمبارے لئے کمل ری تھی۔ میں تو بیسوی ری تھی کہ میں ان زیاد تیوں کا قرض ادا کر رہی ہوں جو میں نے تم سے کی تھیں۔''وہ مجھ سے چیٹ گئی۔

'' بیاحساس دل سے نکال دوشانہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔' میں نے جواب دیا۔''تم نے میرے ان الفاظ میں کوئی خاص بات محسوس کی پروفیسر؟''

اس نے اچا تک سوال کیا اور پروفیسر خاور خاموثی ہے استہ دیکھتا رہا۔ 'حب معمول کھوئے ،ویے ہو۔'' وہ مسکرا کر بولا اور دونوں لڑکیاں بھی مسکرایزیں۔تب پروفیسرخاورکواس خاموثی کا حساس :وااوروہ چونک پڑا۔

"كيا وا؟"اس نے جاروں طرف ويكھا۔

'' میا ندنی رات میں سندر کے کنار ہے ہے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔'' وہ آ کہدمیں بند کر کے بولا۔

" بال شاير ـ " بروفيسر في ايك الويل سانس في كرجواب ديا ـ

" میں نے ایک سوال کیا تھا۔"

" سوري كمياسوال تفايا"

"ممانی یادے؟"

و وسکیون تبین! و و

" میں نے تم سے بوج ساتھ کہ تم نے میرے افغاظ میں کو کی خاص بات محسوس کی ایا"

"او د نہیں ۔میرے محسوسات تم نے سلب کر لیے ہیں۔لیکن جیسے بناؤ۔وہ کیا بات تمی ۔ ''پروفیسرنے کہا۔

''انسان کی خود غرضی کی کہانی ہے۔ میں نے اے کہاتھا کہ میں اس ہے بیاد محبت کرتا ہوں ۔انسان کتنا خود پہند ہوتا ہے۔ وہ بمیشہ

ا پی مبند کود نیا کی ہر بات پرتر جی دیتا ہے۔ ایک دن میں نے پوسیتا کے گئے شانہ کوا ٹھا کر سندر میں کچینک دیا تھا اس لئے کہ و داس وقت میری نہیں تقی لیکن آئ میں اے ہار ہاتھا کہ میں اس سے بے پنا و مجت کرتا ہوں۔ پوسیتا میرے ذہن سے نکل تی تھی حالانکہ دو بھی مجھے بے پنا و میا ہتی تھی۔

" سلاكانے بھى توتمہارے لئے جان دى تقى \_ " فروزال بولى \_

'' ہاں۔ ہات صرف سلاکا کی نبیں ہے۔اس ہے تبل بھی ہے ثار لز کیاں میرے لئے جان وے پی تھیں لیکن میں نے ان کو مجی یاونبیں کیا۔میرے؛ ل میںان کی محبت بھی نبین جاگی۔ جوان کی زندگی میںان ہے تھی۔''

''ان الفاظ ہے تم کیاا خلبار کرنا جائے ہو؟'' خاور نے ہو جھا۔

"مرن انسان کی خود بیندی ۔"

'' معاف كرنا \_ كياتم خودكوانسان كا آئيدُ مل مجمعة بهو؟'' فرزانه نے سوال كيا \_

WWW.PAKSOCIETY.COM

''میں نہیں سمجھا 'ا''وہ پونک کر بولا ۔

" تہارا کردار۔ تہاری سوی انفرادی ہے۔ تم اپنے احساسات کو انسانیت کی تاریخ میں شامل نہیں کر کئے۔ تمہاری کہائی میں ہے شار مراحل ایسے ہیں جو تہارے کردار کو پست کرتے ہیں۔ انہیں تم معیار انسانیت تو نہیں کہہ کئے۔ میں دنیا کے تمام انسانوں کو تہیں کہدری لیکن ہم اوگ مباب کی مانندا بھرتے ہیں اور فنا ہوجاتے ہیں۔ اس جھوٹی تی زندگی سے اندر بھی ہمارے اندار ہوتے ہیں۔ اس معیار کی کو دمیں ہم سانس لیتے ہیں اور ختم ہوجاتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے کردار تا کو ارنہیں رہے۔" فرزانہ نے کہا۔ دومتاثر نگا ہوں سے اسے دیمیر رہا تھا۔ پروفیسر کی آنکھوں میں بھی اچنجا تھا۔

''بات تمباری درست ہے لیکن یقین کرد میں مجمی ازل ہے ابدتک کے تمام انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ میں ایک انفرادی سوی کا ذکر کرر ہا موں۔ اس لئے میں نے اپنی کبانی میں کوئی دھر نہیں رہنے دیا۔ میں نے اپنے کر دار کی اچھا ئیاں اور برائیاں سب ہیان کی میں۔ میں نے اپنے روپ کی بات کی ہے اور بیدد نیا کے ایک انسان کاروپ ہے سام ہے انسانوں کانہیں۔ کیاتم میری اس بات مطمئن موسکتی ہون<sup>یں</sup>''

''ہاں ازل سے ابد تک سوئ ،گردار مختلف رہے ہیں۔اس زمین پر موی بھی پیدا ہوئے ہیں اور فرعون بھی۔نیکیاں پھیا نے والے بھی آئے ہیں اور بدی کے ملمبردار بھی۔انسان کی سوئ مختلف رہی ہے۔''

' بجھے اس ذہیں نسل سے ٹل کرخوشی موئی ہے ہر و فیسر۔ تو میں تمباری بات تسلیم کرنے کے بعد بات آ کے بڑھاؤں ؟ ' اس نے مسکراتے

ہونے پوچھا۔

''کیون بھتی فرزانہ طلمئن ہو!''

" بإن اوراس كسّاخي پرمعذرت خواه جول ليكن الجي بات پر قائم بهمي جول "

"شکریازی نویس کبدر ہاتھا پر وفیسر کے شانہ کے ساتھ وہ رات بھی پہلی رات کی طرح خوبصورت رہی اور بعد کی دورا تیس بھی۔ جس دن ہاکونے مجھے تالیا کہ تیاریاں کمل جیں اور دوسرے دن رواتی ہے تواس رات میں نے شاندے مفتلوکی۔

'' شانه کل میں یہاں ہے جار ہا ہول ۔' اور شانہ کو جیسے اپنی ساعت پریفین نہیں آیا۔ و مششدرر و گئی تھی ۔ کافی و مریک تو اس کے منہ ہے بات ہی نہیں نکل سکی اور پھراس نے سہمی ہوئی آ داز میں پوچھا۔

"المال

" سكانى سے دور \_ ایک اورستی میں \_"

" محيول'!"

''مير <u>۽</u>ساتھ ڇ**لو**ي شانه؟''

" بإل بلول كى ، چلول كى ـ " وه خوفز ده ليج مين بولى ـ اس كانداز مين بچول كى ي معموميت تقى ـ

'' فو ما کو چھوڑ ووگی؟' میں نے بھر سوال کیا اور وہ پھر تھوڑی دیر تک خاموش رہیں۔ پھر بولی۔

''باں چھوڑ دوں گی۔''اور بیاس کی بے پناہ مجت کا ظہبار تھا، ثبوت تھا اس کی چاہت کا کہ میں اس کی زندگی کا سب سے اہم ستون بن کیا تھا۔ تب میں نے آھے بڑھ کراہے آغوش میں لے لیا۔

''ہم میکایا چل رہے میں ثنانہ، فوما کے ایک کام ہے۔اس کا کام کر کے سکائی واپس آ جا کمیں گے۔'' میں نے اسے بتایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے تکی۔مین اس کے رونے سے پر ایثان ہو کمیا تھا۔میں نے اسے جیکارتے ہوئے کہا۔

"ارے۔ارے۔اس میں رونے کی کیابات ہے؟"

اور میں نے بنس کراہ گلے لگالیا۔ ' بھلاا بہتہیں چھوڈ کریٹس کہاں جاسکتا ہوں ثانہ۔ ''میں نے اسے سیختے ہوئے کہا۔ کافی ویر تک وومیرے سینے ہے تکی کھڑی وہی اوراس کے بعداس نے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کیس۔ حواس بحال ہو پھکے تھے۔میرے الفاظ کا یہ وحما کہاں کے کافوں کے قریب ہوا تھا لیکن اس کی ہاڈکشت شایدا ب اس کے کالوں سے فتم ہو پھکی تھی۔

'' شِكايا كيول جارے : و؟''اس نے يوجها۔

" فوما كے ايك كام سے ... فوما مجھے اپنا نمائندہ بنا كر بھيج ربا ہے۔"

"اه دیم نے فومات ات کر لی ہے کہ جھے بھی ساتھ لے جاؤ کے؟"

" بال شانه مستهبین نه لے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ " میں نے جواب دیا اور شانہ کے ہونٹوں پر بلکی مسکر اہٹ میں گئی ... بالآخر دوسرے دن مجھے زیوراس سے ملایا ممیا تھا۔ فلا ہر ہے ملانے والا تھیم ہاکو کے سواا ورکون ہوسکتا تھا۔

زیوراس نے متحیران نگاہوں سے میری شکل دیکھی اور پھر بولا۔ 'حکیم ہاکو تمبارامہمان تو تجیب ی شخصیت کا مالک ہے۔''

"بال زيوراس ... تمبارا خيال درست بـ"

"ليكن كيوس الياكيول ب؟"اس في اجتب سي حيا-

''زیوراس۔ وہ جس قدر تجیب و ہوشیارے ہتم خود بھی اس کا انداز ہ لگا کتے ہو۔' مکیم ہاکونے جواب ویا۔

''کیا مجھے سبوتا ہے تھوڑی دیر ِ'نشکری اجازت مل جائے گی؟''زیوراس نے بوچھا۔ اور حکیم ہا کونے میری طرف دیکھاں ہو یاوہ جمعے مجھانا جا ہتا ہوکہ زیوراس کا مقصد جو پچھ ہے۔ و وبورانہیں ہونا جا ہے ۔ میرے ہونٹوں پر ملکن ی سکراہٹ پھیل گئی۔

عكيم باكونة بمين تنها چيور ديا ، زيوراس في بزے برتياك انداز مين مجھ ميري نشست بر بنهايا اورميرے قريب بيني كر بولا .

''سبوتا، انو کھے سبوتا۔ س ان بستیوں کے رہنے والے فوما کے پرستاراور اس کے جاں شار ہیں۔ ہماری خوشیاں احوا تک چھن کی تھیں۔ہم لوگ اواس اور ملول تھے، ہماری بستیوں کامستقبل خطرے میں تھا کہ تونے ہمیں یہ بجیب مثر وہ سنایا۔میرے دوست۔میرے بھائی اگر تونے ہمارے اوپر بیاحسان کیا ہے تو اتنااحسان اور کر کہ میں فوما کا پہتادے دے۔"اس کی آمکھوں میں التجاشمی ، اور وہ بجیب کی نگاہوں سے مجھے و كيور باتحان من في اس ك شاف ير باته ركها اور بولا \_

'' فوما کے دِ فادارز بوراس . ... مجھے نو ماکی خوش بختی پررشک آتا ہے کہا ہے جھے جیسے دوست حاصل ہیں ..... اور میں یعین رکھتا ہوں کہاس ن أكرتم جيے دوستوں ت تعاون ركھا تواس كى ذات كوكہيں كلست نبيس ہوگ \_

س زیورای ۔میرا فوما ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو بالکل ایک اجنبی و نیا کا انسان ہوں ۔ ایک ایسا آ وار ڈکر د ،جس کی زندگی کوخو د قرار نہیں رہا ہے ، ، ۔میرے اندرتحریک ری ہے۔ کیکن فومائے گئے میں نے بیتحریک روک دی ہے۔ میں ئے اسے سمندر میں پایا اورانسانی ہمدردی کے تجت اس کی جان بچائی اور جب اس نے اپنے بارے میں بتایا تو میں نے اس انسانی ہمردی کے تحت اس سے دعدہ کیا کہ اس سے ساتھ بروہ ممکن تعاون کروں گا جس کی اسے ضرورت ہے۔

سومیں نے یہی کیا یکن تیرافو مااہمی جس دورے گزرر باہے اس میں وہ مسلحتوں سے کام لینا جا ہتا ہے۔ اس ک خواہش ہے کہوہ اہمی زردروانسانوں سے پوشیدہ رہے۔ان لوگوں کوابھی اس سے بارے میں پہرمعلوم ندہو ، ... چنانچاس کی درخواست پر میں نے اے ایک ایس جگہ بوشید و کردیا ہے جہال و مکمل طورے مفوظ رہے۔ میں نے کہا۔

" تو كياتم مجمعاس جكه يدوشناس سيس كراؤ مخفظيم سبوتان؟ "زيوراس في يوجها ..

' انہیں زیوراس۔ بیخودنو ماکی خواہش ہے کہ کی کواس کی رہائش کاعلم نہ ہو۔ سومیں اس کی خواہش کی تعمیل کررہا ہوں کیونکہ میں نے اس ے وندوکیا ہے۔ مجھے یقین ہےزیوراس۔ کہتم مجھے اپنے تو ما ہے کئے ،وئے عہد پر قائم رہنے دو مکے اور مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرو کے جونو ماک مرمنی کے خلاف ہو۔''میں نے کہااورزیوراس نے سرجھ کالیا۔

بات اتی مفوس تھی کہ زیوراس کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ وہ عجیب ہی زکا ہوں سے مجھے دیکھتار ہا... ، پھر شعنڈی سانس کے کر بولا۔ '' نھیک ہے سبوتا ۔ 'اگر بینو ما کا حکم ہے تو ظاہر ہے میں تتجھاس کی حکم عدولی پرمجبورٹبیس کروں کا لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟'' " الله ... بالكل تحيك ہے ۔ اميں في جواب ويا۔ إلاّ خرز يوراس سے جان چيز اكر ميں تكيم ماكو كے ياس آمكيا۔ جباز کے سفر کی تیار میال ململ ہوگئی تھیں .. بنووز یوران جھیے تکیم ہا کو کے ساتھ جہاز پرالوداع کہنے آیااوراس نے اپنے نائب خاص اور جہاز کے کپتان کومیرے بارے میں خصوص ہرایات ویں ۔۔۔ اس نے ہتا یا تھا کہ میں ایک اہم شخصیت ہوں اور مجھے نبیایت احترام کے ساتھ شرکایا م بنجایا جائے. ، وہاں میرے قیام کا بندو بست کیا جائے اور جب تک میں وہاں رہنا ہا ہوں ، رہوں ، ، اورا کر میں زیوراس کے تائب یا کپتان کو کوئی بدایت کروں تو اس پرای طرح ممل کیا جائے جس طرح زیوراس کی ہدایت پر ۱۰۰۰ اور جھے واپس لانے کا بند و بست بھی کرلیا جائے۔ مبرمال شانہ بھی جہاز پر آنچ گئی... اور پھر جہاز کے بادبان کھول دیئے گئے... شانہ نے شایدا پی زندگی میں مہلیا بارا بی استی ہے کہیں با ہرجانے کا تجربہ کیا تھا .... وہ بے صد خوش تھی۔اس کے چبرے سے اس بات کا انکہار ہوتا تھا کہ وہ اس سفرے بے حد محظوظ ہور ہی ہے۔ جباز کے ایک مخصوص ھے میں ہارے گئے بندوبست کیا تمیا تھااور شاید میری هیثیت زیوراس سے کسی طرح کم سلیم بیں کی تمی ۔ جباز کے عملے کے اوک میری خدمت میں معروف رہتے تھے۔ برشم کی آسانشوں کا بندوبست کردیا گیا تھا۔

بشك العنى جہاز كے كتان معلوم مواكر جس جكم ميں قيام بذير مول وہ زيوراس كى ہاور خودزيوراس في اسے ميد مدايت كي كى مجھائ فکہ قیام کرایا جائے۔ سندر کی پہلی رات میرے لئے اجنبی نہیں تھی ٹیکن شانہ کو آسان پر جمکتا ہوا جا ندا در تاحد نظر پھیلے ہوئے سمندر کود کیے کر پھو جیب سااحساس بور ہاتھااور بیاحساس اس سے چبرے سے ساف تمایاں تھا۔

اس وقت بھی وہ عرشے پرمیرے نزویک کھڑئ ہوئی تاحد زکاہ جسلے ہوئے مندرکوو کیور بن تھی۔جس پر جاندی کرنیں جل رہی تھیں۔اس کے چیرے پر بھیب سے تاثرات تھے۔ فاموش فاموش ،ماحول میں کھوٹی :وزُن تھی ۔ شاید و ومیری موجودگی کے احساس کوہمی ختم کر چکی تھی۔ کافی دیرای طرح نمز رخمی سیس نے بھی اے اس طلسم ہے نکا لئنے کی کوشش نہیں کیتھی۔ تب و دخود ہی چونگی۔اس نے میری طرف دیماور پھرایک شندی سانس کے کرمسکراپزی۔ پھرمیرے قریب آئی اور میرے سینے پرمرر کھ دیا۔

''سبوتا ، ، میں آئ تک زندگی کے ان راستوں پر دوڑتی رہی۔ جہاں لو سیلے پھراور پیروں میں چہرہ جانے والے کاننے تھے ... میں نے مشتن کی اس زندگی کوئی زندگی تبھالیا تھا۔ میرے وہم وگمان میں بھی یہ بات نہمی کدزندگی کا کوئی پہلوا تنا خوبصورت بھی ہوسکتا ہے اور سبوتا۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی عاربیں ہے کہ دنیاتو بہرصورت طویل ہے۔اس میں نہ جانے کیا کیا ہوگا۔لیکن ساری کا نئات میں اگر ایک ساتھی مل جائے و وساتنی جو دل کی مجرائیوں میں اتر امواموں تو مجر کائنات کے رنگ کھلنے لگتے ہیں۔ تب احساس ، وتاہے کہ زندگی کااصل رنگ کیا ہے۔ حسن بمن چیزوں میں ہوتا ہے۔ سبوتا۔ بر سبوتا۔ مجھے بے حد مجیب لگ رہاہے ۔ ۔ دیکھوٹا آسان پر مپاند چک رہاہے اورزمین پر بھی ویسا ہی جاندے۔ کیکن زین کباں ہے۔۔، ، جارون طرف محلی ہوئی لبریں کمیسی الوکھی کمیسی پراسرارنگ رہی ہیں۔۔ ،سبوتا۔ کیافتہ ہیں بھی میری موجود گی ہے خوشی ہے؟'' " كيون نيين ثانه ... ببرمورت تم ميري طلب تمين بم ميرا پيار مو"

'' آ ہسبوتا۔ … اب مجھےانسوس مور ہاہے کہ میں نے زندگی کا آنا طویل وقفہ تمہارے بغیر کیوں گزارا … زندگی کے اس دور تک کیول آئی۔اس وقت تمہیں تلاش کیوں نہ کیا جب میں نے ہوش کی منزل پرقدم رکھا تھا۔ میں وقت کے ضائع ہو جانے والے دنو ل کا کیا کروں۔ مجھے بتاؤ سبوتا .... بيدن كيدوالهن آكت بي؟"

" شانه اس انداز میں کیوں سوچتی ہو؟ محبت کے جولحات میسر ہوجا تمیں وای قیمتی سجھنے چاہئیں ... منزل عاش می ہے لتی ہے۔اس کے کئے وقت تو ضائع کرنا ہی ہوتا ہے، …ابتم اپنی منزل تک پہنچ چکی ہو ۔،، تؤیوں مجھوکہ دو وقت جوتم نے مطے کیا ، وہ مفرتھا اور ہرسفر کے بعد ایک منزل کمتی ہے۔'' ''تم نحیک کہتے ہوسبوتا۔ جم میری منزل ہی تو ہو۔' وو بے اختیار مجورے لیٹ گئی۔ ۔۔' تمہارے سوااب اس کا کنات میں کیار و کمیا ہے۔ کیکن سبوتا ... ''وہ رک گئی۔

"كيا كبتا جامتي بوثمانه \_ كبو-"

"تم ساری زندهی میرے ساتیور ہو مے نا" تم .... تم مجھی. ۲۰

"بدخیال تمبارے ذہن میں کیوں آیا شانہ ... ؟"

''بس یونمی۔اب جب میں نے اپنے دل کونٹو لا ہے تو ساتہ محسوس ہوتا ہے سبوتا سے جیت ساری کا سکات تم میں سمٹ من ہے۔تم میری نکا ہوں ہے اوجھل ہوئے تو … تو ساری کا نئات میری نکا ہوں ہے اوجھل ہو جائے گی۔ میں … میں تمہارے ساتھ جینا جا ہتی ہوں سبوتا۔ میں تمهارے ساتھ ای جینا جا ہی ہوں ۔ ' وہ بےا ختیار ہوکر مجھ سے لیٹ گئی اور جا ند آہتہ آستہ آسان کا سفر کرتا رہا۔ جہاز کے تکہان اپنے کاموں میں معردف تتے۔ جہاں ہم ہوتے وہ وباں آنے کی کوشش ٹیس کرتے تتے۔میرا بورااحترام کیا جار ہا تھااور ساری ہوئنیں مہیا کردی مخی تھیں۔ کافی رات کئے تک ہم جباز کے اس جعے میں رہے۔ شانہ ہا تھی کرتی رہی ،اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی اور پھر واپس میرے ساتھوا س جگه آگئی جوخوب آ راستهمی اور جبان جارے آرام کابند دبست تھا۔

و ومیرے پہلومی منہ چھیا کرلیٹ کی اوراس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔

دوسری مج حب معمول خوشکوار مقی ہم مغرور یات زندگ سے فارغ ہوکر باہرآ سے اور سمندر کی اہروں کا جائزہ لینے کیے۔ شاند حب معمول ذوشاهي ۔

" تم نے بنایا تھا سبوتا ۔ کرتم و نیا گرد: واور پورئ زندگی صرف کھوشتے رہے ،و۔ "اس نے کہا۔

"بال ثانه ، يك بات ب-"

''تم نے توایے بہت ہے۔ مفرکئے ہوں ہے؟''

"بال ـ "مل فے جواب دیا۔

''اور …اورکیااس دفت بھی تمہارے ساتھ میرے جیسی کوئی ہمسفر تھی ا''' شانہ نے بوج پااور میں دل بی دل میں مشکرا ویا۔ بے دقوف لز کی کیسا عجیب سوال کرر ہی ہے۔ وہ جاننا جاہتی ہے کہ میرے اس سفر میں اس کی شرکت ہے کوئی انفراد بہت ہے، یااس کی مانند دوسری لڑ کیاں بھی میری زندگی میں رہی ہیں لیکن پروفیسر۔ یہ ہمی کوئی ہتائے کی بات تھی۔ شاند صرف ایک جنگلی ہرنی تھی۔ میں اس کی سجو میں کیا آتا۔اس کے لئے میں مب ایک انوکھا مرد تھااور میرے لئے بھی و ومیری پیندیدہ عورت ،جس کے ساتھ میں زندگی کا ایک لمبا سفر کرسکتا تھا۔ میں اس کی فطرت ہے بھی واتف تھا۔ چنانچہ ماحول کومکدراورا سے انسرووکر نے سے مجھے کیا ملتا۔ ہوں بھی میں نے اس سے کون سانتی بولا تھاا کیے جھوٹ اور سی مالزی تو خوش ہوجائے گی اورخوش وخرم اڑ کیا ہی زیادہ بھلی لگتی ہیں،خوا وان کے لئے مجموب بولنا پڑے۔'' شانه مير يصورت و كيور بي تقى \_ بجروه بول \_ ' دسمسوج مين ذوب مي سبوتا؟''

" سوق را مون، بيسوال تم في كيول كيا؟"

''او و سبوتا ساکو کی خاص بات نبین ہے۔ بس میں سوچ رہی تھی ، جس طرح تنہباری موجود کی کی وجہ ہے بیکا کتات میری نگا جوں میں حسین ترین ہوگئی ہے بتمہاری زندگی میں بھی کو کی تہدیلی ہو کی ہے ؟' 'شانہ نے کہا۔

عورت کی فیطری خواہش اپنے قرب کی ستائش اپنے وجود کا وزن میری نگاہوں ہے کوئی مہلو پوشید ونہیں تھا۔میرے ہونؤں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی … ووجوا پناوجو دمیری وات میں ضم کر چکی ہے،ا کیے چھوٹی می چیز طلب کر رہی ہے۔کیا میں اتنا سنگدل ہوں ۔ ؟

" شاند" میں نے جبوث اولنے پر کمر باندھ لی۔" بیسوال کیوں کر رہی ہو۔ کیا تمہیں میرے وجود کے طوفان کا احساس نہیں ہے۔اگر
میں تہہیں دینا کی حسین ترین لڑکی نہ جمتا۔ اگر تمہارے قرب کا جنون میرے ذہن میں نہ ہوتا تو کیا انسان کی ایسے وجود کے جیجے دوڑ ہے جواس
سے نفرت کی انتہا تک پہنچ ممیا ہو۔ جواس کی زندگ کینے کے لئے برجتن کرے۔ اگر تمہیں یقین آجائے شانہ توسنو ساما کا کافر ب، پوسیتا ک
مجت کا انلہاد صرف جمنجالا ہے تھی تمہاری مجت عاصل نہ کر پانے کی اور اب جب تم میرے اتن قریب ہوتو ، میں ساری کا گنات پر اپنا تساط محسوس
کرتا ہوں۔ ہاں شانہ ، اس سے پہلے یہ مندرا تناحیوں نیس تفایی میں نے میان کا جا تہ بھی ویکی نہ تھا۔"

اور پر و فیسر۔ میں نے ویکھا شانہ کے چہرے پر میرے الفاظ کے گلاب کھلتے جارہ سے تھے۔اس نے بےخود ہوکر میرا باز و پکڑلیا اور خاموشی کی زبان سے بہت کہد کہنے گل۔

یوں سندر کے دن رات گزرتے رہے اور پھرشاید سات جاند ذوبے تھے اور سات سوریؒ انجرے تھے کہ ہمیں دورے ایک زمین نظر آئی۔ کپتان بشک نے بتایا کہ و دما نگا جزیرہ ہے اور جہاز کوایک روز وہاں تشہرایا جائے گا تا کہ ضرویات کا سامان اور پہنے کا پافی حاصل کرانیا جائے۔

جباز نے رخ بدل لیا۔ باد بان ہواؤں کی مددے جبازگو مانکا کے ساحل کی طرف لے جانے گے اور دن ڈو بنے سے پہلے ہم مانکا کے ساحل سے جباز پر پہنچ کے ساحل ہے۔ وہ سن تھے اور خاص بات بیٹی کے ان او کوں میں زیادہ تعداوز رور ولوگوں کی تھی۔ یہ ماتھا تھا۔ وہ میر ہے ہاس پہنچ کیا۔

"چونکه ... میرے آقاز بوراس نے کہاتھا کہ میں وہی جانوں، جوز بوراس کو .. .اس کئے میں تم سے بات کرنے میں حق بجانب ہوں۔" "کیا بات ہے بشک؟ جوکہنا جا ہے بوکھل کر کبو۔"میں نے کہا۔

''مانگا کا انتظام پہلے دیکانا کے ہاتھ میں تھااور دیگانا ، نوبا کا ممبرا وفادار تھا۔ چنانچے نوبا کی موت کے بعد شبالانے جو تبدیلیال کیس ، ان میں بیگانا کو بنا کراس کی جگہ تارس کو وہ بنو بی بیان کو وہ بنو بی بیجان بیگانا کو بنا کراس کی جگہ تارس کو وے دی گئی ۔ تارس شبالا کا آدی ہے بلکہ ووسرے انفاظ میں زرور واوگوں کا ۔۔ اور زبوراس کے جہاز کو وہ بنو بی پیجان سکتے ہیں۔''

"تو پھر تمہارا کیا خیال ب بشک کیا یاوگ ہم کوئی تعرض کریں مے؟"

"اس سے قبل كسى بستى ميں زردرواوكوں كوايسے مبدے نبيس دينے كئے ۔ يەلىل مثال بادران اوكوں كا انداز مار حانه ب- 'بشك في جواب دیا۔

''نرم دوی افتیار کر دبشک ـ حالات ہے ذراہمی نے تھبراؤ ۔ ہم کوئی بے مقعد قدمنہیں اٹھا نمیں شے ۔ اپنا کا م کر کے یہاں ہے چل پڑو۔ بال اكرابيل بى كوكى صورت حال پيش آتنى تو پھرو يكھا جائے گا۔"

" چونکہ میرے آتا نے تہارے ہارے میں ہدایت وی تھی کہ تمہارے احکامات کی تقیل کی جائے اس لئے میں وی کروں گا جوتم نے کہا ہے حالانکہ میرے ساتھی ملاٹ سب کے سب جنگہو ہیں اور جہاز کی پوشید و تہہ میں عمد وہتھیا رجھی موجود ہیں اس لئے که زیوراس ملی الاعلان شالا کا مخالف اورفوما کا وفاد ار ہے اوراس کی آواز میں دھمک مجھی ہائ وازکو قائم رکھنے کے لئے زیوراس ہرمنٹلے سے نمٹنے کے لئے تیار رہتا ہے اوراس کی کہی مدایت ہے کہ ایٹ کا جواب پھرے دیا جائے۔'

''بشک۔ بات اس مشن کی ہے جس پرہم آئے ہیں اور پھر میں زیوراس کو جواب دہ ہوں تم د بی کرو جو میں کبیدر ہا ہوں اوراپے او کول کوہمی مجماد و کوئی الی حرکت نہ ہونے یائے جوٹا گوار ہو۔"

" نھيك بسبوتا .... تيرے احكامات كالميل ہوگى ۔ 'بطك نے جواب دياا در پھروہ اپناو كور كوسمجوانے جا كيا۔

تشتیوں ہے آنے والوں نے جہاز پر آنے کے لئے اجازت نہیں طلب کی تھی بلکہ نز دیک آنے بی انہوں نے کمندیں ڈالیس اور جہاز پر چز سے تھے ۔تھوڑی در کے بعدتقریبا بچاس سلح افراد جہاز پر پہنچ سکتے۔ بشک میرے نز دیک آ کمڑا ہوااوران اوگوں کو دیکھنے دگا۔اوپر آنے والول یں چندمقامی اوگ تھے ہاتی زردرو ستب ایک قوی نیکل زرد چیرے والاجس کےجسم کا لیاس اسے دوسروں سے متاز بنار ہاتھا آ مے بڑھا اور ہارے قریب بین میا اس کی آنکھوں میں خشونت کا آ ٹار تھے۔

'' پیے جباز کس کا ہے'' 'اس نے یو جھا۔

"زيوراس كا\_"بشك في جواب ايا\_

"زيوراس كون ٢٠٠٠

" شكايا كاامير ـ"

"يبال كيول آئے ہو؟"

" بانی اورد وسری اشیا بخرید نے ''

'' تارس کا حکم ہے کہ برآئے والے اجنبی کو بوری طرح جگاہوں میں رکھا جائے۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔فوما کے لوگ شبالا کے خلاف شور د پشتی کرر ہے ہیں۔''

'' تو پھرتم کیا جاہتے ہو'ا' بشک نے یو جہا۔

" تارس کی اجازت کے بغیرتم ساحل پرنداتر سکو ہے۔"

" بية نون شالا كاب؟"

"بإل."

"اليكن بستيان اس ياداتك بي-"

" واقف ہوجائیں کی بہت جلد۔"اس نے جواب ویا۔

" پھرنمیں کیا کرنا جا ہےا" ابشک نے ہو جھا۔

''ا ہے بارے میں اس جباز کے بارے میں اوراس پرموجو داوگوں کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر واوراس کے بعد جہازی پررو کرانزظار کرو۔ تارس کا جواب ل جانے کے بعد تمہیں زمین پراتر نے کی اجازت ہوگی۔'

بشک نے میری طرف و یکھااور میں نے مرون بلادی تب اس نے میری سانس کے کرکہا۔" نھیک ہے ہم اس سے لئے تیار ہیں۔"

''جہاز *پر کتنے*افراد ہیں؟''

"كل من الشك في جواب ويا\_

''ان میں عوتم کتنی ہیں اور مرد کتنے ہیں؟''

"مسرف ایک مورت ہے۔"

"كياجهاز پراسليموجود ٢٠٠٠

''نہیں ۔ بلکی پیلکی چند چیزول کے نلاوہ کوئی اسلیہ بیں ہے۔''

"وه تمارے حوالے کردو۔"

الممكن نبيل بي أبشك وطيش أحميا

" محویاتم شالا کے قانون سے انحراف کرو مے؟ " زرور دیشک کو مکورتے ہوئے بوال

''الی بات نبیں ہے دوست ، الیکن ہمارے پاس جو پچیموجود ہے وواس قابل نبیں ہے کداہے ہتھیا رکہا جائے۔ بس ضرورت کی چند چزیں ہیں۔''میں نے مداخلت کی۔

· اليكن شبالا كا قانون انفنل ہے۔ ' 'زرور و بولا ۔

'' ٹھیک ہے بشک ، ہتھیاران کے حوالے کر دو۔' میں نے کہااور بشک کا چہر دسرخ ہوگیا۔ پھروہ ایک بیٹنکے سے مزااور دوزر درواس کے ساتھے چل پڑے ۔تھوڑی دیر کے بعد وہ داپس آئے تو ان کے پاس چند کمواریں ، کلباڑے اور دو تین نیزے تھے، ، انہوں نے بیہ تھیارا پے سردار کے حوالے کردیۓ۔

''اس کے علاوہ کو کی ہتھیار؟''

''اور کچونیں ہے۔' بھک نے جواب ویا۔

' ' نھیک ہے ۔ لیکن آگرشبہ ہوا تو جہاز کی تلاشی بھی لی جا سکتی ہے اور جموٹ بولنے پر بڑی سے بڑی سزادی جا سکتی ہے۔''

· · خوب ـ سيسب شبالا ك تا نون مين؟ · 'بشك بولا ـ

''بال لیکن تمہارے کہج میں تفحیک ہے۔ کیاتم ان توانین کا نداق از انا جاہتے ہوا''زردرو نے تیزنگا ہوں ہے بشک کودیکھتے ہوئے کہا۔ ' اليك كوئى بات نبيس بيمير عدوست يتم جس طرح جابوا بنااطمينان كرسكة بو- ' ميس في پھر بات كوسباراد يا اورز رور و فيجي اتر حميا۔ اس نے اینے ساتھیوں کو اشارہ کرویا تھا۔

بھک کے چبرے پر ٹا گواری کے اثرات تھے۔ میں .... ٹاموٹی ہے اور پرسکون انداز میں ان سب کو نیچے اتر تے دیکھار ہا... اور پھر جب آخری آ وی بھی اتر عمیاتو میں نے بھک کے کا ندھے پر ہاتھ رکھااور آ ست سے بولا۔

''بہی مناسب ہے بھک ۔''

"مكن بتمهاراخيال درست بهسبوتا ليكن مجه يقين بكراكرز يوراس جهاز پر موتا تواس يات كو پيند نه كرتا-"

"كمياكرتاوه؟"مين ني مسكرات موي كبا\_

''اوہ ، ہم اتنے بے بسن ہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیان کا جزیرہ ہے کیکن میں تم ہے کہہ چکا بول کہ میں اور میرے سارے جنگجو ساتھی یبال تابی مجاسکتے ہیں۔ یاانگ بات ہے کہ ہم جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔ کیونک بہر حال بیتاری کا شہرے۔ "

''بات سے بیشک۔ میں جس مہم پر مبار ہا :وں اے انجام وینا ضروری ہے اور کوئی ایسا کا منہیں کرنا جا ہتا جومیرے کام میں خلل پیدا کرے یا دوسری صورت میں سی طور میرے کام پراثر انداز ہو۔ میں زیوراس سے پوچھے بغیراس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا بال اس وقت بات ۔ دسری ہے جب حالات قابوے باہر ہوجا کمیں ، فی الحال ہمیں تارس کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگراس کی اجاز ت مل جائے تو جن چیزوں ک ہمیں ضرورت ہے ... وہ لے کرہمیں ماموش ہے نکل جانا جاہیے۔ تارس نطفہ حرام ہے۔ وہ شالہ کے خاص آ دمیوں میں ہے ہے بلکہ شالا تے ہی نہیں بلکہ وہ زردر دؤل کا غلام ہے۔تم نے دیکھا زرد رویہاں کس انداز میں حکومت کررہے ہیں، …جبکہ دوسری بستیوں میں انہیں بیمراعات حاصل نبیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مہر حال ہمیں یہاں ہے اپنا کام کر کے چل دینا جائے۔ بلکدا گرہم یہاں نہ ہی رکتے تو مجتر تھا۔''

۰، نہیں سبوتا .-.. بهارا میہاں رکناا چھا ہوا کم از کم زیوراس کو بیاطلا ت<sup>ا</sup>د ہے تیے جیں کہ ما انگابستی پرزردر دوک کا اس قد رتساط ہو تیا ہے کہ اب وومقائ باشندوں سے مل كرافتان كر كتے ہيں۔ ابشك فے جواب ديا۔

'' نھیک ہے۔اس حد تک ٹلطنہیں ہے اور بجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔لیکن برا وکرم جو بچھے کہدر ہا ہوں ،اس ونت اس کے

خلاف نه کرنا۔''

'' تیرا جو تکم سبوتا … مجمعے تیرائحکم ماننے کا تکم دیا تیا ہے۔' بشک نے بھاری کہج میں کہاا درایک طرف چلا کیا۔ مر

یس جانا تھا کہ جنگہو بھک کو یہ بات پسندنیم آئی تھی۔البتہ میں تارس کے بارے میں سوبن ربا تھا کہ نجانے کس قتم کا آدی ہو۔ بہر مسورت ہم جہاز کو بھا تو کے جاکتے تھے کہ اس انداز میں یہاں سے آکل جاتے۔ بہر صورت تارس کا انظار کر لینا بہتر تھا۔اس کے بعدا کر کوئی غلط صورت حال جیش آتی تو پھر تو کچھ کرتا ہی ہوتا ،

میں نے ایک مخصوص زاویے ہے قرب و جوار کے سندرکو دیکھا ادرا نداز وکرنے لگا کے اگر کوئی بنگامی صورت عال پیش آگئ تو جہاز کوکتنی دور لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ میری خواہش یہ بھی تھی کہ میں بانگا جزیرے کے جہاز وں کود کچے سکول اورا نداز و بھی لگا سکول سنگر کہا ذگا کی اپنی قوت کیا ہے۔

میں نے ایک بخصوص زاویئے کاتعین کرلیا اور مطمئن ہو گیا اور پھر میں واپس لیٹ کر بشک کے پاس پہنچ گیا۔ ۔، میں نے اے بزئے زم لیج میں مخاطب کیا تھا۔

''بشک۔ میں تمہارا دیمن نبیں ہوں ہم جانبے ہومیں زیوراس کی بے لیمی پسندنبیں کرتا، نہ ہی اس کی بے بھیے پسند ہے۔ کیکن میرے دوست مصلحت کا تقاضا یمی تھا۔میری خواہش ہے کہتم جھے ہے تعاون کرو۔''

'' میں نے الکارنبیں کیا سبوتا .... ، کیونکہ بہر حال میں تمہارے احکامات کا پابند ہوں ۔' بشک نے جواب ویا۔

" فرض كرورا كرتم ميرے احكامات كے پابندنه بوتے تو؟ "ميں نے پو چھار

" تو ... . بتو چهر يه مفيد فام جو جباز برآئ تنفي ميال سه والهن نه جاسكة عنف " بشك في جواب ديا ـ

اورمیرے ہونوں پرمسکراہت بھیل گئی۔بشک کا جواب رکوں میں دوڑتے ہوئے گرم خون کا جواب تھا۔ان الفاظ میں دورا ندلیثی نہیں نقی۔ ۔۔۔کیکن میں دوسری طرح سوچنے کاعادی تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ در کہتے ہوئے کہا۔

" بیشک ایسابی ہوتا اور ایسابی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرے دوست کیاتم یہ پسند کرو مے کداس طرح زیوراس کامشن ناکام ہوجائے؟" "مشن کیوں ناکام ہوتا؟" بشک نے پو مچھا۔

"اس لئے کہ ہم یہاں الجھ جاتے ،۔ فلا ہرہے ہماری پھرتی اور دلیری ان پچاس آ دمیوں کو جہاز پر ڈھیر کرویتی ۔لیکن اس کے بعد کیا تمہارا خیال ہے کہ تارس کے اوگ ہم سے جنگ ندکرتے؟ فاص طور سے بیزرور وجواپنے آپ کو پھی بھٹے گئے ہیں۔"

" ہم ان سے جنگ کرتے۔" بشک نے جواب دیا۔

'' جہاز تباہ ہوسکتا تھا … ہمارے آ دمی مارے جا سکتے تھے۔'' میں نے نبعیلے انداز میں کہااور بشک نے چبرہ دوسری طرف کرلیااور پھرسرہ لیجہ میں بولا۔

''زندگی یاموت جهار بے نزویک زیاد واجمیت نبیس رکھتی ۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM

''لیکن میرے نز دیک زیوراس کامشن زیاد واہمیت رکھتا ہے بشک ۔''میرے کہج میں بھی در شکلی آگی اور بشک یکدم سنجل گیا۔

" منحک ہے سبوتا ... میں تم سے تعاون کرر باہوں ۔"اس نے جواب ویا۔

''بشک. ، میرے دوست تم دیکھو مے کداگر تاری نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا جوہمیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ ہم اس ے جنگ کریں تو بااشبہ میں تمہاری اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہم اس جزیرے کوجنم بنا دیں مے 🔑 اور تارس کوخود اس کی زمین پر کوئی ہناہ گاہ نہ

کے کی ۔ ' میری آواز میں غرابئیں ابھرآئی تھیں… بشک نے بدلی ہوئی نگاہوں ہے جھےو یکھااور پھر کہری سانس لے کر کرون جھ کاوی۔

" انھيك ہے سبوتا۔ ميں اب جمھ سے كونيس كبول كاء ايشك في جواب ديا۔

" مجھے اسلحہ خاندد کھاؤ۔" میں نے کہااور بشک چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ملائی اورانچہ کیا۔ وہ جہاز کے ایک مخصوص جھے میں مہنچااور پھراس نے ایک تختد انھالیاجس کے اوپررسوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ جہاز کونبایت مبارت سے تیار کیا تھا۔اس کی تبدوو ہری تقی اور نیجے کشاد و جکہ پراسلحہ خانہ تھا۔اسلحہ خانہ د کھے کرمیں نے مطمئن انداز میں کردن ہلائی تھی۔میری تو تع ہے کہیں زیاد و تھا۔ یہال سب تلواریں ، بھالے پھر پیشکنے والی شینیں ، کلہاڑے اور کھانڈ ہے موجود تھے ۔ کھانڈ امیرالپندیدہ ہتھیارتھااور یہاں خوب بھاری بھاری کئی کھانڈے موجود تھے۔ میں نے خاص طور سے آنبیں افعا کرو یکھا۔بشک فور سے میری جانب و کھید مباقعا۔

" بہت مدوبشک ۔ میں مطمئن ہوں۔ آؤ۔ واپس آؤ۔ "میں نے کہااور پھرہم اسلحہ خانہ ہے با ہرنگل آئے۔ میں نے بشک ہے کبد دیا تھا كدد واطمينان ہے آئے دالےوقت كا انتظار كرين اور بشك خاموش ہو كيا تھا۔

زیاد و وقت نبیس مزراتها که جهازے سمندر کے کنارے کو ویکھنے والول نے اطلاع دی کہ کنارے پر بہت سے او کول کا جوم ہور باہے۔ جزیرے کے اوگ کنارے پرآ کرجن ہور ہے تھے اوران میں زیادہ تعداد زردرواوگوں کی تھی ۔ کو یاز رورووں کومقامی عوام پرنوفیت حاصل تھی۔

بشک قبرآ اود نگاہوں ہے یہ نظرد کمچہ رہا تھا۔ شاندمیز سے نز دیک خاسوش کھڑی تھی۔ ان سارے معاملات پروہ بجھنیں بولی تھی۔

مجربہتی کشتیاں مندرمیں اتاری مکین جن میں چوچلانے والوں مے سواکوئی نہیں تھا۔ صرف ایک مشتی میں چندافرادموجود تھے۔ ماتعینا وہ کوئی پیغام لائے تھے۔ہم ان کے قریب آنے کا تظار کرنے مگے اور تھوڑی دیر کے بعد شتی قریب پینچ گئی۔

تب ایک آ دمی نے نیچے سے چیخ کر کہا۔ 'مجہاز کا سردار کون ہے ؟ میں اس سے بات کرنا ما ہتا ہوں۔''

" تماس سے بات کروسیوتا۔ ابشک نے کہا۔

"ادديم بات كرويشك \_ جهاز كيمردارتم جو يامل في مسكرات وي بشك عكما ـ

' انہیں سبوتا۔ میں صرف زیوراس کا خادم ہوں اوراس کے احکام کی پابندی کروں گا۔خود میری ذہنی کیفیت ووسری ہے اوراتو اسے قبول نہیں کر ے گا۔''

' میں جہاز کے سردارے بات کرنا جا ہتا ہوں۔ جزیرے کے سر براہ تاری کا پیغام اس کے لئے ہے۔' نیچے ہے پیمرآ واز آئی اور بالآخر

**WWW.PAKSOCIETY.COM** 

میں آھے بڑھ آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بھک کومیرے احکامات سے اختلاف ہے کیکن مبہر حال میری رکوں میں خوان کی روانی تیزنبیں تھی۔ میں اپنے مشن سے بھنگنانہیں جا بتاتھا۔

"كيابات ب- مور"من في كباء

''سردار تارس تم اوکوں سے ملاقات کرنا جا ہتا ہے۔ وہ کنارے پر آپھا ہادراس نے یہ کشتیاں تمہارے گئے بھیجی ہیں۔تم سبان ممشیوں پراتر آؤ۔سردار تاری تمہیں دوئت کا پیغام دیتا ہے۔ وحمہیں جزیرے پراپنامہمان بنانا چا بتاہے۔ ' نینچے کھڑے ہوئے فض نے کہا۔ بشك بهي ميرك باس أكمر ابواتفاء

"كياخيال ب بقك؟"من في بوجيا-

"المراس نے دوئ كا پيغام ديا ہے تواس ميں كوئى حرج تنبيں ہے۔ بم اس سے ل كراس كے خيالات كا انداز و بھى لكا تكييں مے اور يہمى معلوم ترسیس محے کہ جزیرے پر زر دروؤں کی تعداد کیا ہے اور وہاں کے معالمات میں وہ اس قدر دخیل کیوں ہیں۔خود وہاں کے عوام انہیں کس نگاہ ے دیکھتے ہیں۔ بشک نے جواب دیاادر میں ترہم آمیزنکا ہوں ہے ہے جارے بشک کودیکھا جوصرف ایک ملاح کا ذہن رکھتا تھا۔ سادگی ہے پر۔ جلدمتاثر ہوجائے والا۔

تہم میں نے تعرض نبیں کیا۔ تارس کے انداز میں مجھے کھوٹ محسوس ہونی تھی لیکن بہر حال حالات سے نمٹا جاسکتا تھا اس لئے میں نے زیاد دلیس و پیش نهیس کی اور نتیار ہو تمیا۔

'' نھیک ہے۔ہم نیچے آ رہے میں۔ بشک تم صرف چنداو کوں کو جہاز کی گرانی کے لئے یہاں چھوڑ د داور باقی او کوں کو کشتیوں پراتر جانے کی ہدایت کردو۔"

" نھيك ہے سبوتا۔ 'بشك نے كہاا ور جاا كيا۔

تموزی دیرے بعد بشک واپس آمیااور جہاز کے تمام اوگ اس ست آھئے جہاں ہے ووزی کی میر حیوں کے ڈریجے اتر سکتے تھے۔ تب بشک کے اشارے پرایک مشتی جہازے آگی اور جہاز کے ملاح نیچا ترنے لگے تھوڑی دیر کے بعدوہ مشتی میں تھے۔ پہمیوویر کے بعد مشتی آ مے بڑھ منی اورد وسری شتی جباز کےساتھوآ گلی۔

آ ہستہ آ ہستہ تمام اوک کشتیوں میں نتقل ہو سلے مصرف چھ آ دی جہاز پر چھوڑ ویئے ملئے جو جہاز کے نگراں تھے اور اس کی اطلاع اس مخفس کو بھی دے دی منی جوہم او کوں کو لینے کے لئے آیا تھا۔سب ہے آخر میں۔ میں ،شانداور بٹک بھی ایک کشتی میں اتر سے اور ہماری کشتی بھی ساحل ک طرف جل پری به جارئ تمام سائمی ساحل پراز کیے تھے۔

شن جاروں طرف ہے چوکنا تفاا دراس جمع کونہ کمیر ہاتھا جس میں زرور واو کوں کی قطار زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تب او کوں کا جمع بثا اور درمیانی عمر کا ایک آ دمی آ مے برھ آیا۔ بجیب سے لباس میں ملبوس تھا۔ چہرے سے خاصا مرکا رانظر آتا تھا ،اس کے ہونتوں پرمسکراہٹ تھی اور آتکھوں میں غالبًا معنوی ممبت،اس نے آگر بڑے تیاک ہے جمہ سے معانقہ کمیااور پھرمسکرا کر بولا۔

' ' خوش آیدید ، خوش آیدیدز بوراس کے نمائندے ، خوش آیدیدیم ہی اس جہاز کے سر براہ معلوم ہوتے ہو۔'

" بال ـ "من في جواب ديا

"كيانام بتمبارا؟"اس فيرب بيارت يوجها-

السبوتانية

''او دسبوتا۔ بزامقدس نام ہے۔ میں سبوتا کوسلام کرتا ہوں۔ مالبایہ ہے۔''اس کی نگا ہیں ثنانہ کی طرف اٹھ تمکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ و ثانہ کودیج قبار و کمیا ہے۔

"سیٹانے ۔"میں نے آستدے جواب دیا۔

و وبراے احترام ہے ثانہ کی طرف جھ کا اور پھرسید ھا ہو ممیالیکن اس کی نگا ہیں ابھی تک ثمانہ کے چبرے پر بھی تحسی ۔ تب اس نے چونک کر کہا۔'' خوش آیدید ، خوش آیدید ثانہ آ ہ ، خوش آیدید۔''

خاصااتمق معلوم ہوتا تھاعورت کے مواطے میں۔ بہرصورت میں نے اس براعتراض نبین کیا۔اس نے بھک سے بھی موافقہ کیااور محبت بھرے لہج میں بولا۔

'' آؤ میرے دوستو میرے مبمانو ! تم نے مانگا کے ساحل پر قدم رکھا تو ظاہر ہےتم میرے مہمان ہواور باں بیتم نے کیا بات کہی کہتم جباز کے لئے ضروری سامان لے کرروا نہ ہوجاؤ کے ۔ کیا یمکن ہے کہ زیوراس کا نمائندہ میرے پاس آئے اور میں ایک ون بھی اس کی خاطر مدارت نہ کروں ۔ تم میرے مہمان ہو،اور کم از کم تم دو تین ون تک میرے مہمان رہو گے ، اس کے بعدروا نہ ہو گے ۔ ہاں مضرورت کی ہر چیز تہمیں مہیا کروی جائے گی ۔''

و داتن تیزی سے بواس کرر ہاتھا کہ ہم اوگوں کو بولنے کا موقع بی ندل مکا۔ بشک البند متاثر نظر آر ہا تھا۔ ظاہر ہے وہ جذباتی انسان تھا۔ ان اوگوں کے دویہ سے نام اور دومار نے مرنے پر آماد و تھالیکن تارس کی ہاتوں سے وہ خاصامتاثر و گیا تھا ادر اب و وخوش وخرم اور مطمئن نظر آر ہا تھا۔
'' تو میرے مہمانوں ، میرے ساتھیو، میرے دوستو، آؤ میرے ساتھ ، آؤ۔' اس نے کہا اور بھارے ورمیان آگیا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے شاند بھا در ومرابشک کے شانے پر بھانہ بھارے ساتھ تھی۔

تارس کے دوسرے ساتھی جہاز کے اوگوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ بظاہران اوگوں کارویہ برانہ تھااہ رہیں بھی دعوے سے نبیس کہ سکتا تھا کہ میں نے جو پچھ سوچا ہے د و درست ہی ہے۔ ممکن ہے تارس ایک بیضررانسان جواورخوش اخلاق بھی ۔

اورا کرو دہمیں خوش اخلاق سے بیبال لا یا ہے تو ظاہر ہے زردر دلوگوں کی یہ کیفیت ہمارے لئے اتنی زیادہ پر بیٹان کن نہیں تھی۔ہم تارس کے مہمان تھے اور پکوعرصہ کے بعد یبان سے روانہ ہوجاتے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنامشن ہی تو انجام دینا تھا۔ مانگاکی ظاہری شکل وصورت بھی سکائی ہے مختلف نہیں تھی۔ یہاں کے مکانات بھی ویسے ہی تھے البنتہ جس جگہ ہمیں لے جایا حمیا و ہاں مکانات قدرے بڑے بڑے اور کسی قدر بہتر ہے ہوئے تھے۔ بہاڑ کے سرخ پھروں ہے تراشے ہوئے ایک بہت بڑے مکان میں ہمیں تھبرا یا حمیا جس کا در داز وہھی چٹان کاہی بناہوا تھا اور خاصا مضبوط اُنظر آر ہاتھا۔

دو پہرے داروں نے تنگی درواز ہ کھواا اور تارس نے ہم سب کواندرآنے کے لئے کہا۔ مکان اتناوسیج ادر کشادہ تھا کہ جہاز کے تمام آ دی باسانی اس میں ساکنے ۔اندرےاس مکان کے زیاد و حصنبیں تنے بلکہ ووایک وسیج اور کشاو و ہال کی شکل میں تھا جس کے جاروں طرف و یواریں اور حہست تھی۔البتہ درواز ہاکی بنی تھا جس ہے کز رکرہم لوگ اندرآئے تنے۔

تاری نے سب کو بیٹھنے کے لئے تشتیں پیش کیں اور پھرخو دہمی میرے ، بشک اور ثانہ کے ساتھ بی مکان کے ایک جھے میں آ ملیا اور ہمیں بیٹھنے کے لئے کہا۔ پھرو ہ خور بھی ہارے سامنے ہی ایک نشست پر بینے کیا۔

'' ہاں تو میرے دوست۔ کیا نام بتایا تھاتم نے ، غالبًا سبوتا۔ بڑا ہی اجبھا نام ہے۔ بڑا ہی دکش۔ تو مجھے حیرت ہے اس بات پر سبوتا کہ زیوراس اس جہاز میں تمہارے ساتھ نبیس ہے۔ ''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بإل زيوراس مار عساته نيس بـ"

''کیول آخرکیول۔اورآخرتم کہال جارہ تھے مسمشن پر جارہ بے تھے۔ یہال تک کیسے آگئے۔ بجھے تہاری آمد پر خاصی حیرت ہوئی ہے۔''اس نے پوچھا۔

'' زیوراس نے پچھ کام میرے میرد کیا تھا جے انجام دینے کے بعد میں شکایا واپس میار ہاتھا۔ ظاہر ہے ایک طویل سفر کے بعد بہت ی چنے ول کی ضرورت پیدا ہوجاتی ہے اورصورت حال ایس بھی نہیں کہ کی میں جاتے ہوئے پچھے و چنا پڑے۔' میں نے جواب دیا۔

'' یقین یقیناً ،ادر پھر شالا کی ساری بستیاں ای کے احکامات کی پابند ہیں۔ کیکن ہاں انسوس! زیوراس تو شالا کا مخالف ہے، شاید و واان مستیوں کو بٹمن کی بستیاں سجھتا ہوگا۔ کیوں نعیک ہے نا؟''

" ریوراس این افعال کاخود ذرد را بروه جس اندازین سو چتا ہے اس کے نمایم اسے اس سوج سے ہٹائییں کئے ۔ جہاں تک مئلہ ہے اس کا کدو در مرستی کو دفر مرستی کو دوست اور سرستی کو دوست میں کہا۔
" او د نھیک ہے ، نمیک ہے ۔ یہ بھی درست ہے ۔ واقعی تمبارا اس سے کیاتعلق ۔ ببرصورت اتم تارس کے مہمان ہواور بہاں کمی تشم کی تشم کی مضرورت نہیں ہے۔ جس طرح جا ہور ہو، جب تک جا : ور ہو، تہاری ضروریات کا سارا سامان تمہیں فراہم کردیا جائے گا۔ اور ہال

تہمیں جزیرے کے کمی بھی جے میں جانے کی اجازت ہوگی۔"

تارس نے کہااور میں نے ایک مہری سانس لی۔ تب اس نے چنداو کوں کو بلایااوران کی طرف و کیے کر بولا۔ " ساتم نے ،مہمانوں کوکسی بھی ا انگلیف کا احساس نہ ہو۔ "اس کے ساتھیوں نے کردن بلا دی۔ تب اس نے کہا۔ " مجھے جانے کی اجازت وو۔ میر ، دوستو، بہت جلد میں تم ت

دوباردما قات كرون كا اوركرتار ون كا\_ جب تك كيم يبال بو-'

''ہم یہاں زیادہ عرصہ نہ رک سکیں سے تارس بہمیں الکتی پنچنا ہے۔تم جلد ہی ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنی ضرورت کا سامان تمہارے جزیرے سے خریدلیس اور یہاں سے روانہ ہوجا تمیں ۔''

''یقینا ملقیناً بہماری جوذ مدداریاں ہیں ان میں ایس رکاوٹ نہیں ہوں گا۔ بس نھیک ہے۔ جب تک تم تارس کے مہمان ہو مہمان ر دو ۔ آرام ہے ر : و ۔ اس کے بعد سامان خرید لینااور روانہ ہو جانا۔''

"شکریتاری" بیل نے جواب ویااو تاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ بابرنگل آیا۔ یہ ہمان فانہ کھی بھیب ساتھا۔ فاص طور پرے اس کی بناوت بھے کھی شک وشید میں بتا کرری تھی لیکن بہر سورت اس نے جس طرح ہم لوگوں کو آزادیاں دینے کا اعلان کیا تھا اس سے میرے خیال کی بناوت بھی تھوڑ تی ہی دیرگز ری تھی کہ بہت ہے لوگ باتھوں میں خوان لے کراندرا محکے ۔ انہوں نے ہمیں قہوہ اور کھانے کے لئے تہی چیزیں ابتدائی مدارات کے طور پر پیش کی تھیں جے ہم نے قبول کرلیا اور ابھی ہم قبوہ سے فارغ ہوتی رہ بتھے کہ چندخو بھورت لڑکیاں ہاتھوں میں بے شار تی نف افعائے اندرداخل ہوگئیں۔

ہم سب انبیں تعجب ہے و کمچھر ہے تھے۔ ووسب ٹیانہ کے گرو بیٹے گئیں اور پھرانہوں نے تھا نف شانہ کو پیش کرو یئے۔

''جزیرے کے سردار تارس کی بیوی بلایہ نے تنہیں اپنا مہمان بنانے کی چیش کش کی ہے۔اس کی خواہش ہے کہ جب تک یہ لوگ میہاں تارس کے مہمان رہیں ہتم اس کی مہمان رہو۔''انہوں نے شانہ ہے کہاا درشانہ میری طرف و کھینے گئی۔

"كيامين ال كرساته ولل جاد كسبوتا؟" اس في يوجها ـ

" يتمباري مرضى رمنحصر الميناند - المرتم جانا جا موتو - "ميس في سادكي سے جواب ديا۔

' طنے میں کو کی ہر ن نبیں ہے اور پھر یبان ان او کون کے درمیان تمہارے ساتھ در ہ کر جھے جیب سکے گا۔'

'' کوئی برن نبیں ہے شاندہتم جاسکتی ہو۔' اور ثنانہ ان لڑ کیوں کے ساتھ باہر نکل تمی ۔ میرے ذہن میں اب بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ بشک ایک مہری سانس لے کرمیرے پاس آ جیٹھا۔ کھروہ ممبری سانس لے کر بولا۔

"كياخيال ہے سبوتا۔ميراانداز وہے كەتارى بمارے ساتھ تعاون پرآماد ہہے۔"

" بال بشك ، بظاهرتو مهي انداز ه موتاب "

"بظامر؟"بفك في جوتك تركبار

" بال \_ ميرامطلب ب بظاهرتارس كى نيت عن كوئى نتورنبيس محسوس موتا \_" مين في جواب ديا\_

'' وه سی تنم کا د موکا بھی کرسکتا ہے: ''بشک نے مجھے غور ہے دیکھتے : و نے بع حجما۔

" يبان زردرواو ون كالمل وخل د كيه كراس امكان كونظر انداز نبين كرنا جائة بشك ـ" ميس في كبااور بشك بريشان نكابول سے جھے

د مینے لگا۔ میں اے و کمچے کرمسکراویا۔

'' کیاسو چ آرہے ہو بشک ؟''میں نے بوجھا۔

" تمهاری باتیں میری مجد مین بین آسمی سیوتا۔"

"توبع جد سكتے ہو۔" میں نے اى انداز میں مسكراتے ہوئے كبا۔

" ممرتم نے اسے مفکوک مجما تھا تو اس کامہمان بنا کیوں تبول کر لیا۔ "

"اس كے علاو وتم كيا كرتے بشك ، اگراس كى حكم عدولى كرتے تواس كى دشنى لازى تقى -اب اگرود غلط رنگ ميں سائے آئے گا توويكھا

يائكاً"

''او دسبوتا ، کیااس طرح ہم غلطی نبیں کر <u>ہیٹے</u>؟''

، اكىسى غلظى يا،،

" كيابيه كان تمهين مهمان خان تزياده قيد فانهيم محسوس موتايا

"بإلى اس كى بنادك توايس بى بيد"

"كماية على ديواري ممس أزادى مع حروم ندكردي كى اوركيا متهارول كر بغير مم كى مدافعت كريحة بي ؟"بشك في كبا-

" بيهارى باتين بم في صرف تصور من محسوس كى بين بشك - اكريم كى حيثيت سيها منية تسمي توويكها جائع"

''ایک حالت میں کمیاد یکھا جائے گا۔''بشک کے لیجے میں جھلا ہٹ نمودار ہوگئی لیکن مجھےاس کا بیلہبہ ، گوار نہ گزرا۔ فلا ہر ہےوہ بے حیار ہ زیر نہ میں کر سے میں

این دانست مین تحلیک کبدر با تھا۔

'' یتم میرے اوپر چھوڑ دوبتک ۔ آخرتم نے مجھے زیوراس کی جگہ دی ہے۔' میں نے تبااور بشک خاموش ہو کیالیکن دو بے جین انظرا رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب سے لاپر وابنی اختیار کر لی ۔ بہت زیاد ہمتاط اور پر بیٹان رہنے والے اوگ مجھے زیاد و پسندنبیس آتے تھے۔

رات ہوگئ۔ شاندانی میں تھی۔ غالبا اس کا ول لگ کیا تھا۔ ہم اوگول کی خوب خاطر مدارات کی گئی تھی۔ عمدہ کھانا ملا تھا اور ہماری مضروریات کے گئی تھی۔ عمدہ کھانا ملا تھا اور ہماری مضروریات کے بارے میں استفسار کیا جاتار ہا تھالیکن رات کے آخری جسے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ تارس کی نگا ہیں ،اس نے شانہ کو جن نگا ہوں سے ویکھا تھا وہ اچھی نہیں تھیں۔ شانہ نرم چارہ نہیں تھی اسے آ سانی سے نفسان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس لئے میں اس کے لئے زیادہ پریشان تو نہیں تھا البتداس ماقت کا مجھا حساس ،ور ہا تھا کہ میں نے اسے تنہا بھیج کر خلطی کی ہے۔

د جسری صبح حسب معمول پرسکون تھی۔ ہمیں وقت پر عمد ہ ناشتہ: یا تمیا تھا۔ ہمشتے پر بھک کینے لگا۔ '' ابھی تک تو کو لی خاص بات نہیں ہوئی سبوتا۔'' '' ہاں بشک ۔ میں کہد چکا ہوں کے ممکن ہے کوئی خاص بات ہی نہ: وا ورہم یباں دواکید دن گز ارکر اللمینان ہے دوانہ ہو جا تمیں۔'' '' پھڑ تیا خیال ہے آج جزیرے کی میر کی جائے '''

"نهيك خيال ٢٠٠٠

'' ہم انداز دلگائیں مے کہ یہاں زردروؤں کی تعداد کتنی ہے ،انہیں کتنی مراعات کی ہوئی ہیں اوروہ یہاں کس طرح زندگی گز اررہے ہیں۔'' '' مناسب ۔ بیز بیراس کے لیے عمد ہا ظلاع ہوگی۔''

'' میں بھی یہی سوری رہا ہوں۔'' بشک بولا اور پھرنا شتے کے بعد ہم دونوں درواز سے پر پہنچ گئے۔ درواز و پوری چنان تھا۔ کو گی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے ہا ہراطلاع پہنچائی جائے ۔بشک نے اسے کھولنے کی کوشش کی اور پھر پڑو کم کرمیری طرف دیکھنے لگا۔'' بندہ سیوتا۔'' '' ان ادام سے نہیں کی میں میں میں میں میں میں کا ایک کوشش کی اور پھر پڑو کم کرمیری طرف دیکھنے لگا۔'' بندہ سیوتا۔'

''او د۔''میں نے آ ہت ہے کہااور پھر میں نے بھی دروازے کو کھو لنے کی کوشش کی۔ شاید کسی ذیر ایجہ سے بہاری پیوشش محسوس کر لی تی تھی کیونکہ چند لمحات کے بعد درواز وخود بخو دکھل کمیااوسا منے بی دوزر درواٰظرآئے۔

"كيابات ب" ان ميس ايك في وجما

"میاتهمین کسی چیزی مغرورت ہے!"

" ہم باہر جانا جائے تیں۔ "میں نے کہا۔

"اجازت نبیں ہے۔"اس نے جواب دیا۔

" كميامطلب ؟" بشك في تتوريون بربل و ال كراو جها-

''مردارتاری کی اجازت نبیں ہے۔'اس نے جواب دیا اور در دازہ بند کر لیا۔ بنٹک اور میں خاموش کھڑے رہ گئے تھے۔ بنٹک میری شکل دیکھنے اگا ٹھراس نے کسی قدر تنخ کہج میں کہا۔

"اب كياتكم بيسبوتا؟"

" آرام کرو۔" میں نے بھارن کیج میں جواب دیااور دروازے کے پاس سے پلٹ آیا۔بشک میری صورت دیکھارہ کیا تھا۔ میں اپن جگ پرآ کر بیٹے کمیا۔

بشک بھی ایک جگہ فاموش بیٹے گیا تھا۔اس کے چبرے پرنا گواری کے آٹار تھے۔تب میں نے چند فیصلے کئے اور کچر میں اٹھ کر دروازے کے تریب پہنٹی گیا۔اس بارمیں نے ایک مچھو نے سے پھر سے دروازے پروستک وی تھی اور میری ساعت جند موکی تھی۔ درواز و کھلا اورایک زردرو نے اندر جما آگا۔

"ابكيابات ٢٠٠٠

" كويا بمارى ميشيت قيد يول كى با" من في كبا-

" يېيم مجھو ـ "اس نے جواب ديا ـ

" تارس وعد وخلاف مجى ہے!"

" تو پھرسنو۔اس سے تبوفور أمجھ سے ملاقات كرے ورندنتائج كاؤ مدوار ووخود بوگا۔" میں نے سرو مجیج میں كہا۔

" تمہارے لئے کانی انتظام کرلیا ممیا ہے، بےفکررہو، ویسے تمہارا پیغام ہم تارس تک ضرور پہنچادیں گے۔ یہ ہاری ذہداری ہے۔ "اس نے کہااور درواز ہبند کرلیا۔ میں واپس اپنی جگہ آئی ہا۔ بشک نے پہی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ رات ہونے تک تارس کا انتظار کروں گا دراگروہ نہ آیا تو بھر .... بھر پجھ کرنا ہی ہوگا۔

ين اليك مرق سانس كي كر كفر ابو كيا تفار

''زیوراس کے نائب تم نے مجھے یا وکیا تھا؟' تارس کی آواز میں مکاری تھی۔

" إل يوم في في جواب دياية

" كوئى تكيف بتهبير ببال ؟" تارس نے يو مجاء "اگرايسا ہوا تو ميں تمبارے تلهبانوں كى كھال تھنچوا دوں كا۔"

" ہاری میشیت کیا ہے ا" میں نے بھاری آواز میں ہو مھا۔

''اده شمهیں اس کا خیال کیوں آیا؟''

"كيابم قيدى بن؟"

"قیدی۔" تارس نے بدستورمضح کا ندازا اختیار کرتے ہوئے کہا۔"قید ہوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ تاہم آگرتم بھند ہوتو یہی مجھو۔"

" ہم بہال ہے باہر نبیں جا کتے ؟"

' نتبیس - ' تارس مِعاری کیج مِس بولا \_

" المسليون؟"

''اس کئے کہ یہاں ہے تم شکایا جاؤ کے اور میں نہیں جا ہتا کہ ما نگا جزیرے کے حالات دوسروں کومعلوم:وں۔''

"كميامطلب؟"

"مطلب صاف ہے تم اوگ میہاں ہے کہیں نیمن جاسکو سے یتمہارے جہاز میں تبدیلیاں تروی جاشمیں کی اورکوئی اے نہ بہجان سکے گا

کے وزیوراس کا جہازتھا۔زیوراس یہن سمجھے کا کہاس کے ساتھی مع جہاز سندر میں غرق ہو گئے۔ سندر میں طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں۔''

"او د پچرتم بهار بے ساتھ کیا سلوک کرو مے ؟"

"اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ میں کیا۔"

" ہوں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔" اور تارس اس اڑکی کا کیا ہوا جسے تم لے گئے تھے۔"

''اد د۔اس لڑی کے لئے تو میں تمہیں پورا جزیرہ انعام دیے سکتا ہوں کیا چیز ہے لیکن یہ بتاؤ دوتم میں ہے کی بیوی یامجو بہتو نہیں ہے ا''

" فوب سياتتم في اس عنين بوچي تاري ال

''بوِ جِیداوں گا۔ ابھی تو وہ میری بیوی ہا ہے کے پاس ہے۔ با بیشو ہر پرست ہے۔ وہ اے را دپر لا رہی ہوگ۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئ رات تک وہ اور کی کومیری ملوت میں آنے پر رضا مند کر لےگ۔''

"ممن في الجيانبين كيا تارس؟" ميس في آستد عكما

'' ہاں۔ میں زیاد واجھا انسان میں ہوں۔'' تا رس نے جواب دیا اور پھر بولا۔''اس کے علاو و بجیسے بلائے کی اور کو کی خاص دجہ!''

" انہیں تارس تمہاری مہمان نوازی کاشکریلیکن ہارے ان ساتھیوں کا کیا حال ہے جو جہاز پر چھوڑ دیئے مئے تھے؟" میں نے پو چھا۔

و المسل كوكونى نقصان نبيس پينيايا مميا- انبيس مسى تمبارے ياس بهيج ديا جائے گا۔ "تارس نے جواب ديا اور بيس نے افسرد كى بيس كردن ملا

وی۔ پھر تارس نے مزید بھوانسے الفاظاوا کئے جن ہے ہم لوگوں کی تفتیک ہوتی تھی اور پھروہ چلا گیا۔

لیکن اب شاید بشک کے مبرکا ہیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جملائے ہوئے انداز میں میرے نزدیک چنجی کیا۔

''اب کیا تھم ہے سبوتا۔ اب بھارے لئے کیا تھم ہے؟''اس نے طنزیا نداز میں کہااور میرے مونوں پرمسکرا ہٹ پھیل تی۔

"كماتم اب ميراء احكامات كتعميل كريخة بوالا"

· 'حتى الا مكان كوشش تو كرول كا ـ '

· ' تو پھر سادر واز ہ صول دو۔''

''افسوس۔میری طاقت کے دائر داختیا رمین ہیں ہے درنہ ضرور عمل کرتا۔'اس نے چزچزے انداز میں کہاا در میں ہنس پڑا۔

"اس قدر پریشان کیوں بوبھک؟"میں نے کہا۔

''صرف اس کئے کہ تارس جیسے لوگ دوسرے انسانوں کوئل کرنے کے لئے خاصے دلچیپ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثانا ہمیں کسی میدان میں جمع کر کے جنگلی بھینے چپوڑ دیں۔ کمیسی رہے گی''

" جہاز کے ساتھیوں کو بھی بہاں آ جائے وو۔ان بے جاروں کی زندگی بھی تو خطرے میں ہے۔ "میں نے آ ہتہ ہے کہا۔

''ارے ہاں۔ میں تو بھول حمیا تھا۔ واقعی پیغامسی محفوظ حبکہ ہے ۔' بشک جلے کئے مبیح میں بولا۔

''بری بات ہے بشک۔ مالات میں گھر کرا تناپریشان بھی نہیں ہونے کہ دوستوں پرطنز کرنا شروع کر دیں۔' میں نے علیمی ہے کہااور بشک فاسوش ہوگیا۔ دیر تک فاموش ر ہا گھر بولا۔

'' تو ہناؤ ،اب کیا کریں گے۔ بیتو 'تقیقت ہے کہ ہمارے راہتے مسدود ہو چکے بیں اور کسی کو کانوں کان فبر نہیں ہوگی کہ زیاد اس کا جہاز ممہاں فرق ہوا۔''

"انتظار کر دیشک میں تم سب کو بحفاظت جہاز پر واپس لے جاؤں گا اور اگرتم جا ہو گے تو اس کے بعد کی کارروائی تمہارے او پر چھوڑ دوں گا۔"

' جہاز کوتم لے جاؤے ا' ابشک نے کہا۔

"بإل-"

''لیکن زردر و درواز ه کمول دین مے؟''

''تنہیں خاموث رہنا جا ہیے بھک۔' میں نے تخت کیج میں کہااور بھک خاموش ہو کیااور پھروہ شام تک خاموش رہا۔ دوسرے لوگ بھی خاموش تھے ۔'سی اور نے زمارے درمیان مداخلت نیس کتھی۔ ہیں ذہن میں اپنا پر وکرام ترتیب دیے چکا تھا۔

شام کے ایک جھے میں ہمارے جہاز کے ساتھی ہمارے پاس پہنچا دیئے گئے ۔ان کے آنے ہے جھے کا فی خوشی ہوئی تھی۔ بشک اور دوسرے اوگوں نے انہیں تھیرلیا۔ میں بھی خاموش کھڑا ہو تمیا تھا۔ بہر حال وہ سپ ٹھیک ٹھاک تھے۔ بشک نے ان سے کوئی خاص سوال نہیں کیا تھا۔ جو میں نے کہا۔

'' کتنے افراد جہاز پر مہنی تھے؟''میں نے پو مجما۔

'' تقريباتمين افراد تته جناب '

"كياانبول في جهاز كى الأي لى؟"

''بال \_ انہوں نے اس کا کونہ کونہ چھان مارا \_''

''اسلحه خانه محفوظ ہے؟''

" بی باں۔ وہ و باں تک نبیس پہنچ سکے۔"ان اوگوں نے بتایا اور میں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کی۔ رات کا کھانا نہایت اطمینان سے کھانیا گیا تھا۔ جب یہاں موجود لوگوں کو بی تھوڑی دیر کے بعد کی صورتحال معلوم نبیس تھی تو ووسرے اوگ کیا انداز ہ کر سکتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں اطمینان سے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ بھنک اور دوسرے اوگ بھی حسب معمول خاموشی سے اپنی جنہوں پر لیٹ سکتے تھے۔

اور پھر جب میرے خیال میں رات خاصی گز رکنی تو میں اپنی جگہ ہے اٹھ کیا۔ میں نے بھک کی طرف و کمیر کراہے آواز دی 🔐 کیاتم

جاگ رې بويشک؟''

"بال يمون كے لئے يه عد وجگه نبين بي - ابشك في حسب عمول الى البج ميں كبا-

''براوکرم بیبال آجاؤ۔''میں نے کہا ، اور بشک میرے نز دیک پینی عمیا۔' مجھ سے کیوں ناراض ہو بشک 'ا''

" نارامن نبیں ہوں سبوتا میراخیال ہے تمباری اس پہندی ہارے کا منبیں آئی۔"

"ممان سے جنگ كرنا جائية تھا؟"

" میں یہاں ان سے جنگ کرنے نبیں آیا تھالیکن اینٹ کا جواب پھر سے دیا جانا جا ہے تھا۔"

" كر ، يبال أوتم إنى خوشى عن آئے تے ؟"

" بإل كيكن اس في مكارى ك كام ليا تما-"

" كهراس مين ميراكياقصور بي إن مين في معموميت سيكها ـ

تھنے۔ تارس ، شاایہ ی کی طرح زردروؤں کا بیروکار ہاورتم نے انداز ، لگالیا۔ وہ جارے لئے کس قدر ندموم ارا ؛ ب رکھتا ہے۔'

"مم ببل محسوس كرر بي بوبشك ا"

" إلى سبوتا ، محصاحساس بيكهم برى طرح مين إن"

" میں نے تم ہے کہا تھابشک... بم اوگ اتنے بے بس نہیں ہیں۔ لیکن اگر اپنے سامنے کوئی مشن ہوتو دوسری المجھنوں ہے تی الا مکان بچنا چاہیے۔ای جذبے کے تحت میں نے تمہیں روکا تھا۔میرا خیال تھا کے مکن ہے تاری ٹھیک انسان ہو۔اگروہ ہمارے ساتھ کوئی براسلوک نہ کرنے کا خواہشمند ہوتو۔.. تو بچر جھڑامول لینے ہے کیا فاکدہ''

"لیکن جہال زردرواس طرح آ زاد ہوں، دہاں دوستوں کی تلاش تو حماقت ہی تھی۔"

"بال يم في محيك كها.....يكن ...."

"ایک یات ہاؤسبوتا " ' بشک نے اج تک درمیان سے میری بات کاٹ دی۔

"بيول\_"

"م نے اہمی کہا تھا کہ ہم بے بس نیس ہیں؟"

" إل - كباتها- "مي في مسكرات بوع جواب ويا-

"ابهمی ہم برس بیں ہیں؟"

"بال- يهى بات بيشك-"

"الكن ... البكن بهم كياكر سكت بين" ابشك بريشان لهج مين بواا مسورت حال سے وقطعي اين بوكيا تعام

''جم جہاز پر پہنچ کتے ہیں۔وہاؤک جہاز پر قبضہ ورکر چکے ہیں لیکن ہمارے ساتھیوں کے قول کے مطابق ابھی تک اسلینبیں دریافت کر سکے۔'' ''لیکن بات نو جہاز پر پہنچنے کی ہے۔' بشک نے ہاتھ ملتے ہونے کہا۔'' ہم اس قید خانے ہے کس مطرح نکل سکتے ہیں۔ یہ پڑانی درواز ہ تو اندر ہے کھولا بھی نہیں جا سکتا۔''

" آؤ يبل ايك فيسلكرلس كريمين كس طرح كام كرنات اس كے بعد كام شروع كردي كي - " يس في كبا ـ

بشک کی جمجہ میں میری کوئی بات نہیں آر ہی تھی۔ دوسرے معاملات ہے زیاد واسے اس بات کی فکر تھی کہ یہاں ہے نکلنے کی کیا صورت ہو گی۔ تھوم پھر کر دوای مسئلے برآ جاتا تھا۔

'' تبتم اپنے ساتھیوں کو جگالواور آئیں یہال ہے نگلنے کے لئے تیار کراو۔'' میں نے کہا ، اور بشک آبکیاتے ،وئے انداز میں میری مسورت دیکینے لگا۔

"اب میں تم سے درخواست کروں گابشک۔اگر میری ہوایات پڑھل کرو۔ ہمارے پائی ضائع کرنے کے لئے زیاوہ وقت نہیں ہے۔ تمام او کوں کو جگادواور انہیں بتادو کہاس قید خانے سے نکل کر منتشر نہ ہوں۔ مب کے سب ساتھ رہیں اور راستوں کی تمام رکا وٹوں کو ہٹاتے ہوئے جہاز تک چننیخے کی کوشش کریں۔''

''بہتر۔'بٹک نے کہااور پھراس نے تمام اوگوں کو جگاد یا۔ یوں بھی کم اوگ بی سورے تھے۔زیادہ تعدادان اوگوں کی تھی جواس مورتحال سے خوفز و ویتنے ۔سب کے سب کھڑے ہو گئے، اسب میں بھی کمل کے لئے تیار ہو کمیا تھا۔

"ابتک ۔" میں نے بشک کوآ واز دی اور وہ میرے نز دیک ہینے گیا۔" جیسا کہ تاری نے بتایا تھا کہ اس نے ہماری حفاظت یا مگرانی کے لئے معقول بند وبست بقینا قید خانے کے اس چٹانی دروازے کی طرف ہوگا ، اگر میں دروازہ کھول دوں تواس میں سے معقول بند وبست بقینا قید خانے کے اس چٹانی دروازے کی طرف ہوگا ، اگر میں دروازہ کھول دوں تواس میں سے زیادہ ہمارے دو تین آ دی بیک دفت نکل سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ہوشیار ہوجا نیں مے اور مقابلہ شروع کردیں مے جبکہ میں ابھی ان وہوشیار کرنانہیں جا ہتا۔ ہمیں پوری کوشش جہاز پر ہینچنے کی کرنی جا ہیں۔"

"او دلیکن سوتان ۱۰۰۰ ی بات میبال ت نگفیکی کیا قد بیر کرو میا"

"میں اس سنگی قید خانے کی دیواروں میں رائے کھولے دیتا ہوں۔" س

"اده ...ودکیسے؟"

" آؤے" میں نے بشک ہے کہااور پھرا ہے ساتھ لے کرایک دیوار کے قریب پنٹی گیا۔ قدیم رومن طرز تقیراستعال کرتے ہوئے یہاں بھی پھروں کی سوٹی موٹی سلوں کوتر اش کر جوز اعمیا تھااور پہ ٹلارے ایمی ہی سلوں کی بی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چوکورسل کی وراز وں میں اٹھیاں پھنسادیں اور بشک اور دوسر بے لوگ تعب ہے جمعے دیکھنے گئے۔ ان کی سجھ میں پہھیں آربا تھا۔ سکین جب اوپر کی وراز وں سے مٹی جھڑنے لگی تو وہ چونک پڑے ۔ سب کے سب بجیب انداز میں چیھے بٹنے گئے تھے۔ خود بشک کی ایکھیں تجب ہے پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جب سل نے اپنی بگہ چھوڑی قو اس کے حلق ہے بجیب میں آوازیں نگل گئیں۔ ہوا کے تیز ہمو نکے اندر آنے گئے تھے اور ایک بجیب کافر حت کا احساس ہوا تھا۔ سل پور کی نہاں کی ما اند تھی ۔ اتنی وزنی کہ شاید دس بندر و آوی بھی اسے نہیں اٹھا گئے تھے۔ لیکن میں نے اطمیعان سے اسے قید خانے کے درمیان رکھ ویا۔ اور پھر میں نے دوسری دیوار پر قوت آز مائی شروع کر دی۔ اوگوں کے چبروں پر شدید جریت کے آثار تھے۔ ان کی مقل اس بات کو تسلیم بی نہیں کر رہ تا تھی ۔ و لیے کس نے بدحواس میں اس نے درواز ہے ہمی اس انداز ہے دیک کو شش نہیں کی تھی۔ بیشک نے دوسری دیوار کے اس درواز ہے کہمی اس انداز ہے دیکھا۔ کس کے خدواس میں ان کے قویس نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کہتی تھی۔ بیس کوئی آ واز نہیں نکی تھی اور یہ مسلی کام اتنی خاموثی ہے بوا تھا کہ ابھی تک باہر موجو داد گوں کو بکی کی آب ہے بہتی نہیں گئی تھی۔ جب تید خانے ک

''ان اوگوں کوابھی تک کوئی انداز دنہیں ہو سکایشک '' میں نے کہا۔

الهان .... ابشك سرحاق = تكفيوالي وازغيرا فقياري تمي

" كيابيدرواز يكافي نبين بينا ؟ "مين في جها-

ا كانىيں۔"

'' تب پھر چلو لیکن فاموثی ہے باہرنگلو۔ اگر کس ہے نہ بھیڑ ہو جائے تواہے باہ کلف نتم کر دو۔ ہمیں کوشش یہی کرنی جا نقصان انھائے بغیر جہاز پر پہنچ جا 'میں۔''

'' نھیک ہے۔' بشک نے اب خود پر قابو پالیا تھا۔ پھراس نے اپنے آ دمیوں کو یہی ہدایات دیں اور سب ان عجیب دروازوں کی طرف بڑھ کئے ۔ بااشیہ میں ہترین کامیائی تھی۔قیل تے موان ہوگئی بڑھ کئے ۔ بااشیہ بہترین کامیائی میں تھی۔قیل میں ہوروات ہوگئی بڑھ کئے ۔ بادہ ہو ہمارے بارے میں کسی کو پہتا ہیں چل سکا اور ہم کامیا بی سے قبل اور وہ سب آ رام کرنے لیٹ محنے تھے اس لئے کافی بڑی تعداد ہوئے کے باد جود ہمارے بارے میں کسی کو پہتا ہیں چل سکا اور ہم کامیا بی سے قطار کی شکل میں چل بڑے ۔ ایک قطار کی شکل میں چل بڑے ۔

یں نے مندر کے اس رخ کا تعین کیا تھا جہاں ہے جمیں لایا کمیا تھا اور جہاں ہمارا جہاز موجود تھا۔ تب ہم ساحل پر کہاؤگا گئے۔

اور ساحل پر کہاوگ موجود تھے۔ بیشا پدرات کے محافظ تھے۔ لیکن ان کی تعدادوس ہارہ ہے نیادہ ہم نے بھی اظہار نہیں گیا کہ جم ان سے چھپنا حال معلوم کرنے کے لئے آگے آگے۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہم لوگ ہو کئے جیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی اظہار نہیں کیا کہ ہم ان سے چھپنا چاہتے ہیں ۔ اس اور دونوں طرف کا میاطمینان انہیں لے او اب قریب پہنچتے ہی ہم نے ان کی گرد نیس ناپ لیس اور پھر بیس آتا ہے ساتھیوں سے کہد بی چاہتے ہیں ۔ اس اور بھر بیس آتا ہے ساتھیوں سے کہد بی چاہتے ہیں ۔ ان کے گرد نیس ناپ لیس اور پھر بیس آتا ہے ہو سے کہد بی کہا تھا کہ ان کے کامیاطہ کی ان کی لاشیں اٹھائے آگے ہو ہے گئے۔ یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھی کیا ساتھی کیا سے کہا در بھا در بھا نے بھی ان کی لاشیں اٹھائے آگے ہو ہے گئے۔ یہ کامیس انہوں نے آگے ہو ہم کر میں ناپ لیس انہوں نے آگے ہو کہا نے کہا تھی ان کی لاشیں اٹھائے آگے ہو کہا تھی ان کی لاشیں انہوں ہو جہاز کی طرف چل پڑے ہے۔ کشیوں پر جہاز پر چھینئے والی کمندیں موجود تھیں جن کی عدد سے ہم جہاز ہر چڑھ کیا تھے۔

بجیب ما حول تھا۔ ابھی تک ہمیں کسی خاص مزاحت کا سامنانہیں کرنا پڑا تھا اور یہ بات انوکھی کا لگ رہی تھی۔ ہما را جہاز دور سے صاف . نظرآ رباتھا۔اس پرمعمولی می راشنی ہور بی تھی ۔ ظاہر ہے تارس کے آ وی وہال موجود ہوں مے کیکن یقین تھا کہان کی کوئی بڑی تعداد وہاں موجود نہیں ہوگی نہ ہی و ہاوگ اتنے چوکس ہول مے کیونک بظاہر کسی خطرے کا ام کان نبیس تھا۔

جباز کے جاروں طرف تھیل کرہم نے کمندیں امپھالیں اور برق رفتاری ہے او پر چڑھنے لگے۔ جن او کول کوہم نے ساحل پر ہلاک کیا تھا ان کا اسلحہ ہمارے پاس موجود تھا۔ہم جہاز پراتر کئے۔ وہاں بھی ہماری خوش بختی ساتھ آئی تھی۔ جہازی تکرانی کرنے والوں کی تعدا وصرف جو تھی۔ یہ سب کے سب بھی زرورو سے جن سے کی کوئی جدروی نہیں تھی ، اور پھرو وا رام سے مونے ہوئے تھے۔

چنانچ آئیں بزے پیارے جگایا میااو قبل کرویا میا۔ جہاز پر دوبارہ تبضہ ہو گیا تھاا در بشک کا چہرہ نوثی ہے کلنار ہنا ہوا تھا۔

''سبوتا۔سبوتا! بزی انونکی بات ہے۔ اہمی تک مثمل نے شلیم نہیں کیا ہے۔ کتنی وز کی سلیس تھیں اور پھرقید خانے اپنے کمزور تو نہیں ہوتے ۔میری مجھیں کونیس آرہا۔ اس نے کہا۔

''ان باتوں پر بعد میں فور کرلیں سے بھک - - سب ہے میلے اسلو کھوالو۔'' میں نے سنجید کی ہے کہا۔ میری اکا ہوں میں اب ایک چہرو تها۔ پیسب آزاد ہو کئے تھے کیکن میری محبوبہ، ...میری محبوبہ انجی تک تارس کی قید میں تھی ۔ نہ جائے اس پر کیا بتی ہو ۔ ا

''جو تیراحکم سبوتا۔ بے شک تو حالات کوآسانی ہے اینے قبضے میں کرنے والوں میں ہے ہے۔ میں انجمی اسلونکلوا تا ہوں۔میری رہنما أن کر۔'بٹک بالکلسیدها ہوگیا تھا۔ چنانچیو و میرے ا دکامات کی تھیل میں مصروف ہوگیا۔ اس کے آ دمی اسلحہ فائے میں دوڑ منے تھے۔ اسلحہ باہر ذھیر كياجانے لكا۔ ميں جہاد كے اس جھے سے ساحل كى محراني كرر باتھا۔ جہاں سے ساحل نظرة نا تفاام مى تك وہاں كو كي تحريك نبير تھى۔

انت كبيل سي ... بالآخر ماركما مئ تنه بشك في مجهد اطلاع دى كه اسله نكال ليا مميا ب- تب ميس في دومراحكم جارى كيا- البقر ہمینئے والی مشینیں جہاز پر جاروں طرف نسب کر دی جائیں اور پھروں ہے ڈھیر کردیئے جائیں ۔اس کے علاوہ تیروں کا انتظام بھی کرلیا جائے تا کہ آنے والول برکاری ضرب لگا کی جاسکے۔"

بشک نے میرار یکم بھی اپنے آ دمیوں تک پہنچا دیااور پھر تینے اوگ کام میں معردف ہو گئے۔ اس انداز میں کام کرنے والے میرے م بندیده اوگ بوتے تنے سیکن اب میرے ول میں دہ رہ کرشانہ کا خیال آر ہاتھا۔ تارس شیطان مفت ہے اورشانہ احشت خیزہ ، و امر تارس اس برحاوی ہوا تو وہ جان دے دے گی کہیں ووکسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ جھے کسی قدر بے چینی کا حساس ہوا۔

لیکن میں نے اس ذیے داری کو بھی قبول کیا تھا چنا نچہ میں انہیں اظرا نداز نہیں کرسکتا تھا۔ میں انہیں مشینیں نصب کرتے و کیلیار ہا ... اور مجربشک اپنے کام سے فارٹی ہوکرمیرے یا س پینی کیا۔

''میں دوسرے حکم کا منتظر ہو**ں۔''ا**س نے کہا۔

"ابتمباراكياراده بشك "الميس في وجها

" میں نہیں سمجھا سبوتا؟"

''اس دفت تم زردروذن پر جهلارے تصاور جنگ شروع کردینا حاہتے تھے۔''

" بال سبوتا ـ"

'' میں نے تہہیں صرف اس لئے روکا تھا کے مکن ہے تاری ہارے ساتھ کوئی ہرسلو کی نہ کرنا چا ہتا ہولیکن تاری نے ہمارے ساتھ م کاری کی ہے ، و وسز ا کا مستخل ہے۔''

" بجي حكم د إسبوتا - 'بشك بيعين سه المحيم ملما موا بولا -

"ابتم اپنے ساتھ کی جانے والی بدسلوئ کا جدلہ لیے سکتے ہومیرے خیال میں تم اپنے محرو و کوکٹزیوں میں تقسیم کردو۔ ۔۔ایک کمزی صرف ساحل پر قابض رہے اور زر دروؤں یا تارس کے دمیوں کو بہال تک نہ پہنچنے دے۔ دوسری ٹولیاں قرب وجوار کے نااقوں میں لوٹ مارکریں۔ ظاہر ہے ہمیں اپنی ضرورت کی سامان بھی حاصل کرو… صرف چار ہمیں اپنی ضرورت کا سامان بھی حاصل کرو… صرف چار ہمیں اپنی ضرورت کا سامان بھی حاصل کرو… صرف چار آدی جہاز پرلا تمیں آدی جہاز پرلا تمیں کے ۔اویرآ نے واور چار آدمیوں کو ایک مشتی پر چوڑ دو۔ ساحل پرموجودلوگ اوٹ کا سامان مشتی پر بارکریں گے۔اور چندا دی کشتی کو جہاز پرلا تمیں کے ۔اویرآ نے والے بیسامان جہاز پربارکرلیں سے ۔"

''نہایت مناسب۔'بشک نے کہااور پھروہ ووزعمیا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ اپنے آ دمیوں کو کمل ہدایات دے کروائیں آھیا۔ جہاز پر بھاگ دوڑ شروع ہوتی تھی۔ سب لوگ بشک کی ہدایت کے مطابق کام کررہے تھے۔ ہم دونوں اس کی کام کی محمرانی کمرنے رہے اور پھر بشک کی ہدایت کے مطابق جب تمام اوگ یسچے اتر آئے ۔ تو میں اور بشک بھی نیچے اتر آئے۔ تب ایک مشتی ہمیں بھی لے کرچل پڑی۔

راستے میں بشک نے مجھت پوچھا۔ 'اب کیاارادہ ہے سبوہ! میرامقصد ہے کہتم میرے میروکیا کام کرو مے؟''

" تم بھی کسی نولی کی تکرونی کروبشک ۔ " میں نے جواب دیا۔

"ادرشا يدتم كسي دوسرې نولي کې ؟" بشك بولا ـ

" نبیس بشک \_ جھے ایک اور کا م بھی کرتا ہے ۔ "میں نے آ ہت ہے کہا۔

' میں یو چیسکتا ہوں سبوتا۔ کیاتم مجھاس کے بارے میں نبیس بتاؤ مے ؟''

"بال دوست \_ كيول نبيس جهبيس سائتى لزكى ياد ٢٠٠٠

"او دوم بال \_ مجھے یاد ہے۔"

"ات تارس کی بیوی نے اپنے پاس باایا ہے ... اور تارس نے اس سلسلے میں کیا کہا تھا، یہ جم تہمیں یاد ہے۔"

"بال-اس بدبخت في مجهوم ي التي كيي تعييا-"

" توبشک ، اتارس میراه کار ہے۔ " میں نے آستہ ہے کہااور بشک میری شکل ویکھنے لگا۔ تھوڑی دریک وہ خاموثی ہے میری شکل دیکھتا

ر بالهر بولا \_" كياتم ات قلّ كرو مح؟"

" بال من من في مضبوط لهج من جواب ديااور بشك خاموش موكميا-

ساحل پراز نے کے بعداس نے تمام نولیوں کو منظم کیااور انہیں ہدایات جاری کردیں ۔اس کے بعدوہ میری طرف مڑااور اولا۔

' ' میں بیونہیں کبیسکتا سبوتا کہتم تنہاان اوگوں کا پجونہیں بگاڑسکو ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انجمی تعوزی ویرقبل بی میں ایک نا تا ہل یقین منظرد کیچه چکا ډول کیکن میری خواجش ہے کہتم تنبانہ جاؤ۔' ا

''اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھک ۔'' میں نے جواب دیااور پھر میں اندازے سے تارس کے ل کی جانب چل پڑا۔ بشک کی ٹولیوں نے اہمی اپنا کام شروع نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ تی عام پر آ مادہ تھے ادر تھوڑی دریہ کے بعد ہی مجھے ان کے اقدام کے بارے میں اطلاع ہوجانی تھی۔اب ویکھنار تھا کہ بھک اوراس کے ساتھی تس حد تک بہادر ہیں اور وہ کیا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔

میں برق رفتاری سے تارس کے لی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مرف انداز وہی تھا، ورنہ میں کی بارے میں کھونیس جانیا تھا۔ میری خوابش تھی کہ مجتے کوئی محض مل جائے تا کہ میں اس سے تارس سے مل کے بارے میں بوجید سکوں ۔ بمیری نگامیں حیاروں طرف سمی زردروانسان کو تلاش كرر بي تعين \_ مين جلدا زجلد تارس كرمجل تك پيني جا نا جا بتا تفا \_

مجرمیری یہ خواہش بوری مونی ۔ایک محف نظر آیا جواب کھر کے دروازے نرسور ہاتھا۔ میں نے دورے اے دیکھااوراس کی طرف بردھ گیا ، دوایک سفید کپڑااوز ھے ہوئے تھا۔ میں نے اس پر ہے کپڑا بنادیا ۔ اوراس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کردیا۔ سویا ہوا آ دمی بدعوا*س نظر*ول ے مجصد کی رہا نخاراس کی تھلہمی بندھ کئ تھی ،حواس جواب دے مجکے تھے۔ آگا میں خوف سے سکز رہی تھیں۔ تب د ونہایت خوفز د وانداز میں بوایا۔ "كك سكك ، كيابات ب،كون مو،كياجا ج مو؟"

'' تارس کے کل کی جانب میری رہنمائی کروورنہ میں تمہاری گر دن دیا کرتنہیں مارؤا اوں گا۔''میں نے کہا۔اس محف کی زبان ہے کوئی افظ نه نکلا۔اس نے آبت ہے گردن بلادی اور پھروہ لرزتے قدموں ہے میرے ساتھ آ کے بڑھنے لگا،، اس کی تعلیمی بندھی ہو کی تھی۔وہ مجھے اشارول ے مختلف سمتوں میں بڑھنے کے لئے کہدر ہاتھاا درتھوڑی دریے بعد میں نے ایک ایسی ممارت دیجھی جس کے بارے میں ، میں خودمجھی انداز ہ کرسکتا تھا کہ میں تارس کا تحل ہوگا۔

"بیتارس کامل ہے؟"میں نے ہو جیمااوراس نے اثبات میں گردن ملا دی۔ تب میں نے ایک کھونسانس کے سرکی پشت پر دسید کرویا۔ کم ازتم اس خوفز و فیخفس کو میں کسی ایسے طریقے ہے مار نانبیں جا ہتا تھا جس کا مجھے خودہمی افسوس ہو … ایک محمونسا ہی اس کے لئے کافی تھا۔ وہ بے ہوش ہوکر بٹ سے زمین برگر پڑااور میں تاری کے کل کی جانب چل پڑا۔

تحل میں داخل ہونے ہے پہلے میں نے تعوزی میں احتیاط کا سبارالیا تھا۔ کم از کم فوری طور پر میں در دازے پر موجود چوکیداروں کو ہوشیار نبیں کرنا جا ہتا تھا۔ چنانچے میں نے کل کا ایک ایسا حصہ تلاش کیا جہاں ہے اندروا فلے میں کوئی دفت نہ ہوں ، اور پھر میں کل میں داخل ہو کیا۔ محل خاصا طویل وعریض تھا اور یہاں بھی مجھے تھی رہنمائی کی ضرورت تھی جنانچے میں لے یہاں پر بھر کسی اور شخص کی تلاش میں نگا ہیں ووڑا ناشردع کرویں۔ بہی سب ہے اچھاطر بقد تھا اوراس طرح میں جلدا زجلدا پنا کام کرسکتا تھا۔

ہبرے دار دوں کی تمنیس تھی۔ جگہ خیز ہ بر دار ہبرے دارنظر آ رہے تھے۔ میں نی الحال خود کوائلی نکا بول ہے بچشید ہ کئے ہوئے تھالیکین اس طرح کل میں بینکتے رہنا خاصا تکلیف وہ کا متحا۔ چنانچے میں ایک سنسان کوشے کی طرف چل پڑا۔ یہاں ایک ستون کی آڑ میں رک کرمیں نے ائی بہرے دارکوتا کا۔ وہ آہستہ آہستہ مست انداز میں ای طرف آر ہاتھااور جب و داس متون کے قریب پہنچا تو میں نے نہایت اظمینان ہے اس کی ناک بکڑی اورا پنے قریب تھسیٹ لیا۔ پہرے دار کے دونوں ہاتھ ایکدم اٹھے تھے۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا نیز ہ چھین لیا ادر پہلا ہاتھ اس كي كرون من وال ديا\_

''امرآ واز اُکالنے کی کوشش کی تو میبی پر ترون و ہا کر ماردوں گا۔' میں نے غرائی ہوئی آ واز میں کہااور پہرے دار کا نیز ہ تھین کرا یک طرف بھینک دیا۔ پھرمیرا ہاتھ اس کے پیش قبض پر پڑااور میں نے اسے مینج کیا۔ آبداز خنجر کی نوک اس کی گرون تک پہنجی تو اس کے طلق ہے ؤ ری ڈری

" بولو ....جو کچھ میں کہوں گاءکر و مے ؟" میں نے برستور فراتے ہوئے لیجے میں اس سے بیج مجھاا دراس نے خوفز د و کیجے میں اقرار کیا۔ " تب مجھے تارس کی آرام گاہ تک لے چلو۔" میں نے آ بستہ ہے تنجر کی نوک اس کی محرون سے ہٹائی۔" بولو، ، تیار ہو؟" اوراس نے خوفز د وانداز میں کردن ہاا دی۔

میں ات بازوت پکڑے آ مے دھکیلار بالحنجر کی نوک اب بھی اس سے پہلویں چبور ہی تھی۔ پھراس نے ایک ستون کی آ ڑے مجھے بتایا كدو وكمره جبال سامنے دو پېرے دار كھرے ہيں ، تارك كي آرام كا ديے۔

اس مخفس کے ساتھ بھی میں نے وہی سلوک کیا تھا جو پہلے کے ساتھ -- ، بلا وجہاد کوں کوٹل کرنا مجھے پسندنہیں تھا۔ میں جا ہتا تو اس خدشے کو قتم كرسكتا تھا كہيں يخض شورندي و يے ليكن ميرا ہاتھ اس كے لئے كانی تھا۔ دوسرے لمحے دہ جمن زمين پر ڈھير ہو حميااور بيں نے اے ايک ستون کي آڻين ڏال دي۔

اب مسئلہ ان دونوں کا تھا۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لئے کوئی سخت قدم اٹھانا ضروری تھا۔ چنانچے میں ستون کی آ ڑ ہیں کھڑا ہو کراس فاصلے کا نداز ہ کرنے لگا جومیرے اوران کے درمیان تھا۔اس فاصلے میں ایس کوئی رکاوٹ نبیں تھی جس ہے جیپ کرمیں ان تک پینی سکتا۔ چنانچہ جو کور بھی کرنا تھا براہ راست کرنا تھا اور جب بھے یقین ہو گیا کہ قرب وجوار میں کوئی دوسرافخف نہیں ہے تو اچا تک میں ان کے سامنے آیا ادران پر برق کی طرح جمیناند دونوں پہرے دار چونک پڑے تھے۔انہوں نے میری طرف دیکھا۔

مستعدلوگ تھے چنانچے د دسرے کیے انہوں نے مجھ پراپنے نیزوں ہے حملہ کردیا. ،،دارا تنا کاری تھا کہ دونوں نیزوں کی انی میرے شانے پر پڑی ۔لیکن اس کا متیجہ ان اوگوں کے لئے حیران کن ہوسکتا تھا پر وفیسر ۔ میرے لئے نبیس ، مناہر ہے مجمد پر کئے ہونے وار کس حد تک کارگر ہو سکتے تھے۔ اس بات کوتم انچھی طرح مجھ سکتے ہو پر و فیسر۔ میں نے ان کی حیرت سے فائدہ اٹھایا اوران دونوں کے سروں پر ہاتھ در کھ کرا یک دوسرے سے دیے مارا۔ ان کے حلق سے تھی تھی جینیں نکلیں۔ اب راستہ صاف تھا۔ تارس کی آ رام گاد کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ مجھے بقین تھا کہ وہ اندر ہی ہوگا اور شاید شانہ بھی ۔ . . . در کھنا یہ تھا کہ شانہ نے اسے خود پر کس حد تک قابو پانے دیا تھا۔ دوسرے لمح میں نے دروازے کو دھکلنے کی کوشش کی ۔ کیا ۔ کیا تھا۔ پھر میرے زور دارد مھکے نے دروازے وا کھاڑ کراندر پھینک دیا اور میں تیزی سے اندروافل ہوگیا۔

نے خواب گاہ میں شمعدان روثن تھے۔ انہی خاص روثن ہور ہی تھی۔ اس روشن میں ، میں نے جومنظر دیکھاا ہے دیکھ کرمیرا دل بے اختیار تبقیج لگانے کو چاہنے لگا۔

میں نے دیکھا کہ تارس کی گرون اس کے شانوں ہے کافی دور پڑی ہے۔اس کا جسم خواب گاہ کے درمیان فرش پر تھاا دراس کے بہر والے بدن کو تکمیہ ہنائے ہوئے شاندا رام ہے لیٹی ہوئی تھی۔ شاند کا سراس کے بدن پر رکھا ہوا تھا۔ شاید وہ سوچکی تھی ، ورواز دٹو نے کی آواز من کر شایداس نے گردن اٹھا کرمیری جانب دیکھا تھاا در پھردہ ایک دم چونک پڑی۔

الدوسبوتا - اوه مجر تی ہے کھڑی ہوکرمیرے قریب ان می

"سبوتا مم آسيخ!"

" إل شانه... اورجس بات كي توقع لے كرآيا تعاوي يبان آكرديكمي -" بي في مسكراتے بوئ كبا\_

" مِن نهيس مجمى سبوتا؟" شاند نے معموميت سے بوج چمار

" بیتارس ہے؟ الاسم نے خون آ اور بدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"بال سيكتاب عارس الاستاك

"لكيناس كي كردن كبال عني؟ "مين في منت بوت يو حمار

"وەپرى بون بے-"

" بياس كے شانوں سے كيے جدا ہوئى؟" ميرے بونوں پرمسكرا ہے بمحرى ہوئى تقى ۔

"ابس ... بیامتن نجانے خود کوکیا مجھ بیٹھا تھا۔ پہلے اس نے مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیجا۔ وہ عورت طرح طرح سے میری دلجونی کرنے کی ۔ اور کی ۔ نیا نے مردکود وسری عورت کے بیروکرنا چاہتی تھی ۔ اس نے مجھے سے ایس ہے شری کی منتقوی کی جھے نعمہ آنے لگا ۔ اور سبوتا۔ میں نے اے دک و بیا کہ وہ مجھ سے ایسی اختلاف کرے۔ وہ مجھے اپنے شو برکی خصوصیات بتاری تھی ۔

لیکن سبوتا۔ میں نے پچوہمی سٹنا پسندنہ کیا۔ اس مکار عورت نے مجھے صاف کبا کر آگر ہیں اس کے شو ہرکی خلوت میں بیلی جاؤں تو دو بجھے منہ ما لکا انعام دے گی۔ ول جا با کہ اسے خود تی کوئی انعام دے دوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ جھے اپنے شو ہر کے ایما پر تی تو خلوت میں جانے پرآ مادہ کرری ہے۔

" بهت خوب ... حالا نكه من توييوي كرآيا تماكهين اس كمبخت في تمهين التصان نديج إيا بو-"

، ہنبیں سبوتا ، شانہ تمہارے سامنے بھیکی بلی ہے ، دوسروں کے لئے وہ آئ بھی سیکائی کی خونخوارشیرنی ہے۔ 'شانہ نے کہا۔

۱۰ میں نشکیم کر تاہوں شائد....... و جلیں ...

"اليكن بهوا كما سبوتا؟"

"كس سلسل مين؟"

'' میں نے ساتھا کہ اس نےتم اوگوں کو قید کردیا تھا۔''

"تم نے کمن ہے۔ سناتھا شانہ ؟"

''وہی کمبخت لاف وگز اف کرتے ہوئے یہ بات بتار ہاتھا کہ میرے تمام ساتھی قید خانے میں ہیں اورانہیں بہت جلد کمل کر دیا جائے گا. ، اس نے کو یا مجھےا بیٰ جانب ہے دلاسادیا تھا کے فکرنہ کروں ۔ وہ مبر حال میرے ساتھ ہےاور جھے مبت اچھی طرح رکھے گا... کیکن مجھے بین كريريثاني ضرور بهوأيتمي

۱۰ شمانه ۱۱۰ میری موجود کی میں بھی '۱۰

· انہیں سبوتا ۔ بس مجھے بیخیال تھا کہ قید خانتمہیں نہیں روک سکے گا۔ ' ٹٹانٹ نے محبوباندا نداز میں کہااورمیری پیٹانی چوم گی۔

تب ہم دونوں ہاہم نکل آئے۔ دروازے پرشانہ نے دونوں پہرے داروں کوالنا سیدھایڑے دیکھا تھا، ، اور پھر جب ہم نے کل ہے بابرقدم ركها توشوركي آوازي بهت تيزي سه بلند بوري تعين ـ

شاند يوكك كردك كل " بركيات " الا اس في الوجها .

' ابتنک اوراس کے ساتھی ان لوگوں سے اپناانتقام لے رہے ہیں۔ '

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

"اور يقيناس كامشورهتم في بي ديابوكاء" شائد في مسكرات موع كها-

''بإن ثانيه … بشك شايد مجعه بزول مجهدر بإنها\_اس كاخيال تماكه زيوراس نے جس فخف كو جباز پراپنا نائب بنا كر بميجا ہے، ووايك بزول انسان ہے اور وہ کسی سے جنگ کرنانبیں جا ہتا۔لیکن ثمانہ. میں مسلحت کا تاکن ہوں۔ میں برمعا ملے میں طاقت آ زمائی پیندنہیں کرتا۔ طاقت انسان وضرور آزمانی جاہیے۔لیکن اس ونت جب اس کی ضرورت چیش آئے۔ چنانچہ میں نے بھک کو بازر کھا تھا۔ جب تارس کھل کر ہمارے سامنے آئیاس نے ہمیں قید کرنے کے بعد ریمو چاشا یدوہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو کمیا ہے۔ نب میں نے بھک ہے کہا کہ ٹھیک ہے وہ خود بھی ا ہے معاملات میں آزاد ہے۔ چنانچہ میں نے قید خانے کی دیواریں تو زیں۔ تمام اوگوں کو آزاد کیا۔ اپنے جہاز ہر بنفہ کر لیااوراس کے بعد اسلحہ لے تحرمیں نے بھک ہے کہا کہ د ہ اسے آ دمیوں کوٹو لی لے کراوٹ مار کے لئے نکل پڑے ۔ ، ' ا

میں نے دیکھالوگ بری طرح بدحواس میں۔ایک دوسرے کی طرف دوڑ رہے ہیں مصورت حال معلوم کررہے ہیں۔ بہت ہے او گول کو تو پہتے ہمی نبیس تھا کہ ہوا کیا ہے۔ شور کی آواز میں زیادہ ساحل کی طرف ہے آر ہی تھیں۔ میں نے بشک کو ہدایت کردی تھی کے زیادہ دور جانے کی کوشش نه کرے۔ جہاں تک ہو سکے سامل کے نز دیک نز دیک اپنا کام کر ہے اور تارس کامحل مبر حال سامل ہے کانی دور تھا۔

میں اور شانہ بے خونی ہے آھے بر ھر ہے تھے۔ ۔اوگوں کی نگا ہوں سے بینے کی ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔

کیکن پھرایک ایسے گروہ نے ہمیں و کیولیا جوشاید ہمیں پہپان گیاتھا ۔ ،'' قیدی۔ ، قیدی ہماعب رہے ہیں بکرو… ''اوروس بارہ افراد پر محتمل پیگروہ ہاری طرف دوڑپڑا ہے جب میں نے اپن شاندار ساتھی کودیکھا۔ دوایک چیکدار خنجر نکال کر کھڑی ہوگئی تھی۔ دوخنجر میرے پاس بھی مو جود تما جو میں نے بہرے دارے چیمینا تما۔

ہم دونول بھرے ہوئے گروہ سے قریب آنے کا انظار کرنے گئے۔" پکڑاو ... پکڑلو۔.." وہ پھر چینے اور جوش میں قریب آھئے۔ہم وونوں کے ہاتھ ایک ساتھ جلے تھے اوروو دلد وزجینیں کو نجائمیں۔ووسرے لوگ رک سکنے۔

" شانه ... ،ميرت يجيهة جاد ب... جوتم تك ينجاس كاصفاياتم كردينا- إنى اوكون كوش، يكتابون - "بيدس باره آ دى تق ميرك ك کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے لیکن میں نہیں جا ہتا تھا کہ ٹانہ کوخراش بھی مہنچ اوراس کے لئے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو کو آلیک بات وکھائی جائے جس سےان کا جوش وخروش فتم ہو جانئے بخبخراس وقت زیاد و کارآ مذہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ خالی کر لئے۔ پھرایک نیز دمیرے سینے سے کمرا یاا در میں نے اسے پکر لیا۔ نیزہ بردار نضامیں کافی او نجا ایک کرایے ساتھیوں پر جا گرا اور پھر میں نے بہی ممل و ہرانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے متهمیاروں کی تو پرواد تھی نہیں ،بس میں نے انہیں کار پکڑ کرا دیمالنا شروع کرویااور کویاان کی میشت فتم کردی۔

اب دہ اجھل اجھل کرایک دوسرے برگررہے تنے اور چیخ رہے تنے۔ان کے ساتھیوں کے آ زے ترجیے ہوجانے دالے ہتھیار خود انہیں اخمی کر رے تھے۔اناوگوں کونا کارہ کرنے میں ہمیں ذرابھی وقت نہ ہوئی۔ ثانہ بخر ہاتھ میں لئے کمزی رہ گئے تھی ۔ات پہھی کرنے کاموقع ہی نہیں ال سکاتھا۔ '' آ وُ ﷺ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھودیا اور شانہ بنس پڑی۔ وہ میرے ساتھہ جل پڑی تھی ۔ '' کیوں ۔ بنسی کیوں آئی؟''

" سوچ دی بول که ای مخبر کا کیا کرول ـ"

" کیون ا "میں نے لو جھا۔

''اس کے استعمال کی تو نوبت بی نہیں آئی۔''

" بمكن ب آئة جائے۔ " ميں نے بھی بنس كركما۔

" ہاں ۔اس صورت میں کہ جالیس بچاس افراد کا گروہ سامنے آجائے۔ دی میں آئے تو ای طرح مارے جائیں ہے۔ ا

' اقل کر ناضروری تونہیں ہے۔ ' میں نے کہا۔

" الل الميكن المروه بني مرنے كے خوابث تد مول مساوه ديكھو، و وآم كالك ربي ہے "

''بفتک فاساخونخوار ہے۔''

" ہاں۔ ویکھوجگہ جگہ آگ بجڑک رہی ہے۔ " شاند نے چاروں طرف ویکھتے ہوئے کہااور میں بھی گہری سائس لے کر بشک کی کارروائی ویکھنے دگا۔ ہم دونوں ساحل کی طرف دوڑر ہے تھے۔ ہتھیا رول ویکھنے دگا۔ ہم دونوں ساحل کی طرف دوڑر ہے تھے۔ ہا شہ بشک نے خوفاک معرکہ سرگرم نررکھا تھا۔ بے شاراوگ جنگ کرر ہے تھے۔ ہتھیا رول کے ایک دوسرے سے بھرانے کی جھنکار کونچ رہی تھی۔ کو یازروروہی تیزی ہے سلم ہوکرمقا لیے ہرآ سے تھے۔

''شاننہ''میں نے شانہ کوآ واز وی \_

''أول-''

" میں نہیں جا ہتا کہ بشک کے آوی زیادہ مشقت اٹھا تمیں۔ میں اس کے ساتھیوں میں زیاد و نمی پیندنہیں کروں گا!"

'' تب آ ذ … اس کی مدوکریں۔'' ثنانہ نے بیخونی ہے کہااور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کرساحل کی ملرف دوڑ تا شروع کر دیا۔ہم طوفا نی رفتار ہے دوڑ رہے تھے۔راہتے میں بھی چنداو کوں کوتل کر ناپڑا جنہوں نے ہمارار استدرو کئے کی کوشش کیتھی۔

اور پھر ہم سامل پر پہنچ گئے۔ یبال کا کام بخو نی جاری تھا۔ جگہ جگہ الشیں پڑی ہو کی تھیں ۔ان میں زیادہ تر زرورولوگ تھے۔ چند مقا ی بھی تھے ۔ کنارے پرلوٹ کا سامان ڈھیر تھا۔ وہ بھی تھا جس کی ضرورت ہمیں تھی ۔ لیکن جنگ ہوتی ہے۔

کنارے سے جہاز کے درمیان سفر کرنے والی کشتی تیزی سے اپناسفر کر ربی تھی۔اس باروہ کنارے پرآئی تو میں بھی واپسی اس میں سوار ہوگیا۔ ثانہ بھی میرے ساتھ تھی۔ جہاز پر سے سامان کھینچا جانے لگا۔ میں اس طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ ثانہ کو لے کراو پر بیٹی گیا۔

اور پھرا ملے کے ڈھیرے میں ایک وزنی کھا نذاا نھالیا۔ ٹانے نے ایک کوار پیند کی تھی۔

" چلو۔ "اس نے کہااور میں نے اس کی کمرمیں ہاتھ ڈال دیا۔

"تمنين ثانه " من نيكها ـ

"كيامطاب"

WWW.PAKSOCIETY.COM

''تم په کيون محبول ربي بهو*ل که تم مير*ني عورت <del>،</del> و ـ''

۰۰ کیکن ...

''اوریہ بات بھی تنہیں معلوم ہونی جا ہیے کہ مرد کی موجودگی میں عورت کی جنگ مرو کے لئے تکایف وہ ہوتی ہے۔''

"اورسبوتا ، كيايين مرفعورت بول - كيابين دوسرى عورتول يعظف نبين بول -" شاندن پيار مجرے ليج ميں كبا۔

"فيناهو ليكن تمبارامرد تمباري سأمني ب."

"مين سليم كرتي مون"

" تو خاموثی ہے کھڑی ہوکرا ہے مرد کی جنگ دیکھو۔"

'' ٹھیک ہے۔'' ٹٹانہ نے محبت بھری نگا ہوں ہے جھے ویکھتے ہوئے کبااور پھر میں جہازے نے اتر ممیا۔ خالی کشتی روانہ ہوئے کے لئے تیارتھی۔ میں اس پرسوار ہو کمیااورتھوڑی دسے کے بعدکشتی کنارے پر پہنچ مخی۔

لیکن پھر میں نے کسی قدر بدلے ہوئے مناظرد کھے۔ جنگ میں جو جاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اب سفنے کی تھی۔ یا تو بھک کے آدی اپنا کام کمل کرنے کے بعد بسپائی افعتیار کررہے تھے ۔۔۔ یا پھر سیا پھر سیا پھر صورتحال بدلنے کئی تھی۔

میں تیزی ہے آگے بڑھا۔ تب جمعے دوسری صورتحال کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا زردروؤل کا زبر دست دیاؤ بڑھ رہاتھا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں تیار : وکرآ گئے تھے اور بشک کے آ دمیوں سے نہایت دلیری ہے جنگ کررہے تھے۔

بشک نے تقلندی ہے کتھی اپنے بھمرے ہوئے آ دمیوں کوسمیٹ لیا تھاا در با قاعدہ صف بنا کر جنگ کرر ہاتھا۔اس طریقے نے اہمی تک اے بچائے رکھا تھاورنے اگراس کے آدمی بمھرے ہوئے ہوئے تواب تک ان کا سفایا ہو گیا ہوتا۔

بھک کے آدمی با شبہ بے صدولیری سے لارہ بھے کیمن ایک کا مقابلہ جن سے تما کہاں آئی کرتے محکن ان کے انداز سے تمایاں تی ۔

اور میں صورت حال بدلنے تنی حمیا۔ میں نے بشک کی صف چیز دی۔ اور میرا کھا نڈا تیزی سے گروش کرنے لگا ۔ ، خووستائی ب
پروفیسر کیکن میں خودکو بجاطور پر حالات بدلنے والا کہر سکا ہوں۔ کھا نڈے کی لمبائی میں انسان صاف ہونے تھے۔ پہلی بارانہوں نے موت کی یہ شکل رکبھی تھی۔ میں نے چند کتا ت میں ایک مجرا خاا پیدا کردیا ۔ اس وقت تواج تھ تی طور پر آئی و غارت کری کرنا پڑی تھی تاکہ بنگ کے لوگوں کو سنبطنے کا موقع مل جائے۔ جنگ میں ایک نمایاں تبدیلے یہ ہوئی تھی کہ کوگوں نے کھا نڈے کی تباوکا رق و کھنا شروع کردی تھی۔ وہ اس کی کات و کھی ہے کہ چوز اکھا نڈ االب ان تک تینیخ والے تو صرف بدو کھی ہے ہیں ۔ وہ اس کی کھا نڈ االب ان تک تینیخ والے تو صرف بدو کھی ہے ہیں دو بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ۔ اس موسل میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ کوئی ورمیان سے کشاہے ، کسی کو صرف جمیٹ گلتی ہے لیکن دو بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ۔ اس موسل میں تعسیم ہوجاتے ہیں۔ کوئی ورمیان سے کشاہے ، کسی کومرف جمیٹ گلتی ہے لیکن دو بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ۔ اس موسل میں تعسیم ہوجاتے ہیں۔ کوئی ورمیان سے کشاہ بھول سے تھے۔ وہ بھی تجرانہ نگا ہوں سے جھے دکھور سے جھے دکھی ہو الیا ہے۔ و کیکٹ کی جنگ بھول سے تھے۔ وہ بھی تجرانہ نگا ہوں سے جھے دکھور سے جھے دکھی میں دیرے بعدا حساس ہو اور شون پر گرکر مز ہے تھے۔ بالم شیل وہ برائے میں انجام و سابی تھا۔ مرانے والوں کو بہت و دیے بعدا حساس ہو

ا کا کرمورت حال کیا ہے ... اور پھر میں نے ویکھا کرزرورو بہت بری طرح لیث کر بھا مے ہیں۔ان کے زہنوں پرخوف مسلط ہوگیا تھا۔اس ک بھا سکنے ہے بشک کوبھی احساس ہوااورایک بار پھران کے ہاتھ جلنے سکے لیکن میں نے انہیں آواز وے کرروک دیا۔

"بشک \_میراخیال ہے ہماراانتقام بورا ہو چکا ہے۔اب فوری طور پروائسی کی تناریاں کرو… اور ماں \_ کیاتمہار \_ پجیسائتمی جزیرے کے درمیان رو محقے بیں؟''

> " انہیں سبوتا ..... وہ جورہ مجھے ہیں اب اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے بارے میں سوچا جائے "۔ بشک نے جواب دیا۔ " موياه قبل بويك بين ياز في بين!"

> > "سبوتا اگرووزخی ہوتے تومیں انہیں وہاں نہ چھوڑتا ، ، وہ مرچکے ہیں۔"

''او دینمیک ہے۔اب واپس کا سفر مطے کرو۔'میں نے تھم دیااورانہوں نے بلا چون و جرامیرے تھم کی تیسل کی۔

و و تیزی ہے واپس بلٹے ۔ بھا محنے والوں میں ہمت نبیں تھی کہ ان بلنے والوں پرحملہ آ ورہونے کی بیشش کرتے ۔ وہ تواپی زند کمیاں بچا کر اس طرح بھا کے تھے کہ انہوں نے لمٹ کرندد یکھا۔ تب ہماری کشتیاں تیز دفماری سے جہاز کی طرف چل پڑیں۔

ہم فاتح کی حیثیت سے داپس آئے تھے۔لیکن مصلحت کا تناضا بہی تھا کہ اب بیہاں رک کر ان لوگوں کے مزید منبطنے کا انظار نہ کیا جائے۔ویسے بھی ہم پوری طرح تیار تھے کہ اگروہ اسپے جہازوں کو لے کرہم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم ان سے با قاعدہ جنگ کریں لیکن ب بات اہمی 🕟 - کسی کوچھی معلوم نیقی کہ تا رس مر چکا ہے اور کن حالات میں مراہے۔ اس کے بارے شیر تو کوئی سوج بھی نسکیا تھا۔ اگر تارس زندو ہوتا تواس بات کی تو تع کی جاسکتی تھی کہ وہ ہمارا تعاقب کرتااورا پی اس فٹکست پر جھلا کر ہروہ ممکن کوشش کرتا جس ہے ہمارا جہاز تباہ کیا جا سکے 🔐 اور ہمیں فکست وی جاہئے۔ نیکن یہ بات تو اہمی تارس کے آ دمیوں کوہمی معلوم نتھی۔ نیکن امیدتھی کہ بہت جلدمعلوم ہوجائے گ تارس سے انکامات لینے کے لئے پنجیں مے اور تارس کی مردن اورجسم میں انہیں کافی فاصلہ ظرات نے گا۔اس کے بعد انہیں ا دکام دینے والا کوئی ہے یا نبیں یہ بات مجھے جمی معلوم نتھی ۔

ببرصورت کمندی ڈال کرہم جہاز پر چڑھ کئے اور پھر جہاز کے باد بان چڑھائے جانے لگے۔ ہماری انتہائی کوشش تھی کہ اپنا جائزہ لینے ے پہلے جہاز کو کنارے سے دور لے جائمی ادر بشک ادراس نے ساتھی اس کام میں مصروف ہو گئے۔انہوں نے اپنے زخموں پر بھی کوئی توجینیں دی تھی۔ شانہ نے پر جوش انداز میں میراا سنقبال کمیا تھا۔ پھروہ متحیرا نداز میں بولی۔'' آ ہسبوتا … میں نے تمہیں جنگ کرتے ویکھا تھا ۔ میں نے تهمیں جنگ کرتے ویکھاتھاسبوتا ستمہارے بازو ہیں یا … یا…''وہ غاموش ہوگئی۔ میں نے دلمچسپ نگاہوں ہےاہے دیکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھے ذال دیئے اورآ ہت ہے !ولا۔

" آؤ شاند آرام كريں رات كافى كزر چكى ب\_"

"سبوتا ، تم كتن انو كم بو، كتنع جيب بور" ال ني آسته يكبار

" كيون؟ "مين في مسكرات موت يو تيما ـ

" کیاتہ ہارے جسم پر کوئی زخم بیں ہے!"

" نہیں ... ان لوگوں میں اتن طاقت نہیں ہے کہ یہ میرے بدن کوزشی کرسکیں۔ " میں نے جواب دیا اور شانہ کی کمر میں ہاتھ وہ ال کرآ مے

بڑھ کیا۔

## 

شانہ کو لے کرمیں اپنی خواب کا ہ میں بہنج کمیا۔ راہتے میں ، میں نے جہاز کے ایک ملات کوروک کرکہا تھا۔ 'اگر بشک یا کوئی اوراس وقت میرے پاس آنے کی کوشش کرے تو اسے منع کردینا ہیں اب آ رام کروں گا لیکن اگر تارس کے جہاز حملیآ ور ہوں تو پھر تکاف نہ کیا جائے اور جونتی وو مندر میں افکرآسیں مجھے اطلاع دی جائے۔ 'میری ہدایت کواس مخص نے ذہن نشین کیا اورآ مے بڑھ کیا۔

شاند نے خواب کاہ کے چراخ روشن کردیئے۔میرے بدن پرمرنے دااوں کے خوان کے کیلتے ہم سنے تھے۔ شانداس بات سے معتطر بھی م کیاواتعی میرے بدن مرکو کی زخم نبیں ہے۔ کیاای خون میں میرا خون تو شامل نہیں ہے ؟ چنا نچے تنہا کی میں پہنچتے ہی وہ مضطر بانداز میں بول۔ "سبوتا ... سبوتا! تم نے جو کھو کیا ہے ... اس پر جیرانی کا اظہار تو بعد میں کیا جائے کا پہلے تو تم یہ بناؤ کہ تمبارے جسم پر کتنے زخم آئے میں۔ مجھے بتا ذ سبوتا!ان زخموں کے لئے میں کیا کروں ۔ان کونھیک کرنے کے لئے میں کیا کرسکتی ہوں ،سبوتا! مجھے بتاؤ۔''

''اوه-''میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔''تم میرے زخمول کے لئے منظرب ہو ثانہ ''' میں نے بوجھا۔

" به بات بو جھتے کیوں ہوسبوتا ؟ میری زندگی جس اب تیرے مواہے کیا ... .. اگر میں جمہارے کئے پریشان شہوں تو کیا کروں گی ؟ "

'' تب بھر پریشانیاں اینے ذہن سے جھنک دوشانہ ····· ہیں بالکل نعیک ہوں۔ کیا میں تنہبیں نعیک نظر نیس آر باا''

''وه سب تو نھیک ہے سبوتا، الیکن تم بہت مضبوط ہو۔ میں جستی ہوں کہتم اپنی تکیف پر قا در ہو سکتے ہو۔''

''ا تیما ابتم پریشان نہ ہوں لیکن مخبروں میں اپنے بدن سے بینون صاف کراوں۔ یوں بھی میں اس سے اکتار ہا ہوں ا

میری عورت جو، میہ بات میں کیسے پسند کروں کا کہ اجنبی او کوں کا خون تیرے بدن ہے می کرے۔''

''تم واقعی بالکل ٹھیک بوسبوتا؟''شانہ نے کسی قدر شوخی کے انداز میں ہو چھا۔

'' ہاں شانہ۔اس میں مجموث نہیں ہے، سمیں بالکل نھیک ہوں۔' میں نے جواب دیالیکن شانہ بہت محاط تھی۔اس نے خود میں مجھے ٹمول نول کرد کھنے کی کوشش کی اور آہتہ آ ہتہ میرا سارالباس میرے بدن ہے جدا کردی۔ پھراس نے باریک کپڑے سے میرے بدن کا خون صاف کیا۔خون آلودلباس ار کیا تھا، اندر کالباس صاف تھا۔ جو جے کھے ہوئے تھے اور جن برخون جماہوا تھا۔ ثانہ نے ایک کپڑا کیا کرنے کے بعداس ے میرے جسم کوصاف کردیااور پھرمیری بات کی تعمدیق کرنے کے بعدوہ خوشی سے سرشار ہوکر بے ساختہ مجھ سے لیٹ گئی۔

''او وسبوتا ، تم كتنے انو كھے ، و، كتنے عجب ہوا تى جى تم كتنے عجب ، وا آ دا ميں كتنى خوش قسمت بول ـ' اس نے ميرے برن كے

نجانے کتنے بوے لے ڈالے اور پھر میں نے اے اپنے باز وؤل میں اٹھایا اور آ رام کی جگہ پر لنادیا۔ میں اس کے مزد یک ہی جینہ کراس پر جسک کمیا تھا۔ پخت محنت اور مشقت کے بعد ثانہ کا حسین ترین قرب ساری تکلیف کوشم کرویا کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے ثانہ کے حسین وگدازجسم سے اپنی شھکن دور کی تھی۔اس وقت میں سرور کی ان بلند یوں پر تھا جہال پہنچنے کے بعد عام انسان کی ساری صاباتیتیں قتم ہو جاتی ہیں۔ ثین نہیمی میر ی مهجت کا ، میری زندگی کی خوشی کا جشن منار ہی تھی۔ شانہ کا تجمر بور تعاون میرے اندرآ ک ڈگار ہاتھا۔ میں اس کے تعاون کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے تجمر بور طریقے ہے جس کا اظہار شانہ کے چبرے پردیکتے ہوئے جذبات کے طوفان ہے ہور ہاتھا۔ شانہ بیری بھر پورسائٹمی جس کے ساتھ کمات کے گزرنے کا کوئی احساس نبیں ہوتا تھا۔ ساراوفت کز رحمیااور میں نزویک آگی۔ جلد ہی شانہ تہری نیندسو کئ تھی۔ میں نے بھی آئھیں بندکر لی تھیں۔

بشک ادراس کے ساتھیوں نے ہمارے آرام میں مداخلت کی کوئی کوشش نہیں گتمی۔ وہ تو اہمی تک جیرت کا شکار ہوں مجے اور مجھے یقین تھا کہ اب ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے نزویک آئیں ... ، یامیری کمی بات پرا متر انس کر عمیں۔

بشک ویس نے اپن ذات ہے بوری طرح مطمئن کردیا تھا۔ شانہ کوسوتا جیوز کرمیں اٹھے گیا۔ ظاہر ہے میری ذات بررات کا خمار کسی بھی حثیت کے نظرانداز نہیں ہوسکتا تھا۔ میں تو دوسری ہی نوعیت کا انسان تھاالبتہ ٹانہ کے بارے میں مجھے یقین تھا کہوہ دن چڑھے تک سوئے گی۔اس لئے کہ وہ عام لڑک تھی لیکن میں عام انسانوں ہے مختلف تھا پر وفیسراعورت کا قرب میرےجسم میں آگ ضرور اوکا تا ہے لیکن میری آگ کونتم نہیں کر سَنتا \_ نظام كرايا تميا تعارسويس نے لباس ببنا اور كيبن سے باہراكل آيا۔ جبازى زندگى معمول برآ چكى تقى راسلى اسلى خانے ميں بہنجاديا الياتفااوربشك مركري ساي لماحول وبدايات جاري كرر باتعار

سفر میں کسی حد تک تیزی آمنی تھی ۔میرے قریب موجودلو کوں نے مجھے دیکھااوران کے چہردل پر مقیدت کے اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ ودائ اندازين ساكت وصامت موسية تع جيساب ميرى حقيت مجه عكم مون - تب مين في ان مين سايك كواشار وكيا . ١٠ - اوروه دورا تاجوا ميرے نز ديك پينئ عميا۔

"بشك كبال ٢٠٠٠

"مستول کے پاس جناب!"

"مستول کے پاک، "؟"میں نے کہا۔۔

"بال بناب. - كيام انبيس اطلاع دون؟"

''نہیں۔ میں دبیں جار ہا ہوں۔'' میں نے جواب دیا اور بھک کی طرف چل پڑا۔ بشک ایبے فرانفن انجام وے رہا تھا۔ لوّ اول کے چروں برتبدیلیاں یا کراس نے بلٹ کردیکھاادر جھے دیکھ کراس کے ہوٹوں پر برتیاک مسکرا ہٹ تھیل گئی۔

'' آ ہسبوتا۔ سبوتا ، عظیم سبوتا ، سنجھ عظیم ند کہنا تیری انو تھی قو تو اس کا اعتراف ند کرنا میرے لئے ممکن نبیں ہے۔ میں نے جیرانی ک رات گزاری ہےاور میری دلی خوابش تھی کہ تیری خدمت میں پیش ہو کرا پی بیا بھٹن رفع کروں ، … ہاں ، کیا تو نے سنج کا ناشتہ کیا ''

" نبیں بفک . . کیاتم نے ناشتہ کرلیا؟"

''نہیں۔میں نے بھی نہیں کمیا سبو<del>یا</del> ….میری دلی خواہش تھی کہ میں تیرے ساتھ تا شتہ کر دن ۔' بشک نے عاجزا نہا نداز میں کہا۔ '' نھیک ہے بشک تم ناشتہ منکواؤ، میں ناشتہ کرتا جا ہتا ہوں۔' میں نے جواب دیا اور تھوڑی دریے بعدہم بشک کی نشست کا ومیں عمد و کھانے سے اطف اندوز ہور ہے تھے۔بشک ہمی میراشر یک تھا۔ہم دونوں ناشتہ کرر ہے تھے۔شانہ کے بارے میں اس نے بوجھا تومیں نے بتادیا ك وه چونك ويريت سوئى باس كئے ديريت جائے گي - بال الك خادم اس كي آرام كاه كے قريب متعين كر ديا جائے تاكه جب وه الشحاتو جميس اطلاع دی جاسکے ۔بشک نے میری بدایت پر مل کیا تھا۔

نا شتے کے دوران شاید وواحراماً خاموش رہا تھا۔ اہاں جب وہ ناشتہ تم کر چکا تو اس نے ای دست بستہ انداز میں کہا۔ انجھے اپنے بارے میں نہیں ہاؤ مے سبوتا '!'

"اہے بارے میں کیا بتاؤں بشک!"

ا اعظیم سبوتا۔ میں بد جا ہما ہوں کر تو جو کچھ ہے، اے چمیانے کی کوشش نہر۔ "

" تو جانتا ہے بشک کرزیوراس نے جھے ایک فاص کام سے شکایا ہمیجا ہے۔"

اليقين بيات مجهم علوم بسبوتا كيكن مين البين طور برتجه على يوربانون سبوتا الاتوبيسوي تيرق بير براسرار توت كياب جس في تنلی داواری توز والیس کیاد وایک عام انسان کا کارنامه تها انهیس سبوتا! تونے اس دفت وشمن کو کشست دی جب بشارة دی بزیمت افعا کر بھناگ رے تھے۔ ہاں سبوتا، بواس وقت تنہا تھا، تنہا تیری ذات تھی جس نے ہمیں سہارا دیا۔ ... ورنہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جہاز پر پہنچتے پہنچتے آ دیھے بھی نہ ر ہیں گے۔ . . زردر وجس طرح مسلح ہو کرہم پرحملہ آ در ہوئے تھے اس ہے انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت جات و چو ہندر ہے کے عادی ہیں اور بلاشبہ جنگجو پاندمهارت میں کامل لیکن وہ کھانڈے کوئیس جانتے تھے جس کی ساخت عجیب وغریب ہے۔

ہاں سبوتا ... و دکھا نڈا جو تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے ، مجیب سائبتھیار، جس کی ہواہمی کسی بدن پرلگ جائے تو وہ بدن خود پر قاور نہ رہ سکے۔ سانب بدن چھوڑ کر بھا سے جائے۔ میں نے ایک توت پہلے بھی نہیں دیکھی۔ ہاں قدیم قصوں میں ایک کبانیاں سنے کول جاتی ہیں محرتسی کو یقین نہیں آتا۔ جس نے آنکھت ویکھا ہے وہ بھی حیران ہے کہ کمیا سبوتا و بوتا ہے یا محرابیا نہیں ہے تو وہ کیسا خواب تفاسبوتا، تیرے بارے میں جہاز کا ہر تخص سوچ ر باہے۔''

''او دبشک ہم اس بارے میں ضرورت ہے زیاد و سوج رہے ہو ،کوئی خاص بات نہیں ہے بس بول مجھو کہ کمانڈ امیرامحبوب ہتھیار ہے۔ جب وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے کے موجوداوگ زندگی ہے دور ہو چکے میں .. میرے لئے اس یقین کوجملی فلست نبیں ہوئی بھک ۔بس اس سے زیادہ ہو ہوئیں ہے۔'

''لکین تنگی دیواروں کی وہ چٹانیں ، جو قلعے کی شکل میں تھیں، جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کرراستہ وے ویاتھا '' بشک نے بو مجھا۔

مىدىون كابيثا

''بس ای بارے میں تم یہی کہدیکتے ہو کہ میری جسمانی تو تیں ان دیواروں سے زیاد ومضبوط تھیں۔' میں نے جواب دیا۔

''انسانی عقل ہے باہر کی بات ہے سبوتا۔''بشک نے کہا۔'' امرتم امرار کررہے ہوتو میں یقین کئے لیتا ہوں ور نہ میں نہیں مانتا۔''

''اگرانسانی عقل جسمانی قوت کوئیس مانتی بشک! نو مجرمیں کیا کہ سکتا ہوں۔' میں نے جواب دیا۔

" توجیحه منبیس بتاسکتاسبوتا که تو کون با" بشک ضد پرآماده تمایه

" سبوتا کے علادہ کونیس ہوں بھک ۔ ہاتی تنمیل تمہیں زیوراس بن بتا سے کا۔" میں نے جواب دیا۔

''اد دسبوتا۔میری مجال کمہ تھھ ہے وہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں جو تُونبیں بتا تا جا بتا ۔.. مبہرمال سبوتا!اس ہے قطع نظر کے میرے آتا ز بوراس نے مجھے تیری اطاعت کی ہدایت کی ہے، میں ذاتی طور پر بھی تھے ہے اتنا متاثر ہوا ہوں کداب تیری اطاعت میری زندگی کا جزوین گئی ہے۔ مِن تيريهُ احكامات كوايي خوش بختي مجمتا ول "

" تیراشکریه بشک تم مجھے برادوست ندیاؤ کے۔"

" آه کيسي بات کي تو نے کيا ميں تيري دوحی کے قابل ہوں سبوتا؟"

" كيون جمهيراس من شك كيول ب

''بس. عظیم سبوتا … میں خود کو تیرے سامنے کمتر بھتا ہوں ، تیرے یاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں عظیم سبوتا ، کیے یقین کرلوں'؟''

"بة تيرى غلطى بي بشك ميراس من كياقصور " "مين في جواب ديااور بشك خاموش موحميا -

جباز کے دن، جہاز کی راتیں خوب ہے خوب تر ہوتی حمئیں۔ مالگا جزیرے سے جوسامان حاصل کمیا تھا ،وہ اتنا تھا کہ اب مزید کسی چیز ک منرورت نبیس رہی تھی۔بشک نے بتایا تھا کہ آئھ جا نداور آئھ سوری گزرنے کے بعد شکایابتی کا ساحل نظر آنے سکے کا اوراس تمام وفت کے کئے ہارے پاس بہت کچھ باتی تھا۔ کسی چیز ک کی ہیں تھی ، البتہ ما نگابستی کی جنگ میں بشک کے تیرہ ساتھی کام آئے تھے جن کا سب کوافسوس تھا۔ لیکن یہ ج کرمب خوش سے کہ اس کے جواب میں جو تباہی مجسیلا کی تن تھی اس کی مثال مشکل سے ل عمق ہے۔

شانه زندگی کی ساری رعنائیوں کے ساتھ میری شریک سنرتھی۔ دن کی روشنی سمندر کی لہریں گنتی ہونی گزر جاتی اور رات ایک دوسرے ک وحركتيس مخت بوئ ... يول سوري أصف رب، جاند نكلت رب اور جرجب ايك دات كي فتح موئي توبشك في وورب و يحق موئ بتاياك بم المنايا كے ساحل يونين رہے ہيں۔

شانداور میں اس کے نزویک جا کھڑے ہوئے ۔ بہت دور ، افق کے قریب ، شکایا کی مجبوری زمین ایک لکیر کی مانند نظرآ رہی تھی ، دحوال وهواں ساتھالیکن جوں جوں ہوا تنیں جہاز کوزمین کی طرف تھینج رہی تھیں ، بھوری زمین دامنح ہوتی جارہی تھی ، ، اور پھرسورج نے آ دھا سفر طے کیا تو هُكايا كاجزيره طے بوكيا۔

'' ساحل اب بہت زیادہ دورنبیں ہے۔ سور ن اپنے سفر کا ایک اور حصہ طے کر لے تو ہم ساحل پر ہوں ہے۔' بشک نے ہتایا۔

اور بم سورن کے مفر کا جائزہ لینے ملے مجمی جملی جماری نکا ہیں ساحل کے اس مانب بھی انھ جاتی تھیں جہاں اپنے اپنے کا موں میں معروف لوگ صاف نظر آررہے تھے۔ کچماو کو جہاز کے ساحل تک پہنچنے کا انظار تھا اور میاہ وستے جوزیوراس کے وفادار تھے جنہوں نے ساحل پر ہمارا پر جوش استقبال کیا ۔ سومیں نے محسوس کیا پر وفیسر، کہ یہاں زردروؤں کی تعدا دینہ ویے کے برابر ہے۔ بیتو ٹامکنن تھا کہ وہ خاص تعداو میں يبال موجود نه مول. ، اس مليله مين سكائي كاحواله ديا جاسكنا تفايتم جانبة موير د فيسر! سكائي بستى مين البية زر دروؤن كووه زور حامل نه تفاجو مانكا میں ،اور یمی کیفیت شکایا کی مجمی ہوسکتی تھی ..... ظاہر ہے بیفوما کا دارافحکومت تھا۔ بلاشبہ شالا یمبال تھکران تھالیکن مقامی باشندوں کا زور یمبال منرورت سے زیادہ تھا اور شالا اپنی حکومت نہایت احتیاط سے جلا رہا تھا اور اگر زرد رویبال ہوتے تو شالا کے نزد کی یا پھر دور دراز کے ال عارتول میں جہان ہے وہستی والوں پر بھر بور تکاہ رکھ سکتے اور اپنی شیطانی کارروائیاں انجام دے سکتے۔

ز بوراس کے وفاداروں نے تھتیاں پانی میں زال دیں اور برق رفقاری ہے انہیں تھیتے ہوئے جہاز کے قریب آھیئے۔ مجمرو وجہاز ہر چڑھ آتے اور بشک ہے معانقہ کر کے زیوراس کی خیریت ہو چھنے گئے۔ بشک ان کے سوالوں کے جواب ویتار ہا۔اس نے بیممی بتایا کہ زیوراس خیریت ے ہے کیکن وہ اس جباز پر ہارے ساتھ نبیس آیا۔اس پر زیوراس کے جاہنے والوں نے ریبھی پوچھا کہ آخروہ کیوں نبیس آیا۔ ۱۰س پر بشک نے جواب دیا کہ اس کا خیال ہے کہ وہ کھی عرصہ مختلف جگہوں کی سیر کر لے گااور پھراس کے بعد یمی جہاز اسے لینے کے لئے واپس جائے گا۔

ڑ یوراس کے آ دی کمل طور پرمطمئن ہو گئے ۔ دراصل بشک ،زیوراس کا ایسا معتمد تھا جس پرزیوراس خود بھی بے پناہ اعتما دکرتا تھا اور شاید ز وراس کے آدمی بھی اس پراعتا در کھتے تھے کیسی نے اس سے کوئی مشتب سوال ندکیا۔

جباز ساحل کے ایک مخصوص حصے تک مہنچایا گیا جہاں کنگر وال کراہے کھڑ اکر ویا گیا۔ پھرلکڑی کے ہے ہونے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ے خسلک کرویا میا۔ تب جہاز کے تمام اوگ پنچا تر آئے اور جباز خالی کیا جانے لگا۔حکومت کے نمائندے بھی جہاز کے قریب آمھے تھے۔ان میں مقامی اوگ بھی شے کیکن ان میں اکا د کا زر در وبھی نظر آرہے تھے جو یا پینا اضریحے 🕟 اور آنے والے جباز وں کے محمران بھی ۔ انہوں نے سامان پر ایک نگاه و الی کیکن سمی محاتعرض نه کیا تحااور نه بی کو کی ایسی بات کی جس کاسی کوجواب دینا پژتا ۔

بشك النيخ آ دميول كومدايات دينار ما مجرمير في قريب بيني كربولا \_

'' سبوتا ، ، میری ذیے داریاں جو جہاز پر تھیں اب فتم ہو چکی ہیں۔ ہاں اپ آتا کی ہدایت کے مطابق تیری میزیانی کی عزت مجھے حاصل ہے اور سبوتا بڑو اس عزت کو بڑھا اور میرے ساتھ چل ۔''

'' نھیک ہے بشک ۔ . . جس تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔' میں نے جواب ویا اور بشک مجھے اور شانہ کو لے کرچل پڑا۔ غالبازیوراس نے ا ہے میری قیام کا و کے بارے میں بدایات دے دی تھیں۔ شکایاستی درامسل وارانکومت کہاانے کی مستحق تھی۔ یہاں کی آباوی نہایت ترتیب سے قائم کی مختم تھی اور نہایت ہی نفاست ہے رہتی تھی۔ مکانات تر تبیب ہے بنائے ممئے تھے، سر کیس ،گلیاں ، بازار سب پھوا کی تنصوص انداز میں تھیلے ہوئے تھے۔ مکانات ماف ستھرے تھے۔ اوراس ہتی کی نمایاں خصوصیت یہاں کی صفائی ستھرائی تھی۔ جس مکان میں مجھے اور مانہ کو پہنچایا تھیا، وہ خاصا خوش نما اور کشاده تها به ماری آرام گاه جمین دکھاوی گنے۔ یبان نفرورت کی ہرشے موجود تھی۔

بشک نے پندآ دمیوں کو میرے سامنے اا کھزا کیا اور انہیں ہدایت وی کہ میری منرورت اس طرح پوری کی جائے جس طرح سردار زموراس کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا۔ "سبوتا! تو یہاں آ رام کر اور مجھے اجازت دے کہ میں اپنے اہل خاندان سے جا کر ملا تا ت کروں۔ بہت جلد میں تیری خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تیرے لئے ضروری ہے کہ تو مجھے اپنی ضروریات سے آم کا دکرتارہ۔ اور میں جس لائق ہمی ہوں، تیرے لئے حاضر ہوں۔ "

'' نھیک ہے بشک ہتم اپنے اہل خاندان ہیں جاؤ، آ رام کرو، آئ کا دن ہم کچھٹیٹن کریں گئے۔ رات بھی آ رام کریں گے بکل دو پہر تک حمہیں میری طرف ہے اجازت ہے۔ دو پہر کے بعد یہاں آ جانا پچھ با تین کریں کے اورا کرممکن ہور کا تو شکایا کی سیر بھی۔' '' میں حاضر خدمت ہوجاؤں گاسبوتا … نمیکن کیا شکایا کی سیر کے لئے گھوڑ وں کا انتظام کرلوں'''بشک نے پوچھا۔ ''امرممکن ہو شکے تو بہتر ہے۔ … ہاں ایک بات تو بتاؤ۔''میں نے بشک سے کہااوروہ ہمرتن کوئی ہوگیا۔

"كما شكايا ين جنبول برخاص أوجدوى جاتى ها

' انہیں سبوتا … اس پورے علاقے کی بستیوں کے لوگ شکایا آتے جاتے رہتے ہیں۔ اجنبی اوگ بھی یہاں آتے ہیں اور اجنبی جہاز بھی ۔ ساوران جہاز وں سے اتر نے والوں پرکوئی خاص نگاونییں رکھی جاتی ہم از کم مقامی لوگ ان کا جائز ونیس لیتے … ، ہاں زردروؤل کے ہارے میں پہیرتیس کہا جا سکتا۔ اجنبی شکلیس یہاں کسی کے لئے جرانی کا باعث نہیں : وتمی رکیونکہ اجنبی استیوں کے لوگ ، جن کا تعلق بہر مال اس علاقے میں پہیرتیس کہا جا اور فو ما ان کا سردار بھی کہلاتا ہے ، وو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں … تم دیکھو سے کے اگر تمہاری انوکھی شخصیت نے کسی کوتمہاری طرف متوجہ کیا تو و دسری ہات ہے ور نہ عام طور سے لوگ تمہیں تیرت سے میں دیکھیں سے ۔ سب ہاں باہر کا مہمان ضرور سبحیں سے ۔ ا

''واہ۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔' میں نے مسکراتے ہوئے کہااور پھریں نے بشک کوجانے کی اجازت دے دی۔ بشک کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنی آرام گاہ کا جائزہ لیااور شانہ سے مخاطب ہوکر بولا۔'' آرام گاہ کے بارے میں کیا خیال ہے شانہ ''

"او وشانه ... تم بهت اتبی با تین کرتی مو، بهت بی اتبی \_"

"سبوتا-ايك زمانة تعاجب على مبت برى باتيس كرتى تقى مبت بى برى مستكياتم بين ياد بع؟"

" الإل ليكين وووفت كزر چكا بشانه " اليس مسكرات موت بولا ..

"كيافهمين ميرى ووباتين ياونيين أتنس سبوتا؟" ثمانه في مسكرا كربوجها اورين في ايك زبردست قبقهد لكايا-

' 'نہیں شانہ۔ مجھی نیس ۔' میں نے شانہ کی کرمیں باز وز الا اورا ہے اپنی طرف محینی لیا۔ شانہ میری جانب جھک آئی تھی۔ میں نے ثانہ کے نرم ہونٹوں کی حلاوت کواہیے : دونٹوں میں جذب کر لیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

اس شام ہم نے مکان سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی خدام سے منرورت سے زیادہ منظولی گئی۔

دوسری دن بشک حب دعدہ حاضر ہوگیا۔ میخف اب ذاتی طور پر بھی جھے سے متاثر تھا ، ، بات صرف اس کے آقا کی ہدایت کی نہیں تھی۔ بلکہ اب وہ خود بھی میری بات جس کمل طور سے دلچیسی رکھتا تھا ، ۔ اس کے ساتھ اس کی خوبصورت یوی بھی آئی تھی ، جے شاید اس نے میرے اور شانہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔

حسین عورت کی حسین و تکھول میں حسین می جیرانی تھی ، وو مجھے اور شانہ کو جیرت ہے و کیور ہی تھی ۔ . میں نے اس کی خیریت پوچھی کیکن وو کوئی جواب نید ہے تک ہے بیشک نے بنس کراس ہے کہا۔'' دولا باہم تو بالکل ہی گٹک ہوگئی ،و سبوتا کی بات کا جواب تو دو۔''

"آل " کیا " آن " کیا جو کے پڑی ، اور پھراس کے ہونوں پرمسکراہت آئی۔ اس نے کردن خم کی اور کہا۔ "جو پھے بشک نے تیرے ہارے میں بتایا ہے سبوتا۔ میری عمل حیران ہے لیکن مجھے و کھے کر بیانداز و بوتا ہے کہ کو کی بات غلط نہیں ہے اور ہاں تیری عورت بے صد سین ہے و کھی ہوں۔ یہ میری دکی فواہش ہے۔ "

''بشک کی عورت۔ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ تو میرے لئے محتر م اور مقدس ہے اور ہم تیرے مہمان۔ " میں نے جواب ویا اور بشک مسکرانے لگا۔

تبدولا با بھانہ کے پاس کینے گئی۔ وواس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیررہی تھی اوراس سے اپنی محبت کا ظبار کرر بی تھی۔ تب میں نے بشک ہے کہا۔

"بشک عورت عورت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور بہت جلد بہ کلف ہوجاتی ہے۔ چانچ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گئے کہ ہم ان وونوں کو آپ میں کمل طور پر متعارف کرائیں ... تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کو بہاں چھوڑ کر کسی دوسری جگہ بیٹھیں اورا ہے مطلب کی کہ ہم ان کو بہاں چھوڑ کر کسی دوسری جگہ بیٹھیں اورا ہے مطلب کی باتیں کریں۔ "میں نے کہا۔

'' دینسیا سبوتا … دولا با میخاند کی خادمہ ہے۔ ووائے کوئی آنکیف نہیں ہونے دے گی۔'' اور میں اس کا باز و پکڑ کراس جگہ ہے باہر نگل آیا اور مکان کے ووسرے جھے میں پہنچ کر بشک کے پاس بیٹھ گیا۔

'' جیسا کہ بختے معلوم ہے بھک کہ زیوراس نے بچوڈنصوص کا م میرے سپر ایج میں سو جمعے وہ کام انجام دینا ہیں ، کمیکن آئ کا دان مرف شکایا کی سیر کا ہوگا، کمیکن اس سے قبل کہ ہم لوگ میہاں ہے تکلیں ، پہلے تو مجھے سے بتا کہ کیا تو نے محوز ول کاانتظام کرلیا ہے؟''

" يقيينا سبوتان ، كمور سے با برموجود ييں۔"

''ببتر ..ایک بات اور تهایشک ـ''

" کو جھ سبوتا۔"

" جبیا کو نے کہا کہ و مری بستیوں کے اوگ مہاں آتے رہتے ہیں ، چونکہ زیوراس نے جوکام میرے پر دکیا ہے و دپوشید ہ حیثیت رکھنا ہاں لئے میں ہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اگر میری طرف متوجہ ہوں تو مجھا ہے حالات اور اپنے ماحول ہے اجنہی یا کمیں۔میری خواہش ہے کہ تو بجھے قرب و جوار کی اور دور دور کی بستیوں کے نام بتا ، جہان ہے اوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ تاکہ اگر اوگ مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں اس کا تسلی بخش جواب دے سکوں اور سے بادر کرا سکوں کہ میں : وسری استی ہے۔ ضرور آیا ہوں لیکن ان علاقوں ہے اجنبی نہیں ہوں ۔''

'' مناسب بسيدتا۔ تيري المانت سے ميں افكانبير كرسكتا۔ لے كومام زبن شين كر لے۔ 'بشك ف كبااور مجمعان جزيروں كے نام بتائے لگا جو قریب و دور واقع تھے۔ میں نے ان میں سے چند نام انچھی طرح ذہن تشین کر لئے سے مجرمیں نے بشک ہے اور بھی دوسری بہت س باتیں ہوچیس اور مشروری نہیں تھا کہ میں آئ بی نعامہ کے بارے میں ساری آنسیلات معلوم کراوں۔ پچھروز یہاں مشرور گزارنے تھے اور اس کے بعد ہی رواعجی ہونی تھی ۔۔ بنو ری طور پر بیبال ہے واپسی بہت می نگاہوں میں شک وشبہ کے آٹار پیدا کرسکتی تھی اور پھر بشک بھی بہر حال ایک طویل مفر ہے کرنے کے بعدایے گھروا پس آیا تھا۔ یقیناو مجھی کچھروزیہاں گزارنا پیند کرتا ،، ،،اس کے علاوہ میری ذاتی خواہشتھ کے شالا کی حکومت کا بھی جائزہ اوں اور اندازہ لگاؤں کے نو ماکی ہتی کے اوگ شبالا ہے میں حد تک تعاون کرتے ہیں اوراس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔اس کے نلاوو زردر وؤں کی توت و ہاں کیا ہے اور و ومس طرح رورہے ہیں۔ان کے اقدا مات کیا ہیں۔ میں نے بشک ہے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا البشہ منکایا کی رعایا اس کے لوگوں کے رہن مین مہاہرے آئے والوں کے ساتھ ان کے سلوک کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ بشک نے مورے منلوم کے ساتھ جھے بیمعلومات فراہم کی تھیں۔

ہم بہت دریتک یہال رے اور پھراس وقت تن ہم تفتلوت چو نکے جب دونول خواہمورت عورتیں جاری آ رام گاہ میں داخل ہو کمئیں۔ وولا بانے شکایا کی روایات کے مطابق شانہ کو سجاویا تھا۔اس نے شانہ کے بال مخصوص انداز میں ہٹ کر پورے مر پر پھیلا ویئے تھے۔ چېرے پر بجیب ونریب چیزیں لگائی تعیس لیاس میں بھی تر خصوصیتیں نمایاں تھیں ۔ اور بلاشباس قدرحسین نظرا رہی تھی کہاس پر نگا ہیں جمانا مشکل تھا۔ میں اے دیکھار و کیااور بھک کے بوٹوں پر بھی مسکرا ہٹ کھیل گئے۔

'' دولا باعورت کوسجانے میں اپنا ٹانی تبیس رکھتی ، تیری آنکھموں میں اپلی عورت کے لئے جیرت ہے سیوتا۔' وہ بستا ہوا بولا۔

' 'باں۔ ثانہ کاہر رنگ جمعے میند ہے لیکن اس رنگ میں تو و دنجانے کیا کچھ نظر آر ہی ہے۔ ' میں نے کہا۔

" تيري عورت بيم تواتي حسين - "دولا بان مسكرات موئ كها -

"ادرسبوتا کے بارے میں تیراکیا خیال ہے!" بشک نے مس کرا بی عورت سے بو جھا۔

''اگروہ میرے لئے محترم نہ ہوتااورا کرمیں تجھ ہے محبت نہ کرتی تو یہ انفاظ کہنے میں جھے کوئی عار نہ تھا کہ سبوتاذ ہنوں ہر قابض ہونے ک قدرت ركفتاب ـ ' دولاباب تكلفي سه بول ـ ہم سب ہننے گئے بھے ۔۔۔۔۔۔اور پھرہم باہرنگل آئے۔ جار جات و چوبنداور تو انا کھوڑے زینوں سے لیس تیار کھڑے تھے۔ جاروں کے چاروں کے جاروں کے اور ہے۔ جاروں کے ایک ہیں اور خواصورت رکھوں کے مالک تھے ۔۔۔۔ سو پر وفیسر۔ پہند کرلیا ہم نے اپنے اپنے لئے ایک ایک کھوڑ ااور سوار ہو گئے اس کے او پر ۔ یوں جاروں جل پڑے شکا اور دکتے تھے ، سوچتے تھے اور کھنے والے وکھیے والے وکھیے والے وکھیے دالے وکھیے میں اپنے مکانوں سے ، اور دکتے تھے ، سوچتے تھے اور چھنے والے وکھیے والے وکھیے دارے سے ہمیں اپنے مکانوں سے ، اور دکتے تھے ، سوچتے تھے اور دور کھیے والے وکھیے والے وکھیے والے وکھیے اور کھی تھے اور کھی اور دور کھوڑ وں پر سفر کرتے ہے۔ وانوں عورتی ایک دوسرے سے با تیس کر رہی تھیں۔ وولا با مٹاند کو شکایا کے بارے میں بتا مرہی تھی اور بشک مجھے ، ۔۔ بہم ووردورتک کھوڑ وں پر سفر کرتے رہے بشک مجھے تمام تفسیا سے بنا تار ہا۔

اور پروفیسر۔ پایا ہیں نے شکایا کو بہت ہی اچھا۔ در حقیقت میں نے مسوئ کیا پروفیسر۔ کہ شکایابستی والوں نے ہمیں دیکھا تو سمی سیکن سرف اس طرح کے سردوں کی آنکھوں میں ال دونوں مورتوں کو دیکھی کر تعسین و پہندید کی کے جذبات البرآت اور بی کیفیت و ہاں کی عورتوں کی تھی۔ وہ کس زردرہ جباں بھی نظرآتے ، وہ متاطبحتاط سے سے ۔ خاص طور سے ان کی عورتیں شکایا کی کلیوں اور بازاروں میں نظرتیں آتی تھیں۔ وہ کس جگر نہیں دکتے سے بلکہ صرف اپنا کا م انجام دیتے سے ۔ ہاں یہ ہات سکائی سے ذرا مختلف تھی۔ سکائی بستی میں ان ملاتوں میں زردرہ ووں کوآنے کی مجازت نہیں تھی جبال مقامی اور سبتے تھے۔ ہاں یہ ہات سکائی سے ذرا مختلف تقو و سے دیا تھا لیکن اپنے درمیان آنے کے لئے ان پر خت بابندی داگار کھی تھی۔

لیکن شکایا میں یہ بات نہیں تھی .... بیہاں زر دروؤں کو آئی اجازت تھی کہ وہ ہر جگر آجا تھے تتے اور مقامی لوگوں کے معاملات میں مداخلت کر سکتے تھے ۔ میں نے جزیرے پر کوئی ہز کا مذہیں و یکھا تھا۔اس بارے میں بھی میں نے بشک سے معلومات حاصل کیں ۔ تھوڑے پر آہت روی سے چلتے ہوئے میں نے بشک سے بو چھا۔'' کیا یہاں مقامی باشندوں اور زروروؤں کے درمیان ہڑکوں پر تصادم نہیں ہوتا 'ا'

"اب نبين موتا سبوتا .... يبلي موتا تعال

"كيامطلب"؟"

"شباله نے سفاکی کے وومظاہرے کئے ہیں کہ مقای اوک خوفز د وہو سکتے ہیں۔"

"او ہو کیازروروؤں کی تمایت میں؟"

"بال، اکثر ایسا: وتا تھا کے اگر زردروکس مقامی باشندے کے کام میں مداخلت کرتے تقرق مقامی لوگ آئیس آئل کردیتے تھے۔ ایسے چند واقعات ہوئے لیکن شالا نے تقی سے ان کا محاسبہ کیا۔ جن لوگوں نے زردروؤں آئیل کیا تھا۔ انہیں گرفمآر کر کے اس جگہ ان کی گردنیں اڑا وی جاتے ہوئے میں مان کے ہاتھ پاؤں گوادیت سے اس بستی میں داخل جاتے ہیں اور اس کی اجازت سے اس بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچ اگر کسی نے ان کے ساتھ برسلوک کی تو ان کے خاندان کے کسی فرد کوزندہ نہ چیوڑا وائے کا جو کسی زردرو سے برسلوکی کرے گا۔ البتداس نے یہ کی کہا کہ خود زردروان کے معاملات میں خاص طور سے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں۔ اگر کوئی زردرو کسی مقامی مقامی کے ساتھ نے نہیں کریں گے۔ ہاں۔ اگر کوئی زردرو کسی مقامی مقامی مقامی مقامی کے ساتھ نے زوتی کر سے تو اس کا فیصلہ اس جگہ نہیا وائے بلکہ اسے خیش کیا جائے۔ شالاخوداس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

ابتدا میں تو مقای لوگوں نے شالا کے ان احکامات کی نفی کی سیکن مخالفت کرنے والول کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کیا گیا، ہوں مقامی لوگ مجبورہ وسطح کے شالا کے احکامات کی پابندی کریں ۔ تعامی لوگ کے والوں کے والوں میں آج بھی زردروؤں کے فلاف نفرت ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نبیس ہے جوشالا کے ہموا میں اوراس کی مانندزردروؤں کو پسند کرتے ہیں۔ "

ہم اوگ بستی کاطویل سنر کر چکے تنے اوراس دوران میں نے بہت ی اہم باتیں ذبین نشین کر لی تھی اور پھر جب سورج تھپ کیا تو ہم سب واپس اپنی آ رام گاہ کی جانب چل پڑے اور تھوڑی دیر کے اِحد ہم وہاں پہنچ کئے۔ بشک اور اس کی عورت ہمارے ساتھے ہی آئ نے رات کا کھانال کر کھایا اور بشک دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چاہ کیا۔

آن کے لئے بس اتن می کافی تھا۔ حسب معمول رات کو ثنانہ میرے آغوش میں تھی ، اس کا سہری بدن میرے مضبوط باز دؤں کی گرفت میں تھا دولا بائے جس طرح سجایا تھا، میں نے اے اس کی مجر پورواد دی ادر ثنانہ سرشار ہوگئی۔

عمر کے اس طویل دور میں پروفیسر۔ بے شار عور تیں آئی تھیں اور جلی ہمی تی تھیں۔ لیکن میں تہہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے ان سب
کے تاثر ات کو علف پایا تھا۔ بعض الی بھی تھیں جواب بھی میرے ذہن میں زند و ہیں۔ ان کی یا دا کثر ان کی خصوصیات کے ساتھ میرے ذہن کے موشوں میں کہلاتی ہے۔ میں بینیں کہتا کہ وہ یا وہ جھے بے چیویاں ویتی ہے۔ البت میں آرز وکر تا ہوں کہ ان کی ما اندکوئی ساتھی پھر سے میری زندگ میں میں آئے۔ لیپاس اور دوسری بہت کالڑکیاں الی بی خصوصیات کی حالتھیں اور ابشانہ سے یاڑ کی بھی اپنی خصوصیات کی بنا پر میری زندگ میں ایک یا دوسرے دن میں نے ملازموں سے بو جھا کہ بشک کس وفت آئے گا!

مجھے جواب دیا تمیا کہ آگرمیری ہدایت ہوتوا ہے **نور آ** بالیا جائے ۔ کیونکہ بشک نے انہیں میٹییں بتایا ہے کہ وہ کس وقت آئے گا۔ ماری مصل میں تعریب دوووں میں است

"كياء وكهور ت جيور كمياب ""ميس نے بوجيا-

" بال دو محورت باجر بند عے جوت بیں۔ "خادموں فے جواب دیا۔

"بس تو تھیک ہے ۔ کھوڑوں کو ہارے لئے تیار کردو۔ "میں نے ملازموں سے کہااور ملازم ممل تھم کے لئے چلے گئے۔

"اس انداز میں تو ہیں شانہ" میں نے جواب دیا۔

'' نجانے فوماا پنی بستیوں پر کمب حکمران ہوگا۔ان زردر داوگوں کوتو و کیھو، کس طرت تھیلے ہوئے ہیں اور ما نگا پرتوان کا کافی اثر معلوم ہوتا ہے۔ بول آگتا ہے جیسے ما نگابستی میں میاوگ کممل طور پر تا بض ہول۔'

" إل شاند. دوسرى بستيول كويه بات معلوم بيرا ي "

''معلوم ہوبھی جانے تو کیا کر سکتے ہیں بیاوگ۔شالا ان کا پیرو کا رہے ، کاش میں شالا کواپنے دانتوں سے چباسکوں۔''شانہ کے لیجے میں غراہت تھی۔میرے ہوننوں پرمسکراہٹ کپیل گئی۔

وشق برنی آئ بھی اتن ہی وحثی تی بسرف میرے لئے وہ موم ہوگی تی ... ورند جھے تارس کا حشر یاد تھا اور وہ منظر بھی جب وہ تارس کے آ دھے بدن پرسرد کھے آرام سے کیٹی ہوئی تھی۔

ہم شکایا کی گلیوں اور ہازاروں کی میرکرتے رہے۔ راہتے میں نے انہی طرح ذہن شین کر لئے تتے۔ شہر کے ملاقے میں نے انہی طرح دو ہن شین کر لئے تتے۔ شہر کے ملاقے میں نے انہی طرح دو کیھے اور پھر شالا کے محل کی جانب نکل حمیا ، ... میں نے مسی کے است نہیں ہو چھا تھا۔ بس ایک طرف کھی خسوس نشانیاں نظر آئیں اور میں نے اس طرف کھوڑے ڈال ویئے تتے۔ شبالا کامل بے حد حسین تھا اور ظاہر ہے وہ نو ما کامل تھا۔ فوما جواس ملاقے کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ شکایا کو دوسری بستیوں پرینو قیت حاصل تھی۔

دو پہر ہوگئ۔ہم نے ابھی والیس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تب ایک موز پراچا تک میں نے بشک کوریکھا۔ وہ ایک کھوڑے پرخیران و پر بیثان چلاآ رہا تھا۔ شایداس کی ڈگاہ بھی ہم دونوں پر پڑئی تھی۔ چنانچے اس نے کھوڑا سر پٹ ہماری جانب دوزادیا اور ہمارے قریب پہنچ گیا۔

" أوسبوتا من ك في دير حميس تلاش كرر با بول "

" فيريت توب بشك!" مين نے يو چھا۔

''بال ـ بالكل خيريت ہے ـ بس ميں بيسون رہا تھا كه كہيں تم راستہ نه بھنگ جاؤ ـ شكايا ابھى تمبارے لئے نى بستى ہے ـ ' بشك نے ہمارے ماتھ جاتے ہوئے كہا ـ ہمارے ہمار

'' ہاں ۔ کمیکن میں جن راستوں ہے گزرا ہوں بھک ہتم یقین کرو میں آئبیں بہت اٹھی طرح ذہن نشین کر چکا ہوں اس لئے بھنگنے ک مخابش نہیں تھی۔''

''تم عظیم صااحیتوں کے مالک بوعظیم سبوتا۔ جھے اس بات کا جھی طرح اعتراف ہے۔'بھک نے عقیدت سے جواب دیا۔ ''اورتو کوئی خاص بات نبیس ہے بشک 'ی''میں نے پوچھا۔

''نییں سبوتا کوئی خاص بات نبیں ہے۔ سارے معاملات بالکل درست ہیں اور بدستور ہیں۔کوئی ایسی بات نبیں جوقابل ذکر ہوسوائے اس کے کہ میری بیوی کوشانہ بہت پسندآئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ایک طویل اور سے تک شانہ کوا پنامہمان رکھے کیاتم آئ میرے فریب خانے بر کھانا کھا سکو سے '''

'' کیوں نیمی بشک۔ ہم تو مہمان بی تمہارے ہیں۔' میں نے جواب دیا اور بشک کے چبرے پر سرت کی سرخی پھیل مکی۔ '' یہ تیری حوصلہ افزائی ہے سبوتا، … مجھے یفین تھا کہتم اس کے لئے افکار نبیل نرو گے۔ چنانچہ آئ دولا بالینی میری عورت شکایا کے خاص کھانے تی<sub>ر</sub>ے اور تیری مورت کے لئے تیار کر ربی ہے۔اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو۔ کا اور تم نے اجازت وے دی تووہ تیری عورت ثانہ کواپنے ساتھ رکھے گی۔''

''یقینا بقینا بقینا۔'' میں نے کہا۔لیکن میرے دوست دن کی روشتی ان دانوں کی محبت کے لئے کا فی ہے اورا گران کی محبت را توں کو بھی جاری رہی تو کیا ہم ودنوں کو پریشانی ندہوگی ؟' 'میں نے کہااور بشک ہے افتیار ہنس پڑا۔ شاند مسکرا کردوسری جانب دیکھنے گی تھی۔

تو پھررات کوہم بھک کے ہاں موستے اور ورحقیقت اس کی بیوی نے عجیب وفریب کھانے رکائے تھے۔

میری کیفیت ہے تم انجی طرح داقف ہو پروفیسر۔ یعنی خوراک میرے بدن کی وہ ضرورت نہیں جوتم اوگوں کے لئے ہے۔ تاہم دنیا ک لذتوں ہے میں ہمی ای طرح آشنا ہوں جس طرح تم سب ، ۔ بتو بعض کھانے مجھے بے حد پیندا ئے اور میں نے ان کی تحریف بھی کی۔

وولا بابے صدخوش ہوئی تمی ۔ تب دوران مفتلو میں فے بھک سے بوجہا۔

"ابشک کیاتم فوما کی مجبوبانعامے بارے میں جانتے ہو؟"

" نعامه الرئيد البيت من في الرئيل البيت من البيت من المن المن المن المن المن البيت من البيت البيت من ا

" حمیس بیری نبیل معلوم که وه کبال ربتی ہے!"

"الیں بات نہیں ہے۔ ابشک نے جواب دیا۔

" توكياتم ال جلك كے بارے ميں جانے ہو، جہال وہ ربتى ب\_"

" بال سبوتا \_ شکایا کے لوگ عمو ما ایک دوسرے سے واقف ہیں ۔ نوما کی محبوبہ بستارا کی بیٹی ہےاور بستاراا یک شاہی عہدیدار ہے ، سمین معتوب ہے ۔ کیونکہ اس کا شار نوما کے دفاواروں میں :وتا تھا۔ تا ہم شبالا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ وہ آتی بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ 'بشک نے مجھے تمام تنعیلات بتا نمین ۔

"بستاراً، میں نے زیرِلب دو ہرایا۔" میخص کہاں رہتاہے؟"

''شہرے مشرق میں عمبادت گاہ کے بائیں جانب ، وہاں ، جہاں پہاڑیوں کا سیاو مینار ہے۔ای جگہ فو ما کی محبوبہ کے باپ کا مکان ہے۔ لیکن کیوں ، ، ہتم اس کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کررہے ہوسوہ تا۔''بشک نے حیرانی ہے یو چھا۔

"بس \_زاوراس واس عيمى كام تعالوه بيس في مد تك لايروا بي كااندازا ضياركيا تاكه بشك كوتجسس ند بو\_

"اود ... توتم ات ملنا جات موا"

" إلى بشك \_ بهم اس سه ما قات كريس مي -"

نعیک ہے۔کل ہم اس سے ملاقات کرلیں ہے۔ اگرتم پند کر وتو جھے ساتھ لے جانا اور اگرزیوراس نے کوئی ایسا بی کام تیرے ہروکیا ہے جس میں میری موجو وگی غیر مناسب ہوتو یقینا میں اس کے لئے کوئی اسرار نہ کروں گا۔'' "تم واتقی ایک ایکے دوست ہو بھک۔ میں تمبارے اندر بے شارا تھا کیاں پاچکا ہوں۔ "میں نے بھک کی اچھا کیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس جواب میں میں نے بیا قرار بھی کیا تھا کہ بھک کی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اوراس حد تک کہا کہ وہ جھے ہو ما کی مجوبہ کے باپ کے مکان تک پہنچا دے ۔ سو بات ختم ہوگی اور بیتو طے پایا ہی تھا کہ رات کی تنہا کیاں اپنے لئے مخصوص ہوں گی سہاں میں جھے اعتراض نہ ہوا، مہمویدات میں نے بھک کے مکان ہی میں گزاری۔ یہ تھیک تھا یعنی ایس تو نہیں تھا جس میں ہم تیام پذیر سے لیکن ایسا ضرور تھا جہاں تیام کیا جا سے اور ذہن میں کو لُ تر و ذنہ ہو۔

راتون کاذکر کیسانیت رکھتا ہے پروفیسر۔اور ہات صرف ابتداکی ہوتی ہے،اس کے بعد کے معمولات کیسان ہوتے ہیں اور معمولات میں جب تک دوسرے کی طلب بھر پورر ہے، دوسرے کا تعاون حاصل رہے اس وقت تک ان میں دکھی ہوتی ہے ، اور ہم دونوں تو ہبرحال ایک دوسرے کوچاہتے تھے۔۔ ،ہاں پروفیسر۔ ثانہ اور میں ایک دوسرے کی طلب تو تھے۔

سوان را تو ن کا کیا کہنا۔ حب معمول ثانہ کی آنکھوں کے سرخ ذور ہے اور اس کی گرم جوثی مکسان تھی ، اس کی طلب میں کوئی کی نہتی ، رات کی رفتار حب معمول رہی اور شن کی آمد بھی سے حسب معمول ثنانہ دیر تک سوتی رہی۔ البت میں جاگ کیا تھا اور اپنی آرام گاہ ہے باہر بشک اور اس کی بیوی کی معروفیات کی آوازیں من رہا تھا۔

پھر جب شانہ جا گی تو ہم نے درواز و کھول دیااور بھک کے پاس کہنے گئے۔ناشنے کی تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ ناشنے کے بعد میں نے بھک سے کہا کہ میں شکایا کے دوسرے جھے دکھول دیااور بھک سے دولا بانے اجازت ما کلی کہ وہ شانہ کو دن بھرا پے ساتھ در کھے گی۔شانہ، جواب بھک سے کہا کہ میں شکایا کے دوسرے جھے کا خواہش مند ہوں۔ دولا بانے اجازت ما کی کہ دوشانہ کو دن بھرا ہے ساتھ در کھے گی۔شاورا سے باد آس کیا تھا کہ وہ مورت ہے کہ مورت کی معیت کو برانہ بھی تھی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی تیار ہوگئی۔

شانہ کو بشک کی عورت کے پاس میھوڑ کرمیں بابرڈکل آیا اور ہم دونوں مجموڑ وں پر بینے کرچل پڑے۔بشک میرے ساتھ وخاموثی ہے چل رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں نے کو کی تختیکو نہیں کی اور صرف کلیوں اور بازار وں کا جائز ہ لینے رہے۔ پھراس طویل خاموثی ہے اکما کرمیں نے بشک کو مخاطب کیا۔

''ایک بات تو بتا دُبشک ۔''اور بشک سوالیہ نگا ہوں ہے جھنے دگا۔''مقامی لوگوں کے ساتھ شبالا کا کیا سلوک ہے؟ میرامطلب ان پابند ہوں کے علاوہ جواس نے نگائی ہیں؟''

'' برانبیں ہے،میرامطلب ہے تعلم کھلا برانبیں ہے۔ ہاں وہ بس اپنے خلاف بعنا و تنبیس چا بتا۔ یوں بھی سبوتا ۔۔ شبالا بذات خور کھی نہیں ہے۔ ہاں ہوت در در دلوگ اسے معزول کر کے اپنے آ دمی کواس کی جگہ تخت نشین کرویں۔'' ہو ہو گڑ پٹل ہے۔ ممکن ہے اسے یہ بھی معلوم ہو کہ کسی مناسب وقت زر در دلوگ اسے معزول کر کے اپنے آ دمی کواس کی جگہ بخت نشین کرویں۔'' ''او دیواس کی اپنی کوئی آ وازنہیں ہے '''

" ہر کرنیں۔"بشک نے جواب دیا۔

"زيوراس وغيروك إرب ميسمقاى لوكوس كى كيارات با"

''وہ ایک مردار کی میٹیت ہے اسے جا بنے ہیں۔ میراخیال ہے۔ زردروز بوراس جیسے اوگوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ زیوراس کا شاران خطرناک لوگوں میں جوتا ہے جواگر کسی کے دشمن بن جا نمیں تواہے جینامشکل ہوتا ہے۔''

"احچها كيا يهال كاوگ فوما كو تملم كهاا يا دكر سكته بيل"

'' ہاں۔ ابھی ان اوگوں کی حیثیت آئی نہیں بڑھی کہ و دنو ماکے بارے میں کسی پرکوئی پاندی نگاسکیں۔ نو ماکی یادگاریں جگہ جگہ تغییر ہیں۔'' بشک نے جواب و یا اور میں ایکدم سنجل کیا۔ ظاہر ہے بشک کوایک خاص حد تک بی راز دار بنایا جاسک تھا اور میر سے سوالات میں خاصی بے تکلفی تھی۔''ممو یا پیبال کے اوگ فولاہے بہت محبت کرتے تنے '''

'' کو جنے تھے اے۔ آن ہمی اگر نو ما کے خلاف کو کی ہات کہ دی جائے تو وہ اوگ جانیں دے دیں گے۔ کونو ما مرحوم ہمارے در میان نہیں بے لیکن اس کے پجاری صرف اس کے تنسور کو بوجنے ہیں۔ ''

"بول۔" میں نے گہری سانس لی۔" ببر حال مانگا جزیرے میں زر در ولوگوں کی حیثیت بہت بڑھ تی ہے، یہ بات تشویشناک ہے۔" " بے حد ۔ کو یاوہ کام شروع ہو گیا ہے جس کی تو تع کی جاتی تھی۔"

"بشك يتم في كباكه شبالازرور واوكول كالجموب كياس بات معتمام مقامي اوك والنب بين إ"

' الكونى بھى انتى نبيل \_سب سجھتے میں \_' بشک نے جواب دیا۔

'' کیکن زردروؤں کی قوت بڑھتی جارہی ہے۔اگر سنبوط ہو کرو دمقا می **لوگوں کے سامنے** آجا کیں تو پھرمقا می اوگ ان کے خلاف کیا کر ٹن <u>محن</u>'''

میرے اس سوال پر بشک خاموش رہا۔ دیر تک سوچتا رہا مجر بولا۔ ' افسوس ان اوگول کے مقابلے میں جارے پاس کو ٹی انجھی قیادت نہیں ہے۔ ہم انفرادی طور پر تو اس خطرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کوئی کا رہا ۔ انجام نہیں دے سکتے ۔... بس یہی کی ہے۔'' ''بھی ان کے خلاف کوئی محاذینانے کی کوشش نہیں کی گئی؟''

'' کیجہ ہوا ہے۔ ایک گروہ تفکیل دیا گیا ہے اور بیگردہ بزے سرداروں کا ہے جن میں زیوراس بھی شامل ہے۔ بیگروہ سغید اور زردرو اوگوں کی کارروائیوں پرنگاہ رکھتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایس کارروائی ہوتی ہے جے مقامی لوگوں کے خلاف سمجما مباتا ہے تو شبالا کوا طلاع دی جاتی ہے اور شبالا ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔''

"او د۔الی کوئی بات ہے؟"

" إلى ' بشك في جواب و يا ورجي خاموش ہو كميا۔ پھر ميں في بشك سے بستارا كے مكان كے بارے ميں ہو چھاا وربشك نے كہا۔ " ميں تمہيں دوسری جنبوں كى مير كراتا ہوااس طرف لا يا ہوں۔ وواس طرف ديكھوا كيد سياہ مينا دُنظر آ رہاہے۔ اس كے نز ديك ہى بستارا كامكان ہے۔ قرب وجوار ميں كوئى نظر آئے تو اس سے بع چھ لينا۔"

" میک بیشک ابتم وائی جاذ ."

' 'والبس جاؤس ' بشك بولا\_

" الل كيول إلى محميس بتاجكامول - "ميس في كبا-

'' نھیک ہے۔لیکن تم واپسی کا راستہ تو نہ بھٹک جاؤ مے سبوتا۔ کیا تم میرار کان تلاش کراو گے؛ بہتریہ ہے کہ میں کسی مناسب جگہ رک کر تمبارا نتظار کروں۔"

'' یہ مناسب نبیں ہے بشک ہم واپس جاؤاور بے فکر ہو جاؤ۔ جھے اپی یا دواشت پر مکمل اعتماد ہے۔ میں باسمانی تہمارے پاس واپس پہنچ

٬ جبیبی تمهاری مرضی سبوتا ، تم خوا و کتنی آن دیر میس آؤ۔ میں نبایت سکون بیتے بہاراا نظار کرسکتا ہوں ۔''

" تمباری محبت بتمباراخلوص میرے دل میں تعش ہے بھک۔ میرے دوست کین یقین کروییمن سب نبیس ہوگا۔ میں نبیس کہ سکتا بیہاں میں کتنا وقت صرف کروں گا۔ چنانجے۔ ''

'' نھیک ہے سبوتا۔ میں واپس جار ہا ہوں۔'بشک نے کہاا ور پھراس نے محوز اموڑ نیا۔ میں اے دوریک جاتے دیجھار ہاتھا۔ وہمجت کرنے والا جذباتی انسان تھااور جمعے بہند تھا۔ ندمسرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کی ما نند باا خلاق تھی۔ پھر جب وہ نگا: ول سے اوجھل ہو کیا تو میں آئے بڑھ کیا اوراب میرارخ اس سیاہ قدرتی مینار کی جانب تھا۔

ہوا کی کا ف نے پیاڑ کی اس تنبا چٹان کو میتار کی شکل دے وی تھی۔

مسمى وقت ميں ب**ه ايك شيك** كي شكل كى و كى \_ اگر **مرف چ**نان موتى تو اتنى بلند نه موتى \_ كيكن اس انداز ميں و دېجيب تكتى تنتى . . سياه مينار کے قریب زیادہ آبادی نہیں تھی۔صرف چندم کانات ہے ہوئے تھے۔ کیکن ان کے درمیان سبزہ زار چاروں طرف تھیلے ہوئے تھے، کھلوں کے در نت لہلہارے تھے سبریوں کی کیاریاں دورتک پھیلی ہوئی تھی اوراس سبرہ زار میں بیمکان کا فی حسین لگ رہے تھے۔ میں نے مینار کے سب سے ترین مکان کے بارے میں انداز ولگایا۔

یہ ایک خوشما مکان تھااور شاید بھلوں کے سب سے زیادہ در بنت ای مکان کے بائیس مت تھے۔ اول لگیا تھاجیسے بورا باغ مواور شایداس مرکان کے مکینوں کی مکیت . بہرمال میں ای مکان کی جانب ہڑھ کیا۔ میں نے سوجا کہ اگریہ بستارا کا مکان نہ بھی ہوا تو کم از کم وہاں ہے اس کے مكان كى نشان دى بوسكے كى \_ چنانچەمى مكان كى طرف برھ كيا \_

اور مکان کے قریب چینچنے ہے بل ایک در دنت کے پنچے میں نے ایک مقا می لاک کود یکھا جو بے حد مسین اور معصوم تھی۔اس کے ہاتھوں میں ایک خٹک شہنی تھی جس ہے وہ زمین کریدر ہی تھی لڑ کی اتنی جاذب نکا تھی کہ میں کئی ساعت اسے و کیتیار ہا۔ پھر میں دس کی طرف بڑھ گیا۔شاید اس نے میرے قدموں کی جاپنبیں تی تھی کیونکہ و ونہایت انہاک ہے زیدن کریدتی رہی تھی۔ میں اس کے بالک قریب جا کھڑا ہوااور پھر جب وہ میری آیدے باخبر بی نہ ہوئی تو جس نے زورے زمین پر پاؤں مارااوراس وقت میں شدید حیران ہو گیا جب اس کے باوجوولا کی میری جانب متوجد نہ ہوئی۔''اوو ۔ کہیں وہ بہری تو نہیں ہے۔''میں نے سوچا اور اس بار میں اس کے سامنے جاکڑا ہوا۔ ۔ بجیب لڑک تھی۔ بیانہاک تو نہیں ہوسکا۔ میرے پاؤں اس کے سامنے تھے، عاجز آگر میں نے کہا۔

''شکایا کی حسینہ۔ کیا تو میری طرف متوجہ نہ ہوگی'''میری آواز کن کراس نے کردن اٹھائی اور سونی سونی نگا ہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ کیسا انو کھاانداز تھا۔ اس کی خوبصورت آتھوں کی بہریفیٹ میری سجھ میں نہ آئی۔''میں تجھ سے پچم پوچسنا جا ہتا ہوں ۔''میں نے کسی قدر مبطائی ہوتی آواز میں کہا۔

'' میں بھی تم ہے کچھ پوچھنا جا ہتی ہوں۔'' ووکھوئے کھوئے کہجے میں بولی۔اور میں نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ عجیب انداز تھا۔ کیا وہ پاکل ہے.... میں نےسوچا۔

" جلو پرتم بي يو جيداو-" من فيكسي قدرم تشكد خيزا نداز مين كبا-

' بناؤ مے ؟' 'ای نے برستورای انداز میں یو تھا۔

"منر در بناؤ*ل* گا۔"

" ما مركول لكناب " "اس في كها-

" فاندنى پھياانے كے لئے رز من منوركر في كے لئے ـ" من في جواب ديا۔

" جيهب كيول جاتا ہے!" وو بولى ..

"بس بالكمل بياسك بعدسوري ذكل أتاب "

" مورج أكل آتا بي مين روشن كيون نبيل بوتى ""

" سورج اپنی روشنی پیسیا تاہے۔ " میں نے البھے ،وئے انداز میں کہا۔ لڑکی کی وکی بات میری تجھیمیں نبیں آئی تفی نے ان وہ کیا بھواس کر

ر بن محمی

"الیکن سورن کی روشی تھلسادین ہے۔ پھرا بیا سورن کیوں اکلتا ہے۔ چاند قائم کیوں نہیں رہتا۔ جواب دو یہی میرا سوال ہے ....سورن کی روشن آئٹ برساتی ہے اور آگ سب بچھ جلادی ہے۔ سب تھے۔ میں زمین پر چاند تلاش کر دہی ہوں۔ مل جائے گانو آ دھا تہبیں دے دون گی۔ بس اب جاؤشا باش۔ "اس نے مجھے تچکارتے ہوئے کہاا در میں سر کھجانے لگا۔ لڑکی کے بارے میں ، میں کوئی فیصلہ نہ کرسکا تھا۔

'' مجھے جا ندنبین جا ہے محتر مہ . . . میں آپ ہے سیجھ پو چھنا جا ہتا ہوں۔''

" بھھ سے کھونہ پو تیمو۔ جاند کے سوایس کھی نیمیں جانت ۔ جاؤ ، مجھے میرا جاند تااش کرنے دو۔ " لڑک نے کہااور پھرای انہاک ہے جاند تلاش کرنے تھی۔ یہاں کھڑے یہ بہنا مجھے تمانت ہی محسوس ہوئی۔ یہ بات پایے تھیل کو آپنی تی کھیل کے بہنی ملور پر درست نہیں ہے۔ اتن خواہسور ت لزکی اور پاگل... افسوس کی بات ہے۔اب میں نے بہتر یہی سمجھا کہ کہیں رکے بغیر سیدھا مکان پر جاؤں اور دستک دے کر باہر نکلنے والے سے مبتارا کے مکان کے بارے میں معلوم کروں۔

چنانچے میں آگے بڑھ میااور کچر میں مکان کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ کمی نے درواز ہ کھول ویا۔ درمیانی عمر کاایک توانا اور باوقار سا آ دمی تھا۔ جھے دکیے کڑھ ٹھک ممیا۔ اس نے میرا جائز دلیا اور پھراس کے چہرے پر کسی قدر تحیر کے نقوش کھیل گئے ۔ود خاسوش کھڑارہ عمیا۔

" مجھے بستارا کی رہائش گاہ کی تلاش ہے۔" میں نے کہا۔

" کیم ہے۔ "اس فے جواب دیا۔

" تب براه كرم بستارات كبوييساس به ما قات كرنا جا بهتا موس في مين في كبااوراس في كردن بالادى \_

''اندرآ جاؤ''وو پیھیے ہٹ کر بولا اور میں اندر وافل ہو گیا۔ بہر حال اس حد تک کا میابی تو نعیب ہوئئ تھی۔ میں نے پاٹ کر محمور سے کو

و یکھا۔'اے رہنے دوسنعبال لیاجائے گا۔'وہ میرا مقصد مجھ کر بولا اور میں نے کردان ہلادی۔وہ مجھے ساتھ لے کرایک نشست گاہ میں ''نی ''میا۔

'' بینطون بمیرانام بستارای ب'اس نے کہااور میں نے چونک کراست و یکھا۔ شعندااور جہا ندیدہ آ دی معلوم : وتا تھا۔

" نوب .... توتم يستارا مو؟"

''ہاں۔ کیکن تم کون ہوں۔ کیا تمہاراتعلق شیکایا ہی ہے ہے ایک بیں باہر ہے آئے ہوں ۔ یا پھرتم شالا کے پیشروؤں میں ہے میرامطلب ہے ان میں ہے میرامطلب ہے۔ ہوں ہے جو کہیں اور ہے آئے ہیں ؟''اس کے لیجے میں آئی عود کر آئی جس ہے اندازہ بوتا تھا کہ ودہم فالوں میں ہے ہے۔ '' تمہارا ایک خیال درست ہے اور دوسراغلط یعنی میراقعلق شرکایا ہے بیمں ہیں کہیں اور ہے آیا ہوں لیکن میراتعلق زر دچہرے والوں سے نہیں ہے۔''

'' پھرتم کون ہوا؟''بستارا کے انداز میں نرمی آئی۔

"ایک سیان ۔ ایک آوار وگرد۔ و نیاد کیفنے کا شائق ۔ سینا کدایک ملک ہے۔ یباں سے اتنادور جس کاتم تصور نہیں کر سکتے وہاں ایک زخی مخص جس کا نام نما تا تھا جھے ملا۔ اس نے مرتے ہوئے بتایا کہ وہ شکایا کار ہے والا ہے اور وہاں اس کا ایک عزیز بستارار ہتا ہے۔ اس کومیری موت کی اطلاع دینا اگر تمہارا وہاں گزرہ و۔ سوجب جھے معلوم ہوا کہ ایستی شکایا ہے تو میں نے تمباری تلاش کی اور تم تک پہنے میں۔ "

"نماتا؟"بستارانے حیرت سے کہا۔

"باں۔اس نے یمی نام بتایا تھا۔"

"اورئبال ملاتفاوه؟"

"سيناميں"

''انسوس میں نے تواس زمین کا نام ہی آئ سا ہے۔''بستارائے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔

*www.pai{society.com* 

''اورنما تا كا؟''مين نے بوجھا۔

"بينام بمي ميرك لنخ اجني ب-"

· نتمهارا كونى ايسا عزيز ..... جوكهيس دور درازنكل ميا بوا؟ · ·

"میرااییا کوئی عزیز نبیس ہے۔"

" تمباری کوئی بنی ہے؟"

''ال ہے۔''

''اس کا نام نعامہ تونہیں ہے؟''

" يبي نام بـــ "اس في جواب ويا-اس كي آنكهول ميس جيرت ويريشاني كة مارنمايال تقيد

" محويا ميس غلط مين ي بنيا- "ميس في شاف بلات بوع كها-

'' تم نحیک بہنچ ہو لیکن میں اپنے ایسے کسی عزیز کو کیوں نہیں جانتا۔' اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔

''انسوں اس نے پنہیں بتایا تھا کہ میں اس کا تعارف کس طرح تم ہے کراؤں۔ بہر حال میں نے ایک مرتے ہوئے تخص کی خواہش پوری کر د کی ہے اس سے زیاد و میں کچھنیں جاہتا تھا۔اب مجھےا جازت دو۔'' میں نے کہااور کھزا زوگیا۔

' انہیں اجنبی بیٹھویتم نے میری ذہن میں جوانجین پیدا کردی ہے اسے دور کرنا تو ضروری ہے۔اس کے ملاوہ تم نے بتایا ہے کہتم کہیں اور ہے آئے ہو۔اب میں اتنا بدا خلاق تو نہیں ہوں کہ تمہاری تھوڑی می خاطر مدارات بھی نہ کرسکوں۔''

' 'نہیں بتارا میں کھو بدول ہو گیا ہو۔ اگرتم اس ہے شناسائی کا اظہار کرتے تو میں تمہارے پاس ضرور رکتا اور تم ہے گفتگو کرتا۔۔ میکن ایس شکل میں بیبال رکنا بہترنہیں گلتا۔ '

"ادد نیس دوست میں کہ چکا ہوں کہ آخرتم میرے کھر آئے ہو۔ میرے میمان ہو کھیرد میں تمبارے لئے کچھ بندو بست کرتا ہو۔ براہ کرم بیٹو "بستارا با ہر کل میا تھا۔ میری کوشش کا میاب ربی تنی ۔ بہر صال میں بستارا تک پینچنے اوراس سے شناسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہو کمیا تھا۔ اب تھوڑی تی کوشش سے اس کی توجہ اور حاصل کی جائے اور یہاں آنا جانا شردی کردیا جائے۔ اس کے بعد نعامہ سے ملاقات زیادہ مشکل نہ ہوگی ۔ بستارا چند بی منٹ میں واپس آسیا تھا۔ وہ دوبار ومیرے سامنے بیٹھ کمیااور پھراس نے بوجھا۔

" تمهارا نام كمياب دوست؟"

اسبوتايه

''اورتمباراوطن'''

'' تسى آ واره گرد کا کوئی وطن نہیں ہوتا نے بال پیدا ہوا تھااور نجانے کہاں کباں مارا مارا کھراہوں۔' میں نے جواب دیا۔

"شكايا آئے ہوئے كتنے دن ہوئے ؟"

"مرف چندروز ... شايدآ محصوري انجرم ميل."

" كس طرح آئے الكياتمباراكوكي جبازے الستاراني يو جما۔

"او د نبیس میرے ساتھ صرف میری مورت ہاور میں زیوراس کے جہاز میں آیا ہوں۔"

"زيوراس كے جہاز ميں ا" وہ چونك يرا۔

" إل تهبيل جيرت كيول بهو في ا"

''ز بوراس تو کہیں حمیا تھا؟''

" ابال ۔ وہ سکا کی بستی میا تھا۔ سکائی سے حکیم ہاکونے اسے بلایا تھا۔ ا

''اوه مم اس قدر جانتے ہو۔' وہ تجب سے بولا۔' کیکن تم زیوراس کو کیسے جانتے ہوا؟''

' 'نما تا نے اس کا حوالہ بھی دیز تھاا وراپی ایک نشانی مجی۔ بیا تفاق ہے کہ زیوراس ہے۔ کائی میں ملاقات ہوگئی۔اس نے نما تا کی نشانی بھیان کرمیرے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا۔ چراس کا نامب بشک مہاں آر ہاتھا تواس نے میری درخواست پر مجھے بھی اس کے ساتھ یہاں جھیج دیا۔'' '' حیرت ہے۔ جھےشد ید حیرت ہےاورا کرزیوراس نے تمبیار ہےاو پراعقاد کیا ہےتو بلاشبہ قابل اعتمادانسان ہو گے ۔لیکن نما تا جھے کیوں نېي<u>س يادآ ريا؟''</u>

"بيهوال اين و بن يكرو مين اس كاجواب كس طرت و مسكتا مول " فن في كبار به جاره بستارا كانى پريشان موكيا تعار مجهاس کی حالت پرافسوس مور ہاتھالیکن بیسب کھوشروری تھا۔اس سے شناسانی کے لئے میں اور کیا کرسکتا تھا۔کوئی اور ترکیب میرے ذہن میں نہیں آئی۔

بھینر کے گرم دودھا در پچھ میلوں ہے میری تواضح کی تنی اور اس دوران بستا را مجھ ہے طرح طرح کےسوالات کرتار ہا۔ کیکن خاہرے وہ کیا تیجا خذکرسکتا تھا۔ مجبور ہوکر خاموش ہوگیا۔ پھراس نے کہا۔ ' چونکہ تم زیوراس کےمعتمد ہوائی لئے تمہارے او پراعتاد نہ کرنے کی تنجائش نہیں۔ نميكن ايتين كرومير، وست مرجعه نما تا يانبيس آسكام"

''افسوس لیکن اس نے تمہاری بنی کا بھی تو حوالہ دیا تھا۔ کیاتم اس ہے معلوم نبیس کر سکتے ۔ مجھے معاف کر نابستارا ، کو کی ایسافنعس ہے جس سے تم واقف نہ و بلکہ تمہاری بنی نعامدات جائتی ہو۔"

· 'جن معنول میں تم کہدر ہے ہو۔ وہ مکن نبیل ہے۔' ·

"كياتم اس سے و جھنالبندنبيں كرو مے ؟" ميں نے كہا۔

· انهیں۔ اس نے شندی سانس لے کر جواب ویا اور میں بستارا کی صورت و سیھنے لگا۔ بستارا چندساعت خاموش رہا پھر بواا۔ 'اس نے خلومی ول ہے صرف ایک انسان کو جا ہاتھ اصرف ایک انسان کو واس کی حیثیت کو نہ جانتے ہوئے ۔ . اور اس نے ہمی اس کی جاہت کی پذیرائی ک تتى ليكن تقدير في نعامه كے ساتھ مذال كيااور تقديريًا بهذال بوري توم كالميه بن كيا۔ "

"می مجمانیں۔"میں نے کہا۔

"اس نے پوری زندگ میں فوما کو جاہا تھا۔ فوما مجھ کرنبیں ایک عام انسان کی حیثیت ہے۔ لیکن فوما بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کمیااور اس نے تعامدے ما قاتیمی شروع کرویں۔ پھراس نے مجھے پیغام بجھوایا کہ وہ نعامہ کواپٹی بیوی بنانا جا ہتا ہے اور یہ سعادت بھا عام انسانوں کو کہاں حاصل ہوتی ہے کہ دہ فوما کے خاندان میں شامل ہوجائے۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ لیکن زندگی نے فوما ہے دفانہ کی اور دہ مرکمیا۔ "

''او د - بال تمبار بے فوما کی موت کا مجھے علم ہے ۔''

' ' فوما کی موت اس پوری قوم کی جاجی بنائی ۔ '

"أيك بات بوتيمون بستارا"

الضرور يوجهون

"مهارت اس بورے علاقے كاسردار نوماكما الاستانا"

"بإل-"

'' تب پھرنوما ہے پہلے اس کے آباؤا جداد مجمی مرے ہوں گے ، کیاان کی موت پر بستیاں ای قدرو ریان ہو جاتی تنمیں؟''

"انبیس" ای نے ادای ہے جواب دیا۔" کیوتکے تم زیودای ہے تعلق رکھتے ہوا ور ببادرزیودای کے بارے میں سب جانے ہیں کہ دو فوما کا پرستار اور آئ جی اس کے نظریات ہے وفادار ہے۔ وہ کسی ایسے انسان کوابی قریب نیس دیکھ سکتا جونو ما کا فداریا اس سے خالف ہو۔ چنا نی اس لحاظ ہے تم قابل احتاد ہو۔ یہ میں اس لئے کہ رباہوں کہ میں بھی مقدی فوما کے عقیدت مندوں میں ہے ہوں اور اس کی ناوقت موت سے طول ہوں۔ بلا شبر فوما بدلتے رہے ہیں لیکن آخری فوما ہر لحاظ ہے ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اس قوم کو بچانے کے لئے زردرووں کو اتناز ہردست مقابلہ ہوں۔ بلا شبر فوما بدلتے رہے ہیں لیکن آخری فوما ہر لحاظ ہے ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے اس قوم کو بچانے کے لئے زردرووں کو اتناز ہردست مقابلہ کیا تھا کہ ان کی کمرٹوٹ کئی۔ اگر وہ زند ور بتا تو بہت جلدان سازشیوں کی جزیوں آگھا ڈیجینکا ۔ لیکن آئ سادی تو م ایوسیوں کا دکار ہے کیونکہ ان کے دردرو وہ سیلتے جارہے ہیں اور ایک دن وہ ہماری بستیوں پر ورمیان فوما نہیں ہے۔ ساور شبالا جیسا نااہل اور غدار انسان ہماری تستوں کا مالک ہے۔ زردرو وہ سیلتے جارہے ہیں اور ایک دن وہ ہماری بستیوں پر تابض ہوجا کیں گے۔ فوما کی زندگی آزادی تھی اور اس کی موت نے نمالی کی زنجریں ہمارے بروں پرائکا دی ہیں سستمالی کون پہند کرتا ہے اور تابی کی موت نے نمالی کی زنجریں ہمارے بیں اسان کو بائی کی زندگی آزادی تھی اور اس کی موت نے نمالی کی زنجریں ہمارے بیں دوجا کیں ہماری بستوں کو بائی کی دندگی تو بائی کی دور بیلی ہماری بستوں پر انکام دی ہیں سیستان کون پہندر کرتا ہے انتہا ہماری بستوں کو بائی کی دیا کہ بائی کی دور کی بائی کی دور کور کے دور کی بیانہ کی کون پہندر کرتا ہے ان کور کی کے دور کردوں کور کور کی بروستان کور کی کور کور کی بروستان کور کی کی کی کور کی بروستان کور کی بروستان کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کردوں کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کردوں کی کور کر کردوں کور کور کی کور کور کی کور کی کردوں کور کور کور کی کردوں کور کی کور کور کردوں کور کی کردوں کور کی کردوں کردوں کی کور کور کردوں کردوں کی کردوں کور کی کردوں کردوں کردوں کور کردوں کور کردوں کردوں کور کردوں کور کردوں کردو

"اوه-يه بات ب-"ميس في كرون بلا في-

" بال ميرت دوست - سالميه يوري قوم كے لئے نا قابل مر داشت ہے۔ اب ہماري روايات مث جائيں كى ۔"

" مجھ انسوس ہے۔" میں نے کہا۔

' ایک وقت ایسا آئے گا جب برزی روح جمارے اوپر افسوس کر ہے گی۔'

''بهرمال بستاران ...اب مجھا جازت دو''

WWW.PAKSOCIETY.COM

" كاش تما تا كامسُلط ، وسكتا - مين بميشه المجهن مين ربون كا -"

" میں نے ایک تجویز پیش کی تھی لیکن تم نے اسے قابل قبول نہیں سمجھا۔ اگرا تک بارتم نعامہ سے یہ بات بع چیر لیے توشاید سئے کاحل ل جاتا۔"

" میں تنہ ہیں کیے بتاؤں میرے دوست نو ما کی موت کے بعد نعامہ اپناز بنی توازن کھو بیٹی ہے۔ وو نیم دیوانی ہوگئی ہے۔ ہروقت کی نہ کسی کو شے میں بیٹی زمین کر یو تی رہتی ہے جاند تا اس کر رہی ہے ، نہ جانے جاند کیوں ، ڈوب جاتا ہے "بستار انے بتا یا اور میں چونک پڑا۔
تو دو اعامہ تھی میں اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ وزئی توازن کھو بیٹی ہے۔ نو ما کی موت کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کے ووٹو ماکی قاتل نہیں ہو کئی ، ضرور گڑ بڑ ہوئی ۔۔

بہر حال میرامتعد حل ہو چکا تھا۔ بیں نے نعامہ کو پہچان ایا تھا اور اب زیادہ شرافت کی مغرورت نہیں تھی۔ نوما نے جمھ ہے بہی کہا تھا کہ نعامہ کو کہا تھا کہ نعامہ کو کہا تھا کہ نعامہ کو کے جایا جا ساتا۔ نعامہ کو کے جایا جا ساتا۔ معامہ کو کے جایا جا ساتا۔ ساتا کے کہ فاموثی ہے اسے انحوا کر لیا جائے۔ شکایا جس میرا کام پورا ہو چکا تھا حالانکہ یہاں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے لیکن اس مختصروت میں میں نے اپنا کام پورا کرلیا تھا اور اب میں نے سوچا تھا کہ نوری طور پر بھک ہے کہوں گا کہ وہ واپسی کی تیاریاں کرے۔

بستاراے رخصت ہوکر میں واپس چل پڑا۔ بستارابزے اخلاق سے چیش آیا تھا۔ چلتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں دوبارہ بھی اس سے ملا تات کروں میمکن ہے کی طور پرنما تاکامعم حل ہوجائے۔ میں نے وعد وکر لیا تھالیکن نما تا دالے معاطی میں، میں اس شخص سے معذرت خواد تھا کہ میں نے خواہ مخواہ اس کے لئے ایک ابھمن پیدا کر دی ہے جسے دہ مجمع حل نہ کر سکے گا۔

میں دائیں بھک کے مکان پر پہنچ حمیا۔ بھک بے جارا میری حقیت ہے دا تفتیبیں تھا۔ اس کا مکان بھو لنے کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا۔
ہبرطال میں وہاں پہنچ حمیااور بھک نے بجھے و کھے کرخوشی کا اظہار کیا۔ شانداور دولا با آئیں میں خوب عمل مل کی تھیں ۔ دولا با نے شاند کو بھی کمل عورت بتا
دیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کھانا تیار کر رہی تھیں۔ شاند کو اس طرح کام کرتے دکھے کرمیرے ہونوں پرمسکرا بہت تھیل عنی۔ بشک بے جارہ تو اس ک
خصلت ہے بھی نا دا تف تھا۔

"كيا بواسبوتا .... كيابت ارائي تهاري ملاقات بوكن؟"

"بال-"ميس في تفرأ كما-

" تم ف كما تما كرز يوراس ككام عةم اس علنا وإج وو"

"باں بفک میں ذہوراس کے کام سے بی بیہاں آیا تھا اورا تفاقیہ طور پر یہ کام اتن جلدی اور آسانی سے ہو کیا ہے کہ میں خود ہمی تہیں سوی سکتا تھا۔ زیوراس کا خیال تھا کہ جھے اس کام میں وقت لگ جائے گا۔لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جھٹی جلد مکن ہوسکے میں واپس آنے کی کوشش کروں۔" "او و ، ہاں اس نے جھے ہے ہمی میں کہا تھا کہ سبوتا جب ہمی واپس کے لئے کے اسے فورا واپس لایا جائے۔" بشک نے جواب دیا۔

" تو يون مجهد برفك \_ من واليسي كي لئة تيار ون \_"

''او دسبوتا بمرية وبهم وكمان مين بهي نبيس تعاب بشك بولا به

'' مجھے انداز وہے کیکن جلداز جلدتم یہال ہے کب تک واپسی کے لئے تیار ہو سکتے ہو۔''

· بهیں برا ہراست کا لی کے لئے سفر کرنا ہوگا ،اس لئے خاصے انظامات کرنے ہیں۔ ابھی تو صرف جہاز کا جائز ہ لیا گیا ہے۔ چونکہ اس

كے بہت سے معےمرمت طلب تھاس لتے مير ب ساتھی ات درست كرد ہے ہيں۔'

'' بهرِ حال بنگای بنیادوں پر کام کرو۔ دودن کا کام آ دیسے دن میں کرواور جس قدر جلد ہوسکے ، تیار ہو جاؤ ی<sup>ا ا</sup>

''میں آج ہی ہے تیری مدایات برعمل کروں کا سبوتا۔اظمینان رکھ۔میں دن رات جہاز کی روائجی کے انتظامات کراؤں گا۔'بشک نے کہا اور میں نے کروان ہاوی۔بشک اس وقت کے بعدے نبجید وہو کمیا تھا۔اس رات کے بعد ہم نے اس سے اجازت مانگی اور واپس زیوراس کے مکان میں آھے جہاں زیادہ آ رام تھا۔ دوسری منتی بشک کی بیوی دولا ہا آگئی اور شان اس کی آید ہے نوش ہوگئے۔ مجھے اور بشک کو آزادی تھی چتا نہیے ہم جہاز کے کاموں کی مرانی کے لئے چل بڑے۔

جباز پر برق رفقاری سے کام جور ہاتھا۔ شاید بھک نے بوری رات یہال گزاری تھی ۔ بے شار آوی جبازی مرمت کرر ہے تھے اوران کے انداز میں بری چرتی تھی۔ میں نے اس برق رفقاری کو بہند یدگی کی انگاہ ہے دیکھا تھا۔

''اس طرح توزياده وقت نبيس كلے كابشك \_''ميں نے كبا\_

· میں نے تہیر کرلیا ہے سبوتا کے جلد سے جلد کا مکمل کر الول اور تم ویکھو سے کہ میں کتنی تیزی سے تیاریاں کرتا ہوں۔ 'بشک نے جواب دیا۔ دو پہرتک میں بشک کے ساتھ وہاں رہااور پھر ہم دونوں واپس محر آھئے ۔شاندا در دولا با بہت خوش تھیں ۔ کھانا کھایااور ابھی کھانے سے فارغ موئے ہی تھے کہ باہرت اطلاع کی کہ کوئی آیاہ۔

''کون ہوسکتا ہے؟' بشک نے تعجب ہے بچ مجھااور پھرخور باہر کل حمیا یتھوڑی دریے بعدوہ بستارا کے ساتھ واپس آیا۔ میں نے بستارا کا خيرمقدم كيا تھا۔

' 'بشک نے بتایا ہے کہ تم زیوراس کے دوست ہواہ راس کے لئے قاش احترام لیکن نماتا کامعمداب بھی حل نہیں ہوسکا۔ 'بستارانے کہا ادراما نك ميرے ذهن ميں ايك خيال آيا۔

"بستارا - يهال تهاري مصروفيات كيابين؟"

"افتكاياس"

'' بال ''میں نے اے غورے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' کوئی خام نہیں ہیں سبوتا ، بس میری زمینوں پر کاشت ہوتی ہے میکن اس کی دکھ بھال میرے کارندے کرتے ہیں۔ میں ان ک مجمرانی کرتا ہوں۔''

- " تمبارے اہل فاندان میں کون کون ہے؟"
- " فاص او گول میں کوئی نبیں ، سوائے میری بیٹی کے ۔اس کی مال مرچکی ہے۔"
- ''اورتم نماتا كے معے كے لئے مضطرب ہو \_كياتم اے ہر قيمت برطل كرنا جائے ہو؟' ميں نے پوچھا۔
- '' ہاں۔ دہ میرے لئے کافی بڑی انجسن بن گیا ہے۔الی انجسن کے میں را توں کو سبھی نہیں سکتا۔ آخر وہ کون تھا اور یہ پیغام کیا حقیقت رکھتا ہے 'ا' ابستارانے جواب دیا۔
- ''البهنول كيل كے لئے بحرقر ہانيال دينا ہوتى ہيں بستارا۔ اگرتم مزيدالجھنوں سے بچتا چاہتے ہوتو پھرتہ ہيں ميرى بدايات پر ممل كرنا ہوگا۔'' ''مين نہيں سمجما سبوتا۔''بستارا اور پريشان ہوئيا تھا۔
- ''میں بھک کے ساتھ سکائی والیں جارہا ہوں۔اگرتم میرے ساتھ سکائی تک چلنا پیند کرونو میں تنہیں یقین ولاسکتا ہول کہ تمہاری پریشانیوں کاعل مل جانے گا۔''
  - " سكائي مين اس كاحل موجود هيد؟" بستاران يوجيها \_
  - " بال عليم بأكواس بارے ميں بورى تفصيل جانتا ہا در جھے يقين ہے تم مايوس نہ ہو سك ."
- '' در حقیقت میں بڑا پریشان ہوں کیکن میر ہے دوست! اپنی تیا ربین کا کیا کروں ۔ یہاں میری ما مندکوئی اس کی نکرا کی نہیں کرسکتااو را ہے مپیوز کر جانا میرے لئے ممکن نہیں ہے۔'
  - '' تواہے ساتھ لے چلو ممکن ہے۔مندر کا طولی سفراس پرخوشگواراثر اِ الے یا
- " آ و اس کاغم مختلف ہے جس کاعلاج کس کے پاس نہیں ہے لیکن تمہاری تجویز قابل غورہے ۔ میرا خیال ہے اس طرح میں مفرکز سکول گا۔"
  " ہم بہت جلد میہال سے روانہ ہوجا کمیں کے بستارا! اگرتم ہارے ساتھ چلنا جا بوتو ہمیں جواب دے دو۔ نظاہر ہے تہمیں کسی ہے مشور و تو کرنا نہ ہوگا ۔ بس اپنے کارندوں کو ہدایات دواور روانگی کے لئے فوری تیاریاں کرلو۔" میں نے کہااور بستاراکسی سوچ میں ڈوب میا۔ پھراس نے ممری سانس لے کرکہا۔
  - " بتمهین یقین ہے کہ مکیم ماکومیری مشکلات کاحل تلاش کر لے گا ا''
    - "میں اس کی فرے داری قبول کرتا ہول۔"
- '' تب میں تیار ہوں۔''بستارانے جواب دیااور بجسے دلی خوشی ہوئی۔اس طرح میرا کام اور آسان ہوگیا تھا۔۔۔۔ اوراب بجسے وہ کہھ نہ کرنا ہوگا ، جو ہبر حال نا گوار تھااوراس کے لئے کچھ خصوصی ذیے داریاں قبول کرنا پڑتیں۔ ثمانہ کو بھی مطمئن کرنا ہوتا۔
- بشک اس دوران ممل طور پرخاموش رہا تھا۔اس نے میرے معاملات میں ما خلت کرنے کی ممتاخی نہیں کی تھی۔وہ برطرح سے تعاون مرنے والا ایک اچھا انسان تھا۔اس نے بستارا کی مدارت کی اور پھر بستارا واپس چلا کیا۔اس کے جانے کے بعد میں نے بشک سے اپنی خوشی کا

اللهاركيا تفااور بشك بهي مطمئن ;ومميا تعا\_

بشک نے درحقیقت دن رات ایک کرد یے تھے اور آئ اے جباز پر کام کرائے ہوئے تیسری رات تھی۔ جباز کی مرمت کمل ہو چکی تھی۔ باو ہان درست کرویئے مئے بتنے اورخوراک اور پانی وغیرہ کے ذخیرے کئے جارہے تھے۔رات کا دنت تھالیکن میں بشک کے ساتھ تھااوران کا موں

"كل سورج ذهل بم روانه بوجائيس محسبوتا -ساري كام كمل : وينك بيس البشك نے كبار

'' مجھے خوشی ہے بشک ۔ بلاشبتم ایک اجھے نتظم ہو۔ ایک بلویل کا متم نے مختصر وقت میں کیا ہے ۔ کل صبح میں بستارا کوہمی اطلاع دے دول گاتا كەدە تيار جوكر كني جائے۔'

''یقیناً۔''بشک نے جواب دیاا درہم اس جہاز کی طرف؛ کیھنے لکے جواب ساحل کے بالکل قریب پہنٹی رہا تھا۔اس چھوٹے ہے جہاز کو شام کود یکھاممیا تھااور خیال تھا کہ رات کے کسی جھے میں وہ ساحل تک پہنچ جائے گا۔اس دوران قرب وجوار کی بستیوں ہے کئی جہاز آ کر ساحل ہے تکے تتے اس لئے جہاز دں کی آید پرکسی کو حیرت نہیں ہوتی تھی۔ان جہاز وں پر بستیوں کے جنند ہے ہوتے تتے جن سے انداز و مونا تھا کہ وہ کون ی مستی اورکون ہے جزیرے ہے آیاہے۔ جہاز کا مجنٹہ انظر نہیں آر ہاتھالیکن اس ونت اس کی نشائد ہی کے لئے روشن کر دی تی تھی کہ بیاصول تھا۔ بشک کی نگا وا تفاق ہے ہی اس طرف انھو کئی تھی۔ وہ کوئی کام کرر ہاتھاا جا تک اٹھل پڑااور آئیمیں بھازیماڈ کر جبازی طرف و کیسے اگا۔

میں نے بشک کی ریکیفیت دیجہی کیکن اس تے بل کہ میں کچھ بولتا ابشک ہی بول پڑا۔ اسبوتا اہم و کیور ہے ہو۔ اس کی آواز میں کرزش تھی۔ " کیابات ہے بشک میراانداز وہے تم اس جہاز کود کھے کر پریشان ہوئے ہو؟"

'' بال سبوتا۔ بيدما نگا كا جہازے اوراس كا حبضة البرانبين ريابلك مرتفول ہے جس كا مطلب ہے كہ يكسى حاوث كى خبرلايا ہے۔ 'بشك نے کہااوراس کے چو نکنے کی وجدمیری سمجھ میں آمکی۔

"اور پیخبرتارس کی موت کے علاوہ اور کیا جد علی ہے۔"میں نے کہا۔

" بال سیوی .....اور آنے والے زیوراس کے جہاز کی کہانی سنائیں سے۔ اپنی جانب سندو و نہ جانے کیا کیا کہیں لیکن صور تعال اچا تک خراب موجائے گی يتم جانتے موشبالا ان كا پھو ہے۔ '

'' ہوں۔'' میں نے منبری سانس لی اور دوسرے کہتے میں نے ساحل پر نگاہ دوڑ ائی … سامل پر ہمارے علاوہ بھی بہت ہے اوک تھے اور ا ہے اپنے کامول میں مصروف تھے۔ان میں شااد کے سابی بھی تھے۔تب میں نے بشک ہے کہا۔' بشک فورا آٹھ دس اڑا کو ل کو تیار کر واور ایک منتنی امر والو \_جلدی کرد \_' <sup>'</sup>

بھک نے مرف ایک کھے سے لئے میری صورت دیکھی اور پھرووسرے لیجاس نے بھاگ دوڑ شروع کروی۔ میں خود بھی اس بھاگ دوڑ میں عملی طور پرشریک تھا۔تھوڑی دہر کے بعدا یک بزی سکتی آنے والے جہازی طرف تیزی ہے بزھ ری تھی۔اس میں موجود او کوں کوصورت حال مجمادی کی تھی۔میرا کھا ندامیری کرے بندھا ہوا تھااور میں نے اور بشک نے سرے پاؤل تک کمبلول کالباس پہن لیا تھا تا کہ ہمیں بہچانا نہ جا سکے۔اس طرح ہمارے بتھیار بھی جھیب مجئے تھے۔

تمام اوگ لل کرکشتی چاہ رہے نتے اس لئے اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ تیر کی مانند جباز کی طرف جار بی تھی اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ساحل ہے زیادہ سے زیادہ دوراسے جالیں۔ چنانچہ ہم اپنی کوشش میں کا میاب ہو گئے ۔کشتی کو ہم جہاز کے ایک کنارے پر لے آئے اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جہاز ہے ہمیں و کمچر لیا ممیا تھا۔ تب کچراوگ گفت وشنید کے لئے آئے۔

"كيايه جهاز مانكا جزيرے سے آيا ہے ا"ميري بدايت پربشك في مفتلوشروخ كي تحي

'' ہاں۔ ہم ما نکا کے برنصیب ہیں۔'' جواب ملا۔

« الميكن اس كا مبعنذ اكيول سرگول ب! " بشك نے يو جيما۔

" تم اوگ کون ہو؟" جہازے یع میما میا۔

" شبالا کے دفاوار ، سماحل ع محمران ۔ 'بشک نے جواب دیا۔

"مانگاپر تبای نوٹ پڑی ہے۔ تارس کوتل کر دیا ممیا ہے اور مجرم شکایا آ چکے ہیں۔ ہم شالا کے پاس فریاد لے کرآئے ہیں۔ 'کلو کیر لیجے میں بتایا کیا ۔۔۔ بشک نے میری طرف و یکھااور میں نے آہتہ ہا اے مہایات دی۔

''بردی بری خبرسنائی ہے تم نے ہم او پرآ سکتے ہیں ؟ اس طرح تفسیلی تفتیکو ہو سکے گی۔' بشک نے کہااوراو پر ہے رس کی سیر صیاں کھینک وکی گئیں جن کے ذریعے ہم لوگ آسانی ہے او پر کہنے گئے۔ پندر ہ سولہ آ دمیوں نے جارااستقبال کیا تھا۔ ان میں بھی تھوڑی سی تعداد ، تھا می اوگوں ک تھی ، باتی زرور وٰنظر آرہے تھے۔

" تم اوك شاالا كے باس آئے ہو؟" بشك نے يو مجا۔

''بإل-''

" تمبارالیدرکون ہے؟ ہم اس سے بات کرنا جائے ہیں تا کہ شالاکواس کے حوالے سے بوری تفسیل بتائی جاسکے۔ ایک نے کہااور ایک زردرو آگے برھ آیا۔

''میرانام کرشاہ اور میں ان کا سردار ہوں۔ جھے تظیم نے بھیجاہے تا کہ شبالا کوائن بھور تھال ہے آگاہ کر کے قاتلوں کے خلاف کا رروائی کی اجازت لے سکوں۔''

" گرشارتمهار به ماتهه جهاز مین کننهٔ افراد بین؟"

''کل ہیں۔ ہم ہڑگا می طور پر روانہ ہوئے تیں تا کہ نساد کرنے والے شکایا کا ساحل نہ چیوز دیں۔ کیا زیوراس کا جہاز ساحل پر موجود ہے'ا''محرشانے کہا۔

"بال ، و اسامنے ہے۔ کیاتم اس کے جہاز کو بہجانے ہوا"

" بإل ليكن رات ك تاريكي مين بم الينبيس و كيوسكته "

" تو پھرتفصیل بتاؤ۔" بشک نے کہاا وراس نے ایک جموٹی کہانی سائی کے کس طرح زیوراس کا جہاز مانگائستی پہنچاا ورتارس نے اسے خوش آ مدید کہا۔ حب زیوراس کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ضرروت کی چیزیں مطلوب میں، وہ انہیں فراہم کی جا کیمی لیکن وہ اوائیگی کے لئے تیار نہ تھے۔
ظاہر ہے تارس یہ برتری کیوں حسلیم کرتا۔ اس نے منع کیا تو ان لوگوں نے جھے رنکال کرلوٹ مارشروع کر دی۔ بے شارلوگوں کوئل کیاا ورتارس کو بھی ہلاک کرے وہاں سے بھاگ آئے۔"

بشک کے ہونٹوں یمسکراہٹ بھیل گئے۔ میں بھی مسکرار ہاتھا۔

"اس كا مطاب ب كه بزے بهادرلوك تتے ـ"بشك نے كما ـ

"كياما نكاوالے اتنے برول اور كمزور بين كدا يك جہاز انبيس روندسكتا ہے؟"

" به بات نہیں ہے۔ اِس انہوں نے اچا تک حملہ کرو یا تھااوراس ہے قبل کہ ہم سنبطنتے ، دوا پنا کا م کر کے دہاں ہے فرار ہو چکے تھے۔ "

"كياحمله بالكل اجا تك كيا كيا تمانا" بشك في مجري بها-

" بال- بمين اميد جي نبين تحي كما بيا موكا-"

"اس طرح تونہیں۔"بشک نے کہااور پھرا جا تک ہی اپن کوار نکال کر گرشا کے پیٹ میں بھونک دی۔ یہ بات دوسروں کے لئے بھی اشارہ تھی چنا نچے سب معروف بوئے ۔ تقریباً تمام لوگ ہی ہم ہے انفتگو کرنے آگئے تھاس کے مشکل نہیں پیش آئی اور ہم نے کھیت کا نے شروع کر وہے ۔ باانفر این ایک کو مارڈ الا کیا۔ ان لوکوں میں ہے کسی کی زندگی بھی خطرنا ک ہو سے تھی۔ پھر جہاز کے کونے کونے کی تلاثی لی کی اور چھے ہوئے اور کون کونی تاش کی جوئے گورے کی تھا۔ چنداوکوں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی تھی کی کیشش کی تھی۔ اور اس کے ساتھی ہوشیار تھے۔

یوں ہم نے میم ہمی خاموثی سے سرکر کی۔ مرنے والوں کی آوازیں ساحل تک نہیں پہنچنے وی می تھیں۔اس کے بعدواپسی کا سفر شروع کر ویا عمیا اور تھوڑی دہر کے بعد ہم جہاز پر پننج صحے۔ بشک بزی عقیدت کی نگاہوں سے مجھد دکھید مہا تھا پھروہ بولا۔"اب تو تیزے لئے میرے پاس عقیدت کے انفاظ بھی نہیں رہ محضے سبوتا ، تو حالات ہراس طمرت قاور ہوجانے والوں میں سے ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔"

" آئنده کی سوچوبشک اب کیا کرو مے؟"

''سوپنے والاتو ہے۔ تیرے سامنے کوئی تجویز پیش کرناسورج کو چراغ دکھا ناہے ۔ میں تو صرف احکا مات کا غلام ر بنا چا ہتا ہوں ۔'' الاست محمد میں جمعہ کا بھر یاس میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں ا

" تب چرجوسنرجمیں کل شروع کرناہات تن بی کیوں نے شروع کردیا جائے۔"

'' یقینا کیا جاسکتا ہے۔ مبوتا۔ جہاز کے تمام کام کمل ہیں۔ راتوں رات میں ان ادموں کو لے آتا ہوں جو ہمارے ساتھ مفرکریں سے اور

روشیٰ ہے قبل ہم ساعل جھوڑ ویں گے۔"

" نھيک ہے ہم جاؤ۔ ہيں بت راكولے آتا ہوں ۔سارے كام خاموشي اورا حتياط ہے ہونے چاہئيں۔ كيونكه دن كي روشني ميں جہاز وااوں

ک شامت کے بارے میں علم ہوجائے گااور ممکن ہے ہمیں سی انجھن میں گرفتار ہونا پڑے۔''

" بالكل محك سيوتا - ايك اجازت اور جابتا بون - 'بشك في كبا-

" بال بال كبو-"

''اگر تیری اجازت ہوتو میں اپنے ساتھ دوا ہا کو بھی لے آؤں میکن ہے یہاں انکشاف ہو جائے ۔الیی صورت میں وودولا ہا کو نقضان پنچا سکتے میں اور میں بھی سفر میں مطمئن ندرہ سکوں گا۔''

'' نھیک ہے بشک ۔اس میں پریشانی کیا کیا بات ہے،تم دولا باکو لے آؤ۔' میں نے اجازت دے دی اور پھرہم دونوں اپنے اپنے پرچل پڑے۔ بشک نے چنددوسرےاوکوں کوبھی ساتھ لے لیا تھا۔ پھروہ دوسرے رائے پرچل پڑاا در میں نے ساہ میناری طرف قدم بڑھاد ہے۔ بستاراسکون کی نمیدسور ہاتھا۔ بڑی مشکل سے جامکا اور مجھے دیکھ کرجیران روگیا۔'' سبوتا … تتم اس وقت…''''

" بال بستاران حالات الي بي بنكائ صورت اختيا ركر من ميس تهباري بني كبال به: "

"موری ہے۔"بتارانے جواب ویا۔

'' فوراً تیار بال کراواورمیرے ساتھ چلو''

"مكر ، مكركبان!"

" ہم آئ رات ہی سامل جھوز رہے ہیں۔ "میں نے جواب دیااور بستا را پرایک بار پھر جیرت کا دور ویڑا۔

" أن أى أرات ... مر كون!"

" تمهین کوئی اعتراض ہے بستارا ؟ " میں نے بو جھا۔

" نبیں ایکن اس طرن ؟ میرامطلب ہے اجا تک ... " ابستارا نے تعجب سے کہا۔

'' براه کرم وقت نه ضالع کرویتھوڑ ہے عرصہ میں وہ ضروری سامان ساتھ لےلوجس کی تمہیں ضرورت ہےاور میریہ ساتھ چل پڑو۔''

• الکیکن سبوتا » ... مجھے دوسرے او گول کو بھی مدایات وینا ہیں۔' •

"انسوس - پھروفت ندر ہے گا۔"میرے ذہن میں جھنجطا ہٹ پیدا ہوگئ ۔ بستا را شاید نیند سے جا گا تھااس لئے بیاح تھانہ گفتگو کرر ہا تھا۔ اگروہ مزید بکواس کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکے صرف اس کی بنی نعامہ کی ہے جھے وہ جائے ، نہ جائے ، میں اپنے ساتھ سے جاؤل گا۔ لے جاؤل گا۔

بستارا گبری سوی میں تھا۔ مجمرہ ہولا۔ ' چونک بیسب میرے لئے غیرمتو تع ہے ،اس لئے میں عجیب ی البھن کا شکار ہو گیا ہوں اور سوی میں ا میں ذوب کیا ہوں کہ کیا کروں '؟' " تمباری سوی میرے گئے پریشان کن ہے بستارا۔ میں مرف تمبارا جواب جا بتا ہوں۔ اگرتم چینا پند کروتو چلو، ندما نا چا ہوتو میں تمہیس مجبور تبيس كرول كا-"

" میں تہبیں اپلی وہنی کیفیت سے لا ملمنبیں رکھول کا سبوتا ، تہباری اس طرح اجا یک آمد سے میرے ذہن میں شکوک وشبهات پیدا ہو مئے ہیں۔اس لئے میں اس وقت سفر کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔اگر میری مشکل کاحل تعلیم باکو کے پاس موجود ہے تو میں بہت جلداس سے ملنے ک كوشش كرول كايا"

'' نھیک ہے بستارا ، مجھےا مترامن نہیں ہے۔امرتم مضطرب ہوتو سکائی بستی پہنچ جانا کیکن خبر دار ، اپنی کسی پر بیٹانی کو دوسروں برآ شکار کرے تم غداری کے اقد ام سے بینے کی کوشش کرنا۔ تنہیں بیسب پھھا ہے سینے میں ہی رکھنا : وگا۔میری رائے کہتم میرے ساتھ جلو۔ '' و منبيل سبوتا .. .. مِن مُحِراً وَل كالـ ا

'' تمہاری مرسٰی۔' میں نے کہااور ہاتھ : وہا کر بستارا کی گرون پکڑ لی۔ بستاراالحچل پڑ الیکن میں کیا کرتا واس نے خووہ کی اپنی شامت کو آ واز دی تھی۔اس نے خوفز دوزگا ہول ہے میری شکل دیجہی اور پھرخو د کو بچانے کی جدو جبد کرنے لگالیکن بے چارا کیا کرسکتا تھا۔

میں نے اس کی گردن پر بلکی می گرفت وال کراہے ہے ہوش کردیا اور پھراہے بازوؤں پراٹھائے اندر چلا کیا۔ اندرآ کر میں نے احتیاط ے ایک جگہ لنادیااور مچرسنسان ممارت میں نعامہ کو تلاش کرنے لگا۔ بستارا کی بیٹی ایک کمرے میں اُنظر آئنی ۔معصوم لزکی معصومیت کی نیند ور ہی تھی۔ میں اے چونکہ پہلے بھی دکھیر چکا تھا اس لئے کوئی وقت نہ ہوئی۔ تب میں نے بے جاری نعامہ کوبھی ای انداز میں بے ہوش کیا اور تتم رسید ولز کی خاموثی سے بے بوش موکی تھی۔ میں نے اسے پھول کی مانندا تھا یا اور دہاں سے چل پڑا۔

اوگوں کی نگاہوں سے بچتا: وامیں ایک بار پھر ساحل پر چنج می اور پھرا یک شتی جھے جہاز پر لے گئے۔ جہاز پر آخری کام بزی تیزن سے مور ہا تھا۔ باد بان چرصائے مارے تنے اور کولے مانے کے لئے بالکل تیار تھے۔ میں نے نعامہ کوایک فاص کرے میں پہنچاد یا اور ہدایت کردی کدات کوئی تكليف نه و پيرين دوباره ليك براشانه دولاباادربشك مجصرات بن مين كل من تفره ده جهازكي جانب آرب تصرف النمير ياس تاني من كال '' کو کی خاص بات موگن سبوتا؟''شاندنے بو میعا۔

"بهت البمنيس ب النه و منك في بتايا موكاك بم في الحاكد والد موفي كافيها كرايا بيا"

"بال-اس فيتايات كن-"

· "تفصيل من جهاز مير چل كر بتادون كا\_"

"او د ـ اس كامطلب بكركوني فاص بات ضرور ب-"

'' ہاں کسی حد تک 🔐 'میں نے کہااور ثانہ خاموش ہوگئے۔ مجرہم جہاز پر پہنچ کئے۔ بشک کے آ دمی اس کی ہدایت کے مطابق جہاز پر پہنچ ر ہے تھے اور پھر ساری تیاریال کھل جو کئیں جس کی اطلاع بشک نے مجھے دی۔ پھروہ آ ہتہ ہے اواا۔

''ليكن مِستارا مجيه نظرنبين آيا؟''

"بال- دها على نك احتياط كاشكار ، وكيا-"

'' میں نہیں سمجھا'ا''بشک تعجب ہے بولا۔

"اے اس بات پر جمرت بھی کہ ہم نے اچا تک روائی کا فیصلہ کیوں کرلیا۔ چنانچاس نے طے کیا کہ وہ نماۃ کا سنایال کرنے کے لئے اینے ذرائع سے علیم ہاکو کے یاس پہنچ جائے گا۔"

"اود- پير سائا"

· ادراصل مجھےاس کی نہیں اس کی مٹی اعدامہ کی ضرورت تھی۔ '

''او د۔''بشک کچمر خیران رو ممیا تھا۔

" بن میں نے بستارا کو ہے ہوش کردیااورنعامہ کواٹھالایا۔"

"اشمالائے المهال ہے وہ الم الفک نے بوجھا۔

"جہازے ایک جصیمیں آ رام کر رہی ہے۔"میں نے جواب دیا۔ بھک بے چارے کی بجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس لئے اس نے فاموثی افتیار کر لی اور پھروہ جہاز کا آخری معائیہ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے باد بان کھول دیئے جانے کا حکم وے دیا۔۔۔۔ اور جہاز نے ساحل میموڈ دیا۔ باد بانوں کے رخ کھے مندر کی جانب تھے لیکن جباز کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے جہاز کے ملاح چیوچلار ہے تھے اور جہاز کی رفتار خاصی تیز تھی ۔ خود بھک اس کی تخرانی کرر ہا تھا اور ابھی ہم دوسری باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ شانہ بھی میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہم ساحل کی جانب دیکھوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگئی یاس کا کوئی دوگل تو نہیں تھا۔ وہ جہاز ہمی ماصل کی جانب دیکھوں کی اور اس کی خران کو نہیں موٹی یاس کا کوئی دوگل تو نہیں تھا۔ وہ جہاز ہمی میر اس کی کوئی اس کی کہاں ان زندہ نہ تھا۔

ہم برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے کھلے سمندر میں کانی دور نکل آئے۔ کنارہ اب دور ہو گیا تھا اور بہت مختصر وقت میں ایک طویل سفر طے کرایا حمیا تھا۔ جب بشک کواطمینان ہو گیا کہ ابسماعل پر ہمارے فرار کی یا ہماری کوششوں کی اطلاع ہو بھی گئی تو کم ہے کم وہاں سے چلنے والے جہاز کواتنا دفت شرور کھے گا کہ کم از کم ہم کافی دورنگل جا تمیں ہے۔

جس وقت بیاطمینان ہوممیاتو بھک ممبری سانس لے کرمیری طرف متوجہ ہو کیا۔ د داس وقت میرے نز دیک ہی کھڑا ہو کیا تھا۔

" "ہم م کایا جیور میک ہیں سبوتا ۔" اس نے مسکراتے ہوئے مطمئن مہی میں کہا۔

" إن ... اوركاميا بي كيساته-"

"ميراخيال ب بظاهراب وكى المجهن ميس ب-"

" بقینابشک ااسای ب\_"

'' چنانچے سبوتا۔ ہم اپنی آرام گا ہول کا تعین کر لیس اس رات کو ہم تیز رفتاری سے زیادہ نظان جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے

بعد جوبوگاه یکھا جائے گا۔ 'یشک نے کہااور میں نے اس کی بال میں بال ملائی۔

" مُعْکِ ہے۔" میں نے جواب ریا۔

"كياخيال بيسبوتا- تم يبلي كالندايي نشتول يا آرام كانتخاب ندكرين المنابشك في وجها-

''بالکل نمیک ہے… مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس بارتمبارے ساتھ دولا بابھی ہے، اس لئے تمہیں اپنے لئے جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔''

" الله - من بهم الي التي كوني حكه بنالول كاليكن أكرتم آرام كرنا حا موسيوتا تو آرام كرو-"

" ميراخيال إساس دات بم آرام بيس كرير كي ... .. اب ميس اس ازى كى خركنى جا ي - " ميس في كبا-

''اوہو.... ہان وہ تو میں بھول ہی عمیا تھا۔وہ کون سے کمرے میں ہے؟''

" آؤ ، میں تہمیں دکھا دوں۔ "میں نے کہااور مجر میں نے شانہ کی کر میں ہاتھ ڈوالا۔ بشک اور دولا ہا بھی میرے ساتھ تھے۔ شانہ لاک کے تذکر سے پرکسی حد تک جیران نظر آ رہی تھی۔ پھر جب ہم اس کیمین میں داخل ہوئے جہاں نعامہ بوش پڑی ہوئی تھی تو دولوں عور تیس بری طرح چونک پڑیں۔ان کی آئکھوں میں جیرت وتجس تھا۔

" ارے ، بیکون ہے! " شانہ نے تعجب ہے کہا۔

''بستارا کی بنی نعامه۔''

"بستارا ...وه جوایک بار بهارے گھرآیا تھا۔"

"بإل-"

"ليكن به يهال كيسية عمني؟"

"اےلایا حمیاہے۔" میں نے کہا۔

"كون لايا ہے؟"

"میں . ..." میں نے جواب ویا ... اور شانم تحیران نکا ہوں ہے جمعے دیکھنے لگی ایکن اس کے بعداس نے کوئی سوال نہ کیا۔

تب بشک نے دولا باہے کہا۔'' کیاتم اس کڑی کے پاس رہنا پہند کردگی دولا با… … میرامطلب ہے اس کمرے میں'''

" كيون نيس ... اگراس كى نفرورت بن تو محصال كے پاس د بنے ميں كو كا عمر اض نبيس ب " دولا بانے جواب ديا۔

" بال دولا بالسن اس كي محراني كرون بيه جارك لتحريرى الجميت رحمتي بين

" نحيك ب- مين تيار مول ... بال كيامين ات موش مين لا ول ؟"

مىدىون كابيثا

" كونى بات نبيس ات سونے دو۔ ميخود جور بور، ميس آجائے كى ۔ " كار ميس فيدهك ت يو جيما۔" اب جيمي آرام كرنے كى ا مازت ب؟" '' میں بیاجازت کیے دے سکتا ہوں سبوتا… بتو ہا لک ہے تو مختار ہے۔ ہاں اب جہاز میں کسی این گلرانی کی ضرورت باتی نہیں روگئی ہے جس کے لئے ہمیں جا گناپڑے .. ...ملاح اپنا کام کررہے ہیں،اورو واوگ دن رات یکسال مستعدرہتے ہیں۔''

" توتم آرام کرو. .. نیکن دولا با کے ساتھ ہ نعامہ کی موجود کی تمہارے لئے خوشکوار نہ ہوگی۔"

' اس کا بند و بست بھی میں سراوں گا۔ 'بشک نے کہااورد والا باک آئمیں جمک سنیں۔

شائر کس حد تک خاموش نظر آئی تھی جس کا احساس مجھے اپنے کمرے میں پڑنی کر ہوا۔ ایک کمجے کے لئے میں نے سوچااور پھرا تداز وکر لیا کہ شانه کی شجیدگی کی وجہ کمیا ہوسکتی ہے۔میرے ہونتوں پرمسکرا بٹ تھیل تنی ۱۰۰۰ حسین لڑی کی غلط نہی وور کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ بیمیری زندگی ک سائقی تھی اور مجھے اس سے کافی ہیار تھا۔ سومیں نے نہایت محبت ہے۔ شانہ کواغدا کر بستر پرلٹادیا. ... اور پھر خود بھی اس پر جھک گیا۔

"نيندآري بي الناه "ميس في ميمار

""تعكمن محسول كرر بي ;و؟"

'' میں مجھی نہیں تھکتی سبوتا۔''شانہ نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔

" كرتمبارك انداز من خاموش كيول ب:"

'' میں تجھ سے خلعی ہوں سبوتا ۔ اس لئے اپنے ول میں کو کی ایسی ہات نہ رکھوں گی جو مجھے بچھ سے برنلمن کرے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اس بارے میں تجھ سے بوجیدلوں۔"

"بإل ثانه ببتريبي بوتاب."

" تو مجم مجھے یہ بتا کہ بیار کی وان ہے اور توات کیوں لا اے ؟"

'' بیلا کی …''میں نے ایک مجبری سانس لے کر کہا۔'' ثانہ! تتہبیں نلم ہے کہ نہ تو میں حکیم ہا کو کا غلام ہوں اور نہ ہی فوما کا …. فوما پر نومیں احسان کر چکا ہوں۔اس کی زندگی بیانے میں میں نے بہت نمایاں کر دارا داکیا ہے اور از راہ ہمرردی ہی میں اس کی مدد کرنے پر آماد ہ ہوا ہوں۔ ورندوئی طاقت مجھے ایسا کرنے پرمجبورنبیں کر عتی تھی۔ایسی حالت میں تم خودسوی علی ہو کہ مجھے نو مایا کسی اور کے احکامات کی کمیا پر داہ ہو علی ہے۔ میں اینی مرضی کا ما نک ہوں۔

تاہم جب میں نے نوما کے لئے ہدردی سے کام کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سومیا کداس کے ساتھ برقتم کا تعاون کیا جائے۔ چنا نجیاس کی چند ہا تیں ایس ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ کی کوائ کے بارے میں نہ بتایا جائے۔

میں نے ابھی تک تہہیں صرف اس لئے نہیں ہایا تھا۔ ورندتم یقین کرو کہ تمہاری حیثیت نوما، باکواور اس بستی کے تمام او کول سے افضل

ہے۔ میں تہمیں جس قدر جا ہسکتا ہوں کمی اور کونبیں۔ میں نے مرف فوما ہے بهدر دی اور تعاون کی وجہ ہے تہمیں کچھ باتوں سے بے خبر رکھا۔ لیکن اس کا مطلب پینیں ہے کہ میں تم سے حقیقت چیمیا نا جا ہتا تھا۔ …تیری جا ہت میرے لئے سب سے ہزامقام رکھتی ہے۔ باقی باتیں تو بعد کی جیں۔''

" میں بیات بہت اٹھی طرح جانتی ہوں سیوتا ، الیکن کیاان باتوں کا تعلق میرے اس سوال ہے ہے؟"

"ببت كبراً علق ب شاند " اوراب مين تم ي كه جهانا بنديم فبين كرتا ، سنويهم في اتناطويل سفرصرف فعام ي كي جان

"شكاياستىكامنز؟"

. الإل-

"الكين تم في توكما تفاكتم فوما كي كام ك لئ الريستي من آئ مو ، كياتم في الماكما تعا؟"

" البال شانه... فوما كا كام يهي تفاراس ني بي نعامه وطلب كيات جس كے لئے بم في اس بستى كا سفر ملے كيا۔ "

''فومائے؟''

"بإل-"

و المحيول؟ ٢

''نعامه اس کی محبوبہ ہے۔ فومااسے بے حد حیابتا ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک ٹلافنبی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ خود نعامہ نے اسے زہر

دیا تھا ، اورای کی وجہ ہاس کی موت واقع ہو گی۔'

''اوه ـ'' ثنانه كي آنكھوں مِن تحير كے نقوش مجمد ، و محتے تھے ـ'' عجيب كہانى ہے ـ عجيب وغريب - '' ثنانه نے كہا ـ

"بال شاند"

"ليكن پيرفومانےاے طلب كيوں كمياہ"

'' ثنانه فوما میرانهمی راز دار ہے۔اے بیلم تھا کہ میں تنہیں جا ہتا تھا ہم ہے محبت کرتا تھا ، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میری محبت

کا میاب ہوگی تو پھر میں کوشش کر کے نعامہ کواس ہے۔ ملاووں ۔'

"اوو سفومات اتناحا بتاب"

"بال. .. ساس كى محبوب ہے-"

''لکین تم تو ہتارہے جو کہ اس نے فو ما کوز ہردیا تھا۔''

"به بات مظکوک ہے تانہ فوا یہی بات معلوم کرنا جا ہتا ہے کہ اس کی موت میں نعامہ کا ہاتھ تھا بھی یانہیں ، ، اورا کرنعامہ نے بی اسے قل کرنے کی اس کی موت میں نوج کر اسے قل کرنے کی اوسٹ کی کوشش کی تھی ، چرتو فو ما کی محبت میں فرق آئے گا۔لیکن بات چونکہ مخلوک ہے اس لئے فو مااس سے اس قل کے بارے میں بوچ کر فیصلہ کر لینا جا ہتا ہے۔"

"تو كياس الركى كومعلوم بك كوفو مازندوب؟"

· نبیں۔ات پر کوئیں معلوم۔''

" كيمرية بمارك ساتحد كيول جاران إي

"میں نے کہانا....میں اسے لے جارہا:وں میں اسے انحوا کر کے لایا ہوں اور اس وقت بیابے وش ہے۔"

"بري حيرت انكيز بات بسبوتا ... ميري مجهومي أو يونيس آربال

''نبیں ، نہیں کو کی بات نبیں ہے۔ بستم یہ بھاو کہ نو ہا ہے جابتا ہے اور اسے ہی اے باایا ہے ۔ وہ معلوم کرنا جابتا ہے کہ کیا نعامہ زرورواو کوں کا شکار ہوگئی ہے ؟ کیاای نے ان لوگوں کے ساتھ مل کرفو ما کے خلاف کوئی سازش کی تھی ، اورا کرنبیس کی تھی ، نو ما صرف غلط نبی کا شکار ہے تو نو مااے دوبارہ سینے ہے لگا لے گا۔''

"الكناس كرباب في الصيل جان كا جازت كيدود وي"

"بستارا پہلے خود بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار تھا لیکن اس وقت جب بیس اس کے پاس کیااور میں نے بتایا کہ ہم روا تی و مشتبہ ہو گیا ، ۔۔اور وہ سمجھا کہ ہم اس سے فریب کررہے ہیں۔اورای لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔''

الكريم والمركية بواجه

" بس، میں نے اسے بھی ہے بوش کردیا اور نعامہ کو بھی ہے بہوش کر کے اپنے ساتھ لے آیا ۔ ، اب نو ماجانے اور اس کا کام۔ "
" اوہ۔ " شانہ نے مہری سانس کی۔ " تم ... ، واقعی بجیب ہو . . ، ہے حدانو کے سبوتا لیکن کیا اس کر کی نے فواکولل کرنے کی کوشش کی بوگی ؟ "
" شانہ سے اپنی وہنی تو از ان کھومیٹھی ہے ۔ ، ، بیز بین کر بیر دی تھی اور اس میں سے جاند تلاش کررہی تھی ۔ اور اس کا وہنی تو از ان اس وقت خراب ہوا جب نو ماکی موت کی خبرسب کو ہوتی ۔ "

''اوہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت میں اس کا کوئی ہاتھونہیں ہے … اگر بیا ہے اتنا چاہتی ہے تواسے زہر کیوں ویتی ؟'' ''یتنینا، اور جھے یقین ہے کیفو کا کی غاطبی دور: وجائے گی۔''

"ادورتب قورلزى مارے لئے قابل احترام ہے۔"

''بال۔ میں تم ہے بین کہنے والا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔اے کوئی تکلیف ند ہونے دینا… یہ تیمبارے مقدس اور تظیم فو ما کی محبوبہ ہا اور ہم اس کی امانت کو لئے جارہے ہیں، جس کی حفاظت تمہارا فرض ہے شانہ۔' میں تے کبا۔

"میں فوما کی امانت کی حفاظت کروں گی ،اور میں تم ہے شرمندہ بھی ہوں۔ دراصل میرے ذہن میں ایک جمیب ساخیال آیا تھا سیوتا۔ دراصل میں نہیں جا ہتی کہ کوئی دوسری لزکی تمہاری زندگی میں کسی بھی جمیئیت ہے داخل ہو، میں برداشت نہیں کرسکتی سیوتا، ،اوراس کے لئے میں تم ہے معافی کی خواستگار ہوں۔ "شانہ نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ " میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا شانہ الیکن کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی تمباری محبت کی علامت ہے۔" میں نے شانہ کو سنے ت جمٹاتے موے کہااوروہ بھی میرے مینے سے لیٹ کی۔

شانه کے ساتھ جہازی ایک اور حسین رات گزری۔ اب تو ایسی را تو ل کا شار بھی مشکل تمار میکن شاند کی دیکشی میں اضاف ہی ہور ہا تھا۔ طویل عرصے تک خود سے بے نیاز رہنے کے بعد و دانی شخصیت میں واپس آئی تھی۔ چنانچیاب و بیاسے دنوں کی بیاس بجھار ہی تھی۔

عبع تعوزی در کے بعد ہی ہوگئی۔سورج نے ہمارے کمرے کی درواز وں ہے۔جما تک کرہمیں اپنی آید کا احساس دلایا اورہم دونوں نے مسكراتي : وي ايك دوسرك كالمرف ديكها المنه موكن سبوتا ين شمانه في بزيم مجوبانه انداز بين كها ـ

''بال ثانه · ثم توسو بهی نبین عیس''

" التمهارے ساتھ ... بس جا محتے رہنے کوول جا ہتا ہے میم کیمی تو نہیں سوئے سبوتا ۔ "

''المريس تبهاري كسي كوشش سه مارا جناتا شاندتب - ، انا مين نه بيار بحرى نكابول سه اسه و يحصة بوع كها اور شاند في مير سه منه پر باتمور کھ دیا۔

'' تب جس وقت بھی تمہاری محبت میرے ذہن میں امجرتی ، میں تمہارے پاس پننی جاتی۔' اس نے جواب دیا اور میں ہننے رگا۔ پھر میں نے اس کا باز و پکڑ کرا نھاتے ہوئے کہا۔

" آؤشاند ۔ تیار ہوجائی ادرائے دوست کی خبرلیں .. دن میں ساری منروریات سے فارغ ہونے کے بعدتم تھوڑی درسولینا مسل دور بوجائے گی۔''

''اب میں اتن کنرورعورت بھی نہیں ہوں کے سوئے بغیر گزار ہی نہ سکوں ۔'' شانہ نہیں کر ہولی۔اورا بتدائی ضروریات سے فارغ موکر ہم بابرنکل آئے یموزے بی فاصلے پرمیری نکا دیشک پر پڑی۔ووبادیا نوس کے رخ بدادار با تھا تاکہ جہازی رفتاراور تیز ہوجائے۔

''رات کیس گزری بشک؟''میں نے اس کے قریب مینی کرکہا۔

" پرسکون سبوتا .... کوئی قابل ذکر بات نبیس ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو چوکس کردیا تھا کے سمندر میں کوئی بھی نشان دیکھیں تو مجھے منرورآ گاہ کریں۔ لیکن ہمارے دوستوں کوشایدا بھی تک خبرنبیں ہوئی۔ بہرحال اب ہم اتنی دورڈکل آئے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں پاکتے ۔''

" نعامه موش میں آمنی ؟ "میں نے بع محما۔

''بال ۔ کیکن اس کی وہنی حالت درست نہیں معلوم ہوتی سبوتا یتم اے بے ہوٹی کر کے بی لائے تنے نا۔۔۔۔کیکن اس کے اندازے۔ایک بارہمی تیرت کا ظہار نبیں ہوا۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے اپنے بارے میں کوئی احساس ہی ندہو۔"

'' ہاں۔ وہ وہن نور کا شکار ہے۔ کوئی بات کی تھی اس نے ااپنے باپ کے بارے میں پوچھاتھا ا''

' 'نہیں ۔بس کچھ بے عنی الفاظ اس کے منہ ہے انگلے تتھے۔ کہنے تئی، جا ہم غروب کیوں موجا تا ہے؟ کیا پائی میں بھی جا نمزمیں اکلیا ؟''

"جول فیک ہے بھک ۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے ۔ یوں مجھویہ عرصرف اس کے لئے کیا گیا تھا۔ "

" تم مطمئن ر ہوسیوتا .....تبهارا ایک بار کی بات کے یارے میں کہنا ہمارے گئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ' بشک نے جواب دیا۔ میں مصرفت میں میں ایک بار کی بات کے یارے میں کہنا ہمارے گئے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ ' بشک نے جواب دیا۔

" وولا بانے اس کامنہ باتھ وھلا کرات ناشتہ کراویا ہے۔"

"بہت خوب۔"

''اس کے علاوہ دولا با کے لباس بھی اس کے بدن کے مطابق ہیں۔ ہم اسے کوئی آکلیف نہ ہونے دیں گے۔ باہر کے معاملات پرسکون میں۔ سبوتا ، کیاہم اوگ ناشتہ کرلیس ؟''

''او ديم نه ناشته بين کيا؟''

''تمہارے بغیر کیے مکن تھا۔ آؤ۔ 'بھک نے کہااورہم اس کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔نعامہ شنراد بول کی ٹان سے بیٹی ہوئی تھی۔ اس نے نگا ہیں اٹھا کرہم دونوں کو یکھالیکن اس کے چیرے پر کوئی تاثر ات نبیس ہیدا ہوئے۔وولا با بھی موجود تھی۔اس نے شانہ کا پر تپاک استقبال کیا۔اور پھرنا شنہ وگادیا کمیا۔ میں نے نعامہ کو خاطب کیا۔

"كياتم جمار ئے ساتھ ناشتہ بيس كروں كى نعامہ ؟"ليكن اس نے اس سوال پرميرى طرف ديكھا بھى نبيس تھا۔ و داى طرح خاموش بينى رى۔ "ند جانے اس بے چارى كو كيا ہوا ہے ؟" وولا بانے ہدردى ہے كہا اور پھروہ ہمارے ساتھ ناشتے بيس شريك ہوگئی۔ ۵ شتے كے بعد ہم

بابرنکل آئے۔ شانہ، دواا با کے ساتھ رم کی تھی۔ بھک نے پورے جہاز کا چکردگایا۔ جہاز سلی بخش انداز میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔

شام ہوگئی۔ کوئی قابل ذکروا تھنہیں چیش آیا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ شکایا کے جہاز ہمارے تعاقب میں نہیں آئے اورا کراب وہ آئے کی کوشش بھی کریں مجیز ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جہاز میں اب اتناسامان موجود تھا کہ داستے میں کہیں رکنے کی ضرورت ہمی نہیں تھی۔ شامہ کو جہا کہ کہا کہ نعامہ کو جہاز کے کنارے پرلے آئے۔

'' بے چاری گڑی۔ مجھے اس کے اوپر بہت رقم آتا ہے۔' شانہ نے کہا۔'' تمسی معاملے میں ٹیچھے بولتی ہی نہیں ہے ۔ بس میں نے ہاتھ میڈا تو میر نے ساتھ چلی آئی۔''

" بال اس كي حالت قابل رهم بـــ"

" ویسے بیدو ہاں پہنچ کر تھیک ہوجائے کی نا؟"

'' توی ام کانات میں۔اول تو اس کے مرض کا ملائ وہاں موجود ہے۔ دوسرے وہاں تھیم ہا کوبھی ہے اور بہر حال وہ اپنے ٹن کا ماہرہے۔'' ''اس میں کوئی شک تبیس ہے۔''شانہ نے کہا۔ میں نعامہ کے پاس پینی کمیاا در پھر میں نے اس سے کہا۔

" الحامد فتهبيل معلوم بيتم كبال جار بي جوا"

" إنى مين حائد موتاب؟" اس في كلوت موت لهج مين كبار

" جميس عاند كى تلاش بي " ميس في كبا-

"بال ـ نه جانے كہال كھوگيا .... جا ندكب أيكے كا؟"

'' عا ندتمهارا نتظار کرر با بنعامه … وه بهت جلد نکل آئے گا۔''

" كُلُّ آئے كا؟" اس نے بالتياركبا۔

"بال نعامه .... جمهمیں فو مایاد ہے؟" میں نے سوال کیا اور اچا تک نعامہ کے چبرے پر پھی تبدیلیاں ہوگئیں۔اس نے وحشناک زگا ہوں سے ججے دیکھا پھر شانہ کو ۔ اور پھروہ آ ہتمہ آ ہتد میرے نزدیک آئی۔اس کے انداز میں ججیب می بے چینی تھی۔ جسے وہ مجھ سے پہر کہنا چا ہتی ہو گئیں اس کی مجھے دیم میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا ہے ، ... اور وہ کھڑی مجھے دیم متی رہیں۔

'' فوما یاد ہے تہبیں؟'' میں نے بوجیمان اوراس نے ووٹول کان بند کر لئے۔اس کے چبرے سے کرب کا اظہار ہور ہاتھا۔ پھراس نے بسی سے ثیانہ کی طرف دیکھااور بھاند نے ہمدر دی سے اس کے شانے پر ہاتھ در کھودیا۔

' ہم تنہیں فوما کے پاس مے جارہ ہے ہیں نعامہ ہم جہد جلدتم اس سے ملوگ ۔' شانہ نے کہااور نعامہ اس طرح و و لئے کلی بیسے چکر آسمیا ہو ٹیانہ نے اسے معبوطی سے تھام لیا تھا۔ نعامہ بے ہوش ہوگئ۔ہم دولوں اسے کیبن میں لے آئے تھے۔

"كميا بواسبوتا؟"شانه نے تعجب سے بول-

''فو ما کے نام کااس نے بیاثر لیا ہے۔'' میں نے جواب دیاا در شانہ گرون ہلانے گئی۔ بہرحال ہم سب کونعا مدے ہمدر دی تھی۔ یہ بات آق اب پایہ تھیل کو پہنچ کئی تھی کہ نعامہ نے نو ما کو آئی ہیں کیا تھا، اگر و و کسی کی آلہ کار بن کئی ہوتو دوسری ہات ہے۔ ۔لیکن وہ بھی انجانے میں۔اتی محبت کرنے والی لڑکی غدار نہیں ہوئی تھی۔

دن رات سفر مباری تھا۔ ہواؤں کے رخ موافق تھے۔ چٹانچہ تیز ہواؤں نے فاصلے کم کردیئے اور بالآخر وہ دن آگیا جب ہم نے دو بارو سکائی کی زمین دیکھی ۔ ساحل پراور بہت ہے جہازوں کا اضافہ ہوگیا تھا۔ان پررنگ رنگ کے جھنڈے لہراد ہے تھے۔

''اد و \_ کافی مطاقوں کے جہازآئے ہیں ۔' ابشک نے دورے د کھے کر کہا \_

.. 'بإل-

" کچھ جیب سے حالات محسوں ہوتے ہیں سبوتا ، کمیاتم نہیں محسوس کرتے ا'

"من مبيل مجمايشك - "من في انجان بن كركها-

"اس کی وجہ صرف یہ ہوسکتی ہے کہ تم نو مااوراس کے عالقوں کے حالات سے واقف نہیں ہو۔" بشک مٹھنڈی سانس لے کر بوالا اور کچر جب ہوا کہ تھیں ہوں اس کی ورتھا کہ ہم نے ایک بزی مشتق جہاز کی طرف آتے ریکھی۔اس میں چنداؤگ سوار تھے۔قریب آئے تو اندازہ ہوا کہ علیم ہارا جباز ساور نیوراس اور زیوراس کے چندمعتد ہیں۔ مشتی جہاز کے بالکل قریب بہنچ گئے۔اس پرسوارلوگ خوشی سے ہاتھ ہلار ہے تھے اور تھوڑی وریہ کے بعد وہ

الريزها يــ

ان او توں نے ہمارا پر جوش استقبال کیا تھا۔ عکیم ہا کو مجھ سے لیٹ کمیا۔ اس نے میری خیریت بوجھی اور پھر شانہ سے اس کے بارے میں معلوم كرف الكاراس كے بعداس في آستدت كبار" جس مشن برتم علية تنظ إورا ،وكيا؟"

" بال ـ "ميل في جواب ديا ـ

'' بہت خوب ۔ تب ہم اوگ آخر میں جباز ہے چلیں گے۔ ہر چند میں ابتدا ، میں اسے اپنامہمان بناؤں کا لیکین اس کے باوجود میں اسے ووسرے لوگوں کی نگاموں سے چھپانا جاہتا ہوں۔'' ہاکو نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نبیں دیا۔ جہاز کے نظر ڈال دیئے گئے تھے اور چونکداب خااسع س کا جھی کوئی کامنہیں تھا سوائے اس کے کہ باد بان ونیرہ لیسٹ دیئے جائمیں۔ چنانچا ہے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کشتیوں کے ذریعے وہ ساحل کی طرف چل پڑے۔ پھر آخری مشق ہے بشک ماس کی بیوی دولا یا میں ، شانداور نعا میمھی ساحل کی طرف چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعدہم سامل کے اس دوسرے جعے میں پہنی منے جدھر ہا کوکا مکان تھا۔ سندر کے تنارے کنارے ککڑی کے پچھا درم کان تعمیر کئے منے بنے جو پہلے نہیں تھے۔ یقینا یہ حکیم ہا کو کا کا رنامہ معلوم ہوتا تھا۔ اور یہ انداز ہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ بید مکان آنے والول کے لئے بی بنائے گئے ہوں مے۔ بہر حال میں نے اس کے بارے میں معلوم نبیں کیا۔

ہاں تکیم ہاکو نے کھانے کے وقت مجھے ہتایا۔'' آخری سروار مجھی سکائی پہنٹی کیا ہے سیوتا۔ یوں مجمومشن کا پہلا حصہ کمل ہو کیا ہے صرف تمہارا تظارتھا، آخری مشورے کے بعد کام کا مبلامر حلیمل کرلیا جائے۔'

"اوه -ان لوگول والمجمى تك كوئى انداز ه ہوسكاہ كەنبىس يېبال كيول بلايا كياہ ""

''بس وقنا فو قنان سے متنار باہوں۔ ... اور چونکہ انہیں فومائے نام پر بلایا گیاہے۔اس کتے انہیں سیا نداز وتو ہے کہ بات وطن کی جملائی کی ہے البتہ دوسری باتیں بھی ان کے ذہن کے کئی کوشے میں نہیں مول گی ۔ ویسے سبوتا! بیسب وہ ہیں جوعلاقے کی محلائی کے خواہاں ہیں ادراس ے لئے سب چھوٹر نا ما جے ہیں اور صرف میں جذبہ انہیں تھینے لایا ہے اور وہ خاموثی سے انتظار کررہے ہیں۔''

'' بہت خوب به زیوراس کواس سے زیاد وتو ملم نبیں ہو سکا؟''

''ہم گزنہیں نمیکن وہ بے چین بہت ہے۔تمہارے بارے میں تو وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتاہے۔ا کثرتمہاری باتیں کرتار بتاہے۔کہتا ہےتم کوئی آس نی نخلوق معلوم: وتے بواور پھرد لیاز بان میں یہ جس کہدا شہا تھا ۔۔ آہ! نوما کوئی آنکیف ند ہورتی ہو، وہ کس چیز کا ضرورت مند ند ہو۔'' میرے بوئوں پرمسکرا ہے آمئی۔'' بال باکو۔فو اس سلسلے میں واقعی خوش نصیب ہے ،اس کے لئے پریشان ہونے والوں کی احداد بہت کافی ہے کیکن اب کیاارادہ ہے؟''

'' نو ما کوتهباری آمد کی اطلاع وے دی جائے۔ ظاہر ہے میرے علاد واسے میاطلاع کون دے گااس نئے ایمی اسے ہے: نہ چل سکا ہوگا۔'' " نميك بي من خوداس في آتابول و ميس في كباء "میں ہمی چلوں گا۔" ہا کو نے کہااور نجرسور نتی جھے میں ،شانداور ہا کونو ما کے پائی چل پڑے نے ما جھے و کھے کرمسرت سے انھیل پڑا تھا۔ وہ بجد سے لیٹ میااور اس کے چہرے پر بچول کھل استھے۔اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔تب میں نے است کھکٹ میں ندر ہنے دیااور آ ہستہ سے کہا۔
"میں نعامہ کو لے آیا ہوں۔" نو ما کے بدن کی لرزش میں نے صاف محسوس کی تھی۔" اور میں اپنے تمام ترتج رب کی بنا پروہو کی سے کہتا ہوں کے اور کی بائر کی بنا پروہو کی ہے۔ کہتا ہوں کے اور کی بنا پروہو کی ہے۔ کہتا ہوں کے اور میں اپنے تمام ترتج رب کی بنا پروہو کی ہے۔کہتا ہوں کے لڑکی باقعاد نرما جذبات سے اس کی آ واز بند ہوگئ تھی۔ بھٹکل تمام کے لڑکی باقعاد نرما جذبات سے اس کی آ واز بند ہوگئ تھی۔ بھٹکل تمام

''وہ تمباری موت کے بعد ڈبنی تو ازن کھوجیٹی ہے۔ ٹھر ہروقت زمین کرید کر جاند تلاش کرتی رہتی ہے۔''میں نے کہااور نو ماکی آنکھوں ہے آنسوؤں کے قطرے بید نکلے۔

'' وہ مجھے زیمین کا جاتہ کہتی تھی۔''اس نے ہتایا۔

''اب كيااراده بنوما؟ ''ميں نے يو عيمااورفومانے آنسو يو تي لئے۔

" مین تمباراا تظار کرد با تماسبوتان ... جبیباتم کهو مے \_"

'' تب پھر تھیم ہاکو! جیسا کہتم نے کہاہے کہ سب مطلوباوگ آھے ہیں بکل ہماری ان سے ماد قات کے بارے میں آخری فیصلہ کریں گے اوراس کے بعد کارروائی شروع ہوجائے گی۔' میں نے کہناوردونوں نے میری بات کی تانبیری۔

"اوراب بہتریہ کو ماکواس کی محبوب ماقات کی اجازت وے دی جائے۔" میں نے مسکرات ہوئے کہااور حکیم ہاکو مسکرانے لگا۔ ثمن کو میں نے وہیں چھوڑ دیا اور پھر میں اور ہاکو والیس آ گئے۔ ہاکو کے مکان میں آ کر میں نعامہ کے پاس پہنچا۔ وہ حسب معمول خاموش بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ ااور وہ خاموثی سے انہ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ مصومیت بھے بہت پہند آئی تھی۔ بے چاری کہ موجی ہمتی ہی نہیں تھی۔ میں اے لے کر با برنگل آیا۔

' نعامه \_ ا' میں نے مندر کی طرف چلتے ہوئے اے مخاطب کیا۔

· ' کمیا جا ندمیمی نبیس نکامی؟ ' ' و داینے مخصوص انداز میں بولی۔

"تم فوما كوچا بتى بونعامه ا" من في براه راست كهااوروه چلتے چلتے رك كئى۔ وہى كيفيت طارى بوكئ تقى اس پر، جس كومس مبلغ بهمى وكيھ

- احداد

" جاند كيول نبيس بكلا؟" ووبين سے بولى۔

" تم نے فوما کواہے باتھ سے زہرہ یا تھا۔ "میں نے کہااوراس کے انداز میں کرب پیدا ہو کمیا۔

'' وه سندر مین ذوب کیا ہے، چاندا ب سندر میں چمکتا ہے۔ وہمهمی نبیس نگے کا مبعی نبیس نظے کا۔''

'' فو ما تهمار امحبوب تھا۔ وہتم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس شراب میں زہرتھا جوتم نے نوما کو پائی تھی کیکن میرا خیال ہے تم اس سے بے خبر

تھیں۔ نوبازندہ ہے ... فوبازندہ ہے۔ کیاتم اس سے ملوگن المامی نے کہااور نوبامہ نے ایک زوروار چینے ماری اور پھروہ بھے سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ محرر و نے لگی۔ پھر میں نے محوس کیا کے وہ مگر رہی ہے۔ تب میں نے اسے بازوؤں میں اضایا اور تیزی سے فوبا کے مکان کی طرف چل پڑا ... فوبا بے تراری سے میراانظار کرر باتفا۔ بے ہوٹی نعامہ کود کی کراس پرسکتہ طاری ہوگیا۔ پھراس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے گئے۔ پھروہ نعامہ کے قریب آسیا۔
'' ہاں۔ یہ بے تصور ہے مبوتا! اس کے چبر ہے کی معصومیت دیجو۔''وہ گلو گیر لیجے میں بولا۔ شانداس کے نزویک کھڑی ،وئی تھی۔'' مگر اسے کیا ہوگیا!''

"میں نے تمہارا نام لیا تھا۔اے متایا تھا کہتم زندہ ہو، بے ہوش ہوگی ہے۔"

" مجھے یقین ہے کہ یہ ہے قصور ہے۔ "فومانے کہا۔

"كياتمبارے خيال ميں، ميں نے كوئى تعبور كيئے شانہ؟" ميں نے اچا تك شاندے يو چھااور وہ جواس منظر ميں كھوئى ، وكى تك بزى۔ " تم نے ؟ ميں نبيس بجمی ؟" وو بوكھلائے ، وے انداز ميں بولی۔

''اگر میں نے کوئی تصور نہیں کیا تو تم میرے ساتھ سامل پر کیوں نہیں چکتیں ؟''میں نے کہااہ رنو ہا جذباتی کھکٹ کا شکار ہونے کے باوجوہ بنس پڑا۔ ثمانہ بھی میری شرارت سمجھ کی تھی ۔ اس سے ہونوں پر شرکھین مسکرا ہٹ کھیل میں اور میں نے اس کی کر میں ہاتھ ڈال دیا۔ تب ہم دونوں ساحل کی خند نماریت کی جانب چل ویئے۔ ریت کا سینہ ہم دونوں کوہی پہند تھا۔

و دسری صبح میں اور شاند مکان میں واپس پہنچ گئے۔ فوما ہمیں جا کتا ہوا ہی ملا تھا۔ اس کے چبرے میں نمایاں تبدیلی تھی اور وہ مسرت ہے جگرگار ہاتھا۔ وہ بروی محبت ہے مجھے لیٹ کیا۔

" تونے میرےاو پرانے احسان کئے ہیں سیوتا کہ ان کا تصور کر کے بو کھا! جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے میرا سب پجھ واپس ٹل کیا تو میں تھے تیرے احسانات کے صلے میں کیادوں گا۔ "

" دوی تمام چیز وں سے بڑی ہوتی ہے فو ما۔" میں نے جواب دیا۔

" بال اتو آسان ہے اور بکرال ... تواولوں کومرف دے سکتاہے کوئی سیمے پہوئیں دے سکتا۔"

"نعامه كي كيا كيفيت ٢٠١٠

' بالكل تعيك هو كل ہے۔'

" ہم اوگ اے یاد میں؟"

" إلى ساورتمبارا نام لے كروه جذبات سے خوش ، وجاتى ہے۔ ظاہر ہے وہ بھى تمبارے احسانات كا صلدينے سے قاصر ہے۔ 'فوما نے جواب دیا۔

'' میں بہت بڑا سودے باز ہوں نو ما، ۔ .نقصان کا سودا مجھی نہیں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ میں تیرے لئے ووسب پچھ ضرور کروں گا جوٹو جا ہتا

ہے۔ میں تیری بستیوں کو پھرے آباد کردوں گااوراس کے لئے میں نے پورے خلوس سے کام کرنے کا نیسلہ کرلیا تھا۔ سومیں نے سوحیا ، جب محنت کرنی ہے تو معاوضہ پیشکی کیوں نہ وصول کرلیا جائے۔ تیری بستی ہے میں نے بورابورامعاوضہ وصول کرلیا ہے اوراب تیرے او پرمیراکوئی قرض نبیس ہے۔'' معاوضية مين بين مجماسود تا؟ " نومانے كہا۔

" شاند " " میں نے شاند کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔" بیمیری تمام محنت کا صلے ہو شر کر دِکا ہوں اور آمیند وکروں گا۔ "میں نے جواب دیاادر فومائے مسکراتے ہوئے شاند کی طرف دیکھا۔

" المريه بات الموريستي كي اس ازكي في مير او پر برا احسان كياب -اس في ميرا بوجه بانت ليا ب-" ''اوراب تهمیں ناشتہ بھی کرائے گی۔'' میں نے کہاا ورفو ماہنے لگا۔ ثانہ ناشتہ تیار کرنے چلی تی تھی۔ ناشتے کے بعداس نے کہا۔

'' چونکہ نعامہ ابھی سور ہی ہے اس لئے میں دولا ہا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیا میں تھوڑی دریے لئے اس کے پاس چلی جاؤس؟ وو يبان آنے يہ بہت خوش كيكن تنبائي محسوس كرے كا-"

''ضرورشانه. ،، بےنکررہو۔نعامہ کونا شتہ دے دیا جائے گا۔'فومانے کہااورشانہ چلی تی۔ تب میںاورفوماایک جکد جا بیٹھےاور پھرفو ماجھی ت مر کے حالات ہو جھے لگا۔

'' سفر کی ایک دلچسپ داستان ہے نو مااجو میں نے وقت نہ ملنے کی وجہ سے نہتو تھیے سنائی ہے اور نہ تکلیم ہاکوکو۔''

''اوه، کوئی خاص دانعه پیش آیا تھا؟''

'' بال ۔ اطلاع کے طور پر مانگا جزیر و ممل طور پرتمہارے وشمنوں کے قیضے میں ہے۔ وہاں ان کی پیند کی حکومت متحی کین میں نے تارس کو تحق کردیا ہے اور شاید آت و ہاں کوئی حکمران نہیں ہے۔ "میں نے مانگا کی پوری کہانی سنادی اور پھر یہ بھی ہتایا کہ مس طرح نعامہ کولایا۔

فو یا بے حدمتا ژنظر آر ہاتھا۔ پھراس نے مہری سانس کیکر کہا۔' سارے کام ہی تیرے مرہون منت ہیں۔اگرؤ وہاں نہ جاتا تو پھر کیسے یہ سب بحريمكن تفاليكن من فوما خاموش وكياب

۱۰ کچونہیں ۔ بیساری چیزیں متوقع ہیں۔ بمیس کس غاطبنی کا شکارنہیں ہونا جا ہے۔ زردروا پی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شالا کا زوال بہت جلد آجا تا۔ اول تو ووان کے اشاروں پر تا چنے والوں میں ہے ہے لیکن اس کے باوجود جب و چکمل طور پر باافتیار ہوجاتے تو حکومت پرشالا کا

''مكن ہے۔'' ميں ئے كرون بلائی۔

"ویسے شالا کچونہ کچوکارروائی ضرور کرے گا۔ ممکن ہے ہی کے جہاز سکائی کے لئے چل پڑے ہوں اور پچچ مرصہ میں بیہاں پہنچنے والے ہوں۔ ميرامطلب بتم اوكوں كوكرفة اركرنے كے لئے ليكن آنے دو۔ ہم بھى ابنى كارروانيوں كا آغاز سكائى سے بى كريں مے ۔' فومانے پر خيال انداز ميں كہا۔

''زردروؤں کی مقامی بستی کا کیا حال ہے؟' میں نے بوچھا۔

'' بخت بے پینی پھیلی ہوئی ہے۔'' فوما بے اختیار مسکرا پڑا۔

"كيامطلب"

"وی وی بارہ بارہ افراد ک ٹولیاں، جیمونی کشتیاں ہیں، اعلیٰ پیانے پر ماہی گیری کرنے تکی ہیں لیکن انہیں نز دیک آنے کی جرائے نہیں مونی اور تھر تکیم ہیں گئیں انہیں نز دیک آنے کی جرائے نہیں مونی اور تھر تکیم باکونے بھی آنے والوں کو ہدایت کر دی کہ کشتیوں کوزیا و وقریب شآنے دیا جائے لیکن زم رویے والے جعلساز وں نے آن تک کس سے تعرض نہیں کیا۔ ہاں، وہ ہمارے گشت کرنے والے اوکوں سے تھلنے لینے کی کوششوں میں برابر مصروف ہیں۔"

'' خوب کیاان کے جہاز ول کی آید درفت کاراستہ کھاا ہوا ہے''

" البال \_ المجن تك اس طرف كوئى يا بندى نبيس ا كائى عنى \_"

"أنت لكادى جائك كالمسين فكها

'' نھیک ہے میں خود بہی سوی آر ہا تھالیکن ساری کا رروائی میں نے تہباری آ مدتک ملتوی کر دی تھی۔ آئ ہے ہم ان کے بیراست بند کر دیں ہے۔'' نومانے جواب دیا۔

"ممكن ہے زیوراس کے جہازے ہونے والى كارر وائى كى اطلاع بھى كانچ كني مونے"

'' ہاں مِمکن ہے۔' نو مانے جواب دیااور پھر بولا۔'' مبرحال آج کی کارروائی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں ہا کو کا منتظر ہوں ، وہ آ جائے تو فیصلہ کر لمیاجائے ۔ ویسیتم نے شکایا کے حالات کا جائز ولیا ہوگا۔ وہاں میرے بارے میں کیا تاثر ہے؟''

" میں نے ہر جکہ تمہارے پرستار پانے ہیں۔ خاص طور پر شکایا میں اوگ زیادہ کھل کر تمہاری حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ما تکالبتی میں البتہ میں نے محسوس کیا تھا البتہ میں نے محسوس کیا تھا البتہ میں نے محسوس کیا تھا البتہ میں کے مقاوم ہیں لیکن میں نے محسوس کیا تھا فو ما کہ وہ لوگ زردرواوگوں کے تعدابی کھوئی ہوئی حکومت حاصل فو ما کہ وہ لوگ زردرواوگوں کے بعدا بی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کراو کے البیکن چندسوالات میرے ذہن میں مرابحارتے ہیں۔"

الوه كياسبوتا؟ " فوماك يوتيعار

" تم اپنی سینیت و حکومت حاصل کر لینے کے بعدان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو مے؟"

"زردروؤن كيساته؟"

"بال-"

''سبوتا۔ان لوگوں نے مجھے جن حالات میں پہنچادیا ہے ،اس ہے تم امہمی طرح واقف ہو۔ ، مجھے بتاؤ ،اگر میں اپنی حیثیت میں واپس آ جاؤں تو مجھے ان کے ساتھ کیاسلوک کرنا جا ہے ، میں تمہارے افغاظ سنتا جا ہتا ہوں سبوتا!''فو مانے مجھے ہیا۔ '' دراصل فوما ... جھے تھوڑی کی ہمروی ان او کون ہے جس ہے۔ ' میں نے ساف کیج میں کہا۔ ظاہر ہے پر دفیسر، میں کسی کے زیر تحت تو تھانہیں ..... جو کچھ میں کرر ہاتھا وہ تو میری ذاتی دلچیسی کی بات تھی ور نہ نوما یا کوئی اور مجھے کا م کے لئے کون مجبور کرسکتا تھ . ... باقی رہی ان لوگوں ک بات، ،، تو پرونیسر! مجھے پوستیا کے الغاظ یاد تھے۔اس نے کہاتھا پروفیسر، کہ اس کی تو میں بھی قائل نہیں ہوں کہ کس کی زمین پر قبضہ کر کے اسے بے وظل کردیا جائے میکن زمین پرتھوڑی می حیثیت ہم لوگوں کی بھی ہونی جائے۔ اور پوستیا کی یہ بات مجھے من تر کر کئی تھی۔

میں نے سوالیہ انداز میں فوما کی طرف دیکھا۔ فوماکسی سوج میں ڈوب میا تھا پھراس نے گردن ہلائی ادر بولا۔

''ایں بات کے بارے میں، میں نے انجمی تک سبرصورت کوئی فیصلہ نیس کیا تھالیکن سبوتا ﴿ ثَمْ مَجْعِيْدِ بَاوَ مُجِعَة كيا كرنا جا ہے'؟'' ''میراا پنا خیال ہے فوما کدان میں ہے مسرف ان سرش او کوں کوئل کردیا جائے جوسازش کے بانی ہیں ، ، جو یہاں اپی حکومت جاہتے ہیں..... باقی رہاان تما م اوگوں کا مستذتو میری رائے ہے کہ ایک جزیرہ بلکہ ایک بڑے جزیرے کا ایک حصہ ان اوگوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے

اور باقی تین حصول میں تہاری مجر پورتوت رہنی جا ہے تا کہ ان پر نگاہ رکھی جائے. ، جزیرے کا وہ حصہ جوان کے لئے مخصوص کیا جائے اس میں ان کی زندگی گزار نے کی ہرسہولت موجود ہونی جائے۔انبیں تھم دیاجائے کہ وہ اپی برطرت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔انبیں اس جھے پر مکمل آزادی

دے دی جائی مائے۔

جا ہے اس جھے پروہ کا شکاری کریں یا بچھا ورکریں یا زندگی گزار نے کے لئے ہرد وطر ایقہ جوانہیں بیند ہوں کیکن ضروری ہوگا کہ ان ک برُقل دِمل رِنظررَ کَمی جائے۔اگران مِیں کچھاورلوگ بھی آ کرشائل : و جاتے ہیں تو ایک مدتک برداشت کرلیا جائے۔ باتی یوں مجھو کہان کی ایک نو آبادی بنادی جائے تاکہ وہزندگی بسر کر شیس لیکن حکومت کے دست مگررہ کر بی ، انہیں نے کہا۔

فوما خامس حد تک متاثر أظرآ ربا تعابه شایدات میری تجویز پیندآ کُرتھی ۔ پھرو دبولا۔''کیکن سبوتا....ہم اس تجویز کو پایئے بھیل تک کیسے پہنچا

'' پیکام کرنا کوئی زیادہ مشکل نہ ہوگا نوما … پیکام ہم ان کومجبور کر کے بھی لیے سکتے ہیں اوران پر پہنے ذمہ داریاں بھی وال سکتے ہیں۔ بال ،اً مرووسرش کی کوشش کریں توان پر نوئے کشی کر کے ان کی بغاوت کو مجل دیا جائے 🖰

فو ماغورے میری تجاویز سنتار ہا پھراس نے ٹرون ہلا کر کہا۔ ' خوب خیال ہے سبوتا۔ میں بھی اس بات کا قائل نہیں :ول کہ وشمنوں پر زین تنگ کردی جائے۔ انہیں بھی زندہ رہنے کاحق مکمل طور پر حامل ہے اور میں اس حق کوشلیم کرتا ہوں . مبیکن شرط بھی ہے کہ اگرانہوں نے کوئی سازش کی یا مرتشی کی کوشش کی تو پھرانہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔' فو مانے کہاا در میں فو مائی اس تجویز ہے متفق تھا۔

'' ہاں۔تم انہیں سیاطلا ٹا دے کئے ہو کہ انہیں ان کی سرش کی اتنی زبر دست سزادی جائے گی کہ آ "ندہ وہ بغادت کرنا 'جول جائیں۔'' میں نے کہااورنو مانے مردن ہلاوی ۔ پھر شجیدگی سے پکوسوچتا ہوا بولا۔

''در مقیقت تونے بہت اجھی بات کہی ہے مبوتا! صرف اس لئے بیس کرتو میری مدد کرر باہے تومیں تیری بے بات قبول کراوں، بلک میں ف

بار باسوچا ہے کہ اگر میری حکومت میباں قائم ہوتی تو میں ان اوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا، ظاہر ہے بے شار انسانوں کوتبس نہیں تو نہیں کیا جا سکتا .....اس کے علاوہ میلوگ جمی زندگی گزار نے کاحق رکھتے ہیں.. ...اورضروری نہیں ہے کہان میں ہے ہر مخف خاط ہو۔''

"بشك - "من نائدك -

''تو مظمئن رەسبوتا.....تونے جو کچھ کہاہے، وہ مجھے یاد ہے۔اگر مجھے اپلی حیثیت دوبارہ حاصل ہوگئی تو میں ایسا ہی کروں گا

سليلي مين تيرامشور وشامل كرون كا، تيرى حيثيت جو بجه ميرى نكاه من بيسبوتا، شايدتواس يدواقف نبيس بيا

''الی بات نہیں ہوما۔ میکن مجھے خوشی ہے کہ تونے میری بات مان کی۔' میں نے مطمئن انداز میں کہا۔

ہم اوگ بیٹے گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی دہر کے بعد علیم ہا کوآ حمیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کرایں نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' بہت خوب۔ کیا میری آمدے میلے ای کارروائی شروع موثی ؟ ' ا

" انہیں تکیم باکو۔ ہم کچھ دوسری باتیں کررہے تھے۔" فومانے جواب دیا۔اس نے اس ملسفے میں تکیم باکوکوکو کی تفصیل نہیں بتائی تھی اس لئے میں نے بھی خاموثی بی اختیار کرلی اس کے بعد ہم تینوں مرجوز کر بیڑے گئے۔

مٹلہ یہ تھا کہا ہیا کیا جائے ۔.. دونوں نے سوال کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور نوما نے مشکراتے ہوئے کہا۔'' بات یہ ہے سبوتا ... تیرے جانے کے بعدہم نے تیرے بارے میں بہت کی مفتول '

'' تو کیااس گفتگو کے بارے میں تم مجھے نہ بتاؤ کے؟'' میں نے فوما ہے ہو چھا۔

"دراصل سبوتا! عليم باكوكا خيال ي كه تيري يراسرارتو تين سرف جسماني مدتك محدود نبيس بكه نوجسماني طور يرطا تتورب بي ودبني الورجمي بہت طاقتور ہے اور جو بھي قدم انحاتا ہے اس ميں خاص مسلحت اور بھر پورتوت موتى ہے چنانچداس سلسلے ميں تيري رائے سب سے مقدم ہے۔ ہم تیری رائے کوسب سے بوئی دشیت و سے تیں۔ ہمیں بتا کہ میں کیا کرنا جا ہے: ا'

''بات بہ ہے نوما کہ … میں تمہارے ذاتی معاملات میں کوئی مدا خلت نہیں جا بتا تھالیکن تمہارے اس سلسلے میں اتی بچیس محسو*ں کر*تا موں بھٹنی کہ تم خود، چنانچاب میرا خیال ہے کہ تم اپنی اسلی حیثیت میں ظاہر ہو جاؤ۔"

''اد د ـ '' نو مانے معنی خیزا نداز میں حکیم باکوی طرف دیکھا۔

" لیکن کس طرح ؟ " مکیم با کونے یو مجھا۔

'' آن کی میٹنگ میں تم تمام بستیوں کے سرداروں کوجمع کرواور حکیم ہا کو!تم انہیں سے بتاؤ کہ آن جس ملسلے میں بلایا کمیا ہے ای کااعشاف كياجانے والات \_ جبال يدمينتك بوكى ، وبال فوما يمى موجود ، وكا . . ، اور مكيم باكو! اس مينتك كے لئے تمبارامكان نل سب سے بہتر ب يتم أنيس مختمرهالات بتاتے ہوئے ان کا جائز ولوکہ و واس سلسلے میں کمیامن سب سجھتے ہیں اور اس کے بعدان پر اظہار کرد د کرفو ماان کے درمیان موجود ہے اور وہ تنہانہیں ہیں۔اگر وہ کام کریں مے تو نوما کی سرکروگی میں ،تب نوما کوان کے سامنے پیش کر دوتا کہان کے جو صفے بڑھ جانمیں اوراس کے بعدانہیں

ان کے ملاقوں میں روانہ کروو . اوران سے کہوکہ واپنے طور پرکارروائیاں کریں۔ جہاں تک ۔ کائی کے لئے کام کرنے کا تعلق ہے تواس کے لئے میرامشورہ یہ ہے کہ جس وقت سرداروں ہے بات چیت ہو جائے گی تو ان ہے کہا جائے کہوہ اپنے تھوڑے تھوڑے آ دی ابتدائی طور پر یہاں جمیع دیں اوراس کے بعد یہال کارروائی شروع کردی جائے۔'

'' مناسب خیال ہے سبوتا! ہم تیری وہنی قو توں کے معتر ف ہیں۔' فو ماا در تھیم ہا کو نے قعر یفی انداز میں کہا۔''لیکن اس ہے کیا کوئی خاص الزيزينكا

'' ہاں ۔ ، درامسل میرامقعد بینقا کے سب سے پہلے ہم سکائی پران زردرواو کوں کی مبتی پر جینے کرلیں اوراس کے بعد کوئی دوسرامل کریں۔'' '' دوسرے ممل ہے تمہاری کمیا مراد ہے سبوتا؟'' فومانے یو حیما۔

'' وراصل میری تم سے پہلے بھی بات ہوئی تھی فو ما کہ جب ہم نے پہلا قدم سکائی ہے اٹھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے باتی کام بھی ۔ کائی میں بی ہونے جاہئیں ۔ کو یا سکائی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں ہے ہما پن کارروائی کا تا غاز کریں ، اس کے ملاوہ سردارا پنے اپنے علاقے میں انتبائی ذہانت دمہارت ہے اپنا کام شروع کردیں۔اس کے مااوہ میرے ذہن میں کچھاور تجاویز ہیں جنہیں اگرتم چا ہوتو میں بتادوں ۔'' " ابال بال ابعى بنادو .... منرور المحكيم ما كوفي ويجي على البار فو ما يمى اس كفتكويس بورى بورى دلچين لرباتما ..

'' سکانی کے رہنے والوں کا رابط میرے کہنے کا مطلب ہے زرد رولوگوں کا رابطہ جباز وں کے ذریعے ہی دوسرے ملاتوں سے رہتا ہے

نا؟ "من نے یو جما۔

"بإل-ظاهري-"

" كويايهال ك نوگ جائة رج بين اورو بال سات قد ج بين -"

"يقيناله" حكيم باكونے كہا۔

'' تو چند جہاز … میرامطلب ہے سکائی پر قبعنہ کرنے کے بعد دور دورتک کشت پر پھیاا دو۔ جوز ر در و باہر سے آئی میں انہیں آنے دیا جانے اور پھر جو پھی معلومات یا خبروہ بیباں پر لے کرآئمی وہ خبران ہے باسانی معلوم کی جاسکتی ہے۔ان کو پھر ہمیشہ کے لئے بیباں بند کر دیا جائے۔ اس طرح ان کی کارروائی کمزور بھی پڑجائمی گی اور جب سردارا پی تیاریاں تمل کرلیں ... ،تو پھرایک بڑے حملے کا علان کر دیا جائے۔فوما، شاالا کو پیغام بھیج کہ چونکہ وہ خودموجود ہےاس لنے شبالاخود کوفو ماکی خدمت میں پیش کرد ہے۔اس کے بعد ہم ان زروروؤں کاردمل دیکی لیس مے۔ہم بیہمی و کیے لیں مے کہ وہ وحوس حد تک کارروائی کرتے ہیں اور پھرہم اس کارروائی ہے خمشنے کا طریقہ بھی سوی لیں مے۔''

"ببت مناسب تجويز ب- الحكيم باكون متاثر ليج من كبا-

' ' میں نے کہاتھا ناتھیم ہا کو… ' ' فوما بولا۔ ' سیوتا جو پچھ بتائے گا وہ انتہائی جامع اور کمل ہوگا۔ '

'' تو ٹھیک ہے بھرکارروائی کی ابتدا یہاں ہے شروع کی جانے کی منظوری دی جاتی ہے'ا'' تحکیم ہا کونے بوجیہا۔

٬٬ بال حکیم با کو ....اوراس سلسلے میں چند ضروری امور کا بندو بست بھی مُراو۔''

· مثلاً بیکہ جس ممارت میں تم تمام سرداروں کو جمع کروءاس ممارت کے بارے میں بیمعلومات حاصل کراو کیاس معارت ہے کوئی بات بابراونبین جاسکتی. بهم برطرت موشیار ر مناجا ہے ہیں۔"

" بہت مناسب ہے۔ میں اس بات کی مکمل بلور پر کوشش کروں گا کہ ہر کا منہا بت اطمینان اور تسلی سے بو۔ ' تحسیم ہا کونے جواب دیا۔

" تو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دریے بعد فو ماکو وہاں مجھادیاجائے۔ "میں نے کہااور ہم تیوں اس بات برشنق ہو گئے۔

حکیم ہاکود ہاں ہے چلا کیا ... بنو ماہڑی دلیسپ نگاہوں ہے جھے دکھیر ہاتھا۔ پھراس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کبا۔

'' در هیقت تو میرے لئے قسمت کا بہت بر اانعام ہے سبوتا!''

''او وفوما ، اس بات کوم بھوڑ و۔ جاؤ و کیموتمہاری محبوبہ جاگ می یانبیں۔'' میں نے بنتے ہوئے کہا۔

''اد وہاں ،نعامہ کی نیند بوری ہوگئی ہوگی۔' نو مانے کہااور پھرمعذرت آمیزانداز میں مجیمے دیکھیا ہوا با ہرنگل تمیا۔

تھوڑی دریے بعدنومااورنعامہای کمرے میں آھئے جہاں میں موجو دتھا۔لعامہ دروازے میں تھمھکی ، چندساعت مجھے دیمھتی رہی ادر پھر میرے قدموں میں جھک ٹی۔ نعامہ کی آئمیں مسلسل آنسو بہارہی تھیں۔ تب میں نے اسے باز وؤل سے پکڑ کرا محالیا۔

"سبوتا ، سبوتا ، مين ابنميك ، وكي بون سبوتا! تُو مجھ ياد ہے، تُو نے ميرے لئے جو پہر كيا ہے ميں زندگی مجر تيرے احسان ہے برى الزمه نه بوسكون على "

''او د تبیس نعامہ میم دونوں ل محنے مب سے خوشی کی بات بی ہے۔ سب سے بوی بات یہ سے کدفو مامے ول سے وہ خیال نکل کیا، جواس كے ذہن ميں پرورش بار ہاتھا، جوتمبارے خلاف تھا، فرما كيا تونے نعامہ كواس بارے ميں بتايا؟''

'' ہاں سبوتا ۔ میں نے اس سے ہو چھاتھالیکن بعامداس بات سے بے نبرتھی کے شراب میں زہر ہے۔ بیشراب اسے دوسرے ذرائع سے مہیا کی تھی ۔۔ بعنی ان ذرائع ہے جہاں ہے شراب کمتی تھی لیکن کمتی طرح اس میں زہرشال کردیا میا تھا۔میری موت کے بعد نعامہ نیم و یوانی ہو منی ... اے بیمی پیتا چل کیا تھا کہ میری موت ای زہر کی وجہ ہوئی ہے۔''

'' بهرصورت جو یجویمهمی جوتا ہے نعیک ہی ہوتا ہے۔ہمیں اس لئے زیادہ پر ایثان یا فکر مندنہیں ہونا جا ہے یتم وونول مل میں مجھے انتہا کی خوشی ہے اور میں اس دقت اور زیاد ہ خوش ہوں گا جب تمہاری حکومت تمہیں دالیں ہل جائے گی۔''

" سبوتا ....سبوتا ، بس، تيراشكريا واكرن كے لئے مارے پاس الفاظنيس ميں - " فومان جذباتی ليج ميں كبا۔

''االغاظ نبیں ہیں تو شکریہادا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس اہتم جاؤ ، ذرانعا مہ کونا شتہ وغیر دکرا دو ۔ممکن ہے حکیم ہا کو کی طرف ہے بلاوا آجائے ... میں شانداور دولا باکو تلاش کر کے یہاں بھیج دیتا ہوں۔اب بیقنول عورتم کیجار دسکتی ہیں۔'' میں نے کہااور فومائے گرون بلاوی۔ تب من بابراكل آيا۔ شار تھیم ہاکو کے مکان میں دوا ہا کے پاس موجود تھی۔ دونوں خوش نظر آ رہی تھیں۔ شاید شاند، دولا یا کواپنی زندگی کے بارے میں بتار ہی تھی۔ دولا با بخت حیران تھی۔ مجھے دیکی کردونوں خاموش ہوگئیں۔ بھردولا با کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ بھیل گئی۔اس نے ہنتے ہوئے مجھ ہے کہا۔ ''تم دونوں کی زندگی کے حالات بے حد عجیب ، بیحد دنکش اور بے حد خواصورت میں ۔ شانہ نے مجھے ان کے بارے میں ساری منعیل بتا

'' میں جانتا ہوں وولا با....عورتیں جہاں بیٹھی ہیں ، یہی انتظار کرتی ہیں۔' ' میں نے ہنتے ہوئے کہاا ور وونوں عورتیں ہنے آگیں۔ تب میں نے ان سے کہا کہ و داشمیں اور میرے ساتھ چکیں ، ۔۔ دولا با تیار ہوگئ تھی۔ بشک زیوراس کے ساتھ مصروف تھا، ای لئے اس ہے پچھ پو جھنے ک منرورت تونبیس تھی اور ظاہر ہے بشک کومیرے اوپر بورے طور ہے احماد تھا۔ سومیں ان دونوں عورتوں کو لے کرسمندر کے کنارے ہے ہوئے لکڑی کے اس مرکان میں چھنے حمیا جہاں فو ما اور نعا مہ موجود تھے۔

فو ما و دسرے کمرے میں چاہ کمیا۔ اس نے نعامہ کواس بارے میں کچھ بتا و یا تھا چنانچے شاندادر دولا با انعامہ کے پاس پہنچے تمکی اور تھوڑی دیر کے بعد تکیم ہا کو کا بنام ہارے یا س بنی گیا۔

تب میں فوما کو لے کر تھیم ہا کو کے مکان کی جانب چل پڑا۔ فوما کواس انداز میں جادراوڑ معادی کئی تھی جیسے بیاروں کواوڑ ھائی جاتی ہے۔ اس طرح نومادوسرے لوگوں کی نگاہوں ہے پوشیدہ بھی ہوگیا تھا۔

تحکیم با کوکا مکان ممل طور پر فالی کرالیا حمیا تھا۔اس نے مکان کے عقبی دروازے پر ہماراا سنقبال کیا۔ ،،،اور پھرفو ما کوایک عقبی کمرے میں پہنچادیا۔ پھراس نے آہتہ۔ محردن بلائی اور مجھ سے بولا۔ 'مسبوتا اب میں تمام سردار وں کو یباں لے آتا ہوں۔''

تھوڑی در کے بعدایک بڑے بال میں تمام سردار جمع ہو مئے۔ بہت ہے اوگول کومکان کے جاروں طرف پھیلا ویا کیا تھااور بدایت کر وى مختلف كدول مكان ئے قريب نه معنك يائے۔

سرداروں کے چبرے پر بھس تھا۔ بہت ی نگاہوں میں مجھے دیکھ کرچبرت اہمرآ کی تھی۔ تب تھیم ہاکونے جلے کی کارردائی کا آغاز کیا۔ '' سردار و پہلے میں اپنے او پرتمہارے اعتماد کا خلوص دل ہے شکر بیا دا کرتا ہوں تم نے میری وعوت کو لبیک کہااور بیرجانے ہو جھے بغیر علویل سفر کر کے بیبان آئے کہ میں تم سے کیا کہنا جا بتا ہوان ، ، ، سردارو! میری خواہش ہے کہتم سب متفقہ طور پرکسی ایک سروار کوا پنا بڑا بنالو تا کہ دو بحث اوم مفتلو میں حصہ لے کرتم ہاری جانب ہے سوالات کرے کہ میں بہتر طریقہ ہے۔''

سردارول میں چیمیگوئیاں ہونے تکبیں۔ پھرمتفقہ طور پراو ہارا کوسر برا و بنالیا گیا۔ بیا یک معمراور ذبین سردار تعا .... اس کاا ملان کیا تمیااور پھراو ہارا اٹھ کھڑا :وا۔

تیرے او پڑھمل احتاد کرتا تھا۔ پھرتو نے ہمیں آ واز دی تو فوما کا نام لے کر ۔ تو نے ہمیں یہ پیغام نیس جھوایا تھا کہ فوما کے نام پر علاقے کی بتا کے لئے

ہم تیرے ہیں پیٹی جا کمیں؟''

" بإل ـ ميراپيغام يبي تها ... اورنو ما كانتم! غلط بيس تها ـ " عليم إكو ن كبا ـ

'' تب بحروسه کر… - ہم نے یہاں آ کر تیرے اوپر احسان نہیں کیا ہے بلکہ تیرے شکر گزار ہیں کہ جو بات ہم سب انفرادی طور پرسویق ر ہے ہیں اور اسے کرنا جاہتے تھے ،تو نے عملی طور پر کر دی۔ بلاشبہ اس بات کی ضرور تھی کہ ہم سب ایک محور پر جمع ہو کر کوئی فیصلہ کرشیس اور کوئی اچھا الدام كرسكيل."

"مناسب بات ہے۔" بہت سے او کون نے تائید کیا۔

'' تو پر حکیم ہا کو اہما ، تونے ہمیں کیوں طلب کیا تھا؟''

" میں وہن بتانے جار ماہوں دوستوں! حبیما کتمہیں معلوم ہے کونوما کی حدائی کے بعداس بات کے امکانات تو کی تر ہو مکئے تھے کہ وہ ہم يرقابو يالين."

"ب شك ريامكانات توى تر موك تف "

"ادراس کے لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم سبال کر پیمسوچیں ۔" ہا کونے کہا۔

''باں یقینا۔بستیوں کے حالات اس قدر کڑتے جارہے ہیں کہ انہیں سنعبالنا ناممکن ہوتا جار ہاہے''

'' تو سرداروں۔ای سوال کا جواب انفرادی ہوگا ، ایک تم ہے بوچھتا ہوں کہتمہاری اپنی بستیوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے!''

"اس سوال تتبارا كيامقعد ب حكيم إكواا"

" تم این طور پر وبی توت رکتے ہو ... تم میں ہے کوئی ایسا بھی ہے جو نودکو کمزور یا تا بو؟"

''کنی بستیاں ہیں تھیم ہاکو سے جہاں زر درو تکر انوں کی مدد ہے زیاد و طاقتور ہو صحیح ہیں اور بیو ہی بستیاں ہیں جہاں انہوں نے اپنی پسند

کے آ دی کو حکمران بنا دیا ہے۔''

'' خوب يتمهار اليخ آ وميول كے جوش وخروش كى كيا كيفيت ب؟''

' وهسب مضبوط میں میکن جانتے ہیں کہ ان کی تنہا آواز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ۔ ' سردار نے جواب دیا۔

"اوریه سورتحال جس قدرخوناک ہےاس کا انداز وسب کو ہے؟"

'اینینا۔ ہم اوگ اے اپنے اپنے علاقوں میں میات محسوں کرر ہے تھے۔''

"كيافوماك جدائى بم سبك بدبختى نتهى إ" مكيم إكون يوجيها .

'' ہاں۔ فو ماجارے درمیان ہے تمیا تو ہماری ممرزوٹ کتی۔ ہم سب بے سبارا ہو گئے ۔ فوما ہو راعظیم ہا ہے، ہمارا محافظ، ہمارار کھوالا،

اد بارای آواز بھرا کیا۔

"التهبيں اندازه ہے دوستوں ۔ کرفوما کوز بردے کر بلاک کیا تھا؟"

'' کیا؟'' بہت ی آوازیں انجریں ۔

'' ہاں… یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات ایک ایسے فنص نے بتائی جوہم میں سے نہیں ہے اور جس کا تعلق زرد فا مول سے بھی نہیں ہے۔ '''اور فقلمندوں کی نگا ہیں میری جانب اٹھ کئیں۔ایک اجنبی کی حیثیت سے میں بحاان کے سامنے تھا۔

'' اجنبل کوریہ بات کیے معلوم ہو گی ؟''او بارانے یو جھا۔

'' یہ تشریح بھی کردی جائے گی۔ بیس اے تھنہ چھوڑ کراب ایک دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، ، اورسوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا مر کتے ہیں ؟'' باکونے کہا۔

'' پھونہ کچوکر نا ہوگا۔ یہ بہت اور قدم ہے تکیم ہا کو۔ کہتم نے ساری بستیوں کے لوگوں کو جمع کردیا ہے۔ اس طرح تم نے ایک عظیم کام کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم کسی لائحیل پر شفق ہو جا کمیں اور زرد فاسوں کواپئی زمین سے ہمیشہ کے لئے نیست و نالیود کرنے کامنعو بہ بنا لیں۔' او بارانے کہا۔

''اب میں تہبیں ایک اوراطلاع دیتا ہوں۔ ایک ایس اطلاع جو ہماری خوش بختی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس بات کا احساس والاتی ہے کہ ہمارے ستادے کروش ہے نکل چکے میں۔''

"اوه \_ جلدی بتاؤ باکو ۱۰۰ جم منتظر ہیں ۔ "بہت ی آ وازیں اتجریں ۔

''اس کا نام سبوتا ہے۔لیکن تم اے دوروشن ستارہ کہدیکتے ہو جو ہماری بستیوں کے آسان پر ہماری تقدیر کے اجالے لے کر چرکا ہے۔سبوتا نے جو بات ہمیں بتا کی ہے۔میرامطلب ہے زہروالی بات و وفو مانے سبوتا کو بتا اُن تھی۔''

اوگ احتماندانداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے گئے۔ پھرکن آوازیں ابھریں۔

''فومانے؟''

"بال .....فرمانے .."

" لكين فومان است به إت كب متالى؟ كيامرت وقت؟"

''نہیں۔مرنے کے بعد۔'' ہا کو نے مسکراتے ہوئے کہااورا یک ہارسبالوگ تعجب سے ایک دوسری کی شکلیں و کیھنے لگے۔ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے و دہاکوکو پاگل سمجور ہے ;ول۔

" براه کرم جمارے جذیات ہے نے کھیلو ہا کو۔"

" مجھے تی ہے دوستوں ماہاں مجھے تی ہے کہ میں جس طرح کا نداق جاہوں تم ہے کروں میں کیونکہ میں تہمیں ایک ہی خوشخبری دینے والا ہوں۔'' '' حکیم ہا کو ساہراہ کرم جو کچھے بتانا جا ہتے ہو۔جلدی بتاؤ۔''

" حكيم بأكو.... يتم كيا كبنا حاجة و؟"

" جلدى كبوعكيم مأكو .. "سبقل بوم موئ جارب تفي

''میرے دوستو۔ ہماری خوش بختی کا سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ زردروفو ما جسے عظیم انسان کواپنے رائے ہے ہنا کر مجھ رہے تھے کہ

انبول نے میدان صاف کرلیا ہے لیکن "

· اليكن كيا فوما. ...؟ ، عمراني بوئي آوازي انجري-

" ماراسورن تابنده ب .. نومازنده بـــ

''زندہ ہے ، ''' آوازوں میں ہیجان تھااور پھر ہنگامہ ہر پاہو گیا۔وہ اوٹ پاگلوں کی طرح انتھل کو در ہے تھے۔انہوں نے ہا کوکو پکڑلیا تھا۔'' حکیم ہا کو۔ہم مرجا کیں مے۔جلدی بتاؤ … جلدی بتاؤ۔''وہ اے جعتبوزر ہے تھے۔

'' ہاں <sup>عظیم ف</sup>و ہا زند د ہے۔''

" الميكن يه كيم مكن ب او وكهال ب الوكها الوك ماكوكى برى حالت منائد دن دب تنص بمشكل تمام ماكو في البيس شنداكيا-" مين تفسيل بتاني جار با بول سنوفور سے سنور اور يہ بعى سنوك بيا طلاع الحض في وى ب جس كا نام سبوتا ب كيا يہ ادب كئے مختص سنار ونہيں ہے!"

" آه اے کیے معلوم ؛ یکون ہے ؟ فوما کہاں ہے ہا کو اسا جلدی بتاؤ۔ "

'' چنفس سندرکا سفر کرر باتھا کہ نوما کی لاش اے ملی۔اس نے اے نکال لیا ،۔ ،تب اے اپن حکمت سے بیا ندازہ ہوا کہ نوما زندہ ہے۔ سیا ہے نہیں جانتا تھالیکن … اس نے نوما کی خدمت کی اور ہا آآ خراس کی زندگی واپس لیآیا ……اس نے نو ما کوئی زندگی بخش وی۔'

" پير .. پيرکيا بوا؟"

'' فومانے اسے اپنے حالات بتائے اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ فوما کواس کی مطلوبہ جکہ پہنچادے گا۔ تب وواسے لے کرسکائی آھیا۔'' مکیسم ہاکونے کہا۔

بیساری اطلاعات ان او گول کے حواس پر بجلیاں گرار بی تھیں۔ ہر نسجے کا نیا انکشاف ان کے لنے سو بان روح بن گیا تھااور میں تعلیم ہا کو کی اس بچکانہ فیطرت سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ بعض معاملات میں ایک عمر رسید دفخفس بچہ بن جاتا ہے، پروفیسر بتمبار اکیا خیال ہے؟''

"ايس سن بال شايد "" الروفيسر خاوركويد مداخلت زياده بسنتيس آلي تقى -

جیے اس کہانی کوتم بچوں کی مانند ہی من رہے ہو۔ تو وہ اوگ اب سنٹی کی انتہا کو پہنچ محفے تھے۔ تب حکیم ہا کونے کہا۔

''ہاں۔وہ اے سکائی لے قیا ، اور جمعے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے نوما کی خدمت کی۔ میں نے اس کے لئے راز داری کا ہند و بست کیا اورای کی بدایت برمیں نے ہم سب او کوں کو یہاں بلوالیا۔' ' فوما كبال ب بأكواك من جهارا فوما كبال بيع؟ آه بتادوية وبتاود تحكيم بأكو .... بهار مي مبركا أورامتخال شاو يا

''سبوتان فرما کولے آؤ۔' اور میں نے گرون بلادی۔ پھر میں اس بال سے باہر نکل میا۔ جب میں نوما کے ساتھ اندرداخل واتو نوما کے برستارصف بتائے ہونے کھڑے تھاوراس کے بعد جیب جیب جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔سب کی آئکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے اور ووفو ما کے پاؤل چوم رے تھے،اسے چاف رے تھے۔

'' آ ونوما … هارے آتا! یہ تکھیں اس قابل تو نتھیں کہ دو ہارہ تیری زیارت کرسیں …۔ آہ ، کیا ہمار نے صیبوں کی انتہانہیں ہے۔'' فولاان سب سے محلے ماا اور مجراس فے بھاری آ واز می کہا۔

''میرے وفا دارو۔میرے جان غارو! مجھے زندگی کمی میری مدوا یک ایک ہستی نے کی جوعام ہو کوں ہے کہیں برتر ہے۔ ہاں 🕟 اگروہ نہ ہوتا توتم مجھیمی نہ یاتے اورمیرابدن سمندر کی موجوں ہے لڑتا ہوا ہا آہ خرمچھلیوں کا شکار بن جاتا انیکن ہم سب کی خوش بختی نے سبوتا کو سمندر میں بھیج ویا.... اور پھرمیں نے سکون کی سانس لینے کے بعد تکیم ہا کو کو واپ و فارشعار کے ذریعے تنہیں بکارا۔ میں خوش ہوں کہ آئ ہم پھر کیجا ہیں۔ جذیات كوذبهن عن زكال دورآؤان اب كام كى باتيل كريل"

بڑی مشکل ہے و واوگ اختدال پر آسکے۔سب کے چبرے جوش اور جذ مے سے گھنار ہور ہے تھے۔ تب نو مانے کہا۔

''میرے ساتھیو! ہم حالات سے ناوا تف نہیں ہیں۔میرے پیچیان بستیوں میں جو پہنچہ ہوا ہے، میں اس سے بھی ایالم نہیں ہوں۔انجی چندروزمل سبوتا ،زیوراس کے جہاز میں شکایا گیا تھا۔رائے میں بیما نگاجز میے میں رکا کیا تمہیں مانگا کے بارے میں معلو مات میں ؟''

"بال فولا من مالگاجزیرے پرتاری حکمرال ہے۔ شبالا نے اسے خاص طور سے دہاں متررکیا ہے اور تاری ایک بدطینت اور لاقجی انسان ہے۔ ' "سبوتانے بھی میں بتایا ہے۔ ببر حال سبوتانے تارس کو ہلاک کرویا ہاوراس نے وہاں زبروست تابی پھیلا ل ہے۔ ممکن ہے شکایا ے شالا کے جہاز زردروؤں کو لے کریباں آ جاتھی اور سبوتا اور بشک کی محرفتاری کامطالبہ کریں۔ میں یمبیں سے جنگ کا آغاز کر دیتا دیا بتا ہوں۔'' " پوري قوم تير ب ساتھ ہے فوما " سردار گر ہے۔

''تب میری مدایت ہے،اپن اپن بستیوں میں جاؤاوراعلی پیانے پر تیار یاں کروں۔ ۔خفیہ پیانے پراس خبرکوگردش دو کہ فومازند و ہےاد رکھر جب تمهیں مدایت ملے، اپنے اپنے علاتوں میں جنگ کرو۔ ہمیں ایک با قائدہ نظام کے تحت جنگ کرتا ہے۔ زردر دؤل کی توجہ بانٹ و واور ان کی ملانت كونتم كردويه'

"" و ہمارے ساتھ ہے فوما۔ ہم ایسا بی کریں مے۔"

'' میں اس کام کی ابتدا ۔ سیکا کی ہے۔ کروں گا۔''

" تیری کامیانی فینی ہوہ ا " سردار چیخے ۔ بڑا جوش تھاان میں ۔

' تمبارے ساتھ جتے بھی اوگ آئے ہیں، ان میں ہے پانچ اڑا کے میرے پاس بھوڑ دو۔ میں عوام کی طاقت کو لے کر پہلے سکا کی کوان

ہے پاک کر لیتا ہوں۔اور بال اس سلسلے میں ایک مکمل ضابط مل تم تک پنج جائے گا اس مےمطابق کام کرناہے۔میری مراد ہے که زرور دو ذال میں ہمی ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو گھن کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں بے تمناہ انسانو ں کا قتل جمعی نہ پیند کروں گا۔ ہاں ، جوتمبارے خلاف جنگ میں شریک ہوں انبیں معان کرنے کا کوئی جواز نبیں ہے۔''

' ' فو ما کے اس حکم کا خیال رکھا جائے گا۔' سردار د ل نے جواب دیا۔ اس کے بعد فو مانہیں مختلف ہدایات دیتار ہاا درمجسراس کے اشارے پر سردارمنتشر ہوئے گئے۔ انہوں نے فو ما کے ہاتھ جو ہاور پھرانتہائی خلوص سے انہوں نے میرے ہاتھ بھی چو سے اورا و ہارا بولا۔

· ، عظیم سبوتا۔ نەصرف ہم بلکہ ہماری اولا دیں ، ہماری نسلیس تیری نسلول کا احتر ام کریں گی ، ان سے محبت کریں گی کہ تو نے ہمارے فوما کو نی زندگی دے کرہم پراحسانِ عظیم کیاہے۔''

تواندازه تعاكداب نوما كاراز ررازندر ب كااوراس كي منرورت بهي نهين محسوس كي جاتي تقى كيونكه فوما اب كمل كرسا منة حميا تعابه بال واس وتت تک راز داری درکارتھی جب تک سردارا ہے علاقوں میں معنبوطنبیں ہوجاتے۔ تواس کے لئے بہتر طریقہ میرتھا کہ جزیرے کے راز جزیرے ے باہر بن نہ جائے دیتے جاتیں اور کائی کے زروروؤس کی بوری طرح ناکہ بندی کروی جائے، اپوری طرح ۔

میلے مردار کے جہاز نے سیکائی کا ساعل جیموز ویا۔وولوگ فوری طور پر کارروائی شروع کر دیتا جا ہے تھے۔تب میں نے فوما کے ساسنے دوسرن تبحویز چیش کیا۔

'' سرداروں کواپنے علاقوں میں جانا ہے نوبالیکن میں نوابش مند ہوں اس بات کا کہ چند مضبوط جہاز رکائی میں قیام کریں کیونکہ ہم سکا کی کو ہرلیا ظ نے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔اس لئے اوں کروکدایک جہاز میں دوسردار جائیں۔ پہلے جہاز ایک سردار کواس علاقے میں اتارے اس کے بعدد وسرت سردار کے ملاتے میں جانے۔اس طرح کچھے جہازیبال رہ جا تمیں۔''

'' بات دانشمندی کی ہے۔ یقیناً نبیں اعتراض نہ ہوگا۔'' فومانے کہااور پھریہ احکام بھی سرداروں تک پہنچ کھتے۔ چنانچہای طرح سکا کی کے پاس آٹھ مضبوط جہاز دں کا بیڑہ تیار ہو ٹمیا۔ جن پراوگ بھی موجود تھے ادریہ وہی اوگ تھے جومختلف علاتوں کےسرداروں نے فوہا کی خدمت میں

یبان تک که آخری سردار بھی روانہ ہوگیا اور مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اب اس علاقے کی کہانی کا آخری منظر قریب آر ہا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد۔ ، مجھے بھی یہاں نہیں رہنا تھا۔ یوں بھی کافی دن ہو گئے تھے پر دفیسر ،اورستارے پھھاور چاہتے تھے۔ستارے میرے دوست ،جن ے میں نے ملویل عرصہ سے ملاقات نہیں کی تھی ۔ نہ جانے ستارے اب کوئ تی کہانی تخلیق کرر ہے تھے۔ اورتم جانے ہوستاروں نے جو کہانیاں تخلیق کیں، وواپنے اندرانفرادیت رحمتی تھیں،ایک انو بھی انفرادیت ،سومیں تو متاروں کی میال ہے جلنے والوں میں ہے تھا۔

آ خری سردار کوروا ند: و ئے تین دن گزر چکے تھے۔ان تین دنوں میں بالکل خاموشی نبیں طاری رہی تھی بلکہ ہم اپنے طور پر کام کرتے رہے تھے۔میرے بن ایما پرمکیم ہا کونے درختوں کےموثے موٹے صبتروں کی مدو ہے۔مندر ہے تھوڑے فاصلے پرایک اونچامینار تقبیر کیا حمیاا ورجس دن

مینار مکمل بواتو فو مان اس کا معائنه کیا۔ ودبہت خوش نظرآ ر ہا تھا۔

" بیں اس کامقعمد جانیا: ول سبوتا ا" اس نے کہا۔

"ميامطلب؟"

" كيابه مينارتونے دورے آنے والے جہاز وں كود كھنے كے لئے نبيل تغيير كرايا ہے؟"

''یہی بات ہے فوما۔''

'' تیرے اندرنہ جانے کون کون کی تیں ہیں سبوتا! درحقیقت میں آئ بھی تجھ سے اتنا ہی انظم ہوں جتنار دز اول ہے تھا ممکن ہے، ثانہ بھھ سے زیادہ جانتی ہو۔''اس نے مسکرا کر کہاا در میں بھی مسکرانے اگا۔ یہ دعویٰ تو ابتدا ہے آج تک و لی لزی نہیں کر سکتی تھی۔

ہاں، مینار کی افادیت ایک روز ظاہر ہوگئی۔ جب ان پر چڑھے لوگول نے بتایا کہ سمندراور آسان کی لکیر پر چند باد بان نظرآ رہے ہیں اور سورت کی تمازت نے ان پر سکے ہوئے جمینڈوں کے رنگ بھی نمایاں کئے تھے۔ بلاشبہ یہ جمنڈ ے شکایا کے تھے۔ مزید جڑتہ جڑتہ کا چڑتہ کا جڑتہ کا جڑتہ کا جڑتہ کا جڑتہ کا جڑتہ ہے۔

(اس دلچسپ ترین داستان کے بقیہ دا قعات چوستے جھے میں ملاحظ فرمائیں)

## ديوي

دیا ہے۔ دوروں ایک شیار در سم کی متفاد جذبوں کی کہانی ۔ ان میں ہے ایک شبنم ہے اور ایک شعلہ ۔ ایک شیشہ ہے اور ایک ہتم ۔ ایک شیار کرنا اور سواف کرنا جانتی ہے ۔ وہ دونوں ایک دوسرے ہیں ۔ کیونکہ انہیں منہ ذور محبت کی ذور نے ایک جانتی ہے ۔ وہ دونوں ایک دوسرے ہے ہوئی ہو جور ہیں ۔ کیونکہ انہیں منہ ذور محبت کی ذور نے ایک دوسرے ہے باندھ رکھا ہے ۔ ایک نائی گرائی ہجرم اور ایک اور نے خاندان کی ' چھوٹی چو جدر انی '' کے ملاہ کی کہانی ۔ دوا ہے اپنے مزان اور ذہن کے مطابق اپنے نوفلاک مسائل ہے نینے کی کوشش کرتے ہیں ۔ کا میاب کون ، وتا ہے اس کا فیصلہ آپ کہانی پڑھ کر کریں ۔ دوسرے کے مطابق اپنے نوفلاک مسائل ہے نینے کی کوشش کرتے ہیں ۔ کا میاب کون ، وتا ہے اس کا فیصلہ آپ کہانی پڑھ کر کریں ۔ دیس کے مطابق اپنے نوفلاک مسائل ہے ۔ خے ایک شیش ایک جو بدونا جانوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ۔